



Marfat.com

# جمله حقوق محفوظ ہیں

مكتوبات امام رباني رحمتاللهعليه

نام كتاب

مجددالف ثاني في اجدير مندى فاروقي مستالتها

مصنف:

مولانا محرسعيرا حرنفشبندي رمتالتعليهابى ظيب جاع مجدداتا في من مدينا

مترجم

ستبر2006ء

تاريخ اشاعت باراول:

تاريخ اشاعت باردوتم: منى 2012ء

تعداد

چو مدرى غلام رسول

ناشر:

میاں جوا درسول ،میاں تنبرا درسول



على ميداسلام آباد Ph: 051-2254111 E-mail: millat\_publication@yahoo.com ١٦ كي بخش رود لا بور 37112941

ما المام دوكان تمبر 5 مكينتر نيواردوباز ارلامور (ماريور) و ماريور (ماريور) (ماريور)



بوسف ماركيث غزني سشريث اردوباز ارلامور و 042-37352795 کيس 042-37124354

### بسم اللدالرحمن الرحيم

# عرض ناشر

قار نمين كرام!

آپ کابیادارہ جو پروگر بیوبکس لاہور کے نام ہے آپ حضرات کے تعاون ہے بفضلہ تعالیٰ نہیں اوراخلاقی کتب کی اشاعت میں ایک منفر دمقام رکھتا ہے ۲۲۴۵ سال ہے گراں قد رخد مات سرانجام دینے میں شغول ہے اور بفضلہ تعالیٰ اس ادار سے نے اس مدت میں صالح اور پا کیزہ ادب پیش کرنے میں جوگرانفذرمسائی انجام دی ہیں وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔

آپ کی توجہ اور معاونت سے اسلامیات کے متعدد شعبوں مثلاً تاریخ اسلام سیرت النبی اللہ اللہ تاریخ اسلام سیرت النبی اللہ اللہ تاریخ تصوف تذکرہ صوفیائے کرام ملفوظات و کمتوبات گرامی پر جوبیش قیمت اور گراں مایئے کتابیں ہم نے چیش کی ہیں وہ آپ سے خراج تحسین حاصل کر رہی ہیں اور الحمد لللہ کہ قارئین کی پہندوطلب کے باعث ہم ان کتب کے متعددا پڑیشن شائع کر رہے ہیں ان مطبوعات میں اصل متن بھی شامل ہیں اور مشہور زمانہ کتب کے متعددا پڑیشن شائع کر رہے ہیں ان مطبوعات میں اصل متن بھی شامل ہیں اور مشہور زمانہ کتب کے تاحیجی

عید الطالبین عوارف المعارف نفحات الانس (جامی ) تاریخ الخلفاء کر اتم آپ سے فراح مختصین حاصل کر چکے ہیں ارشادات رسول اکرم آفیات (مجموعه احادیث نبوی آفیات ) تاریخ اسلام سے اصل متون آپ سے بیندیدگی کی سند حاصل کر چکے ہیں۔ ذلک فضل الله یو تیه من یساء

تصوف واخلاق کی کتابوں میں احیاء العلوم کی جی اے سعادت کے بعد کمتوبات امام ربانی جو کہ بلند پایداور مشہور زمانہ کتاب ہے قار مین کرام کی فرمائش تھی کہ مجد دالف ٹانی کی یہ کتب مولا ناسعیدا حمد نقشبندی (خطیب جامع مسجد داتا گئے بخش لا ہور) شائع کریں۔ آپ کے برخور دارے آپ کی کتب کی اجازت کی ہے آپ نے ہمازی گزارش کو قبول فرمالیا ہے اور یہ کتب مارکیٹ میں لائے ہیں اور امید ہے کہ آپ حوصلدا فرائی فرماتے رہیں گے۔ بہر حال ہم مسرور ہیں کہ تا فیرسی کیکن صاحب موصوف کے قلم سے آپ حوصلدا فرائی فرماتے رہیں گے۔ بہر حال ہم مسرور ہیں کہ تا فیرسی کیکن صاحب موصوف کے قلم سے اس ترجمہ کا تکملہ ہوا اور نابغہ دوران مجد دالف ٹانی سے کمتوبات امام ربانی اور آپ کی تصانیف پر تبھرہ بھی آپ نے محموع ہیں۔ جنہوں چند سطور لکھ کر آپ نے تیم مولی امر تسری کی قلم سے فرمایا تھا جس کے لیے آپ کے ممنوع ہیں۔ جنہوں چند سطور لکھ کر کتاب کی اہمیت کو دو بالا کر دیا۔

آپ کے تعاون کے خواستگار چوہدری غلام رسول میاں جوادرسول پروگیسو بکس کا ہور يسم الندالرحن الرحيم

مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الف ٹانی شخ احمد سر بندی قدس سرہ العزیز (م ۱۰۳۴ه) وہ لافانی کتاب ہے جس نے زمان و مکان کی حدود و قیود کوتو ڑکر لاکھوں افراد کے دلوں کو یا دالی اور اتباع شریعت کے جنہ ہے مرشاد کردیا۔

ڈاکٹر محرمسعوداحد مدظلہ العالی نے ڈاکٹر اشتیاق حسین قریش کے حوالے سے لکھا ہے: مین (احد سرہندی امام رہائی) کے اثر ات مغرب میں افغانستان وسط ایٹیا اور سلطنت عثانیہ (ترکی) تک اور مشرق میں ملایا اوراغہ و نیٹیا تک مجیل گئے۔(۱)

علامہ سیدمحمود الوی بغدادی رحمہ اللہ تعالی تفسیر روح المعانی میں بہت ی جگہوں پر مکتوبات کے حوالے دیے بیں اور علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ تعالی نے حضرت شاہ غلام علی نقشبندی کے مریدزور خلیفہ حضرت مولانا خالد نقشبندی کی مریدزور خلیفہ حضرت مولانا خالد نقشبندی کی تا تعداور حمایت میں ایک رسالہ مسلی الحسام البندی انصرة الشیخ خالد النقشبندی ' لکھاتھا۔ اس سے امام ربانی رحمہ اللہ تعالی کے اثر ات دور در ازت بینجنے کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

اکبرنے دین البی کیام ہے ایک ہے دین کی بنیا در کھی تھی جس کا مقصد مسلمانوں اور ہندووں کو طاکر

ایک بی قوم کا تیار کرنا تھا امام ربانی نے اس فتنے کے خلاف زیر دست جدوجہد کی آپ نے جہا تگیر کے دربار کے
امراء واراکیین مثلاً خان خاناں خان اعظم خان جہاں مرزا دارا خال قلیج خال خواجہ جہال لالہ بیک اور سید فرید

بخاری گورنر لا ہور کے نام خطوط لکھے اور سب سے زیادہ خطوط لا ہور کے گورنر سید فرید بخاری ہی کے نام بیل ان

متوبات کا مقصد بیتھا کہ آپ لوگ شعار اسلام کے احیاء کے لئے کوشش کریں اور اسلام کے خالف رائے کردہ
خرافات کا قلع قمع کریں۔

امام رہانی کی انقلاب آفریں کوششیں کا میاب ہوئیں اور جہانگیر کے زمانے میں زمیں ہوں کے نام سے بادشاہ کو کیا جائے سے بادشاہ کو کیا جائے والا سجدہ تعظیمی ختم کر دیا گیا' گائے کی قربانی عام ہوگئی سب سے پہلے خود جہانگیر نے قلعہ کا گھڑاں میں حضرات محدد کی موجودگی میں گائے ذریح کرائی شراب پر پابندی لگا دی گئی اور بے شار اصلاحات ہوئیں۔(۱)

امام ربانی قدس مره کے متوبات کا مطالعہ کیا جائے قو معلوم ہوگا کہ انہوں نے ایک تو می نظریہ کے خلاف دوقو می نظریئے (مسلمان اور غیر مسلم دوالگ الگ تو میں ہیں ) کا پر چم بلند کیا 'امراء سلطنت کے ذریعے بادشاہِ وقت پر دباؤ ڈالا کہ یہاں غیراملامی رسوم ختم کر کے کمل طور پر اظام مصطفے نافذ کیا جائے بدعات کے خاتے اور

(۱) محمسعودا حدود الرائد وملام المرادة دوم المرادة دوم المرادة دوم المرادة وم المرادة دوم المرادة المرادة دوم المرادة الم

سنت کے احیاء کے لئے زبردست مہم چلائی فقد فقی کی بھرپور تائید وجمایت کی۔علماء سواور صوفیائے فام کی بخت کو شال کی بیرسب بھھ ب کے مکتوبات میں سلے گا ہاں ان مکتوبات میں تصوف معرفت کے اسرار پر بھی گفتگو ملے گی جو ہوام تو کیا اجھے فاصے پڑھے لکھے لوگوں کے سرکے اوپر سے گزرجائے گی اس کے لئے یا تو کوئی صاحب کمال اُستاذ تا اُسْ کیا جائے یا جمراس وقت کا انتظار کیا جائے جب اللہ تعالی ان اسرار کو ہم پر منکشف فرماد نے ماذلک علی اللہ بعریز۔

اوین یو نیورٹی کی طرز پرآئے سے جارسوسال پہلے امام رہائی نے فاصلاتی تعلیم و پلنے کا سلسلہ قائم کیا تھا' الحمد اللہ' وہ مکتوبات آئے بھی ہمارے سامنے موجود ہیں اور موجودہ دور کے اٹھنے والے نئے نئے فتوں اور روش خیالی کے اندھیروں کاسد باب کرنے کے لئے کافی ہیں بشرطیکہ ہم آئیس پڑھیں اوران پرعمل پیراہوں۔

مکتوبات شریف فاری زبان میں تھان کاعربی مین جی ترجمہ ہو چکاہوار دومیں بھی مولانا عالم ویں نقشبندی مجددی نے ممل مکتوبات کا ترجمہ کیا تھا جواللہ والے کی تو می و مکان الا مورے چھپاتھا مولانا زوّار حسین نقشبندی نے بھی ترجمہ کیا تھا جو کراچی سے چھپاتھا اس وقت مدینہ پبلشنگ کمپنی کراچی کا چھپا ہوا ترجمہ داقم کے سامنے ہے بیرترجمہ مولانا محرسعیدا حرفقشبندی محددی رحمۃ اللہ تعالی کے صعید احمد نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی کے صعید احمد نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی کے صعید احمد نقشبندی

حضرت مولا نامحرسعیدا حرفقشندی رحمه الله تعالی عالم جلیل حضرت مولا ناعلامه سید جلال الدین شاه رحمه الله تعالی محکمی شریف کے شرید اور فقول قابلیت رکھنے والے مدرس اور استاذیتے وہ دار العلوم فعمائیہ لا ہور میں ایک عرصہ تک صدر مدرس رے بھر حزب الاحناف الا ہور میں فرائض تدریس انجام دیتے رہے جامعہ فعمائیہ لا ہور کے ناظم تعلیم تو الاخر حیات تک رہے کی سال تک حضرت شاہ محمد فوٹ قادری لا ہور کی مجد میں خطیب رہے بھر حضرت داتا کئے بخش رحمہ الله تعالی کی مجد میں آخر دم تک خطیب رہے داتھ محمد میں قادری لا ہور کی مجد میں قادری لا ہور کی مجد میں آخر دم تک خطیب رہے داتھ کے بھر صورت داتا کئے بخش رحمہ الله تعالی کی مجد میں آخر دم تک خطیب رہے داتھ کے بھر صورت داتا کئے بخش رحمہ الله تعالی کی مجد میں آخر دم تک خطیب رہے داتھ کے بھر صوری موری شفقت فر ماتے تھے۔

١٠ اجولائي ١٩٣٣ء كوان كي ولادت موئي اور ١٦ كادمير ١٩٨٧ء ما ١١١٥ هكي درمياني شب اس دار فائي

سدرطت فرما كي اس وقت معزت دا تا يخ يخش على جوري كا عاطي شالى جانب آرام فرمايل-

بانی مجلس رضالا ہور عکیم محرموی امرتسری رحمہ اللہ اتفائی نے اس ترجے پر مغز اور معلومات مقد مہلکھا ہوا ہے اس کے ہوتے ہوئے محصا جز اور کے تحریر کی ضرورت نہیں تھی تاہم حضرت مترجم کے صاحبز اور جناب حافظ عبد الروف صاحب کی فرمایش پر چند سطریں لکھ دی ہیں وہ ایسے ایک وقعہ پھر شائع کرنا جائے ہیں اور جو کہ پروگیسو بکس لا ہور شائع کر دہ ہیں انہیں جا ہے کہ اسپنے والد مرم کی دوسری تصانیف اور خاص طور پر مسلک امام ربانی بھی شائع کر ہے۔

مرعبدالحكيم شرف قادرى مانى مكتبه قادر بيرلا بور

الومرا ٢٠٠١ء

## فهرست كتاب منتطاب مكتوبات امام رتاني مجد دالف ثاني رحمة الله عليه حصه اول از دفتر اول

| <del></del> |                                                   |        |                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| صفحہ        | مضمون                                             | صححه   | مضمون                                                 |
|             | دوس مدوستول کے احوال                              | ائب    | عرض ناشر: عمد ا قبال مجدد ی                           |
| ۴٠)         | مکتوب نمبر(۲)                                     | 1/     | مقدمه: از عليم محموي امرتسري                          |
|             | اہے ہیر برد کوار بی کی طرف ر تیات کے حصول         | 12     | خطبه كماب منظاب                                       |
| ۴٠٩         | کے بیان میں۔                                      | M      | مكتوب نمبر(۱)                                         |
|             | استخاره كأحكم                                     |        | اہے ہیر ہر رگوار کی طرف۔ان حالات کے بیان              |
|             | عنايات خداتعالى _                                 |        | من جواسم الظامر سے مناسب رکھتے ہیں۔                   |
| ای          | عالم محوكى ابتداءاور بقاريح الآخر كے اخرے         |        | تمام اشياء كاندر جلى اسم الظاهر مين في كاظهور         |
|             | حصرت شیخ محی الدین قدس سره کی بخلی ذاتی کی        |        | خصوصاً عورتوں كے لياس ميں يلكدان كے اجزاء             |
| ******      | ابتداء_                                           | *****  | يس- ريد                                               |
|             | عجيب وغريب علوم اورعروج ويزول -                   | ****** | يرتكلف اورلذيذ كهان من من ولطافت كامشابده             |
|             | جس قدر بقاا كمل مو كي صحور ما ده موكا             |        | باطن كاان تجليات كي طرف متوجدند مونا                  |
|             | كمال صحواتبياءكرام كاحته بداوران كمعارف           | 179    | اس جلى كانسبت تنزيبي كے خالف تدمونا۔                  |
|             | شرائع اورعقا كدكيلات بي-                          |        | ان تجليات كارو يوش موجانا۔                            |
|             | حضرت مجدو صاحب قدس مره کے معارف                   |        | ايك خاص فنا كارونما بونا اورآ فاراسلام كاظهوراور      |
|             | معارف شرعيه كي تفصيل ہے۔                          | *****  | شرك خفى كے نشانات كالمنا۔                             |
| -           | مكتوب نمبر(٣)                                     | *****  | مُحدِ دليني عرش عظيم كادبر عرون -                     |
|             | این پیر برد روار ای کی طرف دوستوں کے مقام         | ****** | مرحياةل                                               |
|             | فاص ش مجبول اور بند موجائے کے بیان میں۔           | ****** | مرتبدوم                                               |
|             | حضرت محددالف ٹائی قدس سرہ کے خویشوں میں           |        | مشائ دائمانل بيت اورحضور عليدالسلام كےمقام            |
|             | ے ایک میں کے مال کے بیان ہیں۔                     |        | خاص اور دیکر انبیاء کرام و طلائک عظام علیم الصلوة و   |
| 2+%         | میرسیدشاه حسین نے اپنی مشغولیت میں یوں دیکھا<br>د |        | السلام كے مقامات كامشاہرہ۔                            |
| 44          | -21                                               | ****** | عرش سے او برعروج کی مقدار کابیان اور مشائے اور        |
|             | مكتوب نمبر(م)                                     | ,      | انبياء كرام عليهم الصلوة والسلام كمقامات كابيان       |
|             | اہے ہیر بررگوار علی کی طرف ماہ عظیم القدر         | 4.8    | میں جب طاہر اول عروج واقع ہوجاتا ہے<br>میں جب طاہر را |
| <u></u>     |                                                   | Jr.    | ملا قاسم على كاحال                                    |

|                                        |                                                               | _      |                                                    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|
| صفحه                                   | مضمون                                                         | صفحه   | مضمون                                              |
|                                        | خواجه برهان نے اس عرصه من خوب کام کیا ہے اور                  | M      | رمضان المبارك اورحقیقت محمدی کے بیان میں۔          |
|                                        | تيرى سرے حصہ باليا ہے۔                                        |        | اس ماہ مبارک کی قرآن مجید کے ساتھ خاص              |
| ,                                      | مكتوب نمبر(!)                                                 | *****  | مناسب ہے اور قابلیت اولی قرآن کاظل ہے۔             |
|                                        | نیز اینے بیر برزرگوار کی طرف جذبه اورسلوک کے                  | *****  | رمضان شریف میں نزول قرآن کا سبب                    |
| ,                                      | حصول اور جمال وجلال دونول صفتوں کے ساتھ                       |        | اس ماہ مبارک کے تمام فیرات و برکات کے جائ          |
|                                        | تربيت بإنے اور فناو بقا اور نسبت نقشبند بير كى فوقيت          | m      | ہونے کی دخہ۔                                       |
| ,                                      | کے بیان ہیں۔                                                  | ,      | جس کسی کو بھی جو خیر ویرکت بہنچی ہے وہ اس ماہ      |
| ' '                                    | جذبه اورسلوك اورجمال وجلال كيماته تربيت                       | *****  | مبارک کی برکات کے دریا کا ایک قطرہ ہے۔             |
|                                        | یانا اور دونوں کا ایک دوسرے کے عین ہوتے کا                    |        | اس ماہ میں جمعیت کاحصول تمام سال جمعیت کے          |
| ******                                 | אַןט                                                          |        | حصول کا ذریعہ ہے اور اس ماہ میں تفرقہ سارے         |
| ra                                     | محیت ذاتی فنا کی علامت ہے۔                                    |        | سال کے تفریتے کاباعث ہے۔                           |
|                                        | فنا كروجود كرونت كابيان-                                      |        | اس میں ختم قرآن کی سنت کی وجہ۔                     |
| *****                                  | اس کے باوجود اگر علم ہوتو وہ بھی ایتے میں ہے اور              |        | اس ماه میں افطاری میں تعجیل اور سحری میں تاخیر کی  |
|                                        | ا گرشهود ہے تو وہ بھی اپنے میں۔                               |        | اوحر-                                              |
| <br>                                   | حضرت خواجه برزگ قرماتے بین کرائل اللدائ                       |        | قابلیت أولی كابیان _                               |
|                                        | جب تك ان مين مي سے كى ايك سے بھى يابر                         | *****  | محرى المشرب جماعت كے حقائق۔                        |
| *****                                  | ہے قائے حصہ بیں پاسکتا۔                                       |        | قابلیت محربیکی برزخیت -                            |
| 1                                      | اگرچاں سلم کے اکابرے بہت صدیوں کے                             |        | اس طرح مح علوم جن كالمنتاا صالت كى اورظليت كى      |
| *****                                  | بعدالخ                                                        | *****  | جامعیت ہے ہوت وارد ہوتے ہیں۔                       |
| *****                                  | ية حضريت خواجه عبد الخالق تحدواني كي نسبت ہے۔                 |        | قطبیت کا مقام مقام ظلیت کے دقیق علوم کا خشا        |
|                                        | اس كوهمل اورتمام كرنے والے حضرت خواجه بهاؤ                    |        | ہے۔ اور قرویت کا مرجبہ دائرہ اصلی کے معارف         |
| ······································ | الدين قد س ره بين -                                           | ****** | کےدرود کاواسطہ ہے۔                                 |
| e<br>e                                 | عب معاملہ ہے مملے ہر بلادمصیب جوواقع ہوئی                     |        | وہ رسالہ جس کے لکھنے کا علم ہوا تھا اس کے لکھنے کی |
| 64                                     | تقى سر در دفرحت كا باعت تقى يمراب جبكه عالم                   | M      | توفيق ندل سكى _                                    |
| 1 1                                    | اساب کی طرف نے لائے بیں اگر مقصد فعملا                        | *****  | مکتوب نمبر(۵)                                      |
| <br>                                   | اس طرح اگر دعا کرتا تھاتو اس سے مقصود رفع بلا                 | ,      | اہے ہیر بر رکواری کی طرف برھال کی سفارش کے         |
|                                        | تہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب دعا سے مقصود بلا اور<br>اس سے فعرک است |        | اسليم من المسلم من الم                             |
|                                        | مصائب کارفع کرتاہے۔                                           |        | ايك دماله سلسله الاخراد نظرير الخ-                 |

| صفحه  |                                                      | صفحه   | 1                                                    |
|-------|------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|
|       | استطاعت مع الفعل كالمنكشف ببونا-                     | lr.A   | نبياء كرام عليهم الصلوة والسلام كي دعا فس تبيل من    |
|       | اس مقام من ايخ آپ كوحطرت خواجه تقشيند قدس            | ŀ      |                                                      |
|       | سرہ کے قدم پر ہاتا ہے۔                               |        | مكتوب نمبر(٤)                                        |
|       | كام علاج معالجه سے كرر چكا ہے۔ اب اس كى              |        | يے بير بررگوار عى كى طرف اين بعض احوال               |
| ٩٣٩   | بزرگی بی تجات ہے۔                                    |        | ریہ کے بیان میں اینے کھ استفسارات کے                 |
|       | علماء کے عقائد کی درسی کی صوفیہ کے زیاضات و          |        | ماتھ جومقام (محدد) عرش سے او پرتھاائی روح کو         |
|       | مجابدات برفضيلت _                                    |        | روج كيطور براي مقام من بإيا-                         |
|       | علماء اورطلبة العلوم كے ساتھ محبت كا اظهار اور توضيح | 9      | س مقام میں یوں مخیل ہوا۔ کہ بیساراجہان الح           |
| ۵٠    | تكوت كے مطالعد كى جاہت۔                              |        | فقريه كهجوحالت بهليجهي بهي نصيب موتي تقي             |
|       | حق سجانه وتعالی کوجہان کا نہیں جابتا ہے۔ اور نہ      |        | ببروقت عاصل ہے                                       |
|       | اس متصل اور نه مقصل-                                 | r2     | س کے بعدا کی باندل تھا۔                              |
|       | محلوق کی زوات اور ان کے افعال وصفات کوحق             | ****** | نحية الوضوكي تمازادا كرنا                            |
| , , , | تعالی کا مخلوق جانتا ہے۔                             |        | ايك نهايت بى بلندمقام ظاهر موا جارا كاير نقشبندكو    |
|       | بندے کی قدرت کس معنی ہے۔                             |        | اس مقام میں ویکھا۔                                   |
| ,,    | تضاوقدر كے مسلے كوعلاء كے طور پر جاننا۔              | 1 -    | انے آپ کواول اس مقام سے دور پایا پھر آخر کو          |
|       | قابليت اوراستعدادكو يحدظ فبيس ديتا كربيا يجاب        |        | اس كيمناسب بإيار                                     |
|       |                                                      |        | ال مقام تك پنجاال واقعه كيتان بي بيك                 |
| ,     | مکتوب نمبر (۹)                                       |        | معرت اميركود يكها تعار                               |
|       | اہے ہیر ہر در گوار کی طرف ان حالات کے بیان میں       |        | عراس طرح ظامر مواكدتر اظاق بركفرى الك                |
| ,,    | جونچة نے كمقام سے مناسبت ركھتے ہيں۔                  |        | المور ہے ہیں۔                                        |
|       | ائی ذات کوتائی اور انکساری کے دیکھنے                 |        | -0960                                                |
| 4     | کے بیان میں اور اعمال میں کوتاہ ہونے کے بیان         | ·····  | تيريوف-                                              |
| ۵۱    | U.                                                   | M      | چومی وض۔                                             |
| ***** | - شرخیرکاآنینہ۔                                      |        | يا يجوي عرص -                                        |
|       | عجيب كاروبار بال مدت تدح كمعنى بيدا                  |        | مکتوب نمبر(۸)                                        |
|       | الرويے۔                                              |        | نیز ایے بیر بزرگوار کی طرف ان حالات کے بیان<br>مار ص |
| ,.    | مقام عبدیت تمام مقامات سے اوپر ہے۔                   |        | المن جو محوادر بقائے مل رکھتے ہیں۔                   |
| ***** | بندى سے لذت كير مونا محبوبوں كا خاصہ ہے۔             |        | وحدت الوجوداوراس كيوالح ين شرف كرنا                  |

| جحہ ا | 9   | مضمون                                                                                 | صفحه       | مضمون                                            |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| ۵     | ۵   | صحبت.                                                                                 | ar         | محبول كومشامد ومحبوب سے انس جوتا ہے۔             |
|       |     | پیرو دیگیر کی عنایت کے طفیل بقدر استعداد طریق                                         |            | میدان محبوبیت اور بندگی کے شہسوار سرداردین ودنیا |
|       |     | اوّل كاحسول-                                                                          |            | عليه الصلوة والسلام بين-                         |
| 2     |     | كوئى بھى نيك عمل وقوع يذريبين موسكماجب تك                                             |            | كال شرونقص مراداس كاعلم دوقى ب                   |
|       |     | ينده اس من ايخ آپ كومتم اور كوتاه تصور ند                                             |            | -7.1                                             |
| ****  | ••  | -25                                                                                   |            | ، جب تک اس طرح اینے آپ کوزین پرنہ                |
| . 3   |     | جو کھے بھی جہان میں ہے تی کہ کافر فرنگ محد                                            |            | والے این مولا کے کمالات سے بے نصیب رہما          |
|       |     | زىدىق بنده ائے آپ ساسے كى طريقے بہتر                                                  | ·          |                                                  |
|       |     | جاناہے۔                                                                               | ٥٣         | مرجذبه مي محبوبيت كے يحصفى بائے جاتے ہيں۔        |
|       |     | خواجه احرار کی گفتگو کی مراد کابیان-                                                  |            | یہ بات نہیں کہ ہر مخص جس کا جذبہ سلوک پر مقدم    |
| Ť     |     | ان مقامات كاظهور جوايك دوسرے سے اوير                                                  | ٥٣         | ہے وہ ضرور محبوبول میں سے ہے۔                    |
| ۵     | 1   | -UZ                                                                                   | ******     | مكتوب نمبر(۱۰)                                   |
|       |     | حضرت ذی النورین رضی الله عنه کے مقام کا                                               |            | ائے ہیر برد گوار کی طرف۔ قرب واُعد کے            |
| ****  |     | مثابره_                                                                               |            | حصول کے بیان میں اور فرق وصل کے غیر مشہور        |
|       |     | حضرت فاروق رضى الله عنه كے مقام كا                                                    | <br>branke | معتی-                                            |
| ****  | -   | مشابره-                                                                               |            | نهایت بُعد کانا مقرب رکھاہُواہے۔                 |
|       |     | حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه کے مقام کا                                                | or         | مرادكو بحى مريد بنايرتا ہے۔                      |
|       | -   | مشابده-                                                                               |            | وہ دین و دنیا کے سردار امرادیت کے یاد جود        |
|       | ]   | حضرت خواجه تقش بندقدس سرو كابرمقام مس مراه                                            |            | مریدین میں ہے۔                                   |
|       |     | -ton                                                                                  | 20         | مكتوب نمبر (۱۱)                                  |
| · to  | P   | حضرت صدیق اکبررضی الله عنه کے مقام سے اور                                             |            | اہے ہیر برر کوار کی طرف بعض کشفوں اور اے         |
|       | 441 | كولى مقام معلوم بيس بوتا سوائ حضور عليه الصلوة                                        |            | اعمال كوكم و مكيف ادراعمال واقوال من ايخ آبك     |
| ****  |     | والسلام كے مقام كے                                                                    | - 1        | عیبناک جائے کے بیان میں۔                         |
|       | 19  | حضرت صدیق اکبردشی الله عنه کے                                                         |            | بِمناسبتی دوسم برے۔ایک توطریقوں میں سے           |
|       | ļ   | مقام کے بالقابل ایک عجیب تورانی مقام تھا کہ                                           |            | اسی طریقے کے ظاہر نہ ہونے کے باعث ہوتی           |
|       |     | برگز اس طرح کا مقام دیکھنے میں جیس آیا۔ اپ<br>سرے بھر دست امر سرعکس سرطوں مریککن داور | - 1        | ہے۔اوردوسریمطلق ہےمنامبتی ہے۔                    |
| 100   |     | آپ کوبھی اس مقام کے عکس کے طور پر رملین اور<br>منقص                                   |            | دورائے جواس مقام تک پہنچاتے ہیں دو ہیں ایک       |
|       | 1   | السن بایا-                                                                            |            | ایی کوتابیول کو دیکمنا اور دومرا تح کی           |

| صفحه  | مضمون                                               | صغح        | مضمون                                            |
|-------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
|       | وحدت سے مارداء ایک نظر اور اس کی                    |            | تضرت خواجه نقشبند قدس سره كا صديق اكبررضي        |
|       | ممتیل اصل صفات کا برطرف ہوتا۔ اور حدیث کا           |            | لله عنه کے مقام میں ہونا۔                        |
|       | غلیداور کان الله ولم مین معدی کا حال کے مطابق       |            | ایک دوسری عرص اینے بیر برزر گوار کی خدمت         |
| ٧٠    | _tn                                                 | 02         | _U                                               |
|       | مولانا قاسم علی اور دوسرے دوستوں کو تھیل کے         |            | فيخ ابوسعيد ابوالخير قدس سره كاس قول كي تشريح كى |
|       | مقام ہے۔ مقام                                       | *****      | مین باقی نہیں رہتاا تر کہاں باقی رہے۔            |
|       | مكتوب نمبر (۱۲)                                     |            | اس بات کے راز کا اعشاف اور اس کا                 |
|       | اليخ بير بررگوار كي طرف فااور بقاك                  |            | وام_                                             |
| ·     | حصول اوروجه خاص کے ظہور کے حصول اورسیر فی           |            | دوسرى عرض كهولى كماب ويكيف كودل بيس جابها        |
|       | الله اور بحل ذاتی برقی وغیرہ کی حقیقت کے بیان       | ******     | وائے اکار کے اقدام کے ذکر کے۔                    |
|       | · -U!                                               |            | رفع امراض کے لیے توجہ کے ایر کاظہور۔             |
|       | ان علوم كا انكشاف جومقام فنا في الله اور بقاء بالله |            | ور بزرخ میں بعض مر دون کے حالات دریافت           |
|       | ے عال رکھتے ہیں۔                                    |            | _t./                                             |
|       | برے کی دجہ خاص کاظہور ادر سیر فی اللہ کامعنی۔ اور   |            | آپ كى اورآب كے متعلقين كى طبائع عاليه كا         |
|       | مجلی ذاتی برتی کی حقیقت اور بید که محمدی انتشر ب    |            | بعض لوگوں کی طرف سے تکالیف پہنچانے کے            |
|       | . کون ہوتا ہے۔                                      | *****      | باوجود مكدرته موتاب                              |
|       | ہرمقام کے لواز مات اور ضرور بات کا                  |            | بعض دوستنوں کے حالات بزرگوار کی خدمت میں         |
|       | ظهور اور ادلیاء الله کے معلومات و مشاہدات بر        | *****      | وض كرنا                                          |
| ,     | اطلاع ـ                                             | *****      | شخ تور کے حالات کابیان۔                          |
|       | اشیاء کی ذوّات اور ان کی قابلیات کوخدا تعالی کی     |            | سيدشاه حسين كحالات كابيان-                       |
| ***** | مخلوق جاننا                                         | ****       | ميال جعفر كے حالات كابيان _                      |
|       | وه سجانهٔ و تعالی استعداد اور قابلیت کے تالع        |            | میاں سین شخ عسلی شخ کمال اور شخ نا گوری کے       |
| 14    | م الميل ہے۔                                         | 9          | حال کابیان۔                                      |
| AI    | مکتوب نمبر (۱۳)                                     |            | خواجه منیاء الدین کے حال کا نبیان۔               |
|       | اہے بیر بر رگوار کولکھا۔اس راہ کی نے نہائی علوم     | *****      | مولا تاشیر محد کے لڑ کے کا ذکر۔                  |
|       | حقیقت کی علوم شریعت کے ساتھ مطابقت کے بیان          |            | ایک فاص کیفیت کےظہور اور ثنائے ارادہ کا          |
|       | امين - ساد د د د د د د د د د د د د د د د د د د      | , <u> </u> | אוט-                                             |
|       | مشارع کے اس قول کے بیان میں کہ                      |            |                                                  |

|        |                                                                                       |        | رط وبالماد والموال                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| صفحه   |                                                                                       | صفحه   | مضمون                                                            |
|        | صفات كليدوجوبيكانظراً نا-                                                             |        | يرالى الله يجياس مزار رساله راه ب-اوراشياء يس                    |
|        | اہے یقین کابرانے کیڑے کے رنگ می نظرا تا                                               |        | يركے واقع ہونے۔اور طالب ارشادلوگوں كےغلو                         |
|        | ايك واقعه كي تعبير-                                                                   |        | کرنے اور ان کے کام میں شروع ہونے کے بیان                         |
|        | جو چیز دائما عاصل ہے وہ حمرت و اجنبیت                                                 | J.     | يں ۔                                                             |
| ,      |                                                                                       |        | ہمداز دست کا بلدمقولہ ہمداوست سے بھاری                           |
|        | بعض وقالع کی تعبیر سے عاجز رہنا۔<br>شوندہ میشند                                       |        | جانا۔                                                            |
|        | ال طريقة عليه الشيخ مد فرزع في عبدالله نيازى                                          |        | تمام کشفیات کا ظاہر شریعت کے مطابق                               |
| 46     | كاجوشابيرمشائخ سر منديس الماليات                                                      | ****** | _t;_                                                             |
|        | وظهار جذبه عنايت بعض دوستول كابطريق رابطه                                             |        | صوفيا كيعض تشوف كاخلاف شرع مونا ياسهوكي بنا                      |
|        | راه فقر میں جانا۔                                                                     |        | يرے ياسكر كے باعث اور بيدونوں درميان راه كى                      |
|        | ملّ قام ملّا مودود محد وعبد الرحمن في تورادر ملّا                                     |        | باتنس بین _انتهاءراه کی نبیس _                                   |
| *****  | عبدالرحن كانقط فوق تك ينجنا-                                                          | 71     | علماءاورصوفیہ کے درمیان فرق کا بیان -                            |
|        | ملا عبدالباری نے اس میں استفراقی بیدا کرلیا                                           | *****  | مكتوب نمبر (۱۲)                                                  |
| 441000 | ہے۔ اور وہ مطلق منزہ ذات کو اشیاء میں صفت                                             |        | ایے پیر بررگوار کی خدمت میں لکھا۔ ان                             |
|        | تنزیمی ہے دیکھاہے۔<br>پیروشکیر کی دولت ہے جوطالیوں تک پینچی                           |        | واقعات کے حصول کے بیان میں جو دوران راہ                          |
| *****  | بيرو يرن روت كي ده ما                                                                 |        | بیش آئے۔اور بعض مسترشدین کے حالات کے                             |
|        | ال كمينه كااس فيض زماني من مجم حصه بين                                                | *****  | بيان من -                                                        |
| •••••  | حضرت پیرونگیر کے حضرت مجدّ د صاحب                                                     |        | مرتبه وجوب كاظهور بدصورت سياه رنگ مورت                           |
|        | میں معنی محبوبیت ثابت کرنے کے بیان میں۔                                               | ŀ      | کی صورت میں۔اور مرتبہ احدیث کاظہور دراز<br>قامت سرد کی صورت میں۔ |
| 40     | مكتوب نمبر(١٥)                                                                        |        | موت کی آرزو کا پیدا ہونا۔ اورنظر میں ایسا                        |
|        | مية خط بھي اسپينے مرشد برز د كوكولكها-ان                                              |        | محسوس موا كر كويا من أيك ايسا شخص مول- جو                        |
| '      | ا دوال کے بیان میں جو ہبوط و فزول کے مقامات                                           |        | وریائے محیط کے کنارے کھڑا ہو۔اس ارادے سے                         |
|        | ے متعلق رکھتے ہیں۔ نیز بعض پوشیدہ اسرار کا                                            | *****  | كراية آپكواس من كرادے-                                           |
| *****  | بان_                                                                                  |        | ايك خاص كيفيت كاظاهر مونااس من دوق                               |
|        | مدت تک اسے تلاش کرتار ہالیکن اپنے آپ<br>کے مدید میں اس سرکامات سے ماہنے ا             |        | ے یوں محسوس کرنا کہ دل کوغیر حق کی جا بہت جبیں                   |
| ****** | كوي بإتار بإ يعد كواس كا كام اس جله جائي الم<br>اگراية آب كويا يا تو يعى است بى بايا- | 7m     | رئی۔                                                             |
|        | -220-0 3113-12-171                                                                    |        | اس وفت نه عرش ر ما اورند قرش _                                   |

| صفحه    | مضمون                                          | صغحه  | مضمون                                                           |
|---------|------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
|         | افراد کے نہایت مروج کابیان۔                    |       | عین بقامی فانی ہے۔اور عین فنامیں باقی۔                          |
|         | الله الله كم بارك من بوكماني ركف سيضررو        |       | لين الخ-                                                        |
|         | تقصان كالخمال عالب ہے۔                         |       | روح ونفس دونوں جہنوں کی جامعیت کے بیان                          |
| ******  | غیرت خدادندی ہے ڈرنا جا ہے۔                    |       | سُن ن                                                           |
| 4+      | فرق وجمع كالمعتىب                              |       | اوپر سے فائدہ حاصل کرنا اور شیجے والوں کو                       |
|         | فرق وجمع کے معنی میں اہل سکر کوخاطی قر اردینا۔ |       | فاكده بينيانا-اس برزحيت كواسطه عطاكيا                           |
|         | مكتوب نمبر (١١)                                | ·     | گیاہے۔                                                          |
|         | یہ خط بھی اے مرشد بررگوار کولکھا۔ بعض ایسے     | *     | ہائیں ہاتھ سے مراد کے بیان میں                                  |
|         | احوال کے بیان مین جوعردج ونزول کے تعلق رکھتے   | rr    | مقلب فكوب تك يبني اسلوك سے وابستہ ہے                            |
|         | -U!                                            |       | مسي محض كے ساتھ مقام كے تعلق كے عنی ايك                         |
|         | مكتوب نمبر (۱۸)                                |       | ر كي و ي ال كابيان -                                            |
|         | بيكتوب بحى اينے مرشد بزر گواد كولكھا اس        |       | مقامات جذب وسلوك كے درميان منافات اور                           |
|         | حمکن کے بیان میں جوتکوین کے بعد حاصل ہوتی      | ***** | عرم منافات كابيان                                               |
| ******  |                                                | 42    | مكتوب نمبر (۱۱)                                                 |
|         | جب بھی سمانہ و تعالیٰ نے بیر کت توجہات         |       | ميكتوب بحى اين بيربز ركواركولكها عروج ونزول                     |
|         | على احوال كى رقيت سيرة زادى عطا كى ـ توجيرت و  | ***** | وغیرہ کے حالات کے بیان میں۔                                     |
| 4.      | يريشاني كيسوا فيحم باته من شدريا-              |       | اس رسالہ کے بیان میں جو بعض دوستوں کی                           |
|         | حق الیقین ہے شرف کرنا۔ادرعکم وعین کا ایک       |       | فرمائش مصيمرا يا-ادرحضرت فاتميت وسالت                           |
| <b></b> | دوسرے کے کیے تجاب و پردہ نہ جونا۔              |       | على صاحبها الصلوة والسلام والتحيد كى باركاه من اس               |
|         | ولايت شهادت اور صديقتيت كے مقامات              | ***** | کی مقبولیت۔                                                     |
|         | میں فرق۔                                       |       | مجلس میں لوگوں کا شیر ببر کی طرح تظرآنا۔                        |
|         | اس امر کی محقیق کے صدیقتیت اور توت کے          |       | مدارج قرب میں عروج اور مشارع کرام کی                            |
|         | درمیان ایک مقام ہے جس کوقر بت کہتے ہیں۔        |       | روحانیت ادرعنایات خداوندی کے طفیل تمام مشاریخ                   |
|         | بيمقام برزحيت كى ليافت ركفتا ہے يا تبيس مقام   |       | کے مقامات پر سے گزار تا۔ اور وجوہ ولایت کاظہور                  |
|         | قربت کی بلندی اور اس مقام میں وجود کا ذات پر   | MA.   | اورمقام قلب تك نزول_                                            |
| 41      | زا کرہونا ۔                                    |       | مرادمونے کے باد جوداس قدر زیادہ منازل طے                        |
|         | مقام صدیقیت مقام بقاش ہے۔                      |       | کرنا ہوتی ہیں کہ مرید ساری عمر میں بھی معلوم نہیں<br>اس میں سکد |
|         | سلوک ہے کیا مقصود ہے۔                          |       | ' ليه ظ كرميل                                                   |

| صفحہ     | مضمون                                                                               | صغحه  | مضمون.                                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
|          | بلندی اوران کے دوام حضور کے بیان میں۔                                               |       | مئله قضا و قدر پر آگاه ہونا۔ اور اصول                                 |
|          | فنا اورموت کے بغیر جوموت جسمانی                                                     |       | شریعت کے ساتھ اس کی عدم مخالفت علوم ومعارف                            |
|          | ہے قبل ہے۔ جناب قدس جل وعلا تک رسائی                                                |       | كابارش كى طرح برسانا اور افاضه علوم كے مقصد كا                        |
|          | میسر نہیں آسکتی اور نہ باطل انہوں نے نجات ل                                         | 28    | ب <u>يا</u> ن ـ                                                       |
|          | سكتى ہے۔ اور ته حقيقت اسلام اور كمال ايمان                                          |       | الله تعالیٰ کے قول کیس کمنگہ شی وہوا اسمیع                            |
|          | تعيب موسكما ب-اور ميرتناولايت من قدم اول                                            | ***** | البقير كامعتى _                                                       |
| 44       |                                                                                     |       | دُوات محلوقات كاجماد بهونا                                            |
|          | ولايت كے كئ درب بي اور مرتى كے                                                      | ۷۳    | مخلوقات کی صفات کا جماد ہوتا۔                                         |
|          | قدم برایک مخصوص ولایت ہے۔                                                           | 21    | مخلوقات کے افعال کا جماد ہوتا۔                                        |
|          | اعلی ترین ولایت وہ ہے جو ہمارے تی علیہ                                              |       | بندول کے اعمال بر تواب وعماب سے مسلے پر                               |
| -74444 ' | الصلوة والسلام كے قدم برہے۔                                                         | 40    | ایک سوال اوراس کا جواب                                                |
|          | بالا اعتباریشے دیگر بحلی ڈات نبی علیہ                                               |       | معنقلو کے دراز ہوجانے پراہے بیرومرشدے                                 |
|          | الصلوة والسلام كي ولايت كے ساتھ مخصوص                                               |       | عذرخوابی_                                                             |
|          | ہے۔ اور تمام حجابات کا اٹھنا اور وصل عربان                                          | ***** | میاں شاہ حسین کے حال کابیان۔                                          |
|          | اور وجد حقیقی بهال مستحق اور اس تا در الوجود                                        |       | حضرت سیخ مجدد رحمة الله علیه کے برے                                   |
| ٠,       | مقام ہے آنجضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے                                              |       | صاحزادے اور سے نور اور اپ ایک رشتہ جوان کا                            |
|          | کامل نیروی والوں کو حصہ واقر حاصل ہے۔ یہ<br>جمل واتی اکثر مشائح کے بزد کیک برقی ہے۔ |       | اطال-                                                                 |
| ,        | ا من وای ا سر سمال سے بردیب بران ہے۔<br>ان کو                                       | 21    | مکتوب نمبر (۱۹)                                                       |
| -        | مشائخ نقشبندیه کے بزدیک بخلی ذاتی کادائی                                            | -     | ریکر ترب بھی اینے پیردمرشد کولکھا۔<br>بعض صاحب عاجت لوگوں کی سفارش کے |
|          | حضوران بزرگوں کے نزدیک ابتداء انتہا میں درج                                         | ***** | سلمارين-                                                              |
|          |                                                                                     | ***** | مکتوب نمبر(۲۰)                                                        |
|          | ال معامله میں ان برزرگوں کی اقتداء صحابہ کرام                                       |       | ميكتوب بهى بعض صاحب حاجت لوكول كي                                     |
|          | ے ہے۔جس طرح ولایت محمدی تمام انبیاء کرام                                            |       | سفارش کے سلسلہ میں اپنے بیرو تھینری خدمت میں                          |
|          | کی والا تنول سے فوقیت رکھتی ہے۔ ای طرح ان                                           |       | الكها_                                                                |
|          | ا كاير كى ولايت تمام اولياء كى ولا يتول سے فائق اور                                 | 24    | مکتوب نمبر (۲۱)                                                       |
| 4        | اعلی ہے۔ ا                                                                          |       | تَشْخُ حُمْ كَلِي كَ طِرنِك _ در جات ولائيت                           |
| L        | دوسرے سلم والوں کے بعض اکابر کو                                                     | ·     | خصوصاً ولايت محمري اورنسيت نعشبندسيكي                                 |

| ان اوران دونوں کے درمیان دوتی کا پیدا کرنا  اس اوران دونوں کے درمیان دوتی کا پیدا کرنا  اس کا کی بیت کرنے کے دوت النے مقام اصلی کو بھول جانا اوران  اس کا کلم شفا ہے۔  اس کورکا اپنے مقام اصلی کی طرف دوو کے اس کی نظر دواور  اس کا کلم شفا ہے۔  مسلمانوں کو ایک کے بیان  مسلمانوں کو ایک کرنا دور کو کے بیان  مسلمانوں کو ایک کرنا دور کو کے بیان  مسلمانوں کو ایک کرنا دور کو کے کہ بیان  مسلمانوں کو ایک کرنا دور کو کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                             |        |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| اس طریقہ علیہ کے بعض کمالات کے اظہار کی اس کی تفسیل ہیں۔  اس طریقہ علیہ کے بعض کمالات کے اظہار کی اس خوانا جا ہے کہ متعز قبن ادباب سکرے ہیں اور متعز قبر المجھوں الاس کے اظہار کی اور متع اور موری و برزی اور متا م وجو ہے کہ اور کر اور فتا ہے کہ اور کر اور فتا ہے کہ اور کر اور فتا ہے کہ اور کہ کہ اور کہ اور کہ اور کہ کہ اور کہ کہ اور کہ کہ کہ کہ اور کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | صفحه   |                                             | صغخه   | مضمون                                          |
| اس طریقہ علیہ کی بخرف مالات کے اظہار کی است کے استوقین ادباب سکرے ہیں است کو وقایت میں است کے اظہار کی است کو میں است کے اظہار کی است کو اور قال اور کو دن و در و اور تو است کا کی اور مقام دو و دن و در و اور تو است کا کی اور مقام دو و دن و در و اور قال اور کو دن اور قال کی است کو کی اور مقام دو و دن کا کی اور مقام دو و دن کا کی اور مقام دو و دن کا کی اور کی کا پیدا کر اور مقام است کو کی اور مقام است کو کی اور کا کی اور کی کا پیدا کر اور مقام دو و دن کا کی اور کی کا پیدا کر اور کی کا پیدا کی کہ کے کہ کا کی کہ کی کہ کا کہ کی کہ کی کہ کی کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | • •                                         |        | ولایت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن ولایت صعباقیہ         |
| المن و المنال المن المنال المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | اس کی تقصیل ہیں۔                            | ۷۸     |                                                |
| محتوب نعبو (۱۳ استان کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | وانا جا الله المستغرقين ارباب سكر سي بي     |        | اس طریقہ علیہ کے بغض کمالات کے اظہار کی        |
| اردی و جدری اور مقام و و و ت کے بیان شن اور اور قال ا | Λŧ     | 15-                                         |        | ض وغایت۔                                       |
| است کو اور تا این کار ف اور کا کا اور کا کا کر کا کا کا کر کا کا کر کا کا کا کر کا کا کر کا کا کا کا کر کا کا کا کر کا کا کا کا کر کا کا کا کر کا کا کا کر کا کا کا کا کر کا کا کر کا کا کا کر کا کا کا کر کا کا کر کا کا کر کا کا |        | مکتوب نمبر (۲۳)                             | 49     | مکتوب نمبر (۲۲)                                |
| روی و جدی اور مقام و گوت کے بیان جن اور اور قالو کو اور قالو کی اور کاور کی و جدی اور مقام و گوت کے بیان جن اور اور گالو کی اور کاور کی اور کاور کی کاور کرنا کی کرنے کے اور کاور کی کاور کرنیا کی کرنے کا کاور کرنیا کی کرنے کا کی کرنے کی کی کرنے کی کی کرنے کرنے کی کاور کرنیا کی کرنے کو کرنے کا کی کرنے کرنے کا کی کرنے کرنے کا کی ان کرنے کرنے کو کرنے کا کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کا کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کا کرنے کرنے کرنے کا کرنے کرنے کرنے کا کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *****  | خان خانال کی طرف۔                           |        |                                                |
| اولیا عرام کے درمیان فرق اور نام گئی کور میان فرق اور نام کانی کور میان فرق اور نام کانی کور کیا ہے۔  اولیا عرام کے درمیان فرق اور نام کانی کور کیا گئی کور کانی کور کیا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | شیخ ناتس سے اغذ طریقہ سے مع کرنے کے         |        | ** *                                           |
| اولیا عرام کے درمیان فرق اور نام گئی کور میان فرق اور نام کانی کور میان فرق اور نام کانی کور کیا ہے۔  اولیا عرام کے درمیان فرق اور نام کانی کور کیا گئی کور کانی کور کیا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | بيان ش_                                     |        | اروی و جسندی اور مقام وعوت کے بیان میں اور     |
| اولیا بر کرام کے درمیان فرق اور خداتھ الّی نے فور  اونا با بر کرام کے درمیان فرق اور خداتھ الّی نے فور  ان اور ال کا نی کو کران کے ماتھ جم کرنے کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا کریت احر ہے۔ ان کی نظر دواور  اس کو رکا اپنے مقام اصلی کو بھول جانا اور اس کا اگر ہے اس کی نظر دواور  اس کو رکا اپنے مقام اصلی کی طرف دوی کا بیا کہ اس کو رکا اپنے مقام اصلی کی کریت احر ہے۔ اس کی نظر دواور  اس کو رکا اور اس کا اگر و اور کا بیا کہ اس کو رکے تا کی اس کو رکھ کے بیان  اس کو رکا اور اس کا اگر و اور کے تا کی اس کو رکھ کے بیان  اس کو رکا مطلوب حقیق میں مستخرق ہوئے کے بیان  اس کو رکا مطلوب حقیق میں مستخرق ہوئے کے بیان  اس کو رکا مطلوب حقیق میں مستخرق ہوئے کے بیان  اس کو رکا مطلوب حقیق میں مستخرق ہوئے کے بیان  اس کو رکا مطلوب حقیق میں مستخرق ہوئے کے بیان  اس کو رکا مطلوب حقیق میں مستخرق ہوئے کے بیان  اس کو رکا مطلوب حقیق میں مستخرق ہوئے کے بیان  اس کو رکا مطلوب حقیق میں مستخرق ہوئے کے بیان  اس کو رکا مطلوب حقیق میں مستخرق ہوئے کے اس کو بیان میں ہوئے ہوئے دوار دواور ہوئے کے بیان  اس کو رکا مطلوب حقیق میں مستخرق ہوئے کے اس کو بیا ہوئے کے دوار دواور ہوئے کے بیان  اس کو رکا مطلوب کو بیا ہوئے اور نظر کے بیان کو رکا ہوئے کے بیان کے بیان کے بیان کو بیا ہوئے کے بیان کو بیا ہوئے کے بیان کو بیان کے بیان کے بیان کے بیان کو بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کو بیان کے بیان کے بیان کو بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کو بیان کے بیان کو بیان کے بیان کو بیان کے بیان کو بیان کے بیان کو بیان کے بیان کو بیان کے ب |        | خداو ترتعالی حال سے خالی قال اور عمل سے     |        |                                                |
| اس اور ان دو فول کے درمیان دوتی کا پیدا کرنا  اس اور ان دوفوں کے درمیان دوتی کا پیدا کرنا  اس اور کا اپنے مقام اصلی کو محول جانا اور اس اور کا کا کی اس طالب کی تربیت کرنے کے اس کی نظر دواور  اس اور کا اپنے مقام اصلی کو محول جانا اور اس کا کلم شفا ہے۔  اس اور کا اپنے مقام اصلی کی طرف رجو کی اس کا کلم شفا ہے۔  اس اور کا اپنے مقام اصلی کی طرف رجو کی اس کو رحوال کا کا کمر ہو اور کا کے تابیان کی اس کو رکھ کی اس کو رحوال ہوا کہ اس کو رکھ کا اس کو رکھ کی تابیان کی محمول ہوا کہ اس کو رکھ کی کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | فالعلم ہے نجات عطا کرے۔                     |        |                                                |
| اس فور کا این مقام اصلی کو مجول جانا اور اس اس کا کریت احر ہے۔ اس کی نظر دواور اس کو مجب کا ل کبریت احر ہے۔ اس کی نظر دواور اس کو مجب کا ل کبریت احر ہے۔ اس کی نظر دواور اس کا کمر شفا ہے۔  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ****** |                                             |        | وظلمت اور لا مكانى كومكانى كے ساتھ جمع كرنے كا |
| اس فور کا این می می ترب کرنے کے اس کا کر بیت کرنے کے اس کا کر بیت کرنے کے اس کی تربیت کرنے کے اس کی تربیت کرنے کے اس کی تربیک کی خوادر اور اس کا کر بیت احرب اس کی نظر دواور اس کا گریٹ اور کے تالی کی اس فور کی موارات میں غلب سکر کے اس فور کی موارات میں غلب سکر کے اس کو کی دوارد ہوا ہے۔ وہ گا ہر پر اطلاق و استعمال کے جواز کی صورت میں یا تو اس کا گریٹ اور اس کو کی کو اس کو اس کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | جاناجا ہے کہ ج کاضائع کرنا دوطرح ہے اگے۔    |        | ان _اوران دونوں کے درمیان دوئ کا پیدا کرنا     |
| اس فورگائے مقام اصلی کی طرف و جوری کال کریت احر ہے۔ اس کی نظر دواور اس کا کلم شفا ہے۔  اس فورگائے مقام اصلی کی طرف و جوری کالی فور کے تالی اس فور کا میں۔  اس فورکا مطلوب جنتی میں متنز ق ہونے کے بیان مسلم اور کو ایل کفر سے دشمنی رکھنے گائے کہ بیان سے مسلم کے اس فورک ہوائی۔  اس فورک کے بعد بقائے حصول اور اسم ولایت کے اس کی مورت میں یا تو مسلم کے بیاد کی صورت میں یا تو مسلم کے بیاد کی صورت میں یا تو مسلم کی مورت میں یا تو مسلم کے جواز کی صورت میں یا تو مسلم کو کی مورت میں یا تو مسلم کی مورت میں یا تو مورت میں یا تو مورت کی مورت میں یا تو مورت کی مورت میں یا تو مورت کی کی مورت میں یا تو مورت مورت میں یا تو مورت مورت میں یا تو مورت میں یا تو مورت مورت میں یا تو مورت میں یا تو مورت مورت میں یا تو مورت میں یا تو مورت مورت میں یا تو مورت میں یا تو مورت مورت میں یا تو مورت مورت میں یا تو مورت میں یا تو مورت میں یا تو مورت مورت میں یا تو مورت میں یا تو مورت میں مورت میں یا تو مورت مورت میں یا تو مورت میں یا |        | تو الله كال ال طالب كى تربيت كرف ك          | *****  | راس کا نتیجہ۔                                  |
| اس فور کا پ مقام اصلی کی طرف دجوع کا اس فور کے تابیات اس فور کا اس فور کے تابیات اس فور کا مقتل کا اس فور کے تابیات اس فور کا مقتل کا اس فور کے تابیات اس فور کا مطلوب حقیقی میں مستنر ق ہوئے کے بیان اس فور کا مطلوب حقیقی میں مستنر ق ہوئے کے بیان اس فور کا مطلوب حقیقی میں مستنر ق ہوئے کے بیان اس فور کا مطلوب حقیقی میں مستنر ق ہوئے کے بیان اس فور کو کھی اور مشان کی عبارات میں غلبہ سکر کے بیان اس فور کی مطاب کے جواز کی صورت میں یا تو اطلاق و استعمال کے جواز کی صورت میں یا تو استخراق تمام ہوتا ہے۔ یا دعوت و ارشاد کے لیے اس مور کی میں میں ہوتا ہے۔ یا دعوت و ارشاد کے لیے نہ دابنا ہے اور نہ بایاں کے مور کی ہوتا ہے۔ اس مور کی تعلید روانہیں ہر چز کا میں مور کی تعلید روانہیں ہر چز کا میں مور کی تعلید روانہیں اس کے حوال کے زیاد وائن اور انس ہے۔ اس مور کی کی میں مور کے لیے نہ دابنا ہے اور نہ بایاں لیے کی اس مور کی تعلید میں اس مور کی تعلید  | ۸۲     |                                             |        | اس نور كاايخ مقام اصلى كو بحول جانا أوراس      |
| اس نور کا مُر و اور ظلمت کا اس نور کے تالی میں۔  اس نور کا مطلوب تیتی میں متدر ق ہوئے کے بیان میں اس نور کا مطلوب تیتی میں متدر ق ہوئے کے بیان میں اس نور کا مطلوب تیتی میں متدر ق ہوئے کے بیان میں علم کر کے بیان کے بید بقا کے جواز کی صورت میں یا تو میں کو کر انہیں ہر چیز کا میر اس کی میر ان کی میر کا کر تھیت تقیق ہے۔  اسٹر ان تمام ہوتا ہے۔ یا دعوت و ارشاد کے لیے کو اور دونت ہے کہ ای موتم میں وہ چیز کا میر نور تاہیں کے بید اہل  |        | صحبت کال کبریت احر ہے۔اس کی نظر دواور       | 4*4#** | المتجب                                         |
| مل اس نور کا مطلوب حقیق میں مستفرق ہوئے کے است اس نور کا مطلوب حقیق میں مستفرق ہوئے کے است اس نور کا مطلوب حقیق میں مستفرق ہوئے کے است است خطلمانی مستحق کو مجمول ہوں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ****** | •                                           | 1:     | اس نور كااية مقام إصلى كي طرف رجوع             |
| بعدائے ظلمانی متعلق کو بھول جان۔  اطلاق و استعال کے جواز کی صورت میں یا تو استغال کے جواز کی صورت میں یا تو استغال کے جواز کی صورت میں یا تو استغال کے جواز کی صورت میں یا تو استغراق تمام ہوتا ہے۔ یا دعوت و ارشاد کے لیے محمول اور انہیں ہر چیز کا استفراق کی طرف دو تت ہے کہ ای موتم میں وہ چیز کا ایک موتم اور وقت ہے کہ ای موتم میں وہ چیز کا ایک موتم اور وقت ہے کہ ای موتم میں وہ چیز کا اور انہیاں کے طال کے زیاد والائن اور انہ ہے۔  ادا ہمااس کے طال کے زیاد والائن اور انہ ہے۔  ادا ہمااس کے طال کے زیاد والائن اور انہ ہے۔  ادا ہمااس کے طال کے زیاد والائن اور انہ ہے۔  ادا ہمان کے بعد بھا کو جو تا ہے۔  ادا ہمااس کے طال کے زیاد والائن اور انہ ہے۔  ادا ہمااس کے طال کے زیاد والائن اور انہ ہے۔  ادا ہمااس کے طال کے زیاد والائن اور انہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | تترب كفريه لقب ركھنے سے رو كئے كے بيان      |        | كرنا اور اس كاثمره اورظلمت كا اس تور ك تالع    |
| بعدائے ظلمانی متعلق کو بھول جان۔  اطلاق و استعال کے جواز کی صورت میں یا تو استغال کے جواز کی صورت میں یا تو استغال کے جواز کی صورت میں یا تو استغال کے جواز کی صورت میں یا تو استغراق تمام ہوتا ہے۔ یا دعوت و ارشاد کے لیے محمول اور انہیں ہر چیز کا استفراق کی طرف دو تت ہے کہ ای موتم میں وہ چیز کا ایک موتم اور وقت ہے کہ ای موتم میں وہ چیز کا ایک موتم اور وقت ہے کہ ای موتم میں وہ چیز کا اور انہیاں کے طال کے زیاد والائن اور انہ ہے۔  ادا ہمااس کے طال کے زیاد والائن اور انہ ہے۔  ادا ہمااس کے طال کے زیاد والائن اور انہ ہے۔  ادا ہمااس کے طال کے زیاد والائن اور انہ ہے۔  ادا ہمان کے بعد بھا کو جو تا ہے۔  ادا ہمااس کے طال کے زیاد والائن اور انہ ہے۔  ادا ہمااس کے طال کے زیاد والائن اور انہ ہے۔  ادا ہمااس کے طال کے زیاد والائن اور انہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۸۳,    | ایں۔                                        | ۸٠     | بو <b>نا</b>                                   |
| فنا کے بعد بقا کے حصول ادرائم ولایت کے اور نہا ہو کے اور دہوا ہے۔ وہ طاہر پر اطلاق و استعال کے جواز کی صورت میں یا تو استغراق تمام ہوتا ہے۔ یا دعوت و ارشاد کے لیے تروی ہوتا ہے۔ اور نہ بایاں لیکن کی ایک موسم میں وہ چیز ایک موسم میں وہ چیز اورائن اورانس ہے۔ اور دونت ہے کہ ای موسم میں وہ چیز اورائن اورانس ہے۔ اور دونت ہے کہ ای موسم میں وہ چیز اورائن اورانس ہے۔ اور دونت ہے کہ ای موسم میں اور دونت ہے۔ اور دونت ہے کہ ای موسم میں اور دونت ہے۔ اور  |        |                                             |        |                                                |
| اطلاق و استعال کے جواز کی صورت میں یا تو استعال کے جواز کی صورت کی صورت میں یا تو استعال کے جواز کی صورت کی صورت کی صورت کی صورت کی صورت کے جواز کی صورت کے جواز کی صورت کے جواز کی صورت کی |        | بعض مشارح کی عبارات میں غلبہ سکر کے         |        | بعدابية ظلماني متعلق كوبعول جان-               |
| استغراق تمام ہوتا ہے۔ یا دعوت و ارشاد کے لیے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | باعث مدح كفريس جو يكهدوارد بواب- وه طامر بر |        |                                                |
| علوق کی طرف رجوع ہوتا ہے۔۔<br>روح کے لیے نہ داہنا ہے اور نہ بایاں ۔ لیکن اسلام اور وقت ہے کہ ای موسم میں وہ چیز اسلام کے دارانہ بایاں ۔ لیکن اور انسب ہے۔<br>راہنا اس کے حلال کے زیادہ لاکن اور انسب ہے۔<br>نوروظلمت سے مراد۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                             |        | A                                              |
| روح کے لیے نہ داہنا ہے اور نہ بایاں۔ لیکن اور وقت ہے کہ ای موسم میں وہ چیز ارابنا سے طلال کے زیاد ولائق اور انسب ہے۔ اور وقت ہے کہ ای موسم میں وہ چیز ارابنا اس کے طلال کے زیاد ولائق اور انسب ہے۔ اور وظلمت سے مراد۔ اور وقت ہے کہ ای موسم میں وہ چیز اور وقت ہے کہ ای موسم میں وہ چیز اور وقت ہے کہ ای موسم میں وہ چیز اور وقت ہے کہ ای موسم میں وہ چیز اور وقت ہے کہ ای موسم میں وہ چیز اور وقت ہے کہ ای موسم میں وہ چیز اور وقت ہے کہ ای موسم میں وہ چیز اور وقت ہے کہ ای موسم میں وہ چیز اور وقت ہے کہ ای موسم میں وہ چیز اور وقت ہے کہ ای موسم میں وہ چیز اور وقت ہے کہ ای موسم میں وہ چیز اور وقت ہے کہ ای موسم میں وہ چیز اور وقت ہے کہ ای موسم میں وہ چیز اور وقت ہے کہ ای موسم میں وہ چیز اور وقت ہے کہ ای موسم میں وہ چیز اور وقت ہے کہ ای موسم میں وہ چیز اور وقت ہے کہ ای موسم میں وہ چیز اور  |        |                                             | .      | استغراق تمام ہوتا ہے۔ یا دعوت وارشاد کے لیے    |
| را اینااس کے طال کے زیاد والا کُن اور انسب ہے۔<br>موزوں ہوتی ہے۔<br>نوروظلمت سے مراد۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                             |        | مخلوق کی طرف رجوع ہوتا ہے۔                     |
| توروظلمت سےمراد۔ ۸۰ لقب كفرىيد كے تبديل كرتے كاتھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | ایک موسم اور وقت ہے کہ ای موسم میں وہ چیز   |        |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                             |        | 1 45                                           |
| سوال یا وجود بقاوشعورا ورتوجه اوراختلاط الح ۸۰ مواضع تهت سے بچنے کاظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ••••   |                                             | ۸٠.    | al' a l                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                             | ۸٠     | سوال باوجود بقاوشعوراور توجداورا ختلاط الح_    |

| صفحہ   | مضمون                                                | صغحه   | مضمون                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸     | مكتوب نمبر(۲۱)                                       | ۸m     | مکتوب نمبر (۲۲۳)                                                                 |
|        | حاجي محمد لا مور کی طرف۔ اس بیان میں کہ شوق          |        | محدث خان كي طرف -اس بيان من كم صوفي                                              |
|        | ابرارکوہوتانے۔مقربین کوئیں ہوتا۔                     |        | کائن دبائن ہوتا ہے۔                                                              |
|        | عديث قدى الإطال شوق الإبرار كالمعن_                  | - ;    | اوراس امر کے بیان میں کردل آیک سے زیادہ                                          |
|        | اجرارے کون لوگ مرادیں۔                               |        | اشیاء ہے تعلق نہیں رکھ سکتا۔                                                     |
|        | حضرت صديق اكبررضي الله عنه كاس قول كا                | *****  | اور بير كم محبت ذاتي كاظهورالخ _                                                 |
| ۸۷     |                                                      |        | مقربین وابرار کی عبادت کے درمیان فرق اس                                          |
|        | البيخ تَدِيز مِزه كاس قول كالقل كرما                 | *****  | امر کی تشریح اور اثبات                                                           |
|        | که واصل منتنی کوبھی بھی گزشته شوق کی تمنی موتی       |        | بندہ اور رہ تعالیٰ کے در ماین تجاب صرف نفس                                       |
|        |                                                      |        |                                                                                  |
|        | رفع شوق كادوسرامقام-                                 |        | محبت ذاتی موجود ہونے کی صورت میں محبوب                                           |
|        | واصل کے شوق کی طرف ررحوع نہ کرنے پر                  |        | كاانعام اوراس كي طرف ي تكليف دونون برابر مو                                      |
| ****** | سوال ادراس كا جواب                                   | ۸۵     | جاتے ہیں۔                                                                        |
|        | میر تفصیلی کی نہایت کسی کے لیے مقصور نہیں۔           |        | ابرارح تعالى كاعبادت خوف عذاب اورش                                               |
| ļ '    | بیان عدم تصورتو قع درحی منتبی واصل جس نے ان          | *****  | تواب کے لیے کرتے ہیں۔                                                            |
| ۸۸     | مراتب کواجمال طور ہر ہے کیا ہے۔                      |        | ابرار کی تیکیاں مقربین کی نسبت سیکات مین                                         |
| ,      | ما لك لوك سير تفصيلي من بميشه تجليات صفاحيه          | ^***** | داخل ہیں۔                                                                        |
|        | الل بندر ہے ہیں۔                                     | 4      | لعض مقربين بھي عبادت خوف عذاب ادراميد                                            |
| ľ      | حق تعالی کی طرف مشاق ہونے سے کیا مراد                |        | ا ثواب کے لیے کرتے ہیں لیکن الح                                                  |
| *****  | ہے۔ال کا جواب                                        | :      | اليسالوكون كوكمالات نبوت سيجمى حصه حاصل                                          |
| ****** | مكتوب نميز (۲۷)                                      | *****  |                                                                                  |
| 9      | خواجه عمك كولكها مسلسله عاليه نقشبند ميه كا مدح وثنا | · YA   | مكتوب نمبر (۲۵)                                                                  |
|        | اس سلملہ کے اکار کے اس قول سے مراد کہ                |        | خواجه جہان کولکھا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام<br>المدیثان میں کوری الترین کوریائی |
| ٨٩     | and the second                                       | A      | اور خلفا وراشدین کی متعالبت کی ترغیب کے بیان                                     |
|        | یادداشت کے عنی بیلی ڈاتی کامعنی اور حضور بے          |        | تمام کمالات روح ومروغیره حضور کی متابعت سے                                       |
| ·      | غيبت كمعنى-                                          | YA     | وابسته بین۔                                                                      |
| ,      | یا بیت تہا ہے۔                                       |        | شیخ سلطان کے دوائد کوں کے لیے سقارش۔                                             |

| صفحه   | مضمون                                                                                         | مغحه  | مضمون                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| İ      | شوافع کے زد یک رات کے نصف آخر میں ادا                                                         | 9+    | مکتوب نمبر(۲۸)                                                                                |
|        | كرناجائز بن س_                                                                                | `     | خواجه عمك كي طرف صادر قرمايا-                                                                 |
|        | صرف وتركى تاخرك يحى قيام كبل اور بيدارى                                                       |       | حال کی بلندی کے بیان میں ایسے الفاظ سے جو                                                     |
|        | وقت تحرميسرا عتى ہے۔                                                                          | ,     | تنزل د تبعد كاوېم ڈالتے ہیں۔                                                                  |
|        | عشاء کی جونمازی رات کے نصف اخیر میں ادا                                                       | 4     | مکتوب نمبر (۲۹)                                                                               |
| ,,     | كى بين البين تضاكرلين _                                                                       | ••••• | شیخ نظام تعامیسری کی طرف۔                                                                     |
|        | امًام اعظم كوفي رحمة الله عليه في أيك مستحب ره                                                |       | ادائے فرائض کی ترغیب اورسنن ومستخبات کی                                                       |
|        | جانے کی بنام جا کیس مال کی نمازیں تفتاکیں                                                     |       | رعایت اور اس امر کے بیان میں کے فرائض کے                                                      |
|        | وضو كالمستعمل بإنى امام اعظم كوفى رحمة الله عليه                                              |       | سامنے ادائے تو اقل کو کم اہمیت دی جائے اور رات                                                |
|        | كنزد يك بحس غليظ ہے۔ فقہاء كرام نے اس كے                                                      |       | كے نصف اخير من تمازعشاء اداكرنے سے روكنے                                                      |
| 94     | ہے ہے کا کیا ہے۔                                                                              |       | اوروضو كاستعمل ياني ين ين ين وكف اورمر يدون                                                   |
|        | وضو کے بچے ہوئے پائی کوشفا کہا گیا ہے وہ اگر                                                  |       | کے بیرون کو جدہ کرتے سے روکتے وغیرہ کے بیان                                                   |
|        | كسى كودياجائة وجائز ہے۔                                                                       | 91    | امين ـ                                                                                        |
|        | تبعض دوستوں نے واقعہ میں دیکھا کہ حضرت<br>معالمہ میں مصرت ا                                   |       | اوائے فرائض میں سنت ومستحب کی رعابت                                                           |
|        | مجدد صاحب قدس سرہ کے وضو کا مستعمل بائی                                                       |       | كرنا بزاررسال تواقل سے بہتر ہے۔                                                               |
| *****  | صرف يئين ورنه ضرر عظيم لاحق بوگاال -                                                          |       | منقول ہے کہ ایک روز حضرت فاروق                                                                |
|        | مريدول كے اپنے بيرول كو مجدہ كرنے                                                             |       | اعظم رضى الله عنه في جرى تماز باجماعت اداكرف                                                  |
|        | کی غرمت و شناعت۔ اور اس سے حق سے                                                              |       | کے بعد تمازیوں کو دیکھا ایک تحص کوتمازیس نہ پایا                                              |
| *****  | روكناب                                                                                        | ***** | -21                                                                                           |
|        | صوفیاء کےعلوم احوال ہیں۔اوراحوال اعمال<br>سرونیاء کے علوم احوال ہیں۔اوراحوال اعمال            |       | آ داب کی رعایت اور مروبات سے بچا                                                              |
|        | ے نتائج وثمرات ہیں۔ اعمال کی درئی کے بغیر<br>ایس شد یا شہیں لا                                |       | اگرچة تزيمي بى مود ذكر ولكراور مراقبه وتوجه ي                                                 |
| ****** | احوال كاحصة بين ل سكتال كيا                                                                   |       | مرتے ہے۔                                                                                      |
|        | جس طرح مجالس اہل سلسلہ میں کتب تصوف                                                           | .     | بطور زكوة أيك عكه صدقه كرما بها دول براير                                                     |
| ****** | ردهی جاتی میں کتب نقد بھی پر حمی جاتی جا ہیں۔<br>این نقر میں کتب نقد بھی پر حمی جاتی جاتی ہے۔ |       | مدقد کرنے سے کی درجے زیادہ بہتر ہے۔                                                           |
|        | تصوف جبكه احوال سے تعلق ركھتا ہے اور قال<br>مد نہیں سر میں گروس كري اور ركھتا ہے اور قال      | 1     | نمازعشاءنصف شب اخبر دادا کرنا ادراسے نماز                                                     |
|        | میں نہیں آسکتا اگر اس کی کتابوں کا مطالعہ نہ بھی کیا<br>استراکہ کی ترجیس                      |       | تجد کا ذریعہ بنانا بہت ناپیند بیرہ ہے حنفیہ کے<br>ازوری زادہ ہوارہ ہے کہ آت ساخہ میں اوراک ہو |
|        | جائے تو کوئی ترج میں۔                                                                         | .     | نزدیک نمازعشاء رات کے نصف اخیر میں ادا کرنا<br>کم وقی میں میں                                 |
| L      |                                                                                               |       |                                                                                               |

| صفحہ   | مضمون                                                     | صغحہ   | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,      | بیعلوم وی سے اخذ کیے اولیاء کرام نے وہی علوم              | 93"    | مكتوب نمبر (۳۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | يذريد الهام اغذ كي                                        | _      | شيخ نظام تما نيسر ي كولكها شبودا قاتى اورانفسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | علماء دین نے بیعلوم شرائع سے بطریق اجمال                  | =4484- | وغیرہ کے بیان میں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 94     | اغذ کے یں۔                                                | ٠٠.    | اس کی جناب کریا اس سے بلندر ہے کہ جھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ****** | مکتوب نمبر (۳۱)                                           |        | جیااں کا کچھ بیان کر سکے۔ چون بے چوں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | في صوفى كى طرف لكها ـ توحيد وجودى كى                      | 91"    | متعلق كيا اظهار خيال كرسكتاب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | حقیقت کےظہوراور قرب ومعیت ذاتی کے بیان                    | ,      | حضرت خواجه تقشبند قدس مره في فرمايا بالل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | میں اور بعض سوالات و جوابات کے بیان میں جو                |        | الله فما اور بقا کے بعد جو پھھ دیکھتے ہیں اینے اندر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| *****  | اس مقام سے تعلق رکھتے ہیں۔                                | 90     | و يكھتے ہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | مسئلة وحيده جودي كي تحقيق -                               |        | مجلی صوری جیسی بھی ہوسیر آ فاقی میں داخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | فقيراس توجيد كمشرب سازرو يعلم جهه                         | ****** | ہے۔اگے۔ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | وافراورلذت عظيم ركفتاتها به                               |        | وجودعدم كى تعريف اكايرنقشيندسيه كيز ديك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | حضرت في مجدّ د قد س سره كا حضرت خواجه محمد                |        | وبقاجوفنااتم کے بعد ہے۔زوال اورخلل سے محفوظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ****** | الباقي كي غدمت من حاضر مونا-                              | *#4**4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | حضرت في قدس مره براز روئ حال ال وحيد                      |        | وه فنااور بقاء جوز وال پذريه احوال اور تكونيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | کا منکشف ہونا اور اس مقام کے علوم و معارف و               | *****  | میں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 94     | دقائق كاظبور-                                             |        | انسان کی پیدائش سے مقصود بندگی کے وظا تف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,      | شیخ محی الدین عربی کے وقائق معارف کوظاہر                  | *****  | اذاكرتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ****** | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)                   | *****  | عشق ومحبت بھی مقاصد میں ہے جیس ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | اس توجید مین سکروفت اور غلبه حال کابیان بیر               |        | مراتب ولايت كى نہايت مقام عبديت ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | طال مدت در از تک ریابی تک کرالشر تعالی نے                 |        | اس کے اور کوئی مقام ہیں اگے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 99   | اس حال سے تكالا اور ترقی عطائی۔                           |        | حضرت خواجه نقشبند کا اس مخض کو جواب دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | نبعت احاطه اورسریان اور قرب دمعیت فرانی<br>مردیش          |        | جس نے دریافت کیا تھا کے سلوک سے کیا مقصود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | کابوشیدہ ہوجانا۔<br>حق سجانہ و تعالی کسی شے سے اتحاد تہیں | ****** | المحالية المرام  |
|        | ال بالدومان والمعال المام                                 | ٠. ٔ   | بعض زائدامور دوران راه سائے آئے ہیں<br>نہایت بر پہنچ کر وہ سب غیار کی طرح اڑ جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | رسا۔<br>انقلاب حقائق عقلا اور شرعاً محال ہے۔              | 94.    | الماريد المرادة عب الران |
|        | ا تعجب ہے، کہ سے تحی الدین اور ان کے                      |        | جن طرح بي كريم عليد الصلوة والسلام في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| صفي    | مضمون .                                         | م:     | in                                              |
|--------|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|
| 25     |                                                 | 250    | ، مضمون .                                       |
|        | مشائخ نقشبند بيدوغير نقشبند ريدكي ان عبارات كا  |        | بعين ذات داجب تعالى كومجهول مطلق كيتي بين الح   |
|        | جواب جووعدت وجود اور قرب ومعیت ذاتی میں         |        | تو حیر و جودی کے منافی علوم ومعارف کے ظہور      |
|        | صرت میں .                                       | 100    | ے وقت فقیر کواضطراب تام لاحق تعالیٰ             |
|        | سوال _ جب نفس الامرين وجودمتعددين _             |        | اس محث كوايك مثال سے واضح كرنا۔                 |
|        | 13-                                             | ****** | تو حيدو جودي كي قول كي اسباب دوجوه              |
| *****  | سوال مذكور كاجواب اوراس كى وضاحت                |        | سبب اوّل و <del>نا</del> نی کابیان ۔            |
|        | وحدت الوجود كاقبول كرنا كشف كي بناير تقااورا كر | *****  | تيسر _سبب كابيان-                               |
|        | اس کااتکارہے تو وہ الہام کی بنا پر ہے۔          |        | توحيدي من الث كابيان جوبكي دونوں سے اعلیٰ       |
| ٠      | سوال مذكور كاايك دوسراجواب                      | ,      |                                                 |
| 1+1    |                                                 |        | خطائے کشفی خطائے اجتہادی کا تھم رکھتی ہے۔       |
|        | مرزاحهام الدین کی طرف لکھا۔اس کمال کے           |        | س خطامر کوئی عمّاب و ملامت نہیں۔ بلکہ ایک درجہ  |
|        | بیان غیں جو محابہ کے ساتھ مخصوص ہے:             |        | واب ہے۔                                         |
|        | اورادلیاء کرام میں سے کم بی لوگ اس کمال سے      |        | مجتمد كي تقليد كرنے والے مجتمد كے عم ميں ہيں۔   |
|        | مشرف ہوئے ہیں اور حضرت امام میدی میں ب          | ,-     | اورخطا کی صورت میں ایک درجہ تواب یاتے ہیں۔      |
| 1+1    | كمال بروجهاتم ظهوركر كيا_                       |        | اور اہل کشف کی تعلید کرنے والے معدور ہیں اور    |
|        | اس بات كابيان كرفن كا كمال يهت سے افكار         | *****  | خطا کی صورت میں تو اب ہے محروم ہیں۔             |
| •••••  | <u>کے ملتے ہے ہوتا ہے۔</u>                      |        | الہام دوسرے کے تق میں جست تبیں کیکن مجتمد       |
|        | پیر کی نسبت اگرایک ہی حال پر دیے تو موجب        | *****  | كاقول دوسر برجحت ب                              |
|        | نقصان ہے۔دائش مندمر بدکوجا ہے کہ أے کال         |        | الل كشف كي تعليد خطا كي صورت مين جائز تبين      |
|        | -25                                             |        | اور مجتد كي تعليد خطا كي صورت ميس بهي جائز بلكه |
| '      | آپ نے پیروسیمرکی نبت کے دریافت نہ               |        | واجت                                            |
| 1+1"   | مونے کے متعلق بوجھا تھا الخ۔                    |        | كائنات كے آئيوں ميں بعض سالكوں كاشہود           |
|        | مِرمَقَام الگ اینے علوم ومعارف رکھتا ہے۔        | 1+1    | الخ-                                            |
| ****** | صحابہ کرام کامقام ہردوجہت ہے الگ تھا۔           | ٠.     | کثرت میں وحدت کے شہود اور احدیت کے              |
| ,      | ابتداءيس السبب كاظهور حضور عليه الصلاة          |        | كثرت من شيود كابيان _                           |
| ,-     | والسلام کی محبت کی برکت کے ساتھ مخصوص تھا۔      |        | لامكاني كومكان عن بايرتلاش كرناجاي              |
|        | عام دوستوں کی لغزشوں سے عموماً اور شیخ البداد   | -      | جو بھا فاق اور انفس میں دکھائی دیتا ہے دہ       |
| ****** | کی اعز شوں نے خصوصاً در کر رکر تا۔              |        | -                                               |

| صفحه    | مضمون                                                                                     | صفحه   | مضمول                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| *****   | تواس كاراز دريافت كيا - الخ                                                               |        | عارضی ہاتوں سے ہم بیر ہونے کی نبعت اور                                     |
| ļ       | بلاشبه اس زمانه ميس جوستي ادر مداست                                                       | ۱۰۳    | علاقه محبت نوث بیس جاتا۔<br>علاقہ محبت نوٹ بیس جاتا۔                       |
|         | امور دین مں ہورہی ہے۔ وہ علماء سوء کی وجہ سے                                              |        | معانی اور درگزر اس صورت میں ہے کہوہ                                        |
|         |                                                                                           |        | جماعت ان چیز وں کوخود بھی پُر اجائے۔                                       |
|         | وہ علماء جودتیا ہے بے رغبت ہیں وہی علماء                                                  |        | يشخ الهداد كوخلافت اور جانشين بنانے كابيان اور                             |
| ******  | آخرت اوروارث انبياء بال                                                                   | ****** | اس کی تفصیل ۔                                                              |
|         | كل قيامت كروز ان كى سيابى كاخون شهداء                                                     | ,      | ال تبليغ كابيان جوسفارت محض كي جنس سے ہے                                   |
|         | كمقالب من كون كري كية ال كفون س                                                           |        | 13-                                                                        |
| *       | ان کی سیابی زیاده وزن رکھے گی۔                                                            |        | فن کی تھیل بہت سے افکار جمع ہونے سے ہوتی                                   |
|         | "علاء كاسونا بفي عبادت ہے" بيعلاء آخرت                                                    | 1+4    | ·<br>- <u>-</u> -                                                          |
|         | كحق من با كردنياع يزب و آخرت فوارب                                                        |        | وونسبت نقرجو حضرت خواجه نقشبند رحمة اللدعليه                               |
| *****   | -21                                                                                       |        | ر کھتے ہیں۔خضرت خواجہ عبدالخالق کے زمانہ میں                               |
|         | مشارم كي أيك جماعت في حقاني نيون                                                          |        | نہیں تھی۔ واقعات پر کوئی اعتباد نہ کریں۔ کیونکہ ہیہ                        |
| :       | كے تحت الل دنيا كى بظاہر صورت اختيار كر ركى                                               |        | محض خيالات بي <u>ن</u> _                                                   |
|         | ہے۔ لیکن حقیقت میں دنیا سے فارغ اور آزاد                                                  |        | بعض المل تبيت كي تبيت سلب كرف كا                                           |
| 1•4     | الله                                                                                      | *****  | بيان ــ                                                                    |
|         | حضرت خواجه نقشبند بيرحمة الله عليه كابازار مثى                                            | 1+4    | مكتوب نمبر (۲۲)                                                            |
| *****   | مين ايك تاجر كود كينا الخ                                                                 |        | ملاحاتی محمدلا موری کولکھا۔                                                |
|         | مکتوب نمبر(۳۳)                                                                            |        | علماء سوء کی قرمت کے بیان مین جو محبت دنیا میں                             |
|         | بہ کمتوب بھی جاتی محمدلا ہوری کولکھا۔<br>محمد سے الم اور سے جار جے سے تفصیلی              |        | مرفار بن اورجنہوں نے علم کے حصول کو دنیا کا                                |
| <b></b> | شمكن عدتك عالم امر كے جوابر خسبه كالبعلى                                                  |        | بدراید بنارکما ہے۔اورعلماء زبادی مرح میں جودنیا                            |
|         | بیان۔ فلفی کہ شریعت سے بہرہ ہے عالم امری                                                  | ,      | سے بے رغبت ہیں۔<br>میں کی ماری آفت میں فیصل کا بات ایما رفید اور           |
|         | ی بہتر میں سے بہرہ ہوں اس اس است است است است است است الکل تابیا ہے۔ وہ جوجوا ہر خمسہ تابت |        | دین کی تا ئند و تقویت بعض او قات انگ جور اور<br>ایال فند مهمیمی موساتی میر |
| 1+9     |                                                                                           |        | ارباب نزرے جی ہوجانی ہے۔<br>سیلم ان کے ق مصر ہے جنہوں نے اس کو کمینی       |
| ,       | عقل اورننس كاحال جے قلاسفہ محروات میں شار                                                 | *****  | دنیا کے حصول کا ڈر لیند بنالیا ہے۔                                         |
| ·       | -0:25                                                                                     |        | ونیاحی تعالی کے فزد یک ذلیل وخوار ہے۔                                      |
|         | عالم امر كى ابتداء مرتبه قلب سے ب اور                                                     | 1.4    | أيك بزرك نے شيطان عن كوفارغ ديكھا                                          |
|         |                                                                                           |        |                                                                            |

15

|       |                                                  |           | ران وبال دران المان |
|-------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سفحه  |                                                  | سنحد      | مضمون                                                                                                         |
|       | محبت ذاتی کے بیان میں۔اس مقام میں انعام          | 1+9       | ں کی انتہامقام اخفی پر ہے اگ                                                                                  |
|       | وایلام برابر ہے۔                                 |           | ان جواہر خمسہ سے داقف ہونا اور ان کے حقائق                                                                    |
| i     | سیروسلوک ہے مقصود نفس امارہ کا تزکیہ ہے          |           | ےمطلع ہونا حضور علیہ السلام کے کامل تا بعین کو                                                                |
|       | تا كمآلهُ بإطله كي عبادت سے نجات ميسرآ ئے۔       | <u></u>   | میب ہوتا ہے۔                                                                                                  |
|       | مقربین تعذیب ہے بھی ای طرح لذت کیر               |           | عالم صغير ليعني انسان من ان تمام چيزوں كا                                                                     |
|       | ہوتے ہیں جس طرح انعام سے۔اگر بہشت کی             |           | مونه موجود ہے جوعالم كبير ميں باكى جاتى ہيں۔                                                                  |
|       | طلب ہے تواس دجہ سے کہ وہ کل رضا ہے۔              |           | عالم كبير كان جوابر كاميدة عرش مجيد ب                                                                         |
|       | جو چیز محبوب کی طرف سے آئی ہے وہ ان              |           | مسطرح انسان كاول باى ليدل كوعرش الله                                                                          |
|       | بررگوں کو دل و جان سے مرغوب ہے اور عین           | ******    | التي الى -<br>التي الى -                                                                                      |
|       | مطلوب-اخلاص كى حقيقت اس مقام برميتراً تى         |           | عالم كبير ميں عالم خلق اور عالم امر كے ورميان                                                                 |
| 111   |                                                  |           | وشيرزن                                                                                                        |
|       | محبت ذاتی کابیان جس کے بغیر معاملہ خرابی         |           | عالم صغیر میں قلب دونوں عالموں کے درمیان                                                                      |
|       | مِ <i>ں ہے۔</i>                                  |           | パング - ニーウンツ                                                                                                   |
|       | مکتوب نمبر (۳۱)                                  |           | ان جوا مرخسه معدوا تغیت کال ادلیا والله کوحاصل                                                                |
| ***** | ميكتوب بهى عاجى محمد لا جورى كولكها-             | *****     | <u>ئے۔</u>                                                                                                    |
|       | اس بیان میں کرشر بعت تمام اخروی اور دینوی        |           | جس مخص کی نظر مرتبہ و جوب تک پہنچ جاتی                                                                        |
| ••••• | سعادتوں کی فیل ہے۔                               |           | ہےا۔ان جوام رخمہ کے اصول بھی نظر آ جاتے                                                                       |
|       | شریعت کے تین جزو ہیں۔علم عمل اخلاص               |           | س                                                                                                             |
|       | جب تک بیموجود نه بول شریعت کا وجود میل           | $ \cdot $ | عالم امر كے حقائق ظامر كرتے سے منع                                                                            |
| IIP   | الاسكار                                          | - 1       | كرنے كاسب جوابر خسد مقدمه كا مجھ قدوے                                                                         |
|       | . طریقت اور حقیقت جس کے ساتھ صوفیا متاز          |           | אַנט-                                                                                                         |
| ***** | میں دونوں شریعت کی خادم میں۔                     | _         | ان بلند جوابر كى ابتداء مفات اضافيه عادتى                                                                     |
|       | تنول منم کی تجلیات سے گزار کر ہزاروں میں         |           | ہے۔ادرقلب کا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ان سے                                                                         |
|       | ے ایک کوا خلاص اور رضا کے مقام تک پہنچاتے        |           | اور صفات هيقه جي اوروه دائره ذات جي داخل                                                                      |
| ***** | -Ut 1                                            | 1•        |                                                                                                               |
|       | گوتاه ایم کیش لوگ احوال ومواحید کومقاصد<br>مراسم |           | تجليات ذاحير كآخريف                                                                                           |
| ,,,,, | خیال کرتے ہیں۔ اور کمالات شریعت سے محروم         | - 1       | مکتوب نمبر(۳۵)                                                                                                |
| 111   | ریخیں۔اح                                         |           | ميمنوب بهي حاجي محمدلا موري كولكها-                                                                           |

| صفحہ   | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه   | مضمون                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|
| ,      | میں وہ سب غیر خدا ہے اس کی فی لازم ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111    | مكتوب نمبر (۳۷)                                   |
|        | ليفي اولا تعليد أاورآخر من جاكر تحقيقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *****  | شيخ محمه چتر ی کولکھا۔                            |
|        | جن ارباب سلوک نے نہایت کارتک ندیجنچنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | اتباع سنت سیند کی تحریض و ترغیب کے بیان           |
|        | کے باعث چوں کو بے چوں تصور کر لیا ہے ارباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | **     | <u>س</u>                                          |
|        | تھلیدگئ مرتبان ہے بہتریں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *****  | ان بزرگول كاطريقه كبريت احمر ي                    |
| *****  | ان کامقداء غیر کے کشف ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | مدت دراز تک علوم و معارف اور احوال و              |
| ,      | به جماعت فی الحقیقت ذات کی منکر ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | مقامات بارش كى ما تند برست رب الخ                 |
|        | امام أعظم رحمة الله عليه كحقول ماعبدناك حق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | ابسنتوں میں سے کسی ایک سنت کے احیا اور            |
| *****  | عبادتك وللن عرفناك حق معرفتك كالمعنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ****** | زنده کرتے کی بی صرف آرزوہے۔                       |
|        | عام و خاص اور مبتدی او منتمل کے درمیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | ايين باطن كوخواجكان نقشبتدكي نسبت معمور           |
| 110    | فرق۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | ركهناجا بيا اورايية ظامركوسنن ظامره كى متابعت     |
|        | معرفت میں منتبی لوگوں کے قدمون کی ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | اے آراستدر کھنا چاہیے۔                            |
| ****** | ووسرے برفضیات۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | بانچوں نمازیں اوّل وقت میں اوا کریں۔ سوائے        |
|        | میں جا بتا تھا کہ اپنی بے حاصلی اور نامرادی اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •••••  | موسم سر ما کی عبشاء کے۔                           |
|        | بے استفامتی کولکھوں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Her    |                                                   |
| ,      | بلند جمت اس کی اجازت نہیں دین کے سفلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *****  | بيكتوب بحى يتنتخ محمد چترى كولكها-                |
| *****  | مرتبول کی طرف توجه کرنے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | واجب تعالی کی ذات محبت میں گرفاری کے              |
|        | بنده اگر چھ کہتا ہے تو اس کی طرف سے لکھتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | بیان میں جو اساء و صغابت کے اعتبار اور شیون و     |
| *****  | اگر چہ ہے ہیں کہا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *****  | اعتبارات سے منزہ ہے۔                              |
|        | شمود داتی جولینش ا کابر کی عمارات میں واقع ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •      | اور تا رسیده جماعت کی خدمت میں                    |
| 119    | ہے۔ نارسیدہ لوگوں کے لیے اس کاسمحمنا محال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | متكلمين كے قول لا ہوولا غير كامعنیٰ اس ذات        |
| "`     | 16.20.10 To a but to a use a total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | کوسلوب کے علا وہ کسی اور طرح تعبیر نہیں کیا<br>سہ |
|        | القاظ ہو الظاہر ہو البطاطن سے تو حید وجودی نہ سیجھنے کا بیان۔ اور اس معنی میں علماء کے ساتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *****  | ا جاسما ہے۔                                       |
| . 1    | مدافع سے اور اس کی سے اس کی سے اور اس کی سے اور اس کی سے اور اس کی سے اور اس کی سے اس |        | فاری زبان میں خدا نتائی کے قول کیس ممثلہ ا        |
|        | جو بھان لوگوں پر لازم وضروری ہے ہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | علم شہودادرمعرفت کے بےاس ذات سجانہ کی             |
|        | ہے کہ اوامر و توائی کی بجا آوری میں کوشال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | طرف کوئی راه میں۔                                 |
|        | ר אַט -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | جو پھے بھی لوگ جانتے یا دیکھتے یا پہنچا نتے       |

|      |                                                                                 | <del></del> |                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| صفحه | مضمون                                                                           | صغحه        | مضمون                                                 |
|      | تقلبی احوال اعمال صالحہ کے بغیر میسر تہیں آ                                     |             | فنا اور محبت ذاتی کے بغیر اظلاص میسر تہیں آ           |
|      | سكتے_بغيراعمال صالحدل كى درى كا دعوى طحدلوگ                                     |             | -05                                                   |
| ,.,  | ر نے <u>ہیں</u> ۔                                                               | 112         | مقامات عشره كوحاصل كرنے جاہئے۔                        |
| IfA  | مكتوب نمبر (۳۰)                                                                 |             | فناوی چیز ہے مکر اس کے مقد مات اور مبادی              |
|      | بيد كمتوب بهي يشخ محمه چتر ى كولكها .                                           |             | كب تعلق ركھتے ہیں۔                                    |
|      | مقام اخلاص کے حاصل کرنے سے بیان میں                                             |             | لبعض حضرات كورياضات ومجابدات اور                      |
|      | منازل جذب وسلوك مطير في كے بعد معلوم ہوا                                        |             | كسب مقدمات كيغير بهي حقيقت فناسي مشرف                 |
|      | كهاس سيروسلوك معقصودمقام اظلاس كاحاصل                                           |             | كرومًا جاتا ہے۔ محرفهاية النهايات پرروك ويت           |
|      | كرنائے۔                                                                         |             | ہیں یا سیکیل کی خاطر عالم کی طرف دانس کرتے            |
|      | شریعت کے تین اجزاء ہیں۔علم عمل اور                                              | ******      | بريد<br>عين                                           |
|      | اخلاص ـ طریقت وحقیقت تیسر ہے جزو کی تیمیل                                       |             | كياوه علماء اورصلحاء جوفنا يصمشرف تبيس                |
|      | مں شریعت کے خادم میں اصل بات میں ہے لیکن                                        |             | ترک اخلاص سے گناہ گار ہوئے۔ اس شبہ کا                 |
|      | هرایک کی سمجھ یہاں خبیں چہنچتی اکثر لوگ خواب و                                  | 112         | جواب_                                                 |
|      | خیال میں آرام کررے ہیں۔ کمالات شریعت کو کیا                                     |             | مکتوب نمبر (۳۹)                                       |
|      | جانيں۔                                                                          |             | ريكتوب بهي شيخ چترى كولكها _ كام كا دارد              |
|      | و صلى الله تعالى على سيّدنا                                                     | İ           | مدار قلب کی اصلاح پر ہے۔ضوری اعمال اور                |
|      | محمدوعلى البوصحبه اجمعين                                                        |             |                                                       |
|      | محمّد و على الهو صحبه اجمعين.<br>واخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين.<br>امين. | *****       | بوتى_                                                 |
| •••• | امين.                                                                           |             | ہوی۔<br>ول کی منلامتی اور اعمال صالح دوتون در کار ہیں |

### مقدمه

(از عيم محرموي امرتسري)

امام ربانی مجد و الف تانی حضرت شیخ احمد قاروتی نقشبندی سر بهندی قدس سره السای - (متوفی ۱۳۳۰ میری) کیمتوبات شریف کتب نقبوف میس نهایت بلند درجد کھتے ہیں -حضرت شیخ نے ان کوئجة دانه شان اور مجتهدانه انداز میں تحریفر مایا ہے ۔ اوران میں بیان فرموده اسرارومعارف کو ملاحظه کر کے بدیقین ہوجا تا ہے کہ حضرت شیخ اس فن میں درجه کامت ومقام اجتهاد کے پوفائز ہیں۔

محقبات قدت میں زیادہ تعدادا سے مکا تیب کی ہے جو سائل تربیت وطریقت اور تقیقت و معرفت پر مشتل ہیں ۔ اور بعض میں مصلحان اور بحق و اندائداز میں جادہ تربیت سے ہے ہو سے صوفیہ فام کی غلط روش اور ان کے ناپیند یہ وہ افعال پر تنقید کی گئی ہے۔ علماء موکی جاہ پندی ہے اسلام کو جو نقصان عظیم پہنچ رہا تھا اس پر اظہار تاسف کیا گیا ہے۔ المبر بادشاہ اور اس کے لحد امراء کے فرید عقائد کی وجہ دین مبین پر جو صیبتیں نازل ہور ہی تعمین ان کے وقعیہ کے بامراء علماء اور صوفیہ کو توجہ کیا گیا ہے۔ ہندووں کے میل جو ل سے مسلمانوں میں جو تھی مسلمانوں میں جو تھی مسلمانوں میں جو تھی ان کے وقعیہ نان سے اجتمان اور بدعت کو کو کر کے سنت کو زعمہ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ غیر مقلد شخصی مباوک کے بیٹوں ابو افقائل اور فیفن کے طور انہ خیالات اور ناپا کے عزائم کے اثر است بڈروافق خواری 'نواصب ودیگرفرق باطلہ کے ہر سے تعالیٰ کے مفاسد و مضار کے استیصال کی کوشش کی گئی ہے۔ تفضیلہ کو اہل سنت و جماعت سے خادری تنایا گیا ہے ۔ عنقائد اللہ سنت پر پچنتی سے کا مہارک کوشش کی گئی ہے۔ تفضیلہ کو اہل سنت و جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم انجعین کی عجب و احترام کا سبق ویا گیا ہے۔ غرض کے بیٹنوں مسائل شریعت و طریقت پر ووثنی ڈائی گئی ہے۔ اور ہر مکتوب کا لب لباب مجل ہے کہ اسلام کو زعرگ کی ہے ہر شعبہ پر کمل طور پر نافذ کیا جائے شریعت ہو وہ الحاد وزعرفتہ ہے۔ کا

جامے۔ سریت و سریت کی مدر ارسا بات کی تصانیف ادر علوم ومعارف کے مختلف مدارج ہیں۔ اور مکتوبات حضرت کی مجددعلیہ الرحمة والغفر ان کی تصانیف ادر علوم ومعارف کے مختلف مدارج ہیں۔ اور مکتوبات شریف میں بھی میدارج موجود ہیں جو مکا تیب تبلیغی اور دعوتی ہیں وہ عام ہم ہیں اور جومسائل تصوف پر لکھے گئے

الد مسائل تقوف میں۔ مع حضرت مجد دالف ٹائی رحمہ اللہ کے تجدیدی کارناموں کی اہمیت وعظمت مرتب

میں ان میں سے بعض بہت زیادہ دقیق ہیں ۔۔۔۔۔۔اس سلسلے میں شیخ بدر الدین سر ہندی سے رحمہ اللہ کا تبعرہ نہایت بصیرت افروز ہے وحویدا:

''واضح ہو کہ مبداء فیاض سے باطن شریف آنجناب پر جو پچھ معارف واسرارِ مخصوصہ وارد ہوتے تھے ان کی چند شمیں ہیں:۔

۔۔۔۔۔ایک شم الی ہے کہ آ بخناب فکر کی بر و بھی ان کوزبان فیض تر جمان پر نہ لائے اور رمز داشارہ سے بھی بھی طاہر نہ کیا۔ مثلاً تاویل مقطعات و متنابہات قرآنی کہ آ بخناب پر منکشف ہوئے تھے۔ ۔۔۔۔دومری قتم وہ ہے کہ اُن کا اظہار صرف اپنے صاحبز ادوں سے فاص طور پر فرمایا 'دومر ہے اشخاص کواک میں شریک بیس فرمایا 'اور نہی وہ معرض تحریر میں لائے گئے۔

تیسری سم کے وہ معارف بیں جن کوآپ نے اپ ان مربیدوں سے جو محر مان راز و کاملین اصحاب سے بیان کیا۔ اور ان کے اظہار کے وقت خلوت خاص ہوتی تھی اور دروازے بند کر لیے جاتے سے اور اگراتھا قاکوئی اور شخص آجا تا توسکوت اختیار فرماتے اور روئے فن بدل دیے اور بھیدا سرار کواور کسی وقت بیان فرماتے سے۔ یہ معارف تی الامکان تحریم نہیں کیے جاتے ہے۔ گر جب کوئی محرم راز التماس کرتا تو بدلحاظ اجابت سوال ایسے طریقے سے تر برفرماتے کہ جرکوئی شخص اس کا دراک نہ کرنے۔

چوتی میے کہ بیالتماس سائل بیرتیت افادہ طالبان عموماً وشمولاً تحریر کیے سے۔

رسائل ومكاتب ودفاتر علی دافر الركات ان بی اسرار می چهارم پر شمل بین اور بر معرفت ول کنی پورے طور پرواضح موسکتی ہے جبکہ اکبری دور کے طحد انہ عقا کداور ماحول سے کما حقہ واقفیت حاصل کر لی جائے اس موضوع پر محب محترم پر وفیسر محد اسلم صاحب استاذ شعبہ تاریخ پنجاب یو بندر ٹی کی تحقیق کتاب 'دوین البی اور اس کا پس منظر' جوحال ہی میں دیلی اور الا مورسے شائع موئی ہے کا مطالعہ از حدضر وری ہے۔ فاضل مولف نے اس دور کے متجد دین بالحضوص شخ محرا کرام کے مجد دصاحب پر اعتراضات کے شافی جوابات دے دیے ہیں۔ پر وفیسر محمد اسلم صاحب نے بیک اور دین اسلام کی بڑی خدمت کی ہے جزاہ اللہ سے ا

س- تی بررالدین مربندی فلیفر حضرت بی محدد دے حالات کے لیے (۱) حضرات القدی وفتر دوم اور روضة القوم ملاحظہ ہو۔

مع حصرات القدى مترجم اردود فتر دوم ص٠١٠١\_

ذرا آ کے جل کر لکھتے ہیں:

نیز آپ کے رسائل میل "مبداء ومعاد" اور "معادف لدنیه" کرآپ کے احوال ومقامات غیبیہ" رسالہ" اثبات المنہ ت" رسالہ" اثبات المنہ ت" رسالہ" آثبات المنہ ت" رسالہ" آثبات المنہ ت" رسالہ" آثبات المنہ ت" رسالہ" آثبات المریدین "دفتر رسالہ معارت خواجہ "تعلیقات عوارف" اور "دسالہ دررة شیعه" وغیرہ بھی اسرایتم جہارم میں سے ہیں۔"

اس کے بعد سم چہارم کی پُر معارف تصانف جن میں مکا تیب قدسیہ بھی شامل ہیں کے علوشان اور ان

ى جامعيت كواس طرح بيان كياب:-

" بملحاظ مطالب کی باریکیوں اور عبارتوں کے دقائق اور اسرار کی تحقیق اور حالات و اشارات کی تدقیق آل جناب ویُدس مرہ کے علوشان اور رفعت مکان و بلندی مراتب پر کرامت سالمعداور آیة قاطعہ ہیں۔ کشف تقائق الی ش جو پکھ باریکیاں اور نازک بیانیاں آل جناب ویکس مرہ نے کی ہیں۔ اکابر علاء ومشائخ اس کے شیفتہ ہیں۔ اور جو پکھ دقائق محتاق برحضات شدہ اور ایقان و ایمان غیب و متعلق برحضات میں اور تو حید و جودی و شہودی اور مشاہدہ و مکاف اور ایقان و ایمان غیب و بیان اطوار سبعہ وظہور انوار مختلف و تجدوی و شہودی اور مشاہدہ و مکاف اور ایقان و ایمان غیب و بیان اطوار سبعہ وظہور انوار مختلف و تجلی بی مودوای و معالمہ وراء جی اسکو مودو علوم وراشت و غیر وراشت اور والیت کی قسموں کی تحقیق لیعنی صغر کی و کمبری و علیا و مقام نبوت و رسالت و صدید شیت و قربت و تدنی و تحقیق العنی صرف کری وعلیا و مقام نبوت و مسالت و معدید شیت و قربت و تدنی و تحقیق اور سیر ماوراء آلفاق وانفس میں آئینا ب نے ملاحت و جمع درمیان ہر دو اور سیر آلفاق و انفس میں آئینا ب نے عام نوب و بیا ہیں۔ صرف یہی علوم و معارف جو تحریر فرما کے عیان فرمائے ہیں وہ عقل مندوں پر ظاہر و ہو بدا ہیں۔ صرف یہی علوم و معارف جو تحریر فرمائے اینائے روزگار اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہیں۔ سید اور جب خلوت میں زبان البام اینائے روزگار اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہیں۔ سید اور جب خلوت میں زبان البام تر بھان سے بیان کرتے شخ تو اور ہی حال وار و ہوتا تھا۔ گویا مرق مات " قال " ہیں۔ اور مرق مات" قال " ویان معرفت ہیں۔ " قال " دیان معرفت ہیں۔" قال " میں موسلہ میں تا تو اور می حال وار و ہوتا تھا۔ گویا مرق مات " قال " ویان معرفت ہیں۔ اور میان میں میں " میان کر نے میان کر تے شخ تو اور ہی حال وار و ہوتا تھا۔ گویا موسلہ میں " قال " ویان موسلہ میں اور میان ہیں۔" قال " دیان موسلہ میں ور میان میں۔ " قال " دیان موسلہ میں " قال " دیان موسلہ میں آئی والے موسلہ موسلہ میں۔" قال " دیان موسلہ میں ور میں اور موسلہ میں ۔ " قال " دیان موسلہ میں ور موسلہ میں ور موسلہ میں ور موسلہ میں۔ " قال " دیان موسلہ میں ور موسلہ میں ور موسلہ میں موسلہ میں ور موسلہ میں ور موسلہ میں ور موسلہ میں موسلہ میں ور موسلہ میں ور موسلہ میں موسلہ میں موسلہ میں موسلہ میں موسلہ میں موسلہ میں موسلہ میں موسلہ موسلہ میں موسلہ میں موسلہ میں موسلہ میں موسلہ میں موسل

تین بررالدین کے بیان بالا کے مطابق خواجہ مجمد ہاشم سمی نے بھی مکتوبات کوشم چہارم کے اسرار ومعارف میں شار کیا ہے لیے ۔۔۔۔ حقیقت رہے ولایت کے بلند درجات ' بقاباللد'' اور' د ظہور من اللہ'' پر فائز محض جس کی پرواز

ے۔ حضرات القدس دفتر دوم من ۱۰۹۰۔ ۲۔ زبرة القامات فاری مطبوعة ولکتور من ۱۲۲

ہمیشہ بلندرہتی ہو۔اور ہرآن اس پر تھا کئی الہیہ منکشف رہتے ہوں وہ اپ مقام ہے ارادۃ خواہ کتا بھی بزول کر کے اسرار ورموز بیان کرے وہ بھر بھی علاء ظاہر اور ابتدائی مداری کے صوفیہ کے فہم وادراک ہے بالا ہوں گے۔ اگر چہد بیان کیا گیا ہے کہ متوبات اسرار تھم چہارم بی ہیں۔لین ان بی بیشتر وہ مکا تیب بھی شامل ہیں جن اگر چہد بیان کیا گیا ہے کہ متوبات اسرار ومعارف مندری ہیں۔جیسا کہ تیسری قتم کے معارف کی تحریف کرتے ہوئے کھا ہے ۔ میں تیسری قتم کے معارف کی تحریف کرتے ہوئے کھا ہے ۔ میں تیسری قتم کے معارف کی تحریف ماتے کہ ہر میں کوئی شخص اس کا اوراک نہ کرسکے۔'' کوئی شخص اس کا اوراک نہ کرسکے۔'' کوئی شخص اس کا اوراک نہ کرسکے۔''

، اس متم کے وقیق اور عمیر الفہم مکا تیب کے بارے میں حضرت شاہ احمد سعید مجدّ دی رحمہ اللہ تعالیٰ ا (متو فی سے کالھے) فرماتے ہیں:۔

"دفہمیدن ترقیقات صفرت امام ربائی رحمة الشعلیة نهایت مشکل است کسیکه درعلوم ظاہریہ
یدطولانی داشتہ باشد وسلوک و مقامات مخصوصة آن جناب ہم بوجدلائن نمود و البته اور امنا
سیسے بنہم آن معارف پیدا خواہد شد و الافکا .....این فقیر کو بات قدی آیات ایشال رااز
جناب شاہ صاحب قبله (شاہ غلام علی دہلوی متونی مسلم خواہده وسال با در خدمت
ایشال علی مواضع مغلقه آن نموده وشنیده و بعد و فات ایشال تا این دم که قریب چہل سال
شده کا ہے دری و مطالعه آن موقوف نه داشته فی الجمله قدرت در صلی آن بدست آور ده
است از دیگران چرکوید ۔ " کے

## مكتوبات كى تعداداورتر تىپ وندوين كى كيفيت

پہلا دفتر "دارالمعرفت ۱۰۲۵" کے تاریخی نام ہے موسوم ہے اس میں ۱۳ مکتوبات ہیں۔ اس دفتر کو خواجہ یا رجمہ جدید کے بخشی طالقانی رحمہ اللہ مرید مفرت مجد دالف ٹائی قدس سرّ ہ نے شکا طالقانی رحمہ اللہ مرید مفرت مجد دالف ٹائی قدس سرّ ہ نے شکا المار المقانی رحمہ اللہ میں مفرت شخ مجدد کا ارشاد نقل ہے کہ اس دفتر کو اس مکتوب پرختم کریں اور ۱۳۳ کے عدد کی رعایت کریں کی کونکہ پنی برانِ مرسل صحابہ اللہ بدر کی تعداد کے مطابق ہے اور دفتر دوم کے دیبا ہے میں تحریب ہے۔

کرونکہ پنی برانِ مرسل صحابہ اللہ بدر کی تعداد کے مطابق ہے اور دفتر دوم کے دیبا ہے میں تحریب ہے۔

"جوں جلد اول کمتوبات ہے عدور مرصد وسیر دوسات مکتوب رسید مفرت ایشاں سلمہ اللہ تعالی فرمود و ندکہ بر بہیں عدو ختم کندکہ موافق عدد پنی بران مرسل است صلوت اللہ تعالی فرمود و ندکہ بر بہیں عدو ختم کندکہ موافق عدد پنی بران مرسل است صلوت اللہ تعالی فرمود و ندکہ بر بہیں عدو ختم کندکہ موافق عدد پنی بران مرسل است صلوت اللہ تعالی فرمود و ندکہ بر بہیں عدو ختم کندکہ موافق عدد پنی بران مرسل است صلوت اللہ تعالی فرمود و ندکہ بر بہیں عدو ختم کندکہ موافق عدد پنی بران مرسل است صلوت اللہ تعالی فرمود و ندکہ بر بہیں عدو ختم کندکہ موافق عدد پنی بران مرسل است صلوت اللہ تعالی فرمود و ندکہ بر بہیں عدو ختم کندکہ موافق عدد پنی بران مرسل است صلوت اللہ تعالی فرمود و ندکہ بر بہیں عدو ختم کندکہ موافق عدد بران مرسل است صلوت اللہ تعالی فرمود کی داند کو موافق کا معالی فرمود کی اور موافق کے دور کی موافق کی اس مورد کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی کرند کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی کر موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی کر کرند کر کر موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی کر کر کر کر کر کر کر ک

نے۔ مناقب احمد یدومقامات معید نیمولفہ ٹناہ محمظم مجد دی مطبوعہ ۱۸۱۱ ہدرا کمل المطابع دیل س ۱۳۹۱۔ ۸۔ ان کے نام کے ماتھ "جدید" اس لیے لکھتے ہیں کران کے ہم نام ایک اور ہزرگ ان سے قبل حضرت نتے کے حرید ہو چکے تھے فرق واقدیا ذکی خاطر مرید مرایق کو "قدیم" اوران کو" جدید" لکھتے ہیں طالقان ایران کے ایک شیر کانام ہے۔

وَلَيْهُم ونيزموافق عردا البرراست رضوان الله تعالى عَلَيْهم أَجْمَعِينَ تبركاً و تبعنا برآل عددتم نموده آمر

متوب ۱۰۳ میں جو خواجہ محمد ہا شم میں رحمہ اللہ کے نام ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اس کے بعد صاحبز ادہ محمد صاحبز ادہ محمد صاحبز ادہ محمد صاحبت الرحمة (متونی ۱۰۲۵ میرفرزندا کیر حضرت محمد دقد س مرہ کے دہ تین عرفیض جو انہوں نے حضرت محمد کی خدمت عالیہ میں لکھے تھے وہ بھی شامل کر دیے جا کیں۔ تاکہ ان عرائض کے پڑھنے والے صاحب زادہ محمد صادق کے تن میں دعائے خیر کریں۔ حضرت کے ارشادگرامی کے مطابق دفتر اوّل کے آخر میں بیشن عرفیض میں شامل کردیے بھی شامل کردیے بھی ۔ شامل کردیے گئے۔

دوسرادفتر جس کا تاریخی نام''نورالخلاق''۱۰۲۰ ہے۔اس میں اساء حتیٰ کے مطابق کل ۹۹ مکتوبات ہیں۔ اس دفتر کے جامع خواجہ عبدالحی ابن خواجہ چاکر حصاری (رحمہااللہ) ہیں۔ جناب مرتب دیبا چہ دفتر دوم میں لکھتے ہیں ` کہاس دفتر کی مذوین وتر تبیب کا کام میں نے حصرت خواجہ محمد معموم (متونی ۹ کو ایسے) کے علم سے کیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فتر

" پوں آں جلد بو دونہ مکتوب رسید کہ مطابق اساء حنی است برہماں ختم شدد رسالے (سال) کہتاریخ آں از" نورالخلائق" ۱۲۸۰ ہویدااست"

تنیراوفر "معرفت الحقائق" کیام ہموسوم ہے۔ اس کے جامع خواجہ محمد ہاشم کشمی برہان پوری رحمداللہ مر پرحضرات الم مرتبانی قدس مرہ ہیں۔ انہوں نے اس دفتر کو حضرت امام ربانی کی خدمت میں رہ کرمدق ن کیا۔ اس کے دیبا ہے میں لکھا ہے کہ مطابق عدد سُورِ قرآنی ۱۱۱۱ مکتوبات ہیں سال اتمام جلد ٹالث لفظ "والث است میں سال اتمام جلد ٹالث لفظ "والث است میں سال اتمام جلد ٹالث لفظ "والث است میں سال ایمام ہیں مطبع نولکھور الله وسال کے جھے ایمی میں مرف ۱۲۲ ہیں۔ اور ایک میں سال است میں مرف ۱۲۲ ہیں۔ اور ایک میں سال است میں مرف ۱۲۲ ہیں۔ اور ایک میں ۱۲۳۔

ال دفتر كے مكتوب ١١٥ كے حاشيہ من حضرت مولانا نوراحد مرحوم محتى كم توبات لكھتے ہيں:
"بدال كه درخطبه ايں جلد مصرح ست كه جمله مكاتيب ايں جلد يك صدوچها روہ اندمطابق عدد سور قرآنی، نیس این شدمكاتيب اخيرهٔ ایں جلد شايد بعد از ال بمعرض تسويد آيده باشدو ملحق شده فاقهم والله اعلم " و

مر مكتوب ١٢٤ كے ماشيد من ريكھا ہے: -

"بدال كهامي مكتوب دربعض تنخ نطيه بيافتة شد فالحقناه وجعلناهٔ خاتمة المكاتب ومصرت خواجه محرمعصوم قدس مرهٔ نسبت باين مكتوب فرموده اند كه آل مكتوب داخل جلد مائع مكتوبات

9\_ وفترسوم (معرفة الحقائق) حصرتم كمتوب ١١٥ من ١٠ اطبع امرت مر

· فارى آيات نه شده- " مل

حضرت شیخ مجد در حمة الله عليه كاميد كاميد كاميد كام الشيقت كعبد كامراد كے بيان من ہے۔ حضرت خواجہ محمد معموم رحمه الله نے بھی ای مضمون كا ایک خط مرز اامان الله بر بان پوری كے نام لكھا ہے۔ اس میں اپنے گرامی كے ذكور ہبالا مكتوب كا حوالہ دیتے ہوئے برتح بر كیا ہے:۔

" حضرت الثانِ ما ..... قَدَّمَ مَا اللَّهُ مُهُ صَالَهُ مِسِوِّهِ الْاَقْدَس. در مَكَوْبِكِه والْحَل رجلا

حفرت مولانا نوراحمہ نے حفرت خواجہ کا اس ارشاد سے بیافذ کیا ہے کہ مہی کتوب خاتمۃ المکاتیب ہے جوشامل ہونے سے جوشامل ہونے سے دوگر سوم کے جوسمال ہونے سے دوگر سوم کے جوسمال ہوں میں بیشامل ہیں۔
دفتر سوم کے ساتھ کمتی ہونے والے مکاتیب کے بارے میں دفتر سوم کے جامع خواجہ مجمر ہاشم مسمی رحمہ الشدکا بیان بہت واضح ہے۔ وہوہڈا

"بعدازاتما عبد الشروع ومجورى المنابيد ومجارده المتوب ندرسيده كدال ماه چهارده آسان تطبيت رو بوطهورا مده بودو بنوز به چهارده المتوب ندرسيده كدال ماه چهارده آسان تطبيت رو در نقاب مغرب راب كثيره قد شرال المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المنا

خواجہ مجمد ہاشم کے مندرجہ ہالا بیان کی روثی میں بیر بھتا جائے کہ بین مکوب اور بھی ہیں جو مکوہات کے اکثر خطی شخوں میں شامل نہیں ہو سکے واللہ اعلم بالصواب .....اور بیر بھی واضح ہوتا ہے کہ جس اہتمام کے ساتھ حضرت شخ کی زندگی میں مکو بات کے بین دفتر وں کو تحفوظ کیا گیا۔ بعد میں معرض شوید میں آئے والے مکا تیب کو اس اہتمام کے ساتھ جملہ خطی شخوں کے آخر میں شامل نہیں کرایا جاسکا وگرنہ کی نسخہ میں کم اور کسی میں زیادہ کا معاملہ نظر ند آتا۔ حضرت خواجہ جمر محصوم رحمہ اللہ اور صاحب "دوخه القیومیہ" خواجہ کمال الدین مجد احسان اللہ کے بیانات جو آیندہ اور ال بین جو امرت سر والے ایڈیش اور الی بین میں اس بعد میں ملا اللہ بین جو امرت سر والے ایڈیشن اور بیش نظر ترجہ میں نہر ۱۲۳ بنام نور جمہ تھاری ہے۔ گرنوراحی آئے کہ خاتمہ الکا تیب و کمون ہوں گے۔ ان سے صاف خالم بر ہو بنا ہے کہ خاتمہ الکا تیب و کمون ہو کہ تمیں ملا والے ایڈیشن اور بیش نظر ترجہ می نہر ۱۲۳ بنام نور جمہ تھاری ہے۔ گرنوراحی آئے کہ تو ب ۱۲۲ کو جو انہیں بعد میں ملا

الد دفتر سوم (معرفته الحقائق) حصرتهم كمتوب ١٢١١ ص ١٣١١ طبح امرت سير

ال- مكتوبات خواجه محمد مطبوعه كاماء درمطي نظامي كانبور مكتوب ١٢٥ س١١٨

ال- دفتر سوم كى يحيل كے بعد بير مندشريف سے بطے كئے تھے۔

سال زبرة المقادت مطبوعة ولكشو وكمنوص ١٢١١

فاتمة المكاتيب قرار ديا ہے۔ بيلقتم وتاخر بے اہتما مى كى دليل ہے۔

المية الما عيب رادوي الميت تريف كى كل تعداد ٢٠١١هـ إلى فتر كيس كمتوبات وه إلى جو حضرت في مجدد الله والميت مرشد خواجه باتى بالله رحمه الله (متوفى الماه) كى خدمت بين ارسال كيدو كمتوب حضرت في عبدالحق محدث و بلوى رحمه الله كي نام إلى اوران كي بيني مولانا نورالحق كي نام ايك طويل كمتوب إلى جهاتكير بادثاه كي نام الكه طويل كمتوب إلى متقد فاتون اوراك برد روام بندوك نام به جهاتكير كوربارك بادثاه كي ما ملاها بواب و ما مهت زياده خطوط إلى جن ش سي فال فانان فان اعظم فان جهان مرزااداراب مناز أمرا و اراكيين كي نام بهت زياده خطوط إلى جن ش سي فال فان فان اعظم فان جهان مرزااداراب فان تي فان خواجه جهان لاله بيك اورسيد فريد بخارى كور فرالا بورك نام فاص طور پرقابل ذكر إلى امراء ميل فان قواجه جهان لاله بيك اورسيد فريد بخارى كور فرالا بورك نام فاص طور پرقابل ذكر إلى امراء ميل معاصر علاء اور مشارئ كو كله موت ين معتقد ين معتقد ين معتقد ين معتقد ين معتقد ين معتقد ين معتقد ين معتقد ين معتقد ين معتقد ين معتقد ين معتقد ين معتقد ين معتقد ين معتقد ين معتقد ين معتقد ين معتقد ين معتقد ين معتقد ين معتقد ين معتقد ين معتقد ين معتقد ين معتقد ين معتقد ين الميار ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و كي ميار و

کتوبات مخقرمضامین پرمشمل بھی ہیں اور اکثر بے حدطو میں مباحث کا احاطہ کیئے ہوئے ہیں۔ بیطو مل کتوبات رسائل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور حضرت مجدد کے انداز تحریر اور زور بیان کا بیالم ہے کہ فیضان نسبتِ فاروتی کے دھارے بدرہے ہیں۔ ہرا یک سطرے عیاں ہوتا ہے کہ رگ فاروتی جنبش میں اور غیرت ایمانی جوش

### استدراك

جناب ملک حسن علی صاحب بی ۔اے جامعی نے لکھا ہے: "آخری مکتوب ۱۲۳ جونور محمد تھاری کے نام ہے بعض مصرین سیل اسے جعلی اور مصنوعی قرار ویتے ہیں ۔ کیونکہ اس مضمون اور مکتوب کی بعض یا تنیس خلاف شرع اور خلاف مشرب حضرت مجد در حمد اللہ علیہ ہیں۔" سمال

ملک صاحب جوعلامہ ابن تیمیہ کی تعلیمات کے عاشق صادق بین نے محض اپنے واتی خیالات و معقدات کی بنا پراس پُر حقائق ومعارف کمتوب کوچلی اور خلاف شریعت لکھ دیا ہے۔ ملک صاحب کو یہ کمتوب اس لیے خلاف شریعت نظر آیا کہ اس میں مدرائ ولایت بیان کرتے ہوئے حضرات آئم ان حضرات کے بعد حضرت سیا۔ راتم نے ملک صاحب کو خط لکھ کر دریا ہت کیا کہ اُن "مبھرین" کے نام بتائے جہوں نے اس کمتوب کوجلی اور ظاف شریعت قرار دیا ہے؟ ملک صاحب نے جواب میں لکھا کہ "مولانا کریم بخش صاحب پروفیسر عربی گور نمنٹ کالج لا ہور نظاف شریعت قرار دیا ہے؟ ملک صاحب نے جواب میں لکھا کہ "مولانا کریم بخش صاحب پروفیسر عربی گور نمنٹ کالج لا ہور نے اپنی کتاب تعلیمات امام اہل سنت میں شیختی بیش کی ہے۔ " سسا کی مولوی کریم بخش" مبھرین" ہو گئے یا للعجب!

غوث اعظم رضى الله عندكوريه مقام ومنصب عظام والدورتااي دم تمام واصلين وكالمين كوأن بى كے ذريع يقل يربيجنا ہے۔ اور من الله وحمد الله وحضرت ثاه جيلان قدى مره كما يب مناب بي ريزها أق حفرت فوت اعظم رحمد الله عليه كي بيت اَفَلَتُ شُهُوسُ الْآوَلِيُنَ وَ شَمُسُنَا أبَـدًا عَـلى أَفُقِ الْعُلى لا تَعُرُب (ترجمہ: بہلوں کے آفاب غروب ہو گئے اور ہمارا آفاب انتہائی بلندیوں برہے۔اور بھی

کی تشریح کرتے ہوئے بیان کیے ہیں۔علامہ این تیمیہ کے''نظر بیریخدومیت'' <sup>علی</sup> اور''تو حید خالص'' کیفائل مخض کوالی با تنس ضرورخلاف شرع نظرا کیں گی۔ گرحقیقت بیہ ہے کہاس مسکے کو جملہ سلاسل کے اولیاء اللہ اور علاء المل سنت في الما مداورتمام مشارك سلسلة مجدوبيا في المحدد مره كاس كلام كودل وجان س مانا ہے۔ اور کسی نے بھی حضرت کے اس خط کو جعلی اور خلاف شریعت قرار نہیں دیا صاحب "روضة القیومیه "اور حضرت خواجه معصوم رحمه الله في ال مكتوب كظهور من آفيكا سبب بتاياب بيني "روضة القيومية كالضرت

"ايام مرض (وفات) مين أيك روز آن حضرت نفر مايا كه آج حضرت غوث الاعظم آشر يف فرما موكر قرمات بين كدلوك مير الاستعر: 'أَفَكُتُ شَهُوسُ الْأُولِيُنَ وَ شَهَسَنا أبَسدًا عَسلى أَفُقِ الْعُلى لاكتَعُرُب كمعنول كى بابت جران بي .....اكرة بالكامال كسي تو آب كواس مرض سے

2ا- شخ این تیمیرزائی کے "نظریه مخدومیت" برعلامه مناظراحس کیلانی نے خوب تبره کیا ہے۔ ملاحظہ مو"مقالات احسانی" مطبوعة كراجى -ال نظريه كي تحت حضرت في مجدد كاكثر وونظريات جن كى بنياد كشف ومشابد بريم غلط مغبرت بين اوران كى كرامات وخوارق عادات جوان كے خلفاء نے بیان كى بیں دہ بے حقیقت ہوكررہ جاتی بیں۔اورد مگر تحقیقات مجمى علامه كى وتكمرى ہوتى توحيد"كمعيار بربركز بورئيس أترتس يناني علامد مسعود عالم عروى في جرأت رعداند الم ليت بوع ماف كعاب --"" تضوف وسلوک وتز کید کے بار نے میں عاجز نے مطالعہ کے بعد اور انشراح صدر کے ساتھ ایک مسلک انقياركياب، إلى طبيعت ومزاح كافاظ مرف المام ابن تيميه (ف الاكريم) كمال محى كزورمحسول

ديباچه مكاتب سيدسليمان عروى بنام مسعود عالم عروى مطبوعه لا بورص ١١٠) حق بيه يه كمسعود عالم عروى صاحب في جمله مقلدان ابن تیمید کے خمیر کی تر بھائی کردی ہے۔ اور جب بیمعیار قائم کرلیا گیا ہے تو حضرت مجدد دکانام کیول لیاجاتا ہے؟ به برد منظے کہ خوابی جامہ می ہوشش من اعداز قدت رامی شاسم۔

اب حضرات خواجه معضوم رحمه الله كالبية بيان يرغوركيا جائے وهو بدا:

ورایام نقابت مرض پیشین می فرمود ند که من متخرق کمالات الل بیت رسولم آنیکی و درال فسطها با کمال استهشار بیان می فرمود ند که مراور باغ الل بیت مرداده اندو به با بب و خرائب فسطها با کمال استهشار بیان می فرمود ند که مراور باغ الل بیت مرداده اندو به با بب و خرائب آن موطن مشرف می سازندو شطری از ان در معرض اظهار نیز آدرد ند و بیضه خصائص و کمالات حضرت امیر را کرم الله تعالی و جهد که دیده فکر و دبم اندیشها زال خیره ددر راه است مشروح ساختی و به مین کمالات و خصائص ساختی و به بین کمالات به باز دوازده اندر را فرمود ند باری تقریب کمالات و خصائص معزات شیخین و حضرت و کی النورین را بیان نمود ند و نسبت و مزلت بر کدام ازین خلفائے اربحه و الله بیت را آب سرور طلیه و بی آله و صحبه الصلاق و دالسلام مشروح ساختی و بیضا ز مدمات شاختید و بیش ازین امراد که بوقوع آنده فیز در میان آور دند به وقد رے از کمالات حضرت شخ خدمات شاختی را به میان کردند چناخچه در مرض اخیر این و در و تغیر را و صیب به نوشتن بیض عبدالقا در جیلانی را به میان کردند چناخچه این فقیر به مختصائے و صیب و را بام عزای آل دحضرت بحب فهم قاصر خویش باچشم کریان و ول ریش موجه روض می شدی و را بام عزای آل منظم را برای نقیر را و تندی آبیات قدی آبیات آل در می ناشفه را در ساک نظم ( لیخی تر تیب داده ) کشید و داخل مکتوبات قدی آبیات آل در می ساخته و در ساخته می ناشفه را در ساک نظم ( لیخی تر تیب داده ) کشید و داخل مکتوبات قدی آبیات آل در می ساخته و در ساخته به در در ساک نظم ( لیخی تر تیب داده ) کشید و داخل مکتوبات قدی آبیات آل در تا

المردانید چنانچیشم کمتوبات به ال مرقومات مقررگشت " کیا مؤلف روضة القیومیدی صراحت اورخواجه محدمعصوم رحمه الله کی شهادت سے روز روش کی طرح واضح ہوگیا ہے کہ

<sup>&</sup>lt;u>لال</u> روضة القيومير

علد مكتوبات خواجه معموم كتوب ١٩١ص ١٥٠ (مطبوعه ملع نظامى كاندر)

27

اولیاء الله قطب عوث الطین قطب ربانی خی الدین ترج عبدالقادر جیلانی است قدی الله تعالی سرهٔ الاقدی بای دولت متاز اندو دری مقام شان خاص دار ند کدادلیاء دیگرازال خصوصیت قلیل العصیب اند جمیس امتیاز فضلے باعث علوشان ایشان شده است فرموده اند قسمه عده عدلی دقیة کل ولی الله .....اگر چددیگرال راجم فضائل و کرامات بسیار است اتا قرب ایشان با نصوصیت از جمه زیاده تر است در عروج با ل کیفیت سے به است اتنا قرب ایشان با نصوصیت از جمه زیاده تر است و در عروج با ل کیفیت سے به

الثال في رسد بالصحاب وآئم ما ثناعش دري باب مثارك الدسسة لك فسط الله المله من يُسَال الله عن يُستَد و الله دُو الفَصْل الْعَظِيم ع

حضرت شیخ مجد در صی اللذعند کے اس مکافقہ کے نقل کیے جانے کے بعد مزید کی وضاحت کی ضرورت باتی نہیں رہتی۔ تا ہم اس مسئلے میں چنداور بزرگوں کے حوالے اور آراء قال کی جاتی بین۔ تا کہ ثابت ہوجائے کہ بیاجماعی

1. تشخ نور محد کے حالات روضة القیومیہ بیں بائعا ظامر قوم بیں! ''آپ آئے ضرت رضی اللہ عنہ کے فلفہ بین سلوک باطنی حاصل کر کے خلافت بائی ۔ تیسری جلد کا آخری کم قوب آپ کے نام لکھا گیا ہے جس بیس مرض موت کے وقت معزت فوث التقلین رضی اللہ تعالی عنہ کے شعر کی جو شرح بیان فر بائی مندوج ہے۔' (ص ۱۳۳۹) بعض محتوبات میں آپ کے نام کے ساتھ 'نتہاری'' ککھا ہے۔ محر روصة القیومیہ مترجم اور بعض دوسری کرایوں بیس 'نجم اور بعض دوسری کرایوں بیس 'نجم اور بعض دوسری کرا اور بعض مصطف صاحب کا خیال ہے۔ 'نعینہ' محکوم ہوتا ہے۔ مرد ادارہ مجد دیہ کرا آگر غلام مصطف صاحب کا خیال ہے۔ 'نعینہ' محکوم ہوتا ہے۔ میں است کرایوں بیس 'نمائع کردہ ادارہ مجد دیہ کرا آگر غلام مصطف صاحب کا خیال ہے۔ 'نعینہ' محکوم ہوتا ہے۔ مرد من اللہ کا تعدید ( نمینہ) شائع کردہ ادارہ مجد دیہ کرا آگر علام مصطف صاحب کا خیال ہے۔ 'نعینہ' میں اللہ کا کہ میں میں اللہ کردہ ادارہ مجد دیہ کرا آئی۔ ص ۱۹۔ میا شفات غیبیہ ( نمینہ ) شائع کردہ ادارہ مجد دیہ کرا آئی۔ ص ۱۹۔

متلہہ۔

حضرت امام ربانی قدس مره کنامور طیفه اور بانی سلسله آومید حضرت سید آوم بنوری رحمه الله (متونی سامه ایسی کی استان کی سلسله آومید حضرت سید آوم بنوری رحمه الله (متونی استان ایسی کی استان کی مرشد نے ارشا وفر مایا ہے۔ اللہ حضرت شاہ ولی الله وہلوی رحمہ الله (متوفی المحالم الله الحقامة الوضیہ فی الصیح والوصیه میں اپنی مشاہدے کوای طرح بیان کیا ہے۔ اور حضرت قاضی شاء الله بانی بی رحمہ الله (متوفی ۱۲۱۵ میر) نے حضرت شاہ صاحب کے کلام کی تا کیدونشر تک اس طرح کی ہے:۔

" " ال چهرهنرت شیخ در تنطبیت آئمه اثناعشر نوشته این مضمون راحضرت امام ربانی قطب صعرانی حضرت مجد دالف ثانی رضی الله عند در شرح بیت حضرت غوبث التقلین رضی الله عنه نوشته این ست بیت:

اَفَلَتْ شَبِمُنُوسُ الْاَوَّلِيُّنَ وَ شَمُسُنَا اَبَسَدًا عَسَلَى اَفْقِ الْعُلَى لَا تَغُرُبُ

وفقیرا ن راور "شمشیر بر بهنه" (تصنیف قاضی صاحب) نوشته" ۲۲ با سلیله نقشبند ریجه و رید کے عظیم پیشواشاه غلام علی دالوی رحمه الله (متوفی ۱۲۳۰هی) نے حضرت شیخ مجد د کے اس مکتوب کا خلاصہ شیخ مجد دیجوالے سے بیان کیا ہے۔ ۳۳

عارف باللدشا وفقير الله علوى نقشبندى شكار بورى رحمه الله (متوفى ١٩٥١ه عركم مكاتب بين مكتوب مفتم

طابی نظال الله نقشبندی قند باری قدس سرهٔ الباری (متوفی ۱۲۳۸ه) نے اپنی تالیف 'عمدة المقامات'

"بيان اين جبار ولايت ورباب دوم ورفعل دوم در قول تأنى ازقتم تانى اي كتاب واضح ومعمل

35

ال مسئلے پر نقشبندی صوفیہ کی متعدد تحریری ای وقت میرے پیش نظر ہیں۔ بن کے حوالے طوالت کا باعث ہوں گے۔ لہٰذاذیل میں حضرت مرزامظہر جانِ جاناں اور حضرت شاہ عبدالعزیز کے ارشادات نقل کردیے کافی سمجھتا ہوں۔

حضرت مرزامظیر جان جانال شبیدر حمة الله علیه (منوفی ۱۹۵ه م) قرمات بین ...
د صوفیهٔ الل سنت برقطبیت دواز ده امام صلوق الله علیم منفق اند. ۲۲

یہ طوظ رہے کہ جس طرح اہل رفض نے حضرت علی اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہم کے حالات اور تعلیمات کواپئی کتابوں میں بالکل غلط انداز میں بیش کیا ہے۔ ای طرح انہوں نے آئم اثنا عشر رضی اللہ تعالی عنہم کی تعلیمات کوتبدیل کر دیا ہوا ہے۔ اور لا تعداد کن گھڑ ت روایتیں ان کی طرف منسوب کر دی ہوئی ہیں۔ گراہل سنت و جماعت ان کے دعویٰ جب اہل بیت اور ان کی وضعی روایات کے پس منظر سے پورے طور پر واقف ہونے کے بنا پر ان کر کان ٹیمیں دھرتے اور اہل بیت رسول (علیات کے پس منظر سے پورے طور پر واقف ہونے کے بنا پر ان کر کان ٹیمیں دھرتے اور اہل بیت رسول (علیات کی وضی اللہ عنہم کی محبت کا دم مجرتے ہیں ..... یہ می واضی رہے کہ صوفیہ کے عقائد پر تاریخ اثر انداز نہیں ہوئی۔ کیونکہ وہ اپنے مشاہدات و مکا شفات کونظر انداز نہیں کر سکتے اور حصول فیوش اور وصول مقام قرب ان کے مذاخر رہتا ہے۔

حضرت شاه عبدالعزيز محدث دبلوى رحمه الله (متوفى ١٣٢١هـ) كامحد ثانه وصوفيا ندار شاوطا حظه و:" نيز آئمه پسين مثل حضرت سجاد و باقر وصادق و كاظم ورضا بهر متقدّا يان و پيشوايال ابل
سنت بوده اند كه علاء ايشال مثل زبرى و امام ايوهنيفه و امام ما لك تلمذاز انجناب كرده اند و
صوفيه آن دنت مثل معروف كرخى وغيره از انجناب فيض اندوخته ومشاركخ طريقت سلسله
آنخضرات راسلسلة الذب ناميده ومحدثين اللسنت زال بزرگوارال در برفن خصوصاً ور
تغيير وسلوك دفتر " دفتر احاديث روايت كرده ..... "

مندرجه بالا ارشادات اولياء وعلاء جمله المل سنت كاعقيده بيل-البنة تواصب كے ليئے ضرور خلاف

شريعت ہيں۔

## المتوبات كي مقبوليت

فاری زبان میں نفوف کی سب ہے پہلی منتد کتاب حصرت شیخ علی ہجوری معروف بدوا تا سیخ بخش لا موری رحمة الله تعالی علیہ (متوفی قریب الله بدوا میج) کی در کشف انجوب سے اور اس کو جومقبولیت وشہرت

۲۷ ـ مقامات مظیری مؤلفه شماه غلام علی دبلوی مطبوعه مطبح احد دبل ۱۲۹۱ه - س ۱۲۷ میلات مقام تخدا شاه ۱۳۵ میلید مطبوعه مطبع حتی دبل استاله - س ۱۸۸۱

حاصل ہوئی وہ اظہر من الشمس ہے۔ اس کے ۵۳۵ مال بعد منصر شہود پر جلوہ گر ہونیوائی کتاب مجموعہ مکا تیب حضرت مجد دالف ٹانی نوراللہ مرقدہ کو وہی مقبولیت وشہرت حاصل ہوئی۔ اقل الذکر تصنیف مدیف پاک و ہند کے اولین مبلغ و دامی اسلام پر دار دشدہ رموز و اسرار طریقت وحقیقت و معرفت کا بیش بہا تنجینہ ہے تو ٹانی الذکر یہاں کے عبد داسلام کے بیان فرمووہ حقائق شریعت و طریقت کا بہترین مجموعہ اور دقائق وغوامض حقیقت و معرفت کا نہترین اس کے عبد داسلام اللے و فسلا ء اور اصنایا ء مرشد طریق قرار دیا۔ قربا بوئے تین سوسال تک طالبان حق اس کے حکی شخوں سے مستفید و مستفیض ہوتے رہے اور دل و ادگان تصوف و معرفت اور سالکان ہویت بحت اپنی عمر عزیز کے قیمتی اوقات اس کی نقول لینے میں صرف کرتے درجے درگان تھوف و معرفت اور سالکان ہویت بحت اپنی عمر عزیز کے قیمتی اوقات اس کی نقول لینے میں صرف کرتے درجے دو گائے تھے۔

مطابع وجود میں آگئے تو مکتوبات قدسیہ کو متعدد مطابع نے طبی کرے شائع کیا۔ ادرسب سے بہتر طریق مطابع وجود میں آگئے تو مکتوبات قدسیہ کو متعدد مطابع نے طبی کر کے شائع کیا۔ ادرسب سے بہتر طریق پر حضرت موابا نا الحیاج نوراجر نقش بندی مجددی امر تسری علیہ الرحمۃ (متوفی ۱۳۳۱ھ) مرید و مجاز شخص کر کے ابوالحیٰ برخو دی دہاوی قدس سروفی اسمالاھ میں امرت سر سے طبی وشائع کیا۔ حق سے کہموالا نا مرحوم نے میں تھیم کارنامہ سرانجام دے کر محدرت امام رہائی سے اپنی مجی عقیدت اور دوحائی تعلق کاحق اداکر دیا ہے۔ جزاہ اللہ احسن الجزا۔ ۲۹ معارت میں اس کے گئی ترجے ہوئے۔ کتب خانہ ماتھ دو ترجی کی افادیت واہمیت کے پیش نظر عربی میں اس کے گئی ترجے ہوئے۔ کتب خانہ اوقات بغداد شریف میں دوع بی ترجیوں نے ملی نے موجود ہیں:۔

ا۔ تعریب المکتوبات الصوفیہ۔ لاحمد النقشیندی الفاروقی ۲۵۷۹=۱۲×۱۳س مؤلفہ اشیخ یونس النقشیندی۔

الحسم الله ربّ العلمين ..... و بعد فيقول اسير اللنوب سمى صاحب المحققين ..... المحققين المحققين .....

الله حضرت داتا سیخ بخش کا سال دسال عام طور پر ۱۷۵ مشہور ہے لیکن کشف انجو ب کی عبارتیں اس کے خلاف شہادتیں پیش کرتی ہیں۔اس مسلے میں عبدالتی جیبی نے بوی عمد محقیق کی ہے۔ ملاحظہ مومقد مد طبقات صوفیہ امالی خواجہ عبداللہ انساری مطبوعہ افغانستان۔

وسول مولانا نوراجر کے معلی محتی ہے توبات ۱۹۲۳ ویکی دوبارہ نور کھنی انارکلی لاہور نے چھاپ دیے ہیں ان کے شروع بی مولانا کے حالات زعرگی وخد مات علمی کا اجمالی تعارف میر الکھا ہوا موجود ہے بیس نے مولانا کے حالات پر ایک کتاب بھی لکھی ہے جوآ ل مرحوم کے فرز عرف دومی مولانا محرسلیمان کی عدم توجہ کی بناپر حلیدی سے آراستہیں ہوگی۔
میں۔ الکشاف عن مخلوطات میزائن الاوقاف صفحہ ۱۳۳۱۔

تاليف عمر اسعد طلس مطبوعه العالى بنداد اسمام ١٩٥٣/١٣٥١منشورات مريد الاوقاف العامة بيغداد

احمد النقشبندي ..... ولما ظفرت و بعد مدة ..... س

ال مكاتب الشيخ احمد النقشبند ك١٨١٨-١٨١٨ ال

انشأها الشيخ احمد النقشبندي الاحراري:

رسائل بعث بها الى بعض الصوفيه. اولها مكتوب في بيان احوال تناسب اسم الظاهر و الظهور قسم خاص من التوحيد و بيان عروجات وقعت ..... كتبه الى مرشد الكبير ..... الشيخ محمد بن الباقى النقشبندى الاحرارى ال

(۳) تیسراز جمه علامه محمر ادکی کا ہے۔ ال ترجے کی مقبولیت ادراس کے اثر ات پرعلامه مناظرات گیلانی صاحب کا تبصر ہ ملاحظہ ہو:

"سلسله مجدوری ایک بردی شاخ فالدیرسلسله کنام سے واق وشام عرب خصوصاتری ممالک میں بہت زیادہ مقبول ہوئی اور ہے۔ نیر آپ کے "مکا تیب طیتہ" خود براہ راست ان ممالک میں بکثرت پر مصے کے اور پر مصح باتے ہیں جہاں کے باشندے فاری زبان میں ممالک میں بہتجائے گے۔ فالباروس کے رہے والے طلام اور جومہا جرہو کر بالا خرکہ معظم نہا توں میں بہتجائے گے۔ فالباروس کے رہے والے طلام اور جومہا جرہو کر بالا خرکہ معظم میں رہ پڑے تے انہوں نے مکا تیب کا ترجم بی بیل کیا۔ اور مصری ٹائپ میں جھپ کر سال سارے موری مالک بھیل گیا۔ بی فدولاریات تھی کہ اس کے بعد ولایت انہیں میں جتی اچی مسالہ کو بی ممالک بھیل گیا۔ بی فدولاریات تھی کہ اس کے بعد ولایت ان میں اسی معتدبہ کتا ہیں مل سکتی ہیں جن میں "دکھتے بات" کے مضامین سارے مورم خلیفہ ترکی کے جید میں گئی اس میں علامہ شہاب محدود آلوی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا اس کا التزام کر دکھا ہے۔ کہ جہاں بھی فرکر کا موقع میسر آئے وہاں" قال المجد والفاروتی رحمۃ اللہ علیہ نے کویا تیں اور بڑے ان ما صورہ نے بی کر کا موقع میسر آئے وہاں" قال المجد والفاروتی رحمۃ اللہ علیہ نے کے بین اور بڑے ان میں صورہ نے بی ایم مسائل کے تصفیہ میں سند کے طور پر چیش کرتے ہیں اور بڑے ان میں۔ "موال

پھراُردوتر اجم كاسلسلة شروع ہوا۔اُردوتر جمہ پیش كرنے كى ايك كوشش مولوي محمد حسين ابن مولوي قادر

اس اليناس ١٣٩١١٩١١

۳۲- مضمون مبراره دوم یا الف تانی کاتحدیدی کارنامه مشموله بذکره میردالف تانی مرتبه محدمنظورتعمانی مطبوعه کتب خاندالفرقان لکھنو ۱۹۵۹ء ملا۔ بخش ساکن احد آباد شلع جہلم نے گائیں ترجے کا پہلا حصد الطاف رحمانی ترجمہ اُردو مکتوبات امام ربانی "کے نام ے مولوی امام الدین تاجر کتب راولینڈی نے اسالہ میں طبع کیا جو صرف پہلے ہیں مکتوبات کا ترجمہ ہے۔ اس کے اسکا حصے بھی دیکھنے میں نہیں آئے۔

کی حضرات نے مکتوبات قدستہ کے فاری اُردوائتا باور ظلاص ٹاکنے کیے۔اس انداز کا سب سے اچھا کام شاہ ہدایت علی نقشبندی مجددی مرحوم (متوفی شے اے) کا ہے۔انہوں نے دُرلا ٹانی "کا نام سے کمل مکتوبات کی اُردونخیض کی جے" اعلی کتاب خانہ "کراچی نے" انتخاب مکتوبات "کے نام سے الاواء میں دوبارہ شاکع کیا نے رض کہ علاء اورصوفیہ نے مکتوبات پر بہت زیادہ کام کیا ہے۔

مکتوبات کی ایک غیر مطبوعہ فاری شرح ''ضیاء المقد مات فی توضی المکتوبات' درود جلد از مولوی ضیاء الدین'ا چکزئی (متوفی شصت سال قبل) شارح کے فرزند مولوی محمد ساکن قصبہ نواز دضلع قندھار کے پاس محفوظ ہے۔ سال مسلم سالہ بن سم سلم رحمۃ اللہ علیہ (متوفی کے السماھ) تاجر کتب نادرہ لا ہور کے ذاتی کتب شانے میں دوایس کتابیں میں نے دیکھی تھیں' جن میں مکتوبات قدی آیات کی روایات کی تخریج کی گئی ہے۔ ان دو میں سے ایک کا نام'' تشدید المبانی فی تخریج احاد برے مکتوبات امام ربانی'' حافظے میں محفوظ رہ گیا ہے۔

بایں ہمدابھی مزید کام کی ضرورت ہے۔ حضرت شنٹے مجدو کے کشوف اور متنابہہ کلام پراعتراضات کے سلسلے میں خاص طور پر تحقیق کام کی ضرورت ہے۔ اس موضوع پر نقشبندی بزرگوں بنے اگر چہ بہت کچھاکھا ہے مشام خاص طور پر تحقیق کام کی ضرورت ہے۔ اس موضوع پر نقشبندی بزرگوں بنے اگر چہ بہت کچھاکھا ہے مشام تحقیدت سے کام لیا گیا ہے۔ 20 عزیزی محمدا قبال مجدد کی سلمہ اللہ مکتوب البہم

سس \_ كتوب عالى عبدالني فندهاري بنام راقم الجردف\_

۱۳۷۰ مولانا تخس الدین نورالله مرقد و کوحظرت تیخ محددقد سرم ای تعلیمات عشق تعارانهون نے تصوف اور بالحضوص سلسله محدد میرکی ناورونایاب کتابوں کو بڑے شوق سے جمع کیا تھا۔ اگر مولانا اس وقت ذعرہ موسے تو شس ان کے کتب خانے سے کماحقہ فائدہ اُٹھا تا۔ وَ تَحِمْ جَسَرَاتٍ فِی بُعُلُونِ المُقَابِرِ،

حضرات کے حالات زندگی جمع کرنے میں مصروف ہیں۔خدا کرے کہ وہ جلد از جلد اپنی اس تحقیقی کتاب کو منظر عام برلاسکیں۔

ان کی یہ پیشکش خاصے کی چیز ہوگی۔ اِن شاء اللہ ..... حضرت نجد دالف ٹانی نے بڑی فراخ دلی سے اپنی بعض ابتدائی تحقیقات سے رجوع فر مایا ہے۔ مثلاً دفتر اوّل حصد سوم کے مکتوب ۲۰۹ میں مبداء و معاد کی ایک عبادت سے رجوع کا اعلان کیا ہے۔ اس طرح اور مکا تیب میں بھی بعض کشفی تحقیقات سے رجوع فر مایا ہے۔ ان رجوع نمودہ عبارات کی نشان دہی کی ضرورت ہے۔ اور بعض کشفی مشاہدات آخر عمر میں فر مایا ہے۔ ان رجوع نمودہ عبارات کی نشان دہی کی ضرورت ہے۔ اور بعض کشفی مشاہدات آخر عمر میں

۳۵ ۔ چند کمتوبات کی بعض عبارتوں پراعتراضات کے سلط میں قد کرہ نگاروں نے جو پھر اکھا ہے اس کونا کانی بجھ کر براہ راست معترضین کی کتب کود کیھنے کی کوشش کی ۔ معارج الولایت (تکمی) مخزون واٹس گاہ پنجاب نسخہ ذخیرہ آ ذر ورق ۵۸۱ ب بعد میں معا عمان اور قبر ست تخطوطات کتب خاندا صغید کے ذریعے سید تھر برزخی اورالو معا عمان اور قبر ست تخطوطات کتب خاندا صغید کے ذریعے سید تھر برزخی اورالو علی حسن بن علی تجی کی کے رسائل کے بے بودہ مضامین ہے آ گائی حاصل کی تو اعمازہ ہوا کہ اس موضوع پر پینکر ول صفحات کھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ مقدمہ ان مباحث کی طوالت کا مخمل نہیں ہوسکتا ۔ تو نیق این دی شامل حال رہی تو اس موضوع پر پھر بھی کھما جائے گا۔ اس موقع پر برزخی کی تحریرات کی حقیقت واضح کرنے کے لیے فہرست خدکور میں درج مطلحی رسالہ ایک عبادت نقل کی حاتی ہے۔

"درسال بیب بزارونو دوسه بجری درشیر بهادیالاً خراز بهدوستان .....خیالات شیخ احدسر بهندی بیلوراستفتاه و دریار عرب رسید که اُود تو کی رسالت کروه است " (فهرست مشروح بعض کتب نفسیه قلمیه خصه دوم عزونه کتب خانساً صغید سرکارعالی مطبوعه داراله طالع سرکارعالی حیدرا آباد ۱۳۵۳ هی ۳۲۳ (۳۲۳)

نوف: مفرست فاری ش کمی گی ہے۔

میں ہے۔ بیمبر سے مران میں میں ہے۔ کہ برزی کے رہا لے کارة علامہ عبدالکیم سیالکوٹی نے "الکلام انجی فی ایرادالبرزی اسے کارة علامہ عبدالکیم سیالکوٹی نے "الکلام انجی فی ایرادالبرزی اسے کام سے لکھا تھا۔ برزی نے ایک جیس دس رما لے لکھے تھے۔ اور بیملامہ کی وفات کے بعد لکھے گئے۔ برزی کی کے آخری دوسائل ساوی ایس معرض تسوید میں آئے اور علامہ کا واجی وفات یا سے تھے۔

حفرت شیخ محق علامه عبدالحق محدث دبلوی رحمة الله عليه كي حفرت شيخ مجد و عادفي طور بر بحدافتلاف بيدا بو گئے .
عفر جوجلدى رفع بوگئے اس بر بھی مفضل گفتگو كي غرورت ہے۔ اس ليے كه بعد متجد بن شيخ عبدالحق كي مقيده مند نه و في ہا وجوداس مخلسان اور برادران في افسان اور برادران في خلاف "بناكر فيش كرتے ہيں ۔ حالاتك وہ جانے ہيں كه شيخ اور مجدوصا حب ہم عقيده اور بر بحال سخت من محقوم الله من من اور بر بحال سخت من محتوم كرنا بھى ضرورى ہے كه بروفيسر خلق اجد نظامى صاحب في حيات شيخ عبدالحق" من من كاوه درمال جس من مجدوصا حب برتقيد كى كئ ہے۔ معادر خالولائ ہے لے كرشال كيا ہے۔ اس كامتن مخدوش ہے۔ محققين كوش عبدالحق كاوه ومبدالحق كاوه ورمالہ على كرنا جا ہے۔ جواغلاط ہے ياك ہو۔

٣٠٠ رجوع كي قوت مرف عظيم انها نول بين بولك بي جيوف أو وي رجوع كوكر شان بجهة بين رحفرت في مجدّ وكارجوع كرنا جها تكريب كار لين سي ذياده بمت كاكام ب ابتدائی مشاہدات ہے قدر ہے مخلف یا واضح ہو گئے ہیں اس پر بھی کام ہونا ضروری ہے اور بیرتبدیلی خیالات اُن کے مدراج عالیہ میں ہردم عروج ویز تی کی بنا پر ہے۔

### أردورج كي ضرورت

حضرت مولانا نوراحمر مرحوم کے مختی مکتوبات کی اشاعت ٹانی سے عربی اور فاری کے ماہرین کے ذوق کی تسکیس کا سامان تو ہوگیا ہے۔ مگر اُردوتر جے کے ٹایا بی کی بتا پر فاری سے نادا تف لوگ حضرت امام ربانی کے فیوض و برکات علمیداور معارف لدنیہ سے بہرہیا ب ہونے سے محروم ہیں۔

اکبری دورکی پیدا کردہ بداعقاد بوں اور بدا کالیوں اور ہمارے ذیا نے کے دینی اور اعتقادی
فتنوں میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے۔ اس زمانے کے ''لصوص دین'' کے زلہ رہا اور خوشہ چین ہیں۔ اُس وقت اگر تارکی تقلید طلا مبارک اور اس کے طحد و
دیوں بیٹے ابوالفضل اور فیضی دین اسلام کی بنیادیں کھوکھلی کرنے میں مصروف شھو آنی ان کے شاگر د
زیر بیق بیٹے ابوالفضل اور فیضی دین اسلام کی بنیادیں کھوکھلی کرنے میں مصروف شھو آنی ان کے شاگر د
ان رشید دین کے نام پردین میں تحریفات کرنے میں کوشاں ہیں۔ مشر غلام احمد پرویز' ڈاکٹر فضل الرحمٰن
اور کا گھری طلاک کے محدوح ومر بی مسٹر مسعود منابق ناظم محکمہ اوقاف کی محروہ تحریوں اور کارشد الوں سے
اور کا گھری طلاک کے محدوح ومر بی مسٹر مسعود منابق ناظم محکمہ اوقاف کی محروہ تحریوں اور کارشد الوں سے
اہل حق کے دل مجروح ہیں اور اسی قبیل کے لصوص دین کا ایک بہت بڑاگروہ پیدا ہو چکا ہے۔ شخ محمد اکر م

الريكوتم شرح ايل بيحد شود ٢٨

مکوبات قدی آیات میں ہردواور ہرایک کے مسلمانوں کے ہر طبقے کے لیے تعلیمات وہدایات موجود ہیں۔ جس دور میں یہ لکھے گئے تھے وہ چونکہ ہمارے ذورے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے۔ اس لیے ان میں خاص طور پر ہمارے لیے فوز وفلاح کی تعلیم موجود ہے۔ اس بے دینی والحاد کے دور میں جب کہ بداعتقادلوگ مگراہ کن لٹریچر بہکڑت پھیلا بھے اور پھیلارہے ہیں .... جمید داعظم کی تحریریں بلاشہتریات کا تھم رکھتی ہیں۔

یس اسوم وطفت' کی جمع ہے۔ جس کے معنی ڈاکواور چور کے ہیں۔ مجدّ دوصاحب فرماتے ہیں ..... طالب علمان بے باک و آزاد (خیال علماء) از ہر فرقہ کہ باشند لصوص دین اندا چنتاب از صحبت ایں ہائیز از ضروریات دمین است' (دفتر اوّل کمنوب ۱۲۲) بدوینوں سے اچتناب کرنے والوں کوئنگ نظر کہنے والے معظرت شنخ مجدّ دکاس ادشاد پر خور کریں۔ اس ان بی کوگوں ہیں ہے ایک پروفیسر محرصیب ہیں۔ جو ہمدوستان میں ان کی نیابت کا حق اواکر دہے ہیں۔ مقام صد شکر ہے کہ ہمارے فاضل دوست حضرت مولانا محدسعیدا حرنقشبندی مجددی زید علمہ ومجدہ نے فاری سے ناواقف لوگوں کو حضرت شخ مجدد کی تعلیمات ہے آگاہ کرنے کے لیے کمل مکتوبات شریف کا ترجمہ کرنے کے لیے کمل مکتوبات شریف کا ترجمہ کرنے کی طرف توجہ مبذول کی ہے۔

قاضل مترجم نے حضرت سید نور الحن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ (متونی ۱۳۲۱ھ) ساکن حضرت کیلیا نوالہ خلیفہ ارشد شیر ربانی حضرت میال شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ تعالی (متوفی ۱۳۲۸ھ) ہے روحانی فیص پایا ہے۔ ظاہری علوم کے بھی باہر ہیں۔ وارالعلوم نعمانیہ لا ہور ش صدر مدرس رہ چکے ہیں۔ چھ سات سال ہے دارالعلوم حزب الاحتاف لا ہور ش صدر مدرس کے منصب پر فائز ہیں۔ اولیاء کرام کی ان پر خصوصی توجہ کی دارالعلوم حزب الاحتاف لا ہور ش صدر مدرس کے منصب پر فائز ہیں۔ اولیاء کرام کی ان پر خصوصی توجہ کی برس تک مسجد شاہ محمد شاہ محمد فوٹ قادری لا ہوری قدس مرہ شیل خطابت کے فرائص سرانجام دیے رہے ہیں۔ اب حضرت دا تا گئی بخش رضی اللہ عنہ کی مسجد مبارک میں امامت و خطابت کے فرائص باحسن وجوہ انجام دے دہے ہیں۔

سلسلفتشندید انین والهاند تقیدت ب تغیمات صوفی علیه بالخضوص افادات مجددیدی اشاعت می کوشال رہتے ہیں۔ مولانا فوراحمد کے محتیٰ کمتوبات دوبارہ ان بی کی تحریک و مساع سے زیور طباعت سے آراستہ ہوئے ہیں۔ انہوں نے برای محنت و جانفشانی سے ان کی کا بیاں ادر پروف بڑھے اور پلیٹی بھی دیکھیں ..... حضرت امام غزالی قدس سرہ کی تصافیف بدلیۃ الهدامیا ورمنہائ العابدین کے انہوں نے ترجے کیے ہیں جوطیع ہوکر شائع ہو بھے ہیں۔ ان کا قابل ذکر ایک کا رنامہ یہ بھی ہے کہ جناب ملک حسن علی صاحب جامعی کی کتاب موکر شائع ہو بھے ہیں۔ ان کا قابل ذکر ایک کا رنامہ یہ بھی ہے کہ جناب ملک حسن علی صاحب جامعی کی کتاب "تعلیمات مجددیہ" کے جواب ہیں "مسلک امام ربانی" کھی جو بے صرمتبول ہوئی۔ دو ہزار کا ایڈیشن چند میں و میں خشم ہوگیا۔ اب بیرکتاب دوبارہ مع اضافات کے آرہی ہے۔ وقی

جناب فاضل مترجم کی علمی کاوشوں اور روحانی نسبتوں کے ذکر کی ضرورت یوں محسوں کی گئی کہ قار مین کرام کواطمینان ہوجائے کہ مترجم حضرت امام رہائی اورسلسلہ نقش ندیہ محد دیہ سے قوبی نسبت رکھنے کی وجہ کلام مجد دکو سیجھنے کہ استعداد رکھتے ہیں۔ ایسی کتابوں کا ترجمہ کرنے کے لیے علم اور نسبت ووثوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بفضلہ تعالیٰ جناب مترجم ان دونوں نعمتوں سے مرفراز ہیں۔

اس عظیم وقیم کتاب کی طباعت کے لیے بھی کی بہت استھادارے کی ضرورت تھی۔ یہ نصل این دی بہ مسئلہ بھی ازخود حل ہو گیا۔ مدینہ پبلشنگ کمیٹی کراچی کو نہا ہارچھا ہے کا نثر ف حاصل ہوااس کے بعداب اس کی الم خود حل ہو گیا۔ مدینہ پبلشنگ کمیٹی کراچی کو نہا ہارچھا ہے کا نثر ف حاصل ہوااس کے بعداب اس کی الائے۔ ملک صاحب مسلکا غیر مقلدیں۔ انہوں نے محدوصا حب کے نام پرعلامداین جمید کا پروپیگنڈ اکرنے کے لیے "تعلیمات مجددینہ" کسی ہے۔

بیلی کیشنز پروگیسو بکس اُردو بازار الا مور کے حصیص آئی بین اس کے مالک چوہدری غلام رسول اس کو بیصد ذوق و شوق جھاب رہے ہیں۔

الله تعالى عدعا بكه جناب مترجم كى يه كوشش مقبوليت دوام كا درجه حاصل كرے اور قارئين كوئمل كى و نقل ملے دعاب ناشر بھى جزائے خير بنوازے جائيں۔ آمين تم آمين تم آمين بجاه سيد الرسلين صلى الله تعالى عليه وآله

واصحابه ولم \_

ر میں ہے۔ اس عزیزی محداقبال مجد وی سلمہ اللہ تعالی کاشکر بیادا کرنا بھی ضروری ہے۔ آس عزیز نے کی نایاب سیاس عزیز نے کی نایاب سیاس میں میری مدد کی ..... جزاہ اللئہ سیاس میری مدد کی ..... جزاہ اللئہ

محرموسي عفي عنه

لأبمور

عيمة مالحرام ١٣٩٠ه

الحمد لله ربّ العالمين اضعاف ماحمده جميع خلقه كمنا يحبّ ربّنا و يوضى والصّلوة والسلام على من ارسله وحمة للعالمين كلما ذكره الذاكرون و كما غفل عن ذكره الذاكرون و كما غفل عن ذكره الغافلون كما ينبغى له و يُحرى وعلى اله و اصحابه البررة التقى و النّقى و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و النّف و الن

تمام تریفی اللہ رب العالمین کے لیے ان تمام تریفوں سے دگی جواس کی سب تعلوق نے کی ہیں۔ الی تو بھار سے رب تعالیٰ کو پہند اور مجبوب ہیں اور درود ملام اس سی پر جسے اس نے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا جب تک ذکر میں مصروف رہیں اور جب بک عافل کوگ اس کے ذکر میں مصروف رہیں اور رہیں ۔ ایس کے ذکر میں ماروف رہیں اور رہیں ۔ ایس کے ذکر سے غافل رہیں ۔ ایس کے ذکر سے غافل رہیں ۔ ایس کے ذکر سے غافل رہیں ۔ ایس کے ذکر سے غافل رہیں ۔ اور آپ کی ذات کے رہیں ۔ ایس ایس کے ذکر سے غافل رہیں ۔ اور آپ کی ذات کے رہیں ۔ ایس ایس کے دکر اس کے ذکر سے غافل رہیں ۔ اور آپ کی آل واصحاب رہیں ۔ اور آپ کی آل واصحاب رہیں ۔ اور آپ کی آل واصحاب رہیں ۔ اور آپ کی آل واصحاب رہیں ۔ اور آپ کی آل واصحاب رہیں ۔ اور آپ کی آل واصحاب رہیں ۔ اور آپ کی آل واصحاب رہیں ۔ اور آپ کی آل واصحاب رہیں ۔ اور آپ کی آل واصحاب رہیں ۔ اور آپ کی آل واصحاب رہیں ۔ اور آپ کی آل واصحاب رہیں ۔ اور آپ کی آل واصحاب رہیں ۔ اور آپ کی آل واصحاب رہیں ۔ اور آپ کی آل واصحاب رہیں ۔ اور آپ کی آل واصحاب رہیں ۔ اور آپ کی آل واصحاب رہیں ۔ اور آپ کی آل واصحاب رہیں ۔ اور آپ کی آل واصحاب رہیں ۔ اور آپ کی آل واصحاب رہیں ۔ اور آپ کی آل واصحاب رہیں ۔ اور آپ کی آل واصحاب رہیں ۔ اور آپ کی آل واصحاب رہیں ۔ اور آپ کی آل واصحاب رہیں ۔ اور آپ کی آل واصحاب رہیں ۔ اور آپ کی آل واصحاب رہیں ۔ اور آپ کی آل واصحاب رہیں ۔ اور آپ کی آل واصحاب رہیں ۔ اور آپ کی آل واصحاب رہیں ۔ اور آپ کی آل واصحاب رہیں ۔ اور آپ کی آل واصحاب رہیں ۔ اور آپ کی آل واصحاب رہیں ۔ اور آپ کی آل واصحاب رہیں ۔ اور آپ کی آل واصحاب رہیں ۔ اور آپ کی آل واصحاب رہیں ۔ اور آپ کی آل کی دور واصداب رہیں کی اور آپ کی دور واصداب رہیں کی دور واصداب رہیں کی دور واصداب رہیں کی دور واصداب رہیں کی دور واصداب رہیں کی دور واصداب رہیں کی دور واصداب رہیں کی دور واصداب رہیں کی دور واصداب رہیں کی دور واصداب رہیں کی دور واصداب رہیں کی دور واصداب رہیں کی دور واصداب رہیں کی دور واصداب رہیں کی دور واصداب رہیں کی دور واصداب رہیں کی دور واصداب رہیں کی دور واصداب رہیں کی دور واصداب رہیں کی دور واصداب رہیں کی دور واصداب رہیں کی دور واصداب رہیں کی دور واصداب رہیں کی دور واصداب رہیں کی دور واصداب رہیں کی دور واصداب رہ دور واصداب رہیں کی دور واصداب رہیں کی دور واصداب رہیں کی دور و

### **ተ**

حروصلوۃ کے بعد واضح ہوکہ بید مفرت اہام ربّانی کے مکوبات قدی آیات کا دفتر اوّل ہے۔ وہ
اہام ربانی جو محققین کے فوٹ عارفین می تقلب ولایت محمد بیکی بربان شریعت مصطفوی کی دلیل و جمت
املام اور سلمانوں کے شیخ بیں یعنی ہمار ہے شیخ اور اہام اشیخ احمد فاروق نقشبندی اللہ تعالیٰ آپ کوسلامت
اور قائم رکھے جے بیر حقیر قلیل البھاعۃ اس درگاہ کے فاک نشینوں میں سے ممترین فاک نشین یار محمہ جدید
برخشی طالقانی جمع کر کے اس امید برا حاطر تحریمیں لایا کہ اس سے طالبان حق جل وعلا کو نفع بہنچے۔ اللہ سجانہ و
تعالی سے حفاظت اور تو فیق کی درخواست ہے۔

### مكتوبات اوّل

ان حالات کے بیان میں جواسم مبارک آلے ظلا بھڑ سے مناسبت رکھتے ہیں۔ اور تو حید

کافتم خاص کے ظہور اور اُن عروجات کے بیان میں جو تُحدّ د (عرش) ہے اوپر واقع ہوئے۔ اور

بہشت کے درجات کے انکٹاف اور بعض اہل اللہ کے مراتب کے ظہور کے بیان میں اپنے بیرو

مرشد کولکھا جو ہزرگ کال کال کرنے والے درجات ولایت تک پہنچانے والے اس طریقے کی

ہدایت کرنے والے جس میں ایتواء انہاء میں درج ہے بیند بدہ دین کی تائید کرنے والے

ہدایت کرنے والے جس میں ایتواء انہاء میں درج ہے بیند بدہ دین کی تائید کرنے والے

ہمارے شیخ والم مانشنح محم الباقی نقشوندگ احراری قدس اللہ تعالی سر والاقد سے اور اللہ انہیں ان کی

ہمارے شیخ والم مانشنح محم الباقی نقشوندگ احراری قدس اللہ تعالی سر والاقد سے اور اللہ انہیں ان کی

ہمارے آفیلی مقام کی پہنچائے۔

عرضداشت - كمترين بندگان احدحضوركى غامت بيس عرض اورحسب علم مبارك ممتاخى كرتا بوو اسية احوال پريشان بيان كرتاب كه دوران راه وه ذات اسم الظاهر مين اس قدر مجلى موئى كه خاص خاص بحل مين علیحدہ غلیحدہ ظہور قرمایا۔خصوصاً عورتوں کے لباس میں بلکہ ان کے الگ اکراء میں ظہور قرمایا۔اوراس وفت میں اس گروہ مستورات کا اس قدر مطبع ذمنقاد ہوا کہ کیا عرض کردں۔ادر میں اس انتیاد واطاعت میں بے اختیار تھا۔ وہ ظہور جو مورتوں کے لباس میں وہ کسی اور جگہ نہیں تھا۔خصوصی لطا نف اور خسن و جمال کے عجیب وغریب نظارے جواب لیاس میں طاہر ہوئے کسی اور مظہر میں ظاہر نہ ہوئے۔ میں ان کے آ گے اپنے آپ کو پانی کی طرح يكملا بوامحسوس كرتا تفارات كمان كمان اورييني كابرجيز بس عليده عليحده ظبور مواروه اطافت اورحس جولذ براور يُر تكلف كمان من تقى اس ك ماسوا من تقى اور ينه يائى اور غير ينه يائى من بعى ايما بى فرق تفار بلك مرلذيذ اورشیریں چیز میں اپنے اپنے در جات کے مطابق خصوصی کمال کا ظہور تھا۔اس بھی کی خصوصیات کوتر بر میں نہیں لا سكتابادراگر حاضر خدمت موتا توشايد عرض كرتابيك ان تجيلات كے دوران رفيق اعلى (محبوب حقیق) كى آرزو ر کھتا تھا۔ اور ان تجلیات کی طرف اپنی وسعت کے مطابق توجہ بیس کرتا تھا۔ لیکن غلبہ صال کی وجہ سے کوئی جارہ ہیں يا تا تفا۔اس اثناء من معلوم ہوا كررية كل غدا تعالى كى نسبت تنزيبى بے كوئى مخالفت نبيس ركھتى۔اور بدكر باطن اسى ۔ طرح اس نسبت تنزیبی کا گرفنار ہے۔ ظاہر کی طرف بالکل متوجہ نبیں۔ اور میرے ظاہر کو بھی جواس نسبت سے خالی اور معطل تھا 'اس بحل سے مشرف فرمایا۔ میں نے بالیقین ایسایایا کہ باطن بالک سے نظری میں بتلائبیں ہے۔ بلکہ تمام معلومات اورظہورات سے اعراض کے ہوئے ہے۔اور ظاہر جوکٹرت اور دوئی کی طرف متوجہ تھا وہ بھی ان تخلیات سے بہره در ہوا ہے۔ کھ وقت کے بعد ریجلیات تفااور پوشید کی میں چا گئیں۔ اور وہی جرت و تادانی کی حالت قائم اورموجودر بی۔اوردہ تجلیات اس طرح معدوم ہوگئیں کو یاوہ مھی نہ کوریھی تبیں ہوئی تھیں۔اس کے بعد

ایک خاص فنارونمائی ہوئی۔اور غالب گمان ہے کہوہ یقین علمی جو تعین کے تود کرنے کے بعد بیدا ہواوہ اس فنامیں الم ہوگیا۔اورنفسانیت وانانیت کے گمان کا پھھاٹر ہاتی نہ رہا۔اس وقت اسلام کے نشانات ظاہر ہونا اور شرک حفی كنثانات مناشروع موية اسطرح اينال كى كوتابى اورايى نيون اورخيالات كولائق ملامت جانے كا اصال شدت سے طاہر ہوا۔ بالجملہ چھنٹانات عبودیت اور نیستی کے پھر ظاہر ور ونما ہوئے۔خداسجانہ و تعالیٰ آپ ک توجہ کی برکت سے بندگی کی حقیقت تک پہنچائے۔

عرش پر بہت ہے وجات واقع ہوئے۔

مرتبہاق ل: مانت طے کرتے کے بعد جب عرش پر پہنچاتو بیا ایماء وج تھا جہاں دار خلد (جنت) ينج محسوس ہوتی تھی ۔اس دوران دل میں آیا کہ اس جگہ بعض لوگوں کے مقامات دیکھوں۔جب اس طرف متوجہ ہوا توان كے مقامات نظر برا بے اور ان اشخاص كو بھى ان كے تفاوت ورجات كے مطابق ان مقامات ميں يايا۔

مرتبہ دوم: پھرایک اور عروج واقع ہوا۔جس میں مشائخ عظام آئمہ اہل بیت خلفاء راشدین کے مقامات اور حضرت رسالت بناه علينية كامقام خاص اى طرح اينة اينة درجات كے مطابق تمام باقی انبياء و رُسُل اور فرشتوں کے بلندترین گروہ کے مقامات عرش سے اوپر مشہور ہوئے۔

اورعن سے اوپراس مقدار میں عروج واقع ہوا کہ مرکز خاک ہے عرش تک یا اس سے چھے نیچے۔اور حضرت خواج نقشبندقدس اللدتعالى سره الاقدس كے مقام تك منتبى موار اوراس مقام سے او بر يجه مشارع منتے بلكه اى مقام من ياذرااو پرجيسے شخ معروف كرخى أورش ابوسعيدخراز \_اور باقى كچهمشائ كے مقامات كھے نيچ اور بعض وہى و مقامات رکھتے متھے۔ بیچاتو میٹنے علاؤ الدولة اور شیخ نجم الدین کبری جیسے مشاکے کے مقامات کھے بیچے اور بعض وہی ينظ اوران سے اوپر خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین - اور باقی انبیا علی دبینا وعلیم الصلو ق والسلام کے مقامات ہارے نی کریم علیہ الصالوة والسلام کے مقام سے الگ ایک طرف تھے۔ ای طرح بلندترین گروہ ملا تک كمقامات بهى عليحده أيك طرف كويض على مبينا وعليهم الصلؤة والسلام فيكن حضورسروركا كنات عليه السلام كمقام كوسب مصفو قيت اورسرداري حاصل محقى والله مسبحانه اعل بحقائق الامور كلها (الله تعالى بى تمام امور کے حقائق کو جہتر جانتا ہے۔)

اور میں جب بھی جاہتا ہوں عردی واقع ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات جائے کے بغیر بھی واقع ہوتا ہے۔اور بھن دوسری چیزیں بھی دکھائی جاتی ہیں اور بھن عروجوں پر اثر ات بھی مرتب ہوتے ہیں۔اور بہت ى باتنى بحول جاتى بين اور منى بهت كوشش كرتا بول كبيض حالات لكھوں اور كوشش كرتا ہوں كرآ ب كى خدمت مي الضداشت كوفت يادا كين ليكن ياد بين آتے اس ليے كرب بات تقير محسوس موتى ہے۔ بيتو استغفار كا موقعہ ہے کچھ لکھنے کانبیں۔اس عریفہ کی تحریر کے دوران بعض یا تنس یادھیں آخر حافظے نے وفانہ کی اور پچھ نہ لکھ

سكارزياده گستاخي كى جرأت نبيس\_

ملاقائم علی کا حال بہتر ہے۔ استہلاک واستغراق کا غلبہ ہے اور تمام مقامات جذبہ سے اوپر قدم رکھ چکا ہے۔ پہلے صفات کو اصل ویکھا تھا اب باوجود صفات کے اپنے سے جداد کھتا ہے اور اپنے کو خالی محض باتا ہے۔ بلکہ وہ نور جس سے صفات قائم ہیں اسے اپنے سے جداد کھتا ہے اور خود کو اس نور سے الگ ایک طرف باتا ہے۔ وہر سے دوسر سے دوستوں کے حالات بھی روز ہروز بہتر ہور ہے ہیں۔ دوسری عرضد اشت میں ان شاء اللہ تعالی تفصیل سے عرض کیا جائے گا۔

## مکتوب نمبر(۲)

تر قبوں کے حصول اور عنایات خداد تدی جل سلطانہ پر فخر کرنے کے بیان میں۔ میکتوب بھی ایٹے پیر بردر کوار قدس مرہ کو لکھا۔

عراضداشت کترین بندگان احمد بلند بارگاه کی خدمت بی عرض کرتا ہے۔ ماہ رمضان مبارک کے متصل استخارہ کا تھم مولا نا شاہ محمد نے بہنچایا۔ ماہ رمضان تک اتن فرصت نظر کی کدا ہے آ پ کوآ ستانہ ہوی کے شرف ہے مشرف کرسکا۔ لاچاراس مدت کے گر دجانے ہے اپ آ پ کوآلی دی۔ آ پ کی بلنداؤ جہات کی برکت ہے۔ مسلسل اور متواز جوعنایات خداو ندی اس ناچیز پر فائض اور وار دجور بی بی ان کے متعلق کیاع مش کرے۔

من آل خاکم کہ ایمر نو بہاری کنداز لطف بربن قطرہ باری اگر بر روید از تن صد زیانم چو مبڑہ فنکر نطفش کے قوانم میں وہ فاک ہوں کہ موسم بہار کابادل اپ لطف وکرم ہے جھے پر برس دہاہے۔ ببزے کی طرح میرے میں وہ فاک ہوں کہ موسم بہار کابادل اپ لطف وکرم سے جھے پر برس دہاہے۔ ببزے کی طرح میرے

جہم پراگرسوڈ با نیں بھی اگے۔ کی بھر بھی جس اس کی مہر بانیوں کاشکر ادائیں کرسکا۔

اگر چہاں تہم کے حالات کا ظہار گتائی کا وہم ڈالگے ادراس سے فخر ومباحات کا احساس ہوتا ہے۔

ولے چوں شاہ مرا پر داشت از خاک مز کر بگدزائم مراز افلاک لیے بھی اوپر لے جادی ۔

لیکن جب شاہ جھے سے اوپر اُٹھا ہے تولائی ہے کہ بٹ اپنا سرافلاک سے بھی اوپر لے جادی ۔

اعالم محوو بقا کی ابتداء اواخر ماہ دیج قل آخر سے شروع ہے اوراس وقت تک بقاء خاص سے ہر لحد مشرف کر دہے ہیں۔ حضرت شن کی الدین قدی سر و کی کی ذاتی کی ابتداء ہو بھی ہے۔ جھے محویل لاتے ہیں اور پھر سکر کی مرتب میں طرف لے جات ہیں۔ اوراس کو دی وزول میں علوم خرید اور معارف بجیبہ فائف کر دہے ہیں۔ اور ہر مرتب میں خاص احسان و شہود سے جواس مقام بقا کے مناسب ہے مشرف کر دہے ہیں۔ ماہور مضان مبارک کی چھتارت کی کو ایک ایک ایسے بقا اوراحیان سے مشرف فر میں کہ مقاتی بندہ کیا عرض کر رہے معلوم ہوتا ہے کہ نہا ہے تا کہ ایسے بقا اوراحیان سے مشرف فر مایا گیا ہے جس کے متعلق بندہ کیا عرض کر رہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نہا ہے ت

استعدادای مقام تک تھی۔اور وہ وصل جو اس مقام کے مناسب تھا اس سے بھی مشرف فرمایا گیا۔ جذبہ کی جہت اب تمام ہو چکی ہے اور سیر فی اللہ جو اس مقام جذبہ کے مناسب ہے اس کے آغاز کا دقوع ہو چکا ہے۔ جس قد رفتا المل ہوگی اس پر بقا بھی و کی ہی مرتب ہوگی۔اور جس قدر بقا المل ہوگی حالت صحوبی زیادہ حاصل ہوگی۔اور جس قدر مالت صحوبی اور ہوگی ای قدر علوم کا افاضہ بھی شریعت غراکے مطابق زیادہ ہوگا۔ کیونکہ کا الصحوبی المال محاسب ہے اس موقات کے بیان میں ہیں۔اور وہ علوم جو ان سے صادر ہوتے ہیں وہ سر اسر شریعت اور عقائد ہیں جو ذات وصفات کے بیان میں ہیں۔اور ان علوم کے طاہر کی مخالفت بقیہ سکر سے واقع ہوتی ہے۔اس وقت جو محارف اس کمینہ پر فائش و وار وہ ہوتے ہیں اگر معارف شرعیہ پر مشتمل ہیں۔اور ان میں انہی کا بیان ہے اور علم استعدال کی شفی اور بر بھی اور جمل مفصل ہوجا تا ہے۔ بع

گریگونم شرح این بیجد شود

لین اگران کی شرح کی جائے تو بے صد ہوجائے۔ میں ڈرتا ہوں کہ مبادا معاملہ گنتا فی تک بینی جائے۔ مصرع۔ بندہ باید کہ حد خود داند بندے کوچاہیے کہ حد کے اندر رہے

### مکتوب نمبر (۳)

بعض دوستوں کے مقام مخصوص میں بند ہوجانے اور بعض کے ترقی کر کے جلی ذاتی کے مقامات تک جہنچنے کے بیان میں اپنے ہیر برزر گوار کولکھا:

عراضداشت: جودوست بہاں ہیں نیز وہ دوست جودہاں ہیں ایک مقام میں مجوں وبندہو چکے ہیں۔
ان کے ان مقامات سے نکلنے کا راستہ مشکل ہو چکا ہے۔ وہ توت محدّرت جواس مقام کے مناسب ہے بندہ اپنے
اندرنہیں یا تا۔ حق سجانہ و تعالی آپ کی تو جہات عالیہ کی برکت ہے ترقی عطا کرے۔ اس کمینہ کے خویشوں میں
سے ایک محفق اس مقام ہے گزر چکا ہے اور تجلیات ذاتی کی ابتداء تک بینی گیا ہے۔ اس کا حال بہت اچھا ہے۔ اس
حقیر کے قدم پرقدم رکھ رہا ہے۔ دوسروں کے متعلق بھی پرامید ہے۔

وہاں کے پچے دوست مقربین کے راستہ سے مناسبت نہیں رکھتے۔ان کے موافق حال طریقہ ابرار رہے۔تاہم جس قدران کو دولت یقین حاصل ہو چکی ہے وہی تنیمت ہے۔ای طریقہ بران کو تھم فرمانا جا ہے۔ سع ہر کے راہم کارے ساختند

ہرانک کواس کے مناسب حال کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔

ان کے نام طاہر کرنے کی گتا تی ہیں گی۔آپ سے وہ فی ہیں ہوں گے۔زیادہ گتا فی کی جرات نہ

کی۔

ال عرضداشت کی تحریر کے دن میرسید شاہ حسین نے اپنی مشغولی باطن میں یوں دیکھا گویا بڑے دروازہ تک بھی بیاں دروازہ تک بین اور کہتے ہیں کہ اس دروازہ جیرت ہے۔اور کہتے ہیں کہ اس دروازے کے اندر نگاہ ڈالٹا ہوں تو اندر آب کو اور کہتے ہیں کہ اس دروازہ کی اللہ بوں تو اندر آب کو اور کھتے (حضرت مجدد قد س مرہ کو) دیکھتا ہوں۔ہرچند کوشش کرتا ہوں کہ اندر قدم رکھوں لیکن یاؤن میری موافقت نہیں کرتے۔

### مکتوب نمبر (۱۷)

عظیم افقدر ماه مبارک رمضان شریف کے قضائل اور حقیقت محمد بینطیه وعلی آلدالسلوٰة والسلوٰة والسلوٰة والسلام کے بیان میں ..... ریمکنوب بھی اینے بیر برزرگوارکولکھا۔

حقیرترین خادم کی عرضداشت ہیہ ہے کہ ایک مدت سے بذریعہ خط مبارک اُس بلند آستانہ کے خادموں کے متعلق بندہ میجھاطلاع اور دا تفیت نہیں رکھتا۔ ہروفت منتظرہے۔

ماہ درمضان مبارک کی آمد آمد ہے۔ اس ماہ مبارک کی قرآن جید کے ساتھ جوتمام کمالات ذاتی اور شیولی
کا جائے ہے اور دائر ہ اصل میں اس طرح داخل ہے کہ ذرہ بر ابر ظلّیت اس کی طرف راہ نہیں پاسکتی۔ اور حقیقت محمد
علیہ الصلاق والسّلام اس کاظل اوّل ہے کم ل مناسبت رکھتا ہے۔ اس مناسبت کی بناپر اس مقدس کتاب کا فزول اس
ماہ مبارک میں واقع ہوا۔

· رمضان المبارك وه مهينه هي كداس مين قرآن حكيم كانزول موا- شَهَّرُ رَمَطُانَ الَّذِئَ ۖ أُنْزِلَ قِيْهِ الْقُرُآ نِ.

اس ہات کا مصدات ہے۔ اورای مناسب کی وجہ ہے ہیم پیٹی ہے اس عظیم القدر ماہ مبارک کی ہے ہوا ہے۔ ہرطرح کی خیرہ است کا مصدات ہے۔ اس عظیم القدر ماہ مبارک کی بے نہایت مرکات کا ایک قطرہ ہے۔ اگراس ماہ مبارک میں جعیت نصیب رہی تو سارا سال جعیت حاصل رہے گی۔ اورا گر اس ماہ مبارک میں پاکندگی ہی پیشا نہیں چھوڑے کی ۔ تو کتنا مبارک ہے وہ شخص جس کا ماہ مبارک میں پر اگندگی ہی پیشا نہیں چھوڑے کی ۔ تو کتنا مبارک ہے وہ شخص جس کی سام مبارک ہیں اور خوش کیا ۔ اور ترا بی ہے اس شخص کے لیے جس سے بیم بینہ تاراض کیا اوراس کی بیاس بیم بینہ تاراض کیا اوراس کی مبارک میں قرآن مجید کے ختم کی سنت بھی ای تعلق کی بنا پر معلوم ہوتی ہے۔ مرکات و خیرات سے محروم رہا۔ اوراس ماہ مبارک میں قرآن مجید کے ختم کی سنت بھی ای تعلق کی بنا پر معلوم ہوتی ہے۔ تاکہ تمام اصلی کمالا ست اور ظلی پر کا ت میں ہوں۔ تو جس نے ان دونوں کو جس کے لیا امید ہے کہ وہ اس کی برکا ہے سے محروم نہیں دے گا۔ وہ برکات جو اس مبارک نہید کے لیام سے متعلق ہیں محروم نہیں دہ کو اس مبارک نہید کے لیام سے متعلق ہیں محروم نہیں دہ کے گا۔ وہ برکات جو اس مبارک نہید کے لیام سے متعلق ہیں محروم نہیں دہ ہوں ہوتی ہے۔

اور بیں اوروہ خیرات جواس کی راتوں ہے وابستہ بیں کھاور ہیں۔ای راز کے باعث شاید بیات ہے کہ جلدی روز ہ افطار کرنے کا تھم ہے اور بحری میں تاخیر کرنے کے متعلق وار دہوا ہے۔ تاکہ دن رات کے دونوں وقتوں کے اجزاء مي امتياز وفرق حاصل مو-قابليت اولى جس كا اوير ذكر موا اور حقيقت محمد بيكي مظهر باالصلوات والتسليمات کہاں سے عبارت ہے وہ قابلیت ذات تہیں جوصفات ہے متصف ہے جبیہا کہ بعض لوگوں نے کہا ہے۔ بلکہ عزّ سلطانهٔ کی ذات کی قابلیت مراد ہے جواعتبار علمی کے ساتھ ملحوظ ہے اور جوتمام کمالات ذاتی اور شیونی سے متعلق ہے۔ یہی حقیقت قرآن مجید کو حاصل ہے۔ باقی رہی انصاف کی قابلیت جو خانہ صفات ہے تعلق رکھتی ہے وہ اللہ تعالی کی ذات اور اس کی صفات کے درمیان برزخ اور پردہ ہے۔ بیدوسرے انبیاء کرام علی مینا وعلیم الصلوات والتسليمات كي حقيقت بي قابليت بعض اعتبارات كے لحاظ ين جواس من يائے جاتے ہيں متعدد حقيقوں كى شكل اختيار كر چكى ہے حقیقت محرى عليه الصاؤة والسلام بھي كوظلينت ركھتى ہے تا ہم صفات كارنگ اس سے آميزش نهيں ركھتا اور كوئى واسطه درميان بيس حائل نبيس \_اور محمدى المشر ب جماعت كى حقيقتيں ذات عزشانه كى قابليات میں اعتبار علمی کے ساتھ جوبعض ان کمالات ہے متعلق ہے۔ اور محمدی قابلیت ذات واجب تعالی اور ان قابلیات متعددہ کے درمیان برزی و پردہ ہے۔اوران بعض کا علم اس واسطہ سے کہ ان کا قدم خانہ صفات میں ہے اور بس\_اوراس خاندصفات كانهايت عروج اس قابليت تك بيد توضروري طوريراس كي نسبت آتخضرت عليك كي طرف کی گئی ہے۔اور چونکہ میہ قابلیت انصاف ہرگز مرتفع نہیں ہوسکتی۔تو ان بعض نے بھی میتم لگا دیا کہ قابلیت محرى على مظهر باالصلوة والسلام والتحية بميشه حائل ربتي ب- ورنه قابليت محد بدكوعلى مظهر باالصلوة والسلام جؤ صرف ایک اعتبار ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات میں نظر ہے ارتفاع ممکن ہے بلکہ اس کا وقوع بھی ہو چکا ہے۔اورانصاف کی قابلیت بھی اگر چرایک اعتبار ہے۔لیکن برزحیت کی وجہ سے صفات کا رنگ اختیار کر چکا ہے جو خارج میں زائد وجود کے ساتھ موجود ہیں اور جن کا ارتفاع غیرمکن ہو چکاہے۔ لہذا ضروری طور پر سیر اتصاف وائماً في من حائل ربتا ہے۔

اس مستم کے علوم جن کا منشا اصالت اور ظلیت کی جامعیت ہے بہت وار داور فائض ہوتے ہیں۔ ان میں سے اکثر کا غذیر لکھ لیے جاتے ہیں۔ قطبیت کا مقام جود قیق علوم کا منشا ہے ظلی مقام ہے اور فرویت کا مقام دائرہ اصل کے معارف کے درود کا واسطہ ہے۔ ان دو دولتوں (مقام قطبیت اور مقام فردیّت) کے حصول کے بغیر ظل اور اصل کے درمیان فرق وامتیا زنہیں ہوسکا۔ لہٰڈ ابعض مشارِح قابلیت اولی کو جے تعین اوّل بھی کہتے ہیں ذات سے زائد نیس مائے قابلیت اولی کو جے تعین اوّل بھی کہتے ہیں ذات سے زائد نیس مائے تاریخ بیس کے اور اس قابلیت کے شہود کو ہی تجی فرات کی اور جس کی ہیں۔ لیکن حق بات وہی ہے جو میں نے بیان کی اور جس کی ہیں نے وضاحت کر دی ہے۔ اللہ بجائے وقعالی حق کوحق ظاہر کرتا ہے اور وہی سید ھے راستے کا بیان کی اور جس کی ہیں نے وضاحت کر دی ہے۔ اللہ بجائے وقعالی حق کوحق ظاہر کرتا ہے اور وہی سید ھے راستے کا بادی ہے۔

جس رسالے کی تحریر کا بندہ کو تھم ہوا تھا اس کے کمل کرنے کی تو نیٹ میسر نہیں آسکی اور جتنی لکھ چکا تھا اتی ہی تحریرات پڑی ہیں۔ پہنیں اس تو قف میں خدا تعالی جل سلطانۂ کی کیا تھمت پوشیدہ ہے۔ زیادہ گتاخی ادب سے دور ہے۔

## مکتوب نمبر (۵)

خواجہ بربان الدین کی سفارش کے سلسلہ میں جو آپ کے مخلصوں میں ہتھے اور پھھ دوسر سے حالات کے بیان میں ..... بیکتوب بھی اپنے بیر بزرگوارکولکھا۔

کمترین خادم کی عرضداشت ہے کہ حضرات خواجگان نشتبند ہے قدس اللہ تعالی اسرارہم کی طریقت کے بارے میں لکھ کر ارسال خدمت کیا ہے' آ پ کی نظر مبارک ہے گزرے گا۔ ابھی مسودہ ہے۔ خواجہ بر ہان آ پ کی طرف جلد ہی چل بڑے نقل مسودہ کی فرصت نبط کی۔ اس امر کا اختال ہے بعض دوسر علوم بھی اس سے لات کر دیے جا ئیس۔ ایک روز رسالہ سلسلۃ الاحرار نظر ہے گزر ااور اس کے مطالعہ ہے میرے دل سست میں گزرا کہ حضرت کی خدمت میں عرض کروں آ پ خوداس رسالہ کے علوم کے بارے میں کچھتے حرفر ما ئیس یا اس فقیر کو تھم دیں تاکہ بندہ اس سلسلہ میں کچھاکھ سکے۔ یہ خیال کائی تو ت پکڑ گیا تو اس کے ساتھ ہی اس مسودہ ہے متعلق بعض مزید علوم کا فیضان وورود ہوا۔ بہر حال اس رسالہ کے بعض علوم کی وضاحت ہوگی۔ اگر اس مسودہ کو تکملہ تصور کر لیں تو اس کی بھی تخیائش ہے۔ اوراگر بعض مناسب کو ختی کر کے اس رسالہ سے کمتی کردیں تو یہ صورت بھی ٹھیک ہے۔ نیادہ جراکت او ب سے دور ہے۔

خواجہ بر ہان نے اس مت میں خوب کام کیا ہے اور تیسری سیر سے جومقام جذبہ سے تعلق رکھتی ہے اس سے بھی ان کو حصر ال چکا ہے۔ ملازمت کے لیا خاصہ ان کو حصر ال چکا ہے۔ ملازمت کے لیا خاصر ہور ہے جو کھی بھی فرمائیں کے لیا خاصر ہور ہے ہیں۔ آپ جو تھم بھی فرمائیں کے مبارک ہوگا۔

### کتوب نمبر(۲)

جذبہ ادر سلوک کے حصول کے بیان ہیں اور جمال وجلال دوتوں صفتوں کے ساتھ تربیت یا نے اور جمال وجلال دوتوں صفتوں کے ساتھ تربیت یا نے اور فنا و بقا اور ان کے متعلقات اور نسبت نفت بیرے فائق اور اعلی ہونے کے بیان میں سب یہ کتوب بھی اینے بیریز رگوار کو لکھا۔

محترین غلام احد کی عرضداشت بیہ ہے کہ مرشد علی الاطلاق (اللہ تعالی ) جل شائد نے آپ کی توجہ کی مرشد کی الم سے جذبہ اور سلوک دونوں طرح پر (اس ناچیز کی) تربیت قرمانی ہے اور جمال وجلال دونوں صفتوں کی

تربیت کے ساتھ نوازا ہے۔اب جمال عین جلال اور جلال عین جمال ہے۔رسالہ قدسیہ (مصنفہ حضرت خواجہ نقشبند بدرهمة الشعليه) كي بعض حواشي كى اس عبارت كوائي مفهوم صرت كيدل ديا كيا ب-اورايك موجوم معنى یر حمل کرلیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ عبارت اپنے ظاہری معتی پر محمول ہے اس میں تادیل وانحراف کی گنجائش نہیں ۔اور اس تربیت کی علامت رہے کہ بھے محبت ذاتی ہے محقق کر دیا گیا ہے۔ محبت ذاتی کے ساتھ موصوف ہونے ہے لل اس کا کوئی امکان میں ہوتا۔اور محبت ذاتی فنا کی علامت ہے۔اور فنا ماسوی اللہ کو بھول جانے کا نام ہے تو جب تک تمام علوم سینہ ہے دور نہ ہو جائیں اور انسان جبل مطلق نے موصوف نہ ہو جائے فنا سے حصہ بیں یا سکتا۔ اور سیر جرت اور جبل دائمی ہے اس کے زوال کا امکان بیں ۔اور سے بات ہے کہ بھی زائل ہوجائے اور حاصل ہوجائے۔ علية درجه بيربات ہے كه بقامے بہلے كفل جہالت ہوتى ہے اور بقاكے بعد جہالت اور علم دونوں جمع ہوجاتے ہیں۔ عين ناداني مين شعور بوتا بي اورعين خيرت مين شهود حاصل بوا بوتا ب-اور سيتن اليقين كامقام ب جمال علم اور عین ایک دوسرے کے لیے تجاب ہیں ہیں۔اوروہ علم جواس جہالت سے پہلے حاصل ہوا ہوتا ہے وہ درجہ اعتبار ے ساقط ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے اگر علم ہے تواہیے میں ہے۔ اگر شہود ہے تو وہ بھی اپنے اندر ہے۔ اور اگر معرفت یا جیرت ہے تو وہ بھی ایپ ہی اندر ہے۔ جب تک نظر باہر ہے بے نتیجہ ہے۔ اگر چدا ہے اندر ہی نظر ہو إدهراُوهر ہے نظر کوبالکل منقطع کرنا ضروری ہے۔حضرت خواجہ بزرگ (خواجہ بہاؤالدین نقشبندہ قدس سرہ) فرماتے بین کہ اہل الله فنااور بقاکے بعد جو بچھ دیکھتے ہیں اپنے اندرد مکھتے اور جو پچھ پہیانے ہیں اپنے اندر پہنچانے ہیں۔ان کواسیے وجود میں جیرت ہوتی ہے۔اس سے بھی صریحاً معلوم ہوتا ہے کہ شہود معرفت اور جیرت سیسب چیزیں صرف نفس میں ہیں ہاہر کہیں بھی تبیں ہیں۔ جب تک ان تینوں سے باہر ہے جا ہے اسے اندر ہی ہونا سے بہرہ ورئیں ہوسکا او بقاہے کیے خصر یاسکا ہے۔فنا اور بقا کا نہایت مرتبہ یمی ہے۔ اور بیفنامطلق ہے اور مطلق فنا عام ہے۔ بقافنا کے اندازے کے مطابق ہوتی ہے۔ لہذا بعض اہل الله فنا اور بقاے موصوف ہونے کے باوجود باہر كابهى مشابذه كرتے بیں کیکن ان حضرات نقشبند میقدس سرہم كی نسبت تمام سے فائق ہے۔ شه جر که آئینه دارد شکندری داند و شهر که سر بنتر اشد قلندری داند

مرآ ميندر كيف والاسكندري كامرار ورموز ين والغف بيس موتا اورنه مرمرتر اشن والاقلندري اى

جب اس سلسله عاليد نقشبند سي اكابر على علمديول كي بعد صرف ايك يادكوا ك نسبت مشرف كرتے بيل تو دوسر مالاسل ميل تو اس نسبت كے حصول كا تناسب بہت ہى كم ہے بينست دراصل حضرت خواجہ عبدالخالق عجد واني قدس مروة كي تسبت باورنسبت كوتمام وكمال تك يهنجان والفيخواج كان حضرت خواجه بهاؤالدين المعروف نقشبند قدس مرجم بيل اورآب كے خلفاء يس محضرت خواجه علاؤالدين رحمة الله عليه ال

دولت ہے مشرف ہوئے ہیں۔۔

### ای کاردولت است کنول تا کراد ہند بیا یک عظیم دولت ہے۔اب دیکھیے بید کے عطام وتی ہے

# مكتوب تمبر (۷)

این بعض عجیب وغریب طالات اور ضروری امور کے استفسار کے بیان میں بیکتوب بھی اپنے بیر بررگوار کی غدمت میں لکھا۔

کمترین غلام اسم کی عرضد اشت بیہ کدوہ مقام جوعرش سے اوپر تھا ایرنا چیزایی روح کوبطریق عروح اس مقام میں باتا تھا۔ اور وہ مقام حضرت خواجہ برزگ (خواجہ بہاؤ الدین نقشبند قدس مرہ) کے ساتھ خاص تھا۔ ایک زمانہ کے بعد اپنے بدن عضری کو بھی ای مقام میں بایا۔ اور اس وفت خیال میں یوں گزرا کہ تمام عالم عضریات وفلکیات نیچ کوچلا گیا ہے اور اس کا کوئی نام ونشان باتی نیس رہا۔ اور جبکہ اس مقام میں صرف بعض اکا بر اولیا و تھے۔ اب تمام عالم کو اپنے سمیت اس مقام میں یا کر جرت ہوتی ہے کہ مل برگا تگی کے باوجود اپنے آپ کو اولیا و تھی اور اس میں بندہ ندا ہے آپ کود کھی تھانہ جہان کو اس کے ساتھ یا تا ہے الغرض وہ حالت جو بھی بھی رونما ہوتی تھی اور اس میں بندہ ندا ہے آپ کود کھی تھانہ جہان کو

نظرے پھود کھا تھا اور نہ میں کوئی چیز تھی۔وہ حالت اب دائی ہوچکی ہے اور خلقت عالم کا وجود دیدو دانش سے ماہر ہواچکا ہے۔

اس کے بعداس مقام میں ایک باندگل ماہر ہوا کہ اس کوسٹر ھیاں گی ہوئی ہیں۔ بندہ ان سٹر ھیوں سے
باہر آیا۔ اس کے بعدوہ مقام بھی باتی جہان کی ماند آ ہت آ ہت کی سلید یہ چیا گیا اور فقیر نے اپنے آپ کو باندی
پر پایا۔ بندہ اتفاق سے تحیۃ الوضو کے فقل ادا کر رہا تھا کہ ایک بہت ہی او نیے مقام نمایاں ہوا اور چارا کا بر نتشبند بیکو
اس مقام میں دیکھا۔ اور دوسر سے مشائ بھی جیسے سید الطا کفہ چند بغدادی وغیرہ کو اس مقام میں بایا۔ اور بعض
دوسر سے مشائخ اس سے او بر سے مقام میں ہیں۔ لیکن ان کے پائے پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور بعض ہی میں
دوسر سے مشائخ اس سے او بر سے مقام میں ہیں۔ لیکن ان کے پائے پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور بعض ہی میں
دوسر سے مشائخ اس سے او بر سے مقام میں ہیں۔ لیکن ان کے پائے پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور بعض ہی میں
دوسر سے مشائخ اس سے اور اپنے آپ کو ان سے بہت دور پایا۔ بلکد ان نے پکھ نبست ہی شرد کیا ہیں۔ اس اور بھی اس میا کہ دور بات کے مطابق اور اضطراب ہوائے تریب تھا کہ دیوانہ ہوجاؤں۔ اور غم و خصر کی زیادتی ہے جم کو بی فالی کر دور بات کے مطابق اور اضطراب ہوائے تریب تھا کہ دیوانہ ہوجاؤں۔ اور غم و خصر کی زیاد تی کی مقام کے برایہ ہوا۔ پھر بھر بیا ہو ہیں۔ بیادہ ہوتا گیا اور اس مقام پر چینچ ہیں۔ سلوک پورانہ کر دور اس مقام کے برایہ ہوا۔ پھر بیند ہوتا گیا دور اس مقام پر چینچ ہیں۔ سلوک پورانہ کر نے والے بحد اس مقام پر چینچ ہیں۔ سلوک پورانہ کر نے دور اس کی تھا کہ دور نے میں بھر کے آ سائوں کاعلم سلوائے آ یا ہوں۔ جب کو بیادہ تو اس مقام دور نے میں اللہ تعالی میں تھر آ سائوں کاعلم سلوائے آ یا ہوں۔ جب خوب توجہ سے دیاتا تو معلوم ہوا کہ تمام خلفاء در اشر ہیں دیا گیا گئر ہم سے سے میر مقام حضر سے بیر مقام حضر سے بیر مقام سے دواللہ سیجا نہ انسانی اللہ تعالی میں جو سے میر مقام حضر سے بیر مقام حسان کہ مقام کے بھر کو مقام کے دور مقام کی دور مقام کے بعد کو مقام کے دور مقام کی مقام کے دور مقام کی دور مقام کی دور مقام کی دور مقام کی دور م

دوسری بات میرظا ہر ہوئی کہ نرے اخلاق وعادات ہر گھڑی مجھ سے الگ ہور ہے ہیں۔ بعض اوقات اوں خیال گزرتا ہے کہ سب الگ ہو گئے ہیں اور دوسر دے وقت انبیا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اور شے ظاہر ہوئی ہے اور وہ بھی الگ ہوگئ ہے۔،

دوسری گزارش بیب کے بعض امراض اور شدا کد کو دور کرنے کی غرض سے تو بہ کرنے کے لیے کیا میشرط ہے کہ مرضی خدا تعالیٰ معلوم ہو کہ اس معاملہ میں توجہ چاہیے یا نہ چاہیے تا بہتر طاہیں؟ رشحات کی ظاہر عبارت سے جو حضرت خواجہ عبید اللہ الاحرار) نے تعلق کی ہے معلوم ہوتا ہے کہ چینگی جاننا شرط تہیں۔ لہذا اس مسلم میں آپ کا کیا ۔ ارشاد ہے۔ حالا تکہ جھے توجہ کرنا اچھا بھی تہیں لگتا۔

تیسری گزارش میہ ہے کہ طالبوں کہ حضور میسر آجانے کے بعد ذکر سے روک وینااور حضور کی نگہداشت کرنا ضروری ہے یانہیں؟ اور پھروہ کونسا مرتبہ حضور ہے جس میں ذکر نہیں کرتے ۔ لیکن بعض ایسے بھی ہیں جواول ے آخرتک ذکر میں مصروف رہتے بین اور انہیں ذکر ہے کی وقت بھی نہیں روکا گیا۔اور اپنا کام نہایت کے قریب کی جانبی ہے ہیں۔ اور اپنا کام نہایت کے قریب کی بہنچا چکے ہیں۔اصل حقیقت کیا ہے؟ اس ہارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟

چوکھی گذارش میہ کے دھنرت خواجہ (عبیداللہ احرار قدس مرہ) نے اپنے ملفوظات میں فرمایا ہے کہ آخر میں بھی ذکر کا تھم دیا جاتا ہے۔ کیونکہ بعض مقاصد ایسے ہیں کہ وہ اس کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتے۔ان مقاصد کا تعین فرمایا جائے۔

خدمت اقدس میں پانچویں گذارش بیہ کہ بعض طائب طریقہ نقشبند یہ کی تعلیم کی طلب کا اظہار کرتے ہیں لیکن غذا میں احتیاط ہے کام بیل لیتے ۔ لیکن اس بے احتیاطی کے باو جود حضور قلب اور قدر ہے استخراق بیدا کر لیتے ہیں۔ اور غذا کے متعلق تاکید سے کام لیا جائے توسستی اور کا بلی کے باعث بالکلیہ طریقہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیتے ہیں۔ اور غذا کے متعلق تاکید سے کام لیا جائے ہیں جوارادت کے ساتھ اس سلسلہ سے صرف اتصال جا ہتے ہیں ، ذکر کی اس سلسلہ میں کیا تھم ہے؟ اور پھھا ہے جی ہیں جوارادت کے ساتھ اس سلسلہ سے صرف اتصال جا ہتے ہیں ، ذکر کی تعلیم نہیں جا ہتے ۔ کیا اس میں کا اتصال جا ہز ہے یا نہیں؟ اگر جا ہز ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس سے ذیادہ طویل سلسلہ کلام گنتا ٹی اور بے ادبی ہے۔

### مکتوب تمبر(۸)

ان حالات کے بیان میں بقا اور صحو ہے تعلق رکھتے ہیں ..... بیکتوب بھی اپنے ہیر بر رگوار کو لکھا۔

کمترین غلام احمہ کی عرضداشت ہیہ ہے کہ جب سے جھے صحوبی لائے ہیں اور بقا ہے نوازا ہے علوم غریب اور معارف نا درہ غیر متعارفہ مسلسل اور لگا تار فائز اور وارد ہور ہے ہیں۔ان بیں ہے اکثر کے بیان اور ان کی مستعمل اصطلاح سے موافقت نہیں رکھتے۔ جو کھے مسکہ وحدت و جود اور اس کے متعلقات کے بارے بیں کہا گیا ہے ۔ اور کثر ت بیں وحدت کا مشاہدہ میسر آپ چکا ہے۔ پھر اس مقام سے کی در ہے باند جھے ترتی عطا فرمائی گئی ہے اور اس خمن بیں انواع واقسام کے علوم عطا فرمائے گئے ہیں۔ مقام سے کی در ہے باند جھے ترتی عطا فرمائی گئی ہے اور اس خمن بیں انواع واقسام کے علوم عطا فرمائی گئی ہے اور اس خمن اللہ مبارک بیں پائی جاتی ایس معارف کی صریحاً تعمد ایق قوم کے کلام مبارک بیں پائی جاتی ایس اس معارف فلام ترشر بیت کہ طام مبارک بیں پائل موافق ومعارف فلام ترشر بیت کے طام سے درہ بھی مخالفت نہیں رکھت اور حکماء اجماع معادول علاء اہل سنت کے بالکل موافق ومطابق ہیں روش شریعت کے طام سے درہ بھی مخالفت نہیں رکھت اور حکماء اور اصول عقلیہ ہے کوئی منا سبت نہیں رکھت ۔ بلکہ علاء اسلام ہیں وہ جماعت جواصول اسلام ہیں مخالفت رکھتی ہے اور اصول عقلیہ ہے کوئی منا معن خوفت تھیں۔

ریکی اعشاف ہوا ہے کہ استطاعت فعل کے ساتھ ہوتی ہے۔ فعل سے قبل انسان قدرت نہیں رکھا

قدرت فعل کے ساتھ بخشتے ہیں اور احکام شریعت کی تکلیف اسباب اور اعضاء کی سلامتی پر دیتے ہیں جیسا کہ علاء اہل النة نے اس کی محقیق کی ہے۔اور فقیراس مقام میں اپنے آب کو حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالی سر ہ کے ر قدم مبارک پر یا تا ہے۔آ ب ای مقام میں تھے۔اور حصرت علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس مقام سے حصد ملا ہے۔اس سلسلہ عالی کے بزرگوں میں سے حضرت خواجہ عبد الخالق نجد وانی قدس الله سر والا قدس اور پہلے مشارکے میں ے حضرت معروف کرخی امام داؤد طائی حضرت خواجه حسن بھری اور حضرت حبیب مجمی قدس الله تعالی اسراہم المقدسة على الله مقام من تنفي-

ان سب مقامات اورعلوم ومعارف کا حاصل وظلاصه بعد اور برگانی ہے۔علاج معالجہ ہے کام گزر چکا ہے۔ جب تک پردے لئے ہوئے تھے انہیں اُٹھانے کے لیے سعی اور اہتمام کی مخبائش تھی۔اس وفت تو اس کی يزرگى اس كا فحاب ہے۔

فَلا طَبِيْبَ لَهَا وَلَا زَاقِيُ!

اب ناتواس كاكوتى معالج باورند جهار يهونك كرنے والا

ممرنهایت ہی عجیب معاملہ ہے کہ کمال بے مناسبتی اور برگا تگی کا نام وصل واتصال رکھا ہوا ہے۔ وہی

كتاب يوسف زليخا كاايك بيت مناسب حال - -

ورا قلنده وف این آواز داز دوست

کر و بروست دف کویان پود پوست

وف نے دوست کی طرف سے آواز بلند کرر کھی ہے۔ مراس دوست کی طرف سے دف بجانے

والے کے ہاتھوں میں سوائے ہاتھ کے پوست اور چڑے کے اور کوئی شے ہیں۔ شہود کہاں ہے شابد کون ہے اور مشہور کیا ہے۔۔ ع

"فلق را روے کے تماید او " (وہ مخلوق کو کب چبرہ دکھاتا ہے)

ليني وينبت خاك راباعالم بإك

مباللتداب و رب الاربآب

فقيرخودكوبندة مخلوق بيفدرت تصوركرتاب اوراى طرح تمام جهان كوخالق اورقادر الندتعالى بى كوجانا اور مانتاہے۔اس کے سوااور کوئی نسبت ٹابت جیس کرتا۔ ماسوااللدکواس کاعین اور مراُۃ بننے کی کہاں تنجائش ہے۔ سع

دركدام آغيهدر آبداو

وه س آئينه من آسکاي

فرقه هيجه المسنت وجماعت كيعلاء ظاهرا گربعض اعمال ميس كوتاي كرجائي بين ليكن ذات وصفات ے متعلق ان کے عقائد کی درتی کا جمال اس قدر نورانیت رکھتا ہے کہ ان کی کوتا ہی اس نورانیت کے آگے مصلی

اور ناچیز ہوجاتی ہے۔اس کے برعس بعض صوفی ریاضات دمجاہدات کے باوجود چوں کہذات وصفات سے متعلقہ عقائد میں وہ دری تبیں رکھتے تو علماء ظاہر جیسا جمال ونورانیت بھی نہیں رکھتے۔علماء کرام اور دین طلبہ کے ساتھ بہت محبت بیدا ہو چکی ہے۔ان کی روش بہت اچھی گئی ہے۔ فقیر آ رز وکر تا ہے کہ علاء اور طلبہ علوم کے گروہ میں بیٹھا ہواور (اصول نقد کی آخری اور مشہور کتاب) مگوت کے مقد مات اربعہ کا کسی طالب سے تکرار کررہا ہونیز (فقہ خفی کی مشہور کتاب) ہداریکا تحرار بھی شروع کر رکھا ہو۔ اور بیفقری معیت اور اخاط علمی کے مسئلہ میں علماء کے ساتھ

الكاطر ح يتقير حق سيحانة وتعالى كونه عين عالم جانبا باورنه عالم يتمتصل نه عالم يستنفل اورنه عالم کے ساتھ اور نہاک سے جدا اور شرمیط اور نہ سرایت کے ہوئے ہے۔ اور تمام ممکن اشیاء یا ان کی صفات اور ان کے افعال کو محلوق جانتا ہے اور میراعتقاد تبیں رکھتا کہ ممکنات کی صفات اس کی صفات ہیں اور ان کے افعال اس کے افعال بيں ۔ بلكه برشے كے افعال ميں اى ذات واحد كى قدرت كومؤثر جانتا ہے مكنات كى قدرت ميں في الحقيقة ارتبيل جانتا \_جبيا كه حكماءاور متكلمين كاند بب بے۔

الني طرح سات صفات هيقيه واجب تعالى كوموجود جانتا ہے اور حق سبحان و تعالیٰ كوہر نشے كا اراد و كرنے والاجانيا ب\_اورقدرت بمعنى صحت فعل اورترك فعل باليقين تصوركرتا بدقدرت بمعنى

ان شاء فعل فان لم يشاء لم يفعل الرجاب كرسا كرندياب نهرك

حمیں مانتا۔ کیونکہ جملہ شرطیہ ٹائیے منتع ہے۔جبیہا کہ بعض حکماءاورصوفیہ مانتے ہیں۔ کیونکہاس معنی سے واجب تعالی يرو جوب لا ذم آتا ہے۔ اور ميلزوم سليم كرنا تكماء كے اصولوں كے موافق ہے۔ اور قضا وقد ر كے مسئلے كوعلاء كے طور ير ما نتا ہے۔ تو مالک کواس بات کامل اختيار ہے کدائي ملک ميں جس طرح جائے تصرف کرے۔ اور قابليت اور استعداد کا کچھ دخل نہیں مانتا۔ کیونکہ اس سے بھی وجوب لازم آتا ہے۔ اور وہ سجانہ وتعالی مخارے جیسا جاہے كرے۔اى طرح اورسب باتنى۔چونكان حالات كاعرض كرنا ضرورى امور ميں سے دے اس ليے ان كون كرنے كى جرأت اور كتافى كى ہے۔ سے

> بنده بايدكه حد خودداند بندے کو فیاہے کہ ای حدے اندرزنے

ال حالات كے بيان من جو يجي آئے كے مقام سے تعلق ركھتے ہيں۔ بيد كتوب بھى اسے بير بزر كوار كي خدمت ين لكها\_ برقست ساہ رُو کوتا ہی میں جتلا برخو وقت و حال کے مغرور اور وصل و کمال کے قریب خوردہ کی عرضداشت جس کا ہرکام مولی کریم کی نافر ماتی ہے۔ اور اس کا سارا عمل عزیمت اور اولی کا ترک ہے اپنے ظاہر کو آراستہ کررکھا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی نظارہ گا ہ باطن کو خراب اور ویران کررکھا ہے۔ اس کی ہمت نے ظاہر آرائی پر ہی کا اور حال کے منافی ہے اور حال کا خال حال کے منافی ہے اور حال کا خال حال کے منافی ہے اور حال خواب و خیال ہے کیا حاصل ہو سکتا ہے اور ایسے قال و حال سے کیا عقدہ کشائی ہو سمی خواب و خیال پر بنی ہے۔ اس کو خواب و خیال سے کیا حاصل ہو سکتا ہے اور ایسے قال و حال سے کیا عقدہ کشائی ہو سمی خواب و خیال ہو خیال سے کیا حاصل ہو سکتا ہو تھ میں ہو نسادہ و شرارت کا مبداء اور ظلم دم حصیت کا ہو تا ہو ہو ہو ہو ہو ہو تو کر دینے منافی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو کہ کہ مرہ عیوب اور جم تو نوب ہے۔ اس کی تیکیاں لعنت ورد اور اس کی حمالت طعن و دفع کر دینے منافی ہیں۔

بہت ہے قرآن پڑھنے والے الیے ہوتے۔ بیں کرقرآن ان پرلعنت کرتا ہے۔

رُبِّ قارى القرآن والقرآن يلعنه؛

حدیث کانیم ضمون اس کے ق میں گواہ عادل ہے۔ سے

وكم من صائم ليس له من صيامه كتنے بى روز و دارا سے بيل جنہيں روز و سے الطماء و الجوع.

اس حدیث کامضمون بھی اس کے حال پر شاہر صادق ہے۔ تو اس شخص پرافسوں جس کا بیرحال ہو اور بیہ مرتبہ اور بیر کا استغفار کرنا بھی اس کے گنا ہوں کی طرح گناہ ہے بلکہ ان سے بدتر ہے اور اس کی اتو بیاں کے گنا ہوں کی طرح گناہ ہے بدتر ہے اور اس کی توبیاس کے دوسرے معاصی کی طرح سراسر معصیت ہے۔ بلکہ ان سے تیجے ترقیج جو نعل کرتا ہے وہ بھی تیجے ہوتا کرتا ہے وہ بھی تیجے ہوتا کرتا ہے وہ بھی تیجے ہوتا کرتا ہے وہ بھی تیجے ہوتا کی معدات بن چکا ہے۔ مع

زكدم جوز جوكندم تيايد

گندم ہے جوادر جو ہے گندم حاصل نہیں ہوسکتی اس ٹاکارہ کامرض ذاتی ہے علاج پذیر نہیں اور اس کی بیاری اصلی (پختہ) ہے۔علاج کو قبول نہیں کرتی ۔جو چیز خلقت اور ذات میں داخل ہووہ اس ہے جدائیں ہوسکتی۔ع

سابى از ميشى كردد كرخودر نك است

صبتی ہے۔ یا بی دور ہیں ہوسکتی کیونکہ بیاس کاطبی رنگ ہے

کیا کیا جائے۔اللہ کی پڑھلم ہیں کرتا بلکہ لوگ خودا ہے اوپڑھلم کرتے ہیں۔ ان سب خزابیوں کے باوجوداتن بات ضروری ہے کہ فیرٹھن کے ساتھ ساتھ شرکھنں بھی جا ہے تا کہ فیر کی حقیق واضح ہو سکے۔اشیاءضد نے پہچانی جاتی ہیں۔فیر و کمال کے ساتھ شرونقص بھی جا ہے جسن و جمال کے کیے آئینہ در کارے اور آئینہ نے کے مقالب ہوتا ہے۔ لہٰذا خیر کے لیے شراور کمال کے لیفض کا آئینہ ضرور ک ہے۔ تو ہروہ شے جس میں تقص وشرارت زیادہ ہوگی وہ خیرو کمال کی نمائندگی بھی زیادہ کرے گی۔ عجیب کاروبار ے کہ ذم نے مدح کے معنی پیدا کردیے اور بیشرارت ونقصان خیرو کمال کے کل بن گیا۔ای وجہ ہے مقام عبدیت تمام مقامات سے بلند ہے۔ کیونکہ بیمعنی مقام عبدیت میں اتم واکمل ہے۔مجوبوں کوہی اس مقام ہے مشرف كرتے ہيں اور محب ذوق شيود سے لغت ليتے ہيں۔ بندگی ميں لذات اور اس سے انس محبوبوں کے ساتھ خاص ہے۔ محبول کا اُنس محبوب کے مشاہدہ سے ہے مرمحبوبوں کومجبوب کی بندگی میں انس تھیب ہوتا ہے۔ اس اُنس میں ے اُس دولت (دیدتھور) تک پہنچاتے ہیں اوراک نتمت سے سرفراز فرماتے ہیں۔اس میدان میں یکہ دوڑانے والمياسم ورونياودين اورسيداة لين وآخرين حبيب ربّ العالمين بن عبليه من الصلوات اتمها ومن التعصات اكسلها. آب كعلاده جيم عالية بين كراي فقل عنوازين واسه يددولت حضوركي كمال متابعت کی برکت سے عطا کرتے ہیں۔اس کمال ہےاہے موصوف کردیتے ہیں اور اس متابعت کے ڈر نیے باند مقام تک پہنچاد ہے ہیں۔ بداللہ تعالی کا صل ہے جے جا ہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ تعالی صل عظیم کا مالک ہے۔ (صوفی میں کمال شرکے پائے جانے سے مراد) شرونقص کاعلم ذوقی ہے۔ بیمراد بیں کہ وہ شرونقص ہے متصف بھی ہوتا ہے۔ان علم والانتخاق باخلاق اللہ ہوتا ہے۔ بیلم ذوتی بھی اُس تخلق کے تمرات میں سے ہے۔ورند شرارت و لقص کی وہاں کیا مخیاتش ہے۔اس سے صرف علم تعلق ہوتا ہے۔ بیام خیر محض کے شہود تا م کے واسط سے ہے۔جو اس تمام خرك ببلوش شركفاني ديتا ہے۔ اور بياس مطمئنہ كے اسپنے مقام پر بيجے أتر آئے كے بعد ہوتا ہے اسے یا در کھو۔ایسا تحق جب تک اپنے آپ کوز مین پرنیس مارے گا اور اس کا کام یہاں تک نہیں پنچے گا۔اپنے ما لک ومولی جل شانہ کے کمال سے بے نصیب رہے گا۔ تو وہ مخص کیونکر بے نصیب نہیں رہیگا جواہیے آپ کوعین مولی خیال کرے اور اپن صفات کواس کی صفات تصور کرے۔ اللہ تعالی اس سے بہت بلند ہے۔ بیرتو اساء وصفات واجب تعالى من مج روى كاراسته بـــاس عقيده كوك

وخروا اللين يسلحدون في اسمائه اللوكول سے الكر رموجوال كام يل

میں داخل ہیں یہ بات نہیں ہے کہ ہروہ خص جس کا جذبہ اس کے سلوک سے مقدم ہے وہ مجوبوں میں سے ہے۔ ہاں اتی بات ہی ہے کہ ہرجذبہ میں سے ہے۔ ہاں اتی بات ہی ہے کہ ہرجذبہ میں محبوبیت کے لیے جذبے کا مقدم ہونا شرط ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ ہرجذبہ میں محبوبیت کے بختر نہیں ہوسکتا کیاں اس متم کی محبوبیت عارضی محبوبیت کے بختر نہیں ہوسکتا کیاں اس متم کی محبوبیت عارضی ہو باتی ہے۔ جس طرح ہر منتمی کو آخر کا رجذبہ میسر آ جاتا ہے۔ لیکن یہ مجبول کے زمرہ میں شامل نہیں ہوسکتا) عارضی طور پر اس میں محبوبیت کے معنی بیدا ہوجاتے میں بی رہتا ہے (محبوبین کے زمرہ میں شامل نہیں ہوسکتا) عارضی طور پر اس میں محبوبیت کے معنی بیدا ہوجاتے

یں۔اورمجوبیت ذاتی کے لیے بیمعنی کانی نہیں اور وہ متی عارضی تزکیداور تصفیہ ہے بعض مبتدی حضرات حضور علیہ اصلاۃ والسلام کی اجاع کے باعث اگر چیس امور ہیں بی اجاع ہوگی حد تک اس معنی کو حاصل کر لیتے ہیں۔ بلکہ نہی میں بھی اجاع ہی کو ہونا ضروری ہے اور بس محجوبوں میں اس معنی (محبوبیت ذاتی فضلی) کا ظہور بھی اس محضرت علیہ الصلاۃ والسلام والحقۃ کی اجاع ہے وابسۃ ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ معنی ذاتی بھی آ پ کے ساتھ مناسب ذاتی اور اس کی بنا پر ہے جواس کا رب ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ معنی ذاتی بھی آ پ کے ساتھ مناسب ذاتی اور اس کی بنا پر ہے جواس کا رب ہے۔ اور اس اسم کی آ مخضرت علیہ کے اس اسم کے ساتھ مناسبت کی بنا رہے جواس کا رب ہے۔اور اس اسم کی آ مخضرت علیہ کے اس اسم کے ساتھ مناسبت کی بنا پر ہے جوآ پ کا رب ہے۔ اس وجہ سے یہ خصوصیت اس میں پیدا ہوئی ہے۔ اور وہاں سے یہ سعادت حاصل کی ہے۔ واللہ سے سے المد واب والیہ الموجع والمآب واللہ یحق الحق و ھو یہدی

### مکتوبات نمبر(۱۰)

گر ب و بعد کے حصول اور فرق وصل بمعنی غیر مشہور اور اس سے مناسب بعض علوم کے بیان میں .....بید کھ بھی ایٹے بیر برزر کوار کی خدمت میں لکھا۔

حقیرترین خادم کی عرضداشت سیدے کہ ایک مدت ہے اس بلند آستانہ کے خادموں کے حالات سے

كوئى اطلاع تبين ركهما فتنظرب

عجيے نيست اگر زنده شود جان عزيز

چوں ازال بار جدا مائدہ بیاے برسد

كوئى عجب بيس كراكر جان عزيز زنده بوجائ جب ال جداشده دوست كابينام بيني-

بندہ جانا ہے کہ حاضر درگاہ ہونے کی دولت وقعت کے لاکن بیں۔ ع

اي بسكه رسدز دور با تكب جرسم.

سيكانى كددورى عدين (كفنى) كا وازآ تى رب

عجیب کاردبار ہے۔ نہایت بُعد کا نام قرب رکھا ہوا کے اور غایت فراق کو صل و ملا قات کہا جا تا ہے۔

الموياني الحقيقت اس كي من من من قرب ووصال كأفي كي طرف اشاره ب-

كيف الوصول الى معادو دونها

قسلسل السجبسبال ودونهن خيوف

سعاد (معثوقہ) کا وصل کیسے تعیب ہوسکتا ہے۔ نعالا تکہ میرے اور اس کے درمیان بہاڑوں کی

بلند چوٹیاں اور ان چوٹیوں تک پہنچنے سے پہلے دشوار گر ارتشیب و فراز واقع ہیں۔ تو حزن ابدی اور فکر دائی دائن گیر ہو چکاہے۔

مرادکویھی آخرالامرمرید کے ارادہ سے مرید ہونا پڑتا ہے۔ اور مجوب کو بھی محب کی محب بینا پڑتا ہے۔ در کین و دنیا کے سردارعلیہ الصلو ات المملہا و من التحیات افساہا مرادیت اور مجبوبیت کے مقام کے ہا وجود مجبین اور مریدین میں سے تھے۔ ای لیے آپ کے حال کی یون خبر آئی ہے کہ:

خضور عليت بميشه ملين اور متفكر ريخ

كان رسول الله صلى الله عليه و

ä

سلم متواصل الحزن دائم الفكر

اورحضورعليه الصلوة والسلام في خودفر مايا:

مسی نی کو اتن اذیت نہیں پہنچائی گئی جتنی مجھے پہنچائی گئی ہے۔ مَا أُوْذِي نَبِي مِثُلَ مَا أُوْذِيْتُ

محب لوگ تو محبت كا يوجھ أشاسكتے ہيں۔محبوبوں كے ليے اس يوجھ كا اشانا د شوار ہے۔ بياقصہ برا دراز

4-2

قصّة العشق لا انفصّام لَها تصعشق فتر تبيل بوسكما

اس عرضداشت کا حاصل و خلاصہ بیہ ہے کہ بیٹی اللہ بخش قدرے جذب و محبت رکھتا ہے۔ مجبور کر کے بیہ چند کھا ہے۔ مجبور کر کے بیہ چند کھا ت ہے۔ کہ خلاف کے خادموں کی طرف کھوائے ہیں۔ غرض بیہ ہے کہ ملا زمت کا شوق طاہر کر کے ان حدود کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اول بچر مخصوص ارادوں کا اظہار کیا تحر میری طرف سے ان کے متعلق عدم دلجی محسوس کر کے اب صرف ملاقات پر راضی ہوگیا ہے۔ اور میہ چند کلمات کھوائے۔

زیادہ گنتائی ادب سےدور ہے۔

### مکتوب نمبر(اا)

كترين غلام احد كى عرضداشت بيب كرس مقام من تاجيز ني اين آب كويها ويكا تعا آب ك

تهم عالی کے مطابق جب دوبارہ اس کا ملا خطہ کیا تو خلقاء ثلاث رضی اللہ تعالیٰ عنہم کاعبور اس مقام میں دکھائی دیا۔ گر چونکہ اس مقام میں قیام واستقر ار نہ تھا اس وجہ ہے کیہلی دفعہ نظر نہ پڑے۔ جس طرح آئمہ اہل بیت میں سے
سلوا کے امامین کر بمین اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس میں ستقر ار نہ دکھتے تھے۔
اور وہ جو پہلی دفعہ اپنے آپ کواس مقام کے مناسب نہ پایا میہ بے مناسبتی دوطرح کی ہے۔
ایک تو یہ کہ طریقہ میں سے کسی طریقہ کے طاہر نہ ہونے کی وجہ سے بے مناسبتی طاری ہوتی ہے۔ جب
اس طرف راستہ دکھا دیتے ہیں تو وہ بے مناسبتی ایک طرف کوہٹ جاتی ہے۔

اں مرت داسمہ رمیادیے ہیں۔ دوسری مسلق کہتے ہیں۔ یہی طرح بھی قابل زوال نہیں ہے۔ اور وہ راستے دوسری متم وہ ہے ہیں۔ یہی طرح بھی قابل زوال نہیں ہے۔ اور وہ راستے ہواس مقام تک بہنچا تے ہیں صرف دو ہیں۔ تیسرا کوئی راستہ ہیں۔ لیعنی نظر میں ان دوطر بیقوں کے علاوہ اور کوئی طریقہ طریقہ میں ہوتا۔ طریقہ طام نہیں ہوتا۔

ايك الواسيخ قص اور قصور كود مجمنا اور خيرات اور نيك كامول ميل اسيخ آب كوتهم اورعيب ناك تصوركرنا

دوسرااس شیخ کال کھل مجذوب کی محبت ہے جس نے سلوک کھل کرلیا ہو۔

حضرت میں سیان و تعالیٰ نے آپ کی عنایت و حبر بانی کی طفیل پہلا راستہ بھذد استعداد عنایت فرما دیا ہے۔ چنا چیکوئی عمل اعمال خیر میں ہے واقع نہیں ہوتا گرنا چیز اپ آپ کواس میں ہم اور عیب ناک تصور کرتا ہے۔ چنا چیکوئی عمل اعمال خیر میں ہے واقع نہیں ہوتا گرنا چیز اپ آب کواس میں ہم اور عیب ناک تصور کرتا ہے۔ چب تک کی طرح سے اپ آب آب پر ہمت اور عیب نہیں رکھتا بے قرار اور بے آرام رہتا ہے۔ اپ خیال میں میں میں میں میں جانتا ہے کہ اپنے سے کوئی بھی ایساعمل صاور نہیں ہوتا جو نیکیاں لکھنے والے فرشتوں کے لکھنے کے قابل ہو۔ اور ایسا جانتا ہے کہ نیکیوں کا اعمال نامہ اعمال خیر سے خالی ہے اور آئیس لکھنے والے کرانا کا نتین معطل اور بے کار بیں ۔ خدائے جل وعلا کو اگن ہوئے کا تو سوال ہی پیدانیس ہوتا۔ اور جو پچھ جہاں میں ہے ہتی کہ کا فرفرنگ اور طحد زند این میں کواپنے ہے گئی اعتبار ہے بہتر جانتا ہے اور ان سب سے بدترین خیال کرتا ہے۔ اور جند بے کی اعتبار ہے بہتر جانتا ہے اور ان سب سے بدترین خیال کرتا ہے۔ اور جند بے کی اعتبار ہو بچکی ہے گئی ان کی سے جواس فنا کے ضمن میں ایس می کوئی ہوئی ہے تیں اور اس فنا کے حالات اس سے بہلی کے حالات اس سے بہلی جو سیر فی اللہ کے مرکز کے مقام میں واقع ہوئی ہے تمام اور کھمل ہو گئے ہیں۔ اور اس فنا کے حالات اس سے بہلی جو سے گئی ان اس سے بھر میں واقع ہوئی ہے تمام اور کھمل ہو گئے ہیں۔ اور اس فنا کے حالات اس سے بہلی جو سیر فی اللہ کے مرکز کے مقام میں واقع ہوئی ہے تمام اور کھمل ہو گئے ہیں۔ اور اس فنا کے حالات اس سے بہلی

ای فناکے شعبوں میں ہے ہو۔ مبیکیس راتا نگر دو ادفتا نیست راہ دریار گاہ کبریا کوئی شخص بھی جب تک فنانہ مویارگاہ خداد تدی کی طرف اے داستہیں ل سکتا۔ اور اس مقام سے

عرضداشت من تنصيلاً لكفريه بين اور بوسكما يه كم حفرت خواجه احرار رحمة الله عليه في اس فنا كونهايت كام جوكها

ے اس سے مرادو ہی فنا ہو جو جی ذات اور سیرنی اللہ کے تحقق ووجود کے بعد محقق ہوتی ہے۔ اور ارادے کی فنا بھی

مناسبت ندر کھنے والے دوگروہ بھی نظر میں ہیں:

ایک جماعت اس مقام کی طرف متوجه اور وصول کے راستے کی متلاثی ہے۔ اور ایک گروہ اس مقام کی طرف بحالتفات ادر توجه بين ركها اس مقام تك وصول كطريقون من عطريقد دوم آب كي توجه عزياده ظاہر ہوتا ہے اور مناسب بھی ای طریقہ سے محسول کرتا ہے چونکہ آپ کی جانب سے مامور تھا اس لیے میل علم کے طور پر بحض امور کے بیان من جرائت و گنتاخی کی ہے۔ورنہ سع

من بال احمد بارید که استم استم میں وہی پڑاتا احمد ہون جو تھا

دوسری عرض میر بے کدای مقام کو دوبارہ ملاحظہ کرنے سے چھاور مقانات اویر شیے ظاہر ہوئے۔ عاجزى اورشكتكى كے ساتھ توجه كرنے كے بعد جب اس مقام پرجومقام سابق سے فوق اور او پرتھا پہنچا تو معلوم ہوا كه بيه حضرت عثان ذوالنورين رضى الله تعالى عنه كامقام ب\_اور دوسر عظفا ءرضى الله تعالى عنهم كوجعي اس مقام ے عبور حاصل ہو چکا ہے۔ اور بیرمقام بھی تھیل وارشاد کا مقام ہے ای طرح اوپر دواور مقام بھی جن کا ابھی ذکر ہوگا۔اوراک مقام سےاوپر ایک مقام دکھائی دیا۔ جب اس مقام پر پہنچاتو معلوم ہوا کہ بیجھزت فاروق رضی اللہ عنه کامقام ہے۔اور دوسرے خلفاء کو بھی اس مقام ہے عبور حاصل ہوچکا ہے۔اور اس مقام ہے بھی اوپر حضرت صديق اكبررضى الله تعالى عنه كامقام ظاهر مواراس مقام تك بهي يبنجنا نصيب مواراور مشارع من يعصرت خواجه تقشبند قدس الله تعالى سره الاقدس كو هرمقام ميس اين ساتھ بإيا۔ اور ميجي معلوم ہوا كه دوسر بے خلفاء كو بھي اس مقام سے عبوروا تع ہوچکا ہے۔ فرق صرف عبوراور قیام اور گذر نے اور تھیرنے کا ہے۔ اور اس سے اوپر کوئی مقام محسول جبيل بهوتاسوائے حضرت رسالت فاتميت كے مقام كے عليد من الصلو ابت اتبهاومن التحيات المملها۔

حضرت صديق اكبروشي الله تعالى عند كے مقام كے بالكل مقابل أيك اور مقام ظاہر ہوا جونہايت بى نورانی تھا۔اییانورانی مقام بھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔اور حضرت صدیق اکبررضی الله تعالی عند کے مقام سے پچھ بلندتها بسطرح چبوترے كوزين سے قدرے بلند بناتے ہيں۔ اور معلوم ہوا كہ وہ مقام مقام مجوبيت ہے۔ اور بيمقام رنگين اورمنقش تھا۔ ميں نے اس کے پرتو سے اپنے آپ کو بھی رنگين اورمنقش بايا۔

اس کے بعدای کیفیت میں اینے آ بدکولطیف یا یا اور ہوا کی طرح یا قطعہ باول کی طرح آ فاق ہیں منتشر دیکها اور بعض کناروں کو پکڑے ہوئے پایا۔ اور حضرت خواجہ بزرگ (شاہ نقشبند بخاری قدس سرہ) صديق اكبررضى الله تعالى عند كے مقام ميں اين آب كوان كے مقابل باتے ہيں۔ اس كيفيت كے مطابق جو

ووسری عرض میہ ہے کہ تلقین وارشاد کوتر ک کردینا اچھا نہیں لگتا۔ اور میہ بات اچھی بھی کیسے لگ سکتی ہے

جس طرح ساراعالم گرداب صلالت و گرائی می خرق ہور ہا ہو۔ ایک مخص اگر اینے اندر آئیس نکا لئے کی توت و طاقت رکھا ہوتو کیے بری الذمہ تصور کرسکا ہے۔ اگر چہدوس کا موں کی بھی مشغولیت ہے گروعظ وارشاد میں مشغول رہنا بھی ضروری اور پیند بیدہ ہے۔ لیکن شرط یہ کہ دوران عمل جودسادی و خطرات بیش آتے ہیں ان سے تو بیواستغفار لا زم رکھے۔ اس شرط کے طوظ رکھنے سے رضا کے دائرہ میں داخل ہوسکتا ہے۔ اس شرط کو طوظ و طرکھنے کی صورت میں رضا میں داخل نہیں ہوسکتا۔ بلکہ نیچ تدمیں ہی کھڑ ار بہتا ہے۔ لیکن حضرت خواجہ نقشبند اور حضرت خواجہ علاؤ الدین عطار قدس اللہ تعالی اسرار ہما کے بارے میں اس شرط کے لحاظ کے بغیر ہی پہند بیرگ ہے۔ اور اس (مجد دصا حب) کم درجہ حال کا عمل اس شرط کے لحاظ کے بغیر ہی پہند بیرگ ہے۔ اور اس

ایک اور عرض یہ ہے کہ کتاب فیجات الانس (مصنفہ مولا تا جائی قدس مرہ) میں حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں آیا ہے کہ 'عین نی ماند الرکجاماند' (عین باتی نہیں رہتی تو اگر کیے باتی رہ سکتا ہے ) لا تکہ ہے گا تھکی و لا تکہ رہ آ تش عشق کسی شیخ کو باتی نہیں چھوڑتی ۔ یہ بات پہلی نظر میں قو مشکل محسوس ہوئی ۔ یونکہ حضرت شیخ می الد بین اور ان کے تبعین اس بات پر ہیں کہ کی معلوم چیز کا اللہ تعالی کے معلوم ات میں ہے زائل ہو جانا محال ہے۔ ورنہ واجب تعالی کے معلوم اس میں ہوئی ۔ یہا کے گا۔ اس کا مرد دات ہی زائل نہ ہوتو اگر کہا جائے گا۔ اس طور پر یہ بات و ہی میں ہوئی تھی۔ حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر رضی اللہ عنہ کے کام کے مفہوم کا عقدہ حل نہیں ہو رہا گئی کہ نہذات رہا ہے ایک کام کوراز بھی منطف کر دیا اور یہ بات پایہ ثبوت کو بین گئی کہ نہذات رہتی ہے اور نہ اگر ۔ اور نہ اگر ۔ اور کوئی مشکل باتی نہیں رہی ۔ اس معرفت کا مقام بھی

مینہایت ہی بلندمقام ہے جوحضرت شیخ اوران کے معتبین کے بیان میں بھی او نچاہے۔ بیدوہا تیں ہاہم مختلف اور متناتض نہیں بلکہ دونوں الگ الگ جگہ ہے تعلق رکھتی ہیں۔ان کو تفصیل ہے بیان کرنا طوالت اور رہنج اول بلاء شہریں

اور حفرت شخ ابوسعیدر حمة الشعلید نے اس بات کے دوام اور بینی کی سے متعلق جو پچھار شاوفر مایا ہے اس کا بحق پنتہ چلا کہ بات سے کیا مراد ہے اور دوام سے کیا مراد ہے۔ اور اپنے اندر بھی مید کیفیت دائما محسوں کرتا ہے۔ اگر جدید بات نوادرات ہے۔

ایک گزارش میے کہ کتاب دیکھنے کو طبیعت بالکل نہیں جا ہتی ۔ ہاں اکا بر کے مقامات و مراتب عالیہ اگر کے مقامات و مراتب عالیہ اگر کی جگہ درج ہوں تو آنہیں دیکھنے سے طبیعت بہت خوش ہوتی ہے۔ مشارخ متقد مین کے حالات بڑے مرغوب ہیں۔ حقائق ومعارف سے متعلق کتا ہی علی الخصوص تو حید اور تنز لات مراتب سے متعلق مضامین کا مطالعہ نہیں کر سکتا۔ بندہ اپنے آپ کو اس باب میں حضرت شیخ علاؤ الدولة رحمة اللہ علیہ سے بہت مناسبت یا تا ہے۔ اور اس

مسئلہ میں ذوق وحال کے اندریش ٹرکورعلیہ الرحمۃ ہے متفق ہے لیکن سلسلہ میں سابق علم اس کام کی طرف اور اس بارہ میں شدت کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔

دوسری گزارش بیہ کہ بھن امراض کے دفع کرنے کی توجہ کی گی اوراس کا اثر بھی ظاہر ہوا۔ای طرح بعض فوت شدگانہ جو عالم برزخ سے تعلق رکھتے ہیں کے حالات بھی ظاہر ہوئے۔ان کے عالم برزخ کے آلام و شداید کے دفع کرنے کے آلام و شداید کے دفع کرنے کے آلین اب توجہ پر قدرت نہیں ۔صورت حال بیہ کہ آج کل میں کسی ایک شداید کے دفع کرنے کے این اور جھے اپنے ظلم وسم کا نشانہ کام بر بھی اپنے آپ کو جمع اور حاضر نہیں کر سکا ۔ لوگوں کو کہتے ختیاں فقیر پر گزری ہیں اور جھے اپنے ظلم وسم کا نشانہ بنایا ہے ۔ اور جھے اپنے قلم وسم کا نشانہ بنایا ہے ۔ اور جھے سے تعلق رکھے والے بہت سے لوگوں کا ناحی خزابی و بر بادی میں ڈالا ہے اور جلاوطن کیا ہے ۔ اس کے باوجود دل پر اس سے ذرا سا غباریا بے جینی تک محسوں نہیں ہوئی ۔ دل میں ان کے متعلق برائی کا گزر نا تو بہت دورے۔

بعض دوستوں نے اس مقام جذبہ سے شہود ومعرفت حاصل کی ہے لیکن اب تک انہوں نے سلوک میں قدم نہیں رکھا۔ ان کے پچھ حالات بھی عرض خدمت کیے ہیں۔ امید ہے کہ تن سجانۂ وتعالیٰ جذبہ کے پہلو کی تکیل کے بعدائییں دولتِ سلوک ہے بھی مشرف کرےگا۔

شیخ توراس مقام میں بندہے۔ نقط کو ق تک جومقام جذبہ سے تعلق رکھتا ہے ابھی تک نہیں پہنچا۔ حرکات وسکنات سے آزار دیتا ہے۔ خرا فی اور قباحت کومسوں نہیں کرتا تو بے اختیاراس کا کام تو نف اور رکاوٹ کاشکار رہتا ہے۔ ای طرح اور بہت سے دوست بھی جو آ داب کی رعایت طحوظ نہیں رکھتے ان کا کام بھی تو نف میں پڑا رہتا ہے۔ اس بارے میں جران ہے کہ مرک طرف ہے کئی ارادہ تو نفٹ نہیں بلکہ ان کی ترتی کا ارادہ ہے۔ بے اختیار کام میں رکاوٹ واقع ہوجاتی ہے۔ ورنہ قرب کا راستہ بہت قریب ہے۔

مولا نامعہودیہے کے نقط تک نیج بی چی ہے۔ جذبہ کے کام کوانجام تک پہنچادیا ہے اوراس مقام کی برخیت تک بینے گئے گئے میں اور فوق کو بھی من وجہ نہایت تک لے گئے ہیں۔ پہلے تو صفات کو بلکہ میں نور کو جس کے ماتھ صفات قائم ہیں اپنے سے جداد یکھا اور ساتھ صفات قائم ہیں اپنے سے جداد یکھا اور اپنے آپ کو ش فائی پایا بجر صفت کو ذات سے جداد یکھا اور اصدیت کی اس دید کے ذریعے مقام پر پہنچ ۔ اب میر سے حال اور اپنے حال کو اس قدر کم کر چکا ہے کہ نہ احاطہ کا احدیث کی اس دید کے ذریعے مقام پر پہنچ ۔ اب میر سے حال اور اپنے حال کو اس قدر کم کر چکا ہے کہ نہ احاطہ کا قائل ہے اور نہ معیت کا خیال کو ابنلن بطون (مرتبہ وحدت صرف ) کی طرف توجہ کرلیا ہے کہ جیرت اور تا دانی کے سوا کے ماتھ میں نہیں رکھتا۔

اورسید شاہ حسین بھی مقام جذبہ کے ذریعہ آخری نقطہ تک بھٹے گیا ہے اور ان کابر آخری نقطہ تک بھٹے چکا ہے۔ ای طرح صفات کو ذات سے جداد مکھا لیکن ذات احد کو ہر جگہ پاتا ہے اور ظہور سے مخطوظ ہوتا ہے۔ اس طرح صفات کو ذات ہے جداد مکھا کے تریب بھٹی چکا ہے اور بہت شوق وولولہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ بھی شاہ

حسین کے قریب ہے۔ دوسرے دوستوں میں بھی فرق و تفاوت ظاہر ہوتا ہے۔

میاں بیٹی اور شیخ کمیسی اور شیخ کمال جذبہ میں نقط فوق تک بیٹی گئے ہیں۔ شیخ کمال بھی نزول کی طرف متوجہ ہے۔ اور اس جگہ کے ہیں۔ شیخ کمال بھی نزول کی طرف متوجہ ہے۔ اور اس جگہ کے دور شیخ نا کوری بھی نقط فوق کے بیچے آچکا ہے۔ لیکن ابھی کافی مسافت در چیش ہے۔ اور اس جگہ کے دوستوں میں سے اس وقت تک آٹھ یا نو بلکہ دس افراد نقط فوق کے بیچے آپ جھے ہیں۔ بعض نقطہ سے واصل ہو بھے ہیں اور نزول کی طرف زن کرتے ہیں اور پچھ تریب ہیں اور پچھا بھی دور ہیں۔

مولا نامعہود کے متعلق ایساخیال ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اگر لوگوں کو تعلیم دینا نثر وع کر دیں تو بیا کی بہندیدہ بات ہے کین وہی اجازت جومقام جذبہ ہے مناسب رکھتی ہے۔ اگر چہ بعض امورا بھی رہتے ہیں ان کا استفادہ اور حصول ہونا چاہیے۔ لیکن اس نے جانے میں جلدی کی تو قف نہ کیا۔ حضورا قدس کی خدمت میں آرہا ہے۔ جو مناسب جانیں اس کا تھم فرمادیں۔ اس کمینہ کے ظلم میں جو کچھتھا عرض کر دیا ہے۔ اصل تھم فرمادیں۔ اس کمینہ کے ظلم میں جو کچھتھا عرض کر دیا ہے۔ اصل تھم آپ کا ہے۔

خواجہ ضیاءالدین محمہ چندروزیہاں رہے۔قدرے حضوراور جعیت قلب بیدا کر لی تھی۔آخر کا راسہاب معاش کی قلت کی بتا پریہاں رہنے میں اپنا خاطر جنع ندر کھ سکے اور فوج کی ملازمت کی طرف متوجہ ہو گئے۔
معاش کی قلت کی بتا پریہاں رہنے میں اپنا خاطر جنع ندر کھ سکے اور فوج کی ملازمت کی طرف میلان رکھتا ہے۔قدر ہے حصور جمعیت قلب اسے بھی حاصل ہے بعض رکا وڑوں کے باعث فاص ترتی نہیں کر سکا۔ زیادہ گفتگو گنتا خی ہے۔ ع

بنده بايدكرمد فودداند!

غلام كوائي حد كاندرد مناطاب

اسعراضداشت کے بعد ایک اور کیفیت رونما ہوئی۔اور ایک حال بیش آیا تحریر اجس کے بیان کی مخبائش نہیں ہے۔اس جگہ ارادے کی فاقتی ہوئی۔جس طرح سابقا مرادوں سے ارادے کا تعلق برطرف تھا ایسا ہی ہوا۔ بھراصل ارادہ ابھی باتی تھا۔ جسیا کہ عراضد اشت میں عرض کیا جا چکا ہے۔اب ارادے کی بھی نئے کی ہوگئی ہے۔ اب رزو کوئی مرادہ ہندارادہ۔اوراس فنا کی صورت بھی دکھائی دی۔اور بعض علوم جواس مقام سے مناسبت رکھتے تھے۔وہ بھی فائض اور وارد ہوئے۔ان علوم کے دقیق اور شکل ہونے کے باعث چونکہ آئیس تحریم مل لا فا مشکل تھا اس کیے اشب قلم کی باگ ان علوم سے بھیر لی ہے۔اس فنا کے تحقق اور علوم عطا کیے جانے کے وقت ایک مثل تھا اس کیے اشب قلم کی باگ ان علوم سے بھیر لی ہے۔اس فنا کے تحقق اور علوم عطا کیے جانے کے وقت ایک خاص فنظر وحدت سے اور بھی بینی ۔اگر چربیہ بات طے شدہ کہ وحدت سے اور پرکوئی نظر نہیں جائتی۔ بلکہ اس سے اور پرکوئی نسبت نہیں گئیں بندہ کو جو بچر پیش آتا ہے عرض خدمت کرتا ہے۔ اور جب تک یقین نہ ہوا لکھنے کی جرائت منہیں۔

اوراس مقام کی صورت کو وحدت ہے اوپراس طرح دیکھا ہے جس طرح آگرہ دیلی ہے آگے ہے۔
اوراس راہ میں کچھ شک وشہبیں پاتا۔ اگر چہ نظر میں نہ وحدت ہے اوراس سے اوپرکوئی شے اور نہ کوئی مقام جے حقیقت کے عنوان سے جان سکئیا تن کواس سے اوپر تصور کرے۔ چیرت وجہل پورے طور پر موجود ہیں اور اس دید سے کچھ فرق نہیں پڑا۔ میں نہیں جانا کہ کیاعرض کروں۔ سب تناقض در تناقض ہے۔ معاملہ گفتگو میں نہیں آسکا دید سے بچھ فرق نہیں پڑا۔ میں نہیں جانا کہ کیاعرض کروں۔ سب تناقض در تناقض ہے۔ معاملہ گفتگو میں نہیں آسکا اور حال بے شہر تحقق اور موجود ہے۔ میں اللہ کے حضور میں استعفار کرتا ہوں اور تول 'فعل خیال اور نظر میں سے ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کونا پسند ہے میں اس ہے تو بہرتا ہوں۔

نیزاس وقت یہ بھی معلوم ہواہے کہ قبل اذریں میں جوصفات کا فنا جانا تھاوہ در حقیقت صفات کا فنا ہیں۔ اب
بلکہ خصوصیات صفات اور ما ہدالا متیاز کی فناتھی جو وحدت میں مندرج تھی اور خصوصیات زائل ہوجاتی ہیں۔ اب
اصل صفات ایک دوسری میں خلط اور درج ہو کر ایک طرف ہوگئی ہیں۔ اب احدیت کے غلبہ نے کچھ بھی ہاتی نہیں
چھوڑا۔ اور وہ تمیز جومر تبہ علم اجمالی یہ تفصیلی میں حاصل تھی ہاتی نہیں رہی۔ اور نظر کھل طور پرخارج پر آ چکی ہے۔ اللہ
کی ذات تھی اور اس کے ساتھ کچھ نہ تھا۔ اور وہ اب بھی ایسابی ہے جیسا پہلے تھا۔ اور اب علم حال کے مطابق ہو چکا
ہے۔ پہلے اس مضمون کا صرف علم تھا 'حال نہیں تھا۔ میں امیدر کھتا ہوں کہ در تی یا خرابی پر متنبہ فرما کیں گے۔
دوسری بات یہ نظر آتی ہے کہ جس طرح مولانا قاسم علی کو مقام شکیل میں حصہ ہے اس طرح یہاں کے
اور دوستوں کا حصہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ و اللّہ مُنبُ حاند اعلمُ بحقیقۃ الدحال۔

### مکتوب نمبر(۱۲)

مقام فنا و بقائے حصول اور ہر شے کے وجہ خاص کے ساتھ حصول اور سیر فی اللہ کی حقیقت اور جل واتی برقی وغیرہ کے بیان میں ..... بیکتوب بھی اپنے مرشد برزرگوارکولکھا۔

محترين غلام احمد درگاه عالى شرخ كرتاب كما ين تقميرات كياع فركر به جوالله في جاباه ه موااور جون الدفي جاباه ه موااور جون به الله العلى العظيم.

وہ علوم جومقام فنااور بقاباللہ سے تعلق رکھتے تھے تن سبحانہ کی مہریانی ہے منکشف ہو بیکے ہیں۔ اس طرح میں معلوم ہوگیا کہ ہرشے کی وجہ خاص کیا ہے۔ اور سیر فی اللہ کس معنی میں ہے۔ اور بخلی ذاتی برقی کے کہتے ہیں۔ اور جھہ کی المشر ب کون ہوتا ہے۔ اور اس طرح کے اور علوم ۔ اور ہر مقام میں اس کے لوازم وضروریات بھی دکھاتے ہیں۔ اور جم میں اس کے لوازم وضروریات بھی دکھاتے ہیں۔ اور کم ہی ایسے شے باتی رہی ہے جس کا اولیا ء اللہ نے نشان بنلایا ہے اور جو انہیں راہ میں پیش آتی ہے جھے نہ دکھائی گئی ہو۔ جو مقبول ہوتا ہے بلاعلت اور بلاسب ہی مقبول ہوتا ہے۔ اور جس طرح ذوات اشیاء کو بجول و مخلوق میں اس کی اصل قابلیت کے بالع

نبیں \_اوراییا نبیں ہوسکتا کہ کوئی شےاس پر حاکم ہو۔ زیادہ گتاخی نہ کی سے بندہ وباید کہ حدخود داند

بندے کو چاہیے کہ این صدیس رے

### مُنوب نمبر (۱۳)

راہ عرفان کی بے نہایتی اور علوم حقیقت کے علوم شریعت کے مطابق ہونے کے بیان میں … سیر مکتوب بھی اینے بیر برز گوار کو لکھا۔

کترین غلام احد عرض کرتا ہے اس راہ کی بے نہائی پر آہ ہزار آہ۔ اس جلدی سے سیر اور اس قدر واردات اور اس قدر واردات اور عنایات! نہایت ہی حیر انی کی بات ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس کے متعلق مشارکن عظام نے فرمایا ہے کہ میرالی اللہ بچاس ہزار سال کا راستہے۔

تعرج السملَنِكة والروح اليه في يوم پڑھے ہيں ملائكداورروح الى كاطرف ايسے كان مقدارہ خمسين الف سنة دن ميں جس كي مقدار ہي اس ہرار برس ہے۔ اس مقدارہ خمسين الف سنة الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله

کام ناامیدی تو چیچااور تمام المیدی کے بعد ہارش وہی ذات ہے جو نا امیدی کے بعد ہارش برساتی ہے اورائی رحمت بھیردیتی ہے۔ ال آیت می شایدای طرف انتاره ہے۔ هو الدی پینزل الغیث من بعد ما قنطوا و پیشر رحمة' تواس نے کام بتادیا۔

مطابق بإتاب\_

علماءاوران بزرگواروں کے درمیان صرف ای قدر فرق و تفاوت ہے کہ علماء دلیل اور علم ہے جانتے ہیں اور سے برای اور کو اور سیر بزرگ ای شے کوکشف و ذوق ہے پالیتے ہیں۔اوران کے صحت حال پر اس مطابقت ہے بڑی اور کوئی دلیل نہیں ہوسکتی :۔

میرا سینہ تنگی محسوں کرتا ہے اور میری زبان نہیں جاتی

يضيق صدرى و لا ينطلق لسانى ·

نفذ وفت ہے۔ میں نہیں جانتا کہ کیاعرض کروں۔ بعض احوال کولکھ کرر کھنے کی تو نیق نہیں یا تا 'اور آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ شاید اس میں کوئی حکمت ہو۔ اس محروم جدا ماندہ کوغریب پروری کی توجہ سے محروم ندر میں اور راہ میں ہی نہ چھوڑ دیں۔

ایں تخن راچوں تو مبدا بودہ گر فزول گردد تو اش افزودہ اورہ کی سرور تو اش افزودہ کی سرور کی سرور کی سرور کی سرور ال بات کا کل آغاز آپ بی بے ہیں۔ لبندا میدا گردداز ہوجائے تو اس کے دراز کرنے والے آپ ہی ہیں زیادہ گنتا خی نہ کی ہے ج

> بندہ باید کہ حد خود داند بندے کو جاہیے کہ اپنی حد کو پہچائے مکتوب نمبر (۱۲۷)

ان واقعات کے حاصل ہونے میں جودوران راہ چین آئے ہیں اور بعض طالبوں کے حالات کے بیان میں سب کے حالات کے بیان میں سب کے حالات کے بیان میں سب کے کہ این میں سب کی اینے مرشد ہن در کوارکولکھا۔

کمترین غلام احمد کی عراضداشت بیہ کے کہ وہ تجلیات جو تلوقات کے مراتب میں ظاہر ہو لی تھیں ان کا پہر ہوا گئے حصہ گزشتہ عرضداشت میں عرض کیا جا چا ہے۔ اس کے بعد مرتبہ وجوب جو تمام صفات کا جا مع ہے طاہر ہوا اور بدصورت سیاہ رنگ عورت کی شکل میں سائے آیا۔ اس کے بعد مرتبہ احدیت دراز قد مرد کی شکل میں نمودار ہوا اور بدصورت سیاہ رنگ عورت کی شکل میں سائے آیا۔ اس کے بعد مرتبہ احدیث دراز قد مرد کی شکل میں نمودار ہوا کے حکمت اور جو فی دیوار پر کھڑ اہو۔ اور بدد نو اس تجلیات تھا نیت کے عنوان میں طاہر ہو کیں بخلاف پہلی تجلیات تھا نیت کے عنوان میں طاہر ہو کیں بخلاف پہلی تجلیات کے دورور سے عنوان میں طاہر ہو کیں۔

ای اثناء میں موت کی آرزو پیدا ہوئی اور یوں نظر میں آیا کہ کویا میں ایک شخص ہوں جوتمام زمین کا اصاطہ کیتے ہوئے دریا کے کنارے کھڑا ہے اس ارادے سے کہاہے آپ کواس میں پھینک دے۔ لیکن ایسا بھی محسوس کیا کہا ہے ہوئے دریا ہی گرفیس سکتا۔ اوروہ رسیاں بدن عضری کے محسوس کیا کہا ہے ہے مضبوط دی سے ہا عدھا ہوا ہے کہ دریا میں گرفیس سکتا۔ اوروہ رسیاں بدن عضری کے

ساتھ تعلق ہے عبارت ہے۔اور میں نے آرزو کی کہرسیاں ٹوٹ جا کیں اور ایک خاص کیفیت بھی رونما ہوئی کہ اس وقت ذوق کے طور پر جانا کہ سوائے تق سجانہ کے کوئی حاجت نہیں رہی۔اس کے بعد صفات کلیدوجو بیہ جواپنے جائے نزول اور مظاہر خضوصیات کے اعتبارے ظاہر تھیں نظر پڑیں۔

اس کے بعد وہ تمام خصوصیات نیچے جلی گئیں اور الکلیۃ الوجوبیہ کے عنوان کے سوا کچھ ہاتی ندر ہااور ان کے خوان کے سوا کچھ ہاتی ندر ہااور ان کے خصوصیات سے خالی ہونے کی حالت بھی دکھائی دی۔اور اس وقت معلوم ہوا کہ اب در حقیقت صفات کواصل کے ساتھ ملانے کا بچھ معنی نہیں تھا۔
کے ساتھ ملایا گیا ہے۔اور خصوصیات سے خالی ہونے سے پہلے صفات کواصل کے ساتھ ملانے کا بچھ معنی نہیں تھا۔
گرجازی طور پر جس طرح کہ بخی صوری والوں کا حال ہے۔اور حقیقی فٹااس وفت تحقق ہوئی۔

اس حالت کے موجود ہونے کے بعدا ہے اور دوسروں میں پائی جانے دالی صفات سب کوا کیا ہی ای طرح پر پایا اور مقامات کا امٹیاز اٹھ گیا۔اس وقت نثرک خفی کے بعض باریک اور دیتی اقسام ہے بھی خلاص اور نجات میسر آئی۔اس وقت نہ عرض رہانہ فرش نہ نہ مان رہانہ مکان اور نہ ہی جہات اور حدود۔اگر سالہاغور کر تا تہوں تو بھی بیہ بات ہرگر علم میں نہیں آتی کہ عالم کا ایک ذرہ بھی پیدا اور مخلوق ہوا ہے۔

اس کے بعد اپنالغین نظر آیا اور اپنی وجہ خاص بھی نظر آئی۔ اپنالغین تو بوسیدہ اور بارہ پارہ کپڑے کی شکل میں جسے کسی شخص نے پہن رکھا ہود کھا گئی دیا۔اور میں نے اس شخص کو وجہ خاص جانا۔ کیکن بیر تھا نیت کے عنوان سے متصوری میں ا

اس کے بعداس شخص کے زوریک ہی باریک چڑانظر آیا۔ میں نے اپنے آپ کوئین وہ چڑا محسوں کیااور اس تغین کے کپڑے کواپنے سے الگ دیکھا۔اوروہ نور جواس چڑے میں تھانظر آیا۔ایک گھڑی بعدوہ نورانظر سے عائب ہو گیااور ریہ پوست اور کپڑا بھی نظر سے او تجمل ہو گئے۔اور دہی پہلی جہالت ہی باقی رہ گئی۔

ال واقعد نکوره کی صورت جوعلم میں آئی عرض کرتا ہے تاکدال کی صحت وسقم معلوم ہوجائے۔اوروہ سے کہ بیصورت نکورہ صورت علیہ ہے۔ جس طرح وجوب اورامکان کے درمیان واسطہ۔کدال کی ہرطرف ایک دومری سے الگ ہے اور درمیان میں مکمل اور پورافرق موجود ہے۔اوروہ پوست (چڑا) جوال پرانے کپڑے اور کورمیان واقع ہے وہ عدم اور وجود کے درمیان واسطہ ہے۔ میں نے اپنے آپ کوال پوست کآ خر پر جو دیکھا تو اس سے اس برزخ (واسطے) تک چنج جانے کی طرف اشارہ ہے۔اوراس سے پہلے میں نے اپنے آپ کوائی نظرے ایس کو واقعات میں عدم اور وجود کے درمیان برزخ اور واسطہ کی طرف اشارہ ہے۔اوراس سے پہلے میں نے اپنے آپ کو واقعات میں عدم اور وجود کے درمیان برزخ اور واسطہ کی طرف اشارہ ہے۔اوراس سے پہلے میں نے اپنے آپ کو اقعات میں عدم اور وجود کے درمیان برزخ اور واسطہ میں گاہر آوہ آ فاق کی نظر سے تھا اور بیا آئیں۔ نظر سے اور اس وقت ایک فرق اور بھی طاہر ہوا تھا ہو قت تر بریا دنہ دیا۔اسے ذہن میں رکھیں۔

جو کی دائما اور ہمیشہ حاصل ہے دو تو جیرت اور نا دانی ہے۔ ہاں بھی بھی اس طرح کے شعبدے طاہر ہوتے ہیں اور پھرختم ہوجاتے ہیں اور ان کی صرف معرفت باتی روجاتی ہے۔ اور بعض واقعات کے بیان سے عاجز ساہ بی ہے

تُشخ عبدالقادر نیازی کابیٹا شی طا جوسر ہند کے مشہور مشائ بیں سے ہادر حاجی عبدالعزیز بھی اس باند اور شریف طریقہ کی سے پوری وا تغیت رکھتا ہے۔ قدم بوی اور نیاز مندی عرض کرتا ہے۔ اور اے بھی اس باند اور شریف طریقہ کی طرف رجوع اور تقاضا پید ہوا چکا ہے۔ صدق و نیاز سے التجا کرتا ہے۔ بیں نے استخارہ کرنے کو کہا ہے۔ و لیے طاہراً و ہاں طریقہ سے مناسبت رکھتا ہے۔ اور وہ دوست جنہوں نے یہاں سے ذکر کی تعلیم حاصل کی ہے ان میں سے اکثر رابطہ کے طریقہ پرمشنول ہیں۔ ان میں سے بعض تو واقعات میں و کھے کر دابطہ اختیار کر پیلے سے ان میں سے اکثر رابطہ کا تعلق رکھتے تھے اور پہلے سے چکے ہیں اور ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ اور بعض و بیل سے آئے سے پیشتر رابطہ کا تعلق رکھتے تھے اور پہلے سے حضور واستغراق کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ان میں سے بعض صفات کو اصل سے دیکھتے ہیں اور بعض اصل سے نہیں دیکھتے ہیں اور بعض اصل سے نہیں دیکھتے ہیں اور بعض اصل سے نہیں دیکھتے ہیں اور بعض اصل سے نہیں جی رہے۔ کہ ان میں سے کوئی بھی تو حید وجودی کے انوار و مکا شفات کے راستے پرنہیں چل رہا۔

ملّا قاسم علی ملامودود محداور عبدالمون مقام جذبہ سے بظاہر نقظ فوق تک پہنے چکے ہیں۔ کین ملّا قاسم علی
ارشادو تکمیل کے لیے تخلوق کی طرف توجہ دکھتا ہے۔ دوسرے دو کے متعلق معلوم نہیں کہ اس طرف توجہ ہے یا نہیں۔
ارشادو تکمیل کے لیے تخلوق کی طرف توجہ دکھتا ہے۔ دوسرے دو کے متعلق معلوم نہیں کہ اس طرف توجہ ہے یا نہیں۔
مناف تشخ نورا بھی نقطہ تک پہنچا نہیں اسکے نزدیک ہے ملاعبدالرحمٰن بھی نقطہ کے نزدیک ہے تھوڑی ما داخت درمیان میں یا تی ہے۔

اشیاء کے اندر منت تزید کے ساتھ دیکتا ہوں اور افعال کو بھی اس ذات مقدس کی طرف سے جانتا ہوں۔ بیآب اشیاء کے اندر منت تزید کے ساتھ دیکتا ہوں اور افعال کو بھی اس ذات مقدس کی طرف سے جانتا ہوں۔ بیآب کے گھر کی دولت ہے جو طالبوں اور سعادت مندوں پر فائض اور وار دہور ہی ہے۔ اور اس کمینے کا اس فیض رسانی میں کچھہ حصرتہیں۔ ع

مردانهان احمد بإرینه که مستم مستم مین توون برانا احمد مول جوکه تھا

آپ نے ایک روز واقعات میں سے ایک واقعہ کے درمیان فرمایا تھا کہ اگراس (مجدد صاحب قدی

اردر المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد الم

# مکنوبنمبر(۱۵)

ان حالات کے بیان میں جو ہیوط اور نزول سے مناسب رکھتے ہیں۔ نیز بعض مخفی اسرار کے بیان میں ..... یکتوب بھی اینے مرشد بزرگوارکولکھا۔

اس بندے کی عرضد اشت جو حاضر بھی ہے اور غائب بھی جو پانے والا بھی ہے اور نہ پانے والا بھی اور رجوع کرنے والا بھی ہے اور اعراض کرنے والا بھی۔

عرض یہ ہے کہ دت دارزتک وہ مطلوب حقیقی کی تلاش کرتار ہا گراس کے باوجوداس نے اپنے اپنے اپنے اپنے مطلوب حقیقی کو بی بیا کہ اگر اس نے اپنی تلاش کی تو پھر بھی بجائے اپنی مطلوب حقیقی کو بی پایا۔اب اس کو گم کر چکا ہے اور اپنی کو پاتا ہے اور اس کو گم کرنے کے باوجود اس کا مثلاثی نہیں رہا۔ اور مطلوب حقیقی کے فقد ان کے باوجود اس کا خواہاں نہیں علم کے لحاظ ہے حاضر کی باوجود اس کا خواہاں نہیں علم کے لحاظ ہے حاضر کی باوجود اس کا خواہاں نہیں ۔ ملم کے لحاظ ہے حاضر کی باوجود اس کا خواہاں نہیں ۔ ملم کے لحاظ ہے اور دوق کے لحاظ ہے خائب ۔ گم کرتنے والا اور اعراض والا ہے۔ اس کا ظاہر بھا ہے اور اس کا باطن فتا۔ عین بھا میں فانی ہے اور عین فتا میں باتی ۔ لیکن فتا علمی ہے اور بھا اس کا ظاہر بھا ہے اور اس کا باطن فتا۔ عین بھا میں فانی ہے اور عین فتا میں باتی ۔ لیکن فتا علمی ہے اور بھا

روں۔ اس کا کاروبار ہبوط ونزول (ینچ کے مقام میں) قرار پاچکا ہے۔اور عروج وبلندی سے رہ چکا ہے۔اور جس طرح اسے دل سے دلوں کے پھیزتے والے (حق جل وعلا) کی طرف لے گئے تھے۔اب دلوں کے پھیرتے والا (حق تعالی) سے بھرمقام قلب کی طرف یئچ لے آئے ہیں۔

روح کے نفس سے نجات یا جائے اور اطمینان کے بعد نفس کے نکل جانے کے باوجود عالب آنے والے انوار سے اس کی روح و نفس رونوں کی برز حیت اور واسطے سے والے انوار سے اس کی روح و نفس دونوں جنوں کا جائے کر دیا گیا ہے اور ان دونوں کی برز حیت اور واسطے سے مشرف کر دیا گیا ہے۔ اور پڑچانے والا۔ اس واسطہ مشرف کر دیا گیا ہے۔ اور پڑچانے والا۔ اس واسطہ برز حیت کے حصول کی وجہ سے جھے اور سے فیض کینے اور نیچے والوں کوفائکہ ہی پڑچانے کا مرتبہ بھی عطا کر دیا گیا ہے۔ برز حیت کے حصول کی وجہ سے جھے اور پہنچا بھی رہا ہے۔ اور عین فائکہ ہی پڑچانے کی حالت میں استفادہ بھی کر رہا ہے۔ اور عین فائکہ ہی پڑچانے کی حالت میں استفادہ بھی کر ہا ہے۔ اور عین فائکہ ہی پڑچانے کی حالت میں استفادہ بھی کر رہا ہے۔

ے گر بگویم شرن ایں بیجد ور نویسم بس قلمها بشکند اگریساس کی شرح کردل تو بہت دراز ہوجائے۔اوراگر لکھنے لگوں تو کنٹی ہی قلمیں ٹوٹ جائیں۔ لعدازی عرض کرتا ہوں کی درجہ جب مقام قل سے ایست جدوں قل لعن میں ا

بعدازی عرض کرتا ہوں کہ دست چپ مقام قلب سے عبارت ہے۔ جومقلب قلب یہی واجب تعالی العدازی عرض کرتا ہوں کہ دست چپ مقام قلب سے عبارت ہے۔ جومقلب قلب یہی واجب تعالی تک عروج کرنے سے پہلے حاصل ہے۔ اور سے زول کے بعد جب مقام قلب پرآتے ہیں بید دسرامقام ہے جو چپ دراست کے درمیان برزخ واسط ہے جیسیا کہ اس کے واقف کا رلوگوں پر ظاہر دواضح ہے۔ اور سلوک ناممل کر وہ مجذ دب اصحاب قلب ہیں۔ مقلب قلوب (حق تعالی ) تک پہنچنا سلوک سے وابسۃ ہے۔ اور کی شخص کے ساتھ مقام کا تعلق اس کے اس مقام ہیں شان خاص حاصل ہونے سے کنا بیہ ہے۔ اور کی شخص کے ساتھ مقام کا تعلق اس کے اس مقام ہیں شان خاص حاصل ہونے سے کنا بیہ ہے۔ اور اس مقام کے ساتھ مقام کا احماب ہیں اس کی اخیازی تعلق اس کے اس مقام ہیں شان خاص حاصل ہونے سے کنا بیہ ہے۔ اور اس مقام کے اس مقام ہیں شان خاص حاصل ہونے سے کنا بیہ ہے۔ اور اس مقام کے اس مقام ہیں شان خاص حاصل ہونے سے کنا بیہ ہے۔ اور اس مقام کے منا سب علوم ومعارف کا منتا ہے۔ مقام قلب کے علوم اور جذبہ سلوک فنا و بقاو غیر و بقاض ہے۔ جواس مقام کے منا سب علوم ومعارف کا منتا ہے۔ مقام قلب کے علوم اور جذبہ سلوک فنا و بقاو غیر و بقاض ہے۔ جواس مقام کے منا سب علوم ومعارف کا منتا ہے۔ مقام قلب کے علوم اور جذبہ سلوک فنا و بقاو غیر و کا ہے۔

میرسیدشاه حسین پریشانی کے عالم میں روانہ ہو گئے۔ان علوم وحقائق کے نقل کرنے کی فرصت بنہ لی۔ اِن شاءاللّٰہ جلد ہی ان کے مطالعہ کا نثر ف حاصل ہوگا۔

ایک عزیز جومقام فوق بی رکا ہوا تھائے مقام جذبہ ش آ چکا ہے۔ لیکن عالم (جہان) کی طرف اس کی کوئی توجہ ہیں۔ فوق کی طرف ہی توجہ دکھتا ہے چونکہ اوپر کی طرف عردی ہے اختیار تھا اس لیے وہ بالطبع مقام جذبہ سے مناسبت رکھتا تھا۔ اوپر سے پنچ آئے کے وقت اپنے ساتھ بہت کم چیزی لایا ہے۔ اس نسبت کا سرمایہ جوقوجہ بلا اختیار اور اس کے عودی کا اثر تھا اب بھی باتی ہے جذبہ کی نسبت بیل جسم بیل روح اور ظلمت بیل نور کی طرح ہے۔ لیکن میجذبہ حالی حضر است خواجگان قدس اسراہم کے جذبہ سے ملاوہ ہے۔ بلکہ بیروہ جذبہ ہے جو حضر سے خواجہ احرار حمتہ اللہ علیہ کوائے آباء کرام کی طرف سے ملا ہے اور اس بیل آئیس خاص شان حاصل ہے۔ اور ایک واقعہ بیل بعض طالبوں کو جود کھائی دیا کہ جو میں اس مقام بیل ڈی جو حضر سے خواجہ احرار اس کھایا ہے اس کا اثر اس مقام بیل ظاہر ہوا ہے۔ بیجذبہ مقام ادارہ سے مناسبت نہیں رکھتا۔ اس مقام بیل ڈی جمیشہ فوق کی طرف ہے۔

جذبہ کے بعض مقامات ان میں داخل ہونے کے بعد سلوک کے منافی ہیں۔ اور پیجھ دوسرے مقامات سلوک کے منافی ہیں۔ اور پیجھ دوسرے مقامات سلوک کے منافی نہیں۔ بلکہ ان میں داخل ہوئے کے بعد سلوک کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بیر جذبہ ایسا ہے کہ ان میں داخلے کے بعد منافی سلوک ہے۔

ال عربينه كي تحرير كے دوران بنده اس مقام كى طرف توجه جواتواس كے بعض دقائق طاہر ہوئے۔جب

تك كوئى سبب بيش ندا عنووج ميسر تبين آتى والله سبعانه اعلم بحققية الحال

یں وں جب یں داخل نہیں ہوا۔ اس کے البتہ کمل طور پر مقام جذبہ فدکورہ میں داخل نہیں ہوا۔ اس جند ماہ ہوئے کہ وہ عزیز نیچ آچکا ہے۔ البتہ کمل طور پر مقام جذبہ فدکورہ میں داخل نہیں ہوا۔ اس کے شام کی شان کا علم نہ ہونا اور تو جہات کا منتشر ہونا اس کا مانع ہے۔ امید ہے کہ ان بے جوڑ اور بے ربط کلمات کے مطالعہ کے وفت اس مقام میں کمل وخول میسر آجائے گا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ کووہ عزیز کمل طور پر ینچ لے آئے گا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ کووہ عزیز کمل طور پر ینچ لے آئے گا۔

# مکتوب نمبر(۱۲)

عروب ونزول وغيره كرات كے بيان ميں ..... بيكتوب بھى اپنے مرشد بزرگوار

كولكها\_

> باکریمال کار ہادشوار نیست کریم لوگوں کے لیے کوئی کام مشکل تہیں

جس روز سے بندہ ملازمت سے الگ ہوا ہے مقام فوق کی طرف رغبت کے سبب مقام ارشاد سے چندال مناسبت نہیں رکھتا۔ چند بارادہ اور قصد بھی کیا کہ کی گوشہ میں الگ بیٹھ رہے۔ ہم شنی کرنے والے لوگ بیٹوال مناسبت نبیل رکھتا۔ چند بارادہ اور گوشہ شنی کا ارادہ پختہ ہوچکا تھا۔ لیکن استخارہ اس کے موافق نہ آیا۔ ببر اور شیر کی طرح نظر آتے تھے۔ عز لت اور گوشہ شنی کا ارادہ پختہ ہوچکا تھا۔ لیکن استخارہ اس کے موافق نہ آیا۔

مدارج قرب مس عروج انہاء کی انہاء کو بھنے چکاہے جس کی کوئی حدوعایت نہیں کہ بھی نمیسر ہو چکاہے اور ہورہا ہے۔ مجھے لے جاتے ہیں اور لے آتے ہیں۔ ہردن وہ نگ شان وحالت میں ہے۔ تمام مشائخ کرام الا ما شاءاللہ کے مقامات ہے بھی گزروا تع ہوچکاہے۔۔۔

گلے بردند زیں دہلیزہ بیت بدان درگاہِ والا دست بردست اس بردست اس درگاہِ والا دست بردست اس بہترہ کے۔ اس بہتر سے ایک فاک کواس درگاہ والا میں ہاتھوں ہاتھ لے گئے۔ ا

اس دوران میں اگر مشائے کرام کی روحانیات کی وساطت و مدوکا شار کروں تو بات بہت ہی ہوجائے۔خلاصہ بہ ہے کہ اصل کے تمام مقامات سے طل کے مقامات کی طرح گزار کر لے گئے۔ عنایات ربانی کے متعلق کیا لکھے۔جو بھی مقبول و منظور ہوا 'بلاعلت و بلا سبب ہی منظور و مقبول ہوا۔ ولایت کے طریقے اور اس کے کمالات اس قدردکھائے گئے ہیں کہ آئیس کس طرح تحریم میں لائے۔

ذوالجيشريف كمبينه ملى مدراج نزول كى طرف مقام قلب تك ينج آنا ہوا۔ يہ مقام يحيل وارشادكا مقام ہے۔ لين ابھی تک مكمل اور پورا كرنے والی چیزیں جواس مقام سے تعلق رکھتی ہیں مزید دركار ہیں۔ دیکھیے كب معام ہوں۔ معاملة سان بیس ہے۔ مراد ہونے كے باوجوداس قدر منازل طے كرنے پڑتے ہیں كہ مریدوں كواگر عرفوح بھی مل جائے تو شاید طے نہ كرسكیں اور نہیں یہ میسر ندا سكے۔ بلكہ بیدو جوہ اور طریقے مرادلوگوں كے ساتھ فاص ہیں۔ مریدوں کے لیے ان میں قدم رکھنے كى كوئى جگہ نہیں۔ افراد كا انتہائى عروج مقام اصل كى ابتدا تك ہے۔ بہت سے لوگ ادھر گرز نہیں سكتے۔ بیاللہ تعالى كافضل ہے جے چاہتا ہے عطا كرتا ہے اور اللہ تعالى تعنی كاف كا ماكس كی ابتدا اللہ تعالى تا ہے۔ اور اللہ تعالى تعالى اللہ تعالى اللہ تعالى اللہ تعالى اللہ تعالى اللہ تعالى اللہ تعالى كافشل ہے جے چاہتا ہے عطا كرتا ہے اور اللہ تعالى تعالى معظیم كا ما كلہ ہے۔

مراتب بھیل وارشادیں تو تف اور رکنے کی وجہ بیہ ہے۔ اور نور انبت کا عاصل نہ ہوناغیب کی ظلمت کے نور کے ظاہر ہونے کی وجہ بیہ خیالات میں بہت کھ ایکاتے رہتے ہیں۔ ان کا کچھ اعتبار نہیں۔ ان کا کچھ اعتبار نہیں۔۔۔

در نیا بد حال پختہ بیج کام پی سخن کوتاہ باید والسلام ناقص انسان پختہ خض کے حال سے واقف نہیں ہوسکتا۔ لبذابات ختم کرنی چاہے۔ والسلام۔ اس نتم کے ظنی امور میں نقصان کا اخمال عالب ہے۔ اس جماعت کوفر مادیں کہ اس ختہ دل سے اپ خیالات کی نظر پوشیدہ کرلیں۔ نظر دوڑانے کی جگہیں اور بہت ہیں۔

من گم شده ام مرا مجوئیہ باگم شدگان سخن مگوئید می گم ہوچکاہوں مجھے تلاش نہ کرو۔ اور گم شدہ لوگوں سے بات نہ کرو غیرت نہ دیا ہوں میں میں میں میں میں کہ شقیع کی دار میں دیا

غیرت خدادندی سے ڈرنا جا ہیں۔وہ کام جے حق تعالیٰ کمال قرار وے اس کی تنقیص کرنا بہت ہی

نامناسب ہے بلکہ فی الحقیقت غداتعالی کے ساتھ معارضہ اور مقابلہ ہے۔ اور مقام قلب میں نزول کرنا در حقیقت میں آنا ہے جو مقام ارثاد ہے۔ اس جگہ مقام فرق سے مراد نفس کا روح اور روح کانفس سے جدا ہونا ہے۔ اس کے بعد کہ نفس روح کے نور میں داخل اور جمع تھا۔ جمع اور فرق کے بیان میں جو مفہوم اس سے زائد ہووہ سکر کی وجہ ہے ہے۔ خدا تعالی کو تلوق سے جداد کھنا جے اہل سکر مقام فرق خیال کرتے ہیں کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ روح کو حق خیال کرتے ہیں اور روح کونفس سے جدا اور الگ دیکھنے کو حق تعالی کا دیکھنا خیال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی مفتی سے بیا کو منزہ ہے۔

ارباب جذبہ کے اکثر علوم کا بہی حال ہے۔ کیونکہ ان کے ہاں حقیقت معاملہ مفقو د و معدوم ہے اور معاملہ منقو د و معدوم ہے اور معاملہ سب کا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک دوسرے رسالہ میں ارباب جذبہ اور سلوک کے علوم اور ان دونوں معاملہ سب کا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک دوسرے رسالہ میں ارباب جذبہ اور سلوک کے علوم اور ان دونوں کی حقیقت بہ تفصیل تحریر کر دی گئی ہے آپ کی نظر مبارک ہے ان شاء اللہ تعالی گزرے گا۔

# مکتوب نمبر (۱۷)

بعض ایے حالات کے بیان میں جوع وج وہ وہ وہ اور کا سے تعلق رکھے اس کے علاوہ۔۔ پچھ

اور ہاتوں کے بیان میں ۔۔۔۔۔ پیم کو بہمی اپنے مرشد ہزر گوار کو کھا۔

اد ٹی ترین خادم کی عرضد اشت سے کہ وہ عزیز جوا یک عرصہ سے دُکا ہوا تھا 'تحریر کے دن ایسا ظاہر ہوا

کو اسے اس مقام سے قدر ہے وہ حاصل ہوا ہے۔ اور بہت نیچے لائے ہیں۔ لیکن کمل طور پرنزول نہیں کیا۔ اور
دوسر سے لوگ جواس مقام کے نیچے تھے انہوں نے بھی عروج حاصل کر کے ای مقام فوق کے راستے نزول کی
طرف دُرخ کرلیا ہے۔ اس کے بعد جو کیفیت بھی ظاہر ہوگی عرض خدمت کردی جائے گی۔

اگر صاحب معاملہ اپنے انگشاف حال کے بعد کچھ لکھے قو درتی کے بہت قریب ہے۔

اگر صاحب معاملہ اپنے انگشاف حال کے بعد کچھ لکھے قو درتی کے بہت قریب ہے۔

وینکہ اس تضیہ نزول کا ظہور نوری تھا اور اس حقیر کو عُمِلًا ب لینے کی وجہ سے لاغری اور ضعف طاری تھا۔

چونکہ اس تضیہ نزول کا ظہور نوری تھا اور اس حقیر کو عُمِلًا ب لینے کی وجہ سے لاغری اور ضعف طاری تھا۔

#### مکتوب نمبر (۱۸)

آخركاراس فزول كواختيار نه كرسكا \_اميد ب كدان شاء الله اس كاظهور بهي موجائ كا-

حمکین کے بیان میں جو آلوین کے بعد حاصل ہوتی ہے۔اور ولایت کے تین مرات کے بیان میں اوراس امر کے بیان میں کہ واجب تعالیٰ کا وجوداس کی ذات سے زائد ہے۔ وغیر ذالک کے بیان میں ..... بیکتوب بھی اپنے پیریز رگوار کی خدمت میں نکھا۔ کمترین غلام پر تقصیرا حمد عبدالا حد کی عرضد اشت رہے کہ جب تک احوال ووار دات زُرخ دکھاتے رہے تو ان کے عرض کرنے کی گتا خی اور جرائت کرتار ہا۔ جب خدا تعالی سجانہ نے آپ کی بلندتو جہات ہے احوال کی غلامی ہے آ زادی عطا کی اور تلوین کے بعد تمکین ہے مشرف فر مایا ..... تو حاصل کاریہ ہے کہ ہوائے جیرت و پر بیٹانی کے پچھ ہاتھ میں نہیں آ یا۔ اور وصل نے فصل کے سوااور قرب ہے بُعد کے ہوا پچھ حاصل نہیں ہوا۔ اور معرفت سے مادانی اور علم سے جہل کے سواکسی بات میں اضافہ نہیں ہوا۔ اس بتا پر عرفیضے ارسال کرنے میں تو قف و رکاوٹ ہوگئی۔ اور صرف روز ہ مرہ کی فیریں لکھنے کی جرائت نہیں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ دل پر انجماد دوسری اس قدر خالب ہوچی ہے کہ کی بھی کام میں سرگری نہیں ہے اور بے کار لوگوں کی طرح کوئی کام نہیں کرسکا ہے۔ میں میں سرگری نہیں ہے اور بے کار لوگوں کی طرح کوئی کام نہیں کرسکا ہے۔

میں بالکل فیج بلکہ فیج سے بھی بہت ہی کم موں فیج اور فیج سے بھی کم خض سے کوئی کام

تہیں ہوسکتا۔

اصل بات كي طرف آتا مول:\_

عجب بات ہے کداب تل الیقین سے جھے مشرف کیا گیا ہے کہ اس مقام میں علم اور عین ایک دوسرے
کے لیے جاب اور پردہ نیس ہیں۔اور فٹا اور بقااس مقام میں جمع ہیں۔ بیٹا چیز عین چیرت اور بیٹائی میں علم وشعور
سے متصف ہے۔اور عین غیبت حضور کا تھم رکھتی ہے۔ علم ومعرفت کے باوجود جہل وٹا دانی کے علاوہ پھے اضافہ بین
ہوا۔ ربع

عجب البيست كمن واصل ومركر دائم تعجب الوبيه كم يل واصل بحى مول اورمركر دان محى

خدافتالی نے محض پی عنایت بے کراں ہے۔ داری کمالات میں ترقیات عطافر مادی ہیں۔
مقام ولایت سے اور مقام شہادت ہے۔ ولایت کی نسبت شہادت کی نسبت شہادت کی بعد وفاصلہ سے گی جس طرح بی فیاد وفاصلہ سے گی مسئلہ فیاں دو تجلیوں کے بعد وفاصلہ سے گی مسئلہ نے مقام کے بعد صدیقیت کا مقام ہے اور وہ فرق و تقاوت جوان دو مقاموں کے مرتبہ ذیادہ ہے۔ اور شہادت کے مقام کے بعد صدیقیت کا مقام ہے اور وہ فرق و تقاوت جوان دو مقاموں کے درمیان ہو کہ اسے کی عبادت سے تعمیر کیا جا سکے اور اس سے بڑھ کر ہے کہ اس کی طرف اشارہ کیا جا سکے۔ اور اس مقام صدیقیت سے اور پر کوئی مقام نہیں گرمقام نبوت حضور سرور کا منات علیہ المصلوات اشارہ کیا جا سکے۔ اور اس مقام صدیقیت سے اور کوئی مقام نہیں ہے۔ بلکہ کی اور مقام کا ہونا محال ہے۔ اور اس کے کا کہ وہ کا حال ہونے کے درمیان اور کوئی مقام نہیں ہے۔ بلکہ کی اور مقام کا ہونا محال ہے۔ اور اس کے کی ل ہونے کا تحم کشف صری محتی معلوم ہو چکا ہے۔ بعض اہل اللہ نے جوان دو مقاموں کے درمیان واسطہ کے کا ل ہونے کا تحم کر مقام نے فقیر کواس سے بھی مشرف کیا گیا ہے۔ اور اس مقام کی حقیقت پر بھی مطلع بیان کیا ہے اور اس مقام کی حقیقت پر بھی مطلع بیان کیا ہے اور اس مقام کی حقیقت پر بھی مطلع بیان کیا ہے اور اس مقام کی حقیقت پر بھی مطلع بیان کیا ہے اور اس مقام کی حقیقت پر بھی مطلع

کیا گیاہے۔

بہت توجہاور بے شارتضرع اور عاجزی کے بعد پہلے تو صرف ای قدر ظاہر جس قدر بعض اکابر نے بیان

کیا ہے۔ آخر الامر حقیقت کاعلم بھی وے دیا گیا۔ ہاں اتن بات ضرور ہے کہ اس مقام کا حصول عرون کے وقت
مقام صدیقیت کے حصول کے بعد ہے لیکن اس کا واسطہ بنامحل تامل ہے۔ ظاہری ملا قات کے وقت ان شاء اللہ
تعالی حقیقت کو تفصیل ہے عرض کرے گا۔ وہ مقام قرب نہایت ہی بلند مقام ہے۔ منازل عرون میں اس مقام سے
اوپرکوئی مقام معلوم نہیں ہوتا۔ وجود کے ذات واجب تعالی پرزا کہ ہونے کی کیفیت اس مقام میں ظاہر ہوتی ہے۔
جسیا کہ علاء تن شکر اللہ تعالی سیم کی تحقیق ہے۔ اس جگہ وجود بھی راہ میں ہی رہ جاتا ہے۔ اور عرون اس سے بھی
اوپروا تع ہوجاتا ہے۔

ابوالکارم رکن الدین شیخ علاؤ الدولة اپی بعض تصانیف میں فرماتے ہیں فوق عالم الوجود عالم ملک الودود لینی عالم وجود ہے او پر ملک الودود (حق تعالی) کاعالم ہے۔ صدیقیت کامقام مقامات بقامی ہے ہے۔ کا رُخ عالم کی طرف ہے۔ اس ہے بھی بہت نیچے مقام نبوت ہے جو فی الحقیقت بہت بلند ہے اور کمال صحو و بقا کا مقام ہے۔ قرب کا مقام مقام صدیقیت اور مقام نبوت کے درمیان برزحیت اور واسطہ کی لیا تت نہیں رکھتا۔ کیونکہ اس کا رُخ صرف تنزیم ہی طرف ہے اور تمام عوج سے اس کا تعلق ہے اور ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ در پس کا کہ خ صرف تنزیم ہی طرف ہے اور تمام عوج سے اس کا تعلق ہے اور ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ در پس کا کینہ طوعی صفتم داشتہ اند

ہر چہ استادِ ازل گفت میگویم جھے طوطی کی طرح آئیے کے پیچے بٹھا دیا گیا ہے۔ جو پچھا ستادازل کہتا ہے کہ کوش وہ کہتا ہوں۔ علوم شرعیہ نظر بیاستدلالیہ کو فقیر کے لیے ضرور بیکٹ فیہ کر دیا گیا ہے۔علاء شریعت کے اصولوں سے بال مرابر بھی مخالفت نہیں ہے۔ آئیس علوم اجمالیہ کو تفصیلی کر دیا گیا ہے اور نظریت (مختاج غور و فکر) سے ضروریت و

بدابت كى طرف لايا كميا ہے۔

کمی فض نے مصرت خواجہ بررگ قدی اللہ تعالی سر والاقدی سے بوچھا کہ سلوک سے مقصود کیا چیز ہے۔ آپ نے فرمایا تا کہ اجمالی معرفت تغصیلی معرفت کی شکل اختیار کر لے اور علوم استدلالی شغی ہوجا کیں بہیں فرمایا کہ ان کے سوا مجھا ورعلوم حاصل ہوجا کیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ راہ سلوک میں بہت سے علوم و معارف رونما ہوتے جیں جن سے گزرنا پڑتا ہے جب تک نہایہ النہایہ تک جو مقام صدیقیت ہے کوئی نہ پنچھان علوم سے معرفی سے گزرنا پڑتا ہے جب تک نہایہ النہ ای بات کے قائل جیں کہ آئیس می مقام شریف حاصل ہو چکا مصرفیل پاسکتا۔ کاش بیس جان لیتا کہ بعض اہل اللہ ای بات کے قائل جیں کہ آئیس می مقام شریف حاصل ہو چکا ہے۔ حالانکہ فی الواقع آئیس اس مقام کے علوم و معارف سے کوئی مناسبت نہیں ۔ تو وہ کس طرح اس کے قائل جیں۔ اور برطم والے سے اور پرطم والا موجود ہے۔

اور جھے مسئلہ تضاء قدر کے راز پر بھی اطلاع بخش گئے ہے۔ اور یہ مسئلہ اس طرح بھے بتایا گیا ہے کہ روش شرع سے ذرہ بھی مخالفت نہیں رکھتا۔ اور اس کی اس سے کوئی منافات لازم نہیں آتی ۔ اور پھریہ مسئلہ جس طرح جھے بتایا گیا ہے وہ ایجاب کے نقص اور جبر کے شائبہ تک سے میر ااور منزہ ہے۔ اور اس طرح طاہر و باہر ہے جیسے چودھوین رات کا جا تھ۔

تعجب کی بات ہے کہ اصول شریعت سے خالفت نہ ہونے کے باوجودا سے کیوں پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اگر مخالفت کا شائیہ ہوتا تو البنۃ اخفا اور پوشیدگی مناسب تھی۔اور اللہ تعالیٰ سے اس کے افعال کے متعلق باز پرس نہیں ہوسکتی۔

کراز ہرؤ آئکہ زبیم تو کشایدزباں جذبہ تشکیم تو کس کی طاقت وقدرت ہے کہ تیرے خوف و ایبت کے باعث تشکیم کے سوااعتراض کی زبان کھولے۔

علوم ومعارف موسلا دھار ہارش کی طرح برسارہے ہیں قوت مدر کہان کے اُٹھانے سے عاجزہے قوت مدر کہ تو محض تعبیر ہے۔ورنہ ہادشاہ کی عبطاؤں کو ہارشوں کی سواریاں ہی اٹھاسکتی ہیں۔

پہلے پہلے بیٹے بیٹے بیٹے میں اوراس راہ میں کے افار میں کے آئے۔ کیکن تو بنی نہل کی اوراس راہ میں ہوجے محسوس کیا۔ آخر الامرتسلی دی گئی کہ ان علوم کے افار میں مقصود حصول ملکہ ہے یا دکرنا مقصو آئیں۔ جس طرح طالب علم محصیل علوم اس مقصد کے لیے کرتے ہیں کہ مولویت کا ملکہ حاصل کرلیس۔ صرف دنجو وغیرہ علوم کے قواعد و اصول صبط کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ ان علوم میں ہے کچھ علوم عرض کرتا ہے۔

التدسيحان وتعالى فرماتاب:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرِ الله الله الروه سي ولهير ب ال كلام كلام كالبندا كي حصرتو تنزيبه من كاثبات كي بي جيها كه خود طام رب اور هو السميع البصير كالفاظ تزيبه كي تكيل واتمام كي بي -

اس کابیان اس طرح ہے کہ جب بڑوت مع وبھر عالم کے ساتھ بڑوت مما نگت کا وہم ڈالنا ہے۔اگر چہ پچھ قدرے ہی ہوتو اللہ تعالی نے اس وہم کو دفع کرنے کے لیے تلوقات سے مع وبھر کی نفی فر مادی لیعنی صرف وہی ذات جل شانہ مستج وبھیر ہے۔ وہ مع وبھر جو تلوق میں پائی جاتی ہے اس کا دیکھنے اور سننے میں پچھوٹل نہیں۔ مخلوق میں بائی جاتی ہے اس کا دیکھنے اور سننے میں پچھوٹل نہیں۔ مخلوق میں ان دوصفات کو بیدا کرنے کے بعد جس طرح خدا تعالی مع وبھر پیدا کرتا ہے تلوق سننے اور دیکھنے کا کام لیتی میں ان دوصفات کو بیدا کرنے کے بعد جس طرح خدا تعالی مع وبھر پیدا کرتا ہے تلوق سننے اور دیکھنے کا کام لیتی ہے۔ اور یہ بھی عادت الہی کے جاری ہونے کے مطابق ہے۔ بغیر اس کے کہ تلوقات کی صفات کی اس میں تا ثیر ہو۔ اور اگر تا شیر شلم بھی کی جائے تو وہ بھی جی تعالی بھی کی پیدا شدہ ہے۔ لبذا جس طرح تلوق کی ذوات جماد محض

بین ای طرح ان کی صفات بھی جماد محض ہیں اس طرح ان کی صفات بھی جماد محض ہیں۔ جس طرح صاحب قدرت محض اپنی قدرت سے پھر میں صفت کلام پیدا کردیے تو پہیں کہ سکتے کہ ٹی الحقیقہ پھر کلام کرد ہا ہے اوراس میں صفت کلام موجود ہے۔ جس طرح پھر جماد محض ہا کا طرح پیصفت اگر فرض کر لی جائے تو وہ بھی جماد محض ہی میں صفت کلام موجود ہے۔ جس طرح پھر جماد محض ہا کا طرح پیصفت اگر فرض کر لی جائے تو وہ بھی جماد محض ہی ہے۔ حروف و آ واز کے پیدا ہونے میں اس کا کوئی دخل نہیں۔ تمام صفات اس طرح کی ہیں۔ عابیتہ ما فی الب اتن بات ہے کہ بید دوصفات چونکہ ذیا وہ طاہر تھیں اس لیے اللہ تعالی نے ان کی تی خصوصیت سے فرمائی۔ اس سے باتی صفات کی فی بطریق اولی ہوجاتی ہے۔

73

اللہ تعالیٰ نے پہلے صفت علم پیدا فر مائی' اس کے بعد اس کی معلوم کی طرف توجہ بیدا فر مائی۔اس کے بعد اس کے معلوم کی طرف توجہ بیدا فر مائی۔اس کے بعد معلوم کواس پر منکشف کر دیا۔ بھراس میں صفت علم بیدا فر مانے کے بعد اپنی عادت کے مطابق اس میں انکشاف بیدا فر مایا تو اس سے ٹابت ہوگیا کہ ملم کا انکشاف میں کما والی ہے۔

ای طرح پہلے صفت سمع پیدا فر مائی' پھر کان لگانا' پھر مسموع کی طرف توجہ' پھر سننا' پھر مسموع شے کا وراک۔

ای طرح بہلے بصر کو پیدا فر مایا 'پھر تبلی کا گھمانا' پھر دکھائی دینے والی چیز کی طرف توجہ۔اس کے بعد د کھنا پیدا فز مایا۔ پھراس دلیمنی جانے والی شے کا ادراک علی بذا القیاس۔

سمیع وبصیر درحقیقت و ه ذات ہے جس کے ساع اور رویت کا مبداً بید دوصفات ہوں اور مخلوق میں ایسا کوئی نہیں تو مخلوق میں کوئی درحقیقت سمتے وبصیر میں نہیں۔

اس گفتگو ہے تا بت ہو گیا کر تلوق کی صفات بھی اس کی ذوات کی طرح جماد کھن ہیں۔ تو آ بیر یمہ کے آخری الفاظ ہے مقصود تلو تات کی صفات ہیں اور بیصفات اللہ تخری الفاظ ہے مقصود تلو تات کی صفات کی بالکلیڈی ہے۔ بیمقصود نہیں کہ ان کی بھی صفات ہیں اور بیصفات اللہ تغالیٰ کے لیے بھی تا بیت ہیں تا کہ تشبیہ و تنزیبہ کا اجتماع لازم آئے بلکہ تمام آبیة کریمہ کم ل طور پر تنزیبہ کے اثبات اور تشبیہ کی نفی کے لیے ہے۔

علم اوّل کینی ان کی صفات کاحق سیحات و تعبالی کے لیے اثبات اور ان کی ذوات کو جماد محض جاننا اور ذوات کو جماد محض جاننا اور ذوات کو برنا لے اور کوزے کی طرح تصور کرنا کہ ان سے بانی صرف طاہر ہوا ہے مقام ولایت سے مناسب رکھنے والے علوم میں سے ہے۔ اور علم ثانی لینی ان کی صفات کو بھی جماد کی طرح جانتا اور ان کو کمل طور پر بے علم جاننا جب

كهوارد بهواي:

. تو میمی میت ہے اور وہ بھی مروے ہیں۔

إِنَّكَ مَيَّتُ وَ إِنَّهُمْ مَيَّتُونَ

ميلم تاني مقام شہادت سے مناسبت ركھےوا لےعلوم ميں ہے۔

اں جگہ بھی بچھ فرق دونوں مقاموں کے درمیان سمجھاجا تا ہے۔تھوڑی چیز زیادہ پر دلالت کرتی ہے اور ایک گھونٹ بڑے سمندر پر دلالت کرتا ہے۔ س

سالے کہ تکوست از بہارش پیداست

سال كالچها يونا اس كے موسم بہار كے اچھا ہونے كى دجہ سے ب

ای طرح اس بلندمقام والے افعال مخلوقات کو بھی میت اور جماد کی طرح باتے ہیں۔ یہ بیس کہ ان کے افعال کو قات کو بھی میت اور جماد کی طرح باتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس افعال کو قت سبحانہ کو جائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سبح بہت بلندو برتر ہے۔

اس کی مثال میہ ہے کہ ایک شخص پھر کو ترکت دے ادراس کو جنبش میں لائے تو یہ بیں کہا جاسکا کہ وہ خض جبنش و ترکت میں ہے۔ اس کے جنبش و ترکت میں ہے۔ اس کے جنبش و ترکت میں ہے۔ اس کے ساتھ جس طرح پھر جماد تھی ہے اس کی ترکت بھی ہما دمش ہے۔ بالفرض اگر کوئی شخص اس پھر کی ترکت سے ساتھ جس طرح پھر ہما دمش ہے اس کی ترکت بھی ہما دمش ہے۔ بالفرض اگر کوئی شخص اس پھر کی ترکت ہے۔ بلاک ہوجائے تو یہ بیں کہ اس شخص نے اسے ہلاک کیا ہے۔ بلاک ہوجائے تو یہ بیں کہتے کہ اس پھر نے ہلاک کیا ہے۔ بلاک ہوجائے شریعت شکو الله تعالی صعیبہ می اقول اس علم کے موافق ہے۔

علائے کرام فرماتے ہیں کہ تلوق سے افعال کا صدوراگر چارادہ اورا فتیار سے ہے مگران کا مفعول میں تعالیٰ کا تفاق ومصنوع ہے اوران کے افعال کواس کی مصنوعیت وقتاد قیت میں کچھ دخل نہیں۔ان کے افعال محض چند حرکات ہیں۔ مختلوق وجعو فی کی جعو لیت میں ان کی قطعا کوئی تا ثیر نہیں اس پر اگر میشید دارد کیا جائے کہ اس صورت میں افعال تخلوق ام جعو فی کی جعو لیت میں ان کی قطعا کوئی تا ثیر معقول بات ہے۔ میتو بالکل اس طرح ہوا جیسے پھر کوئی میں افعال تخلوق اب وعذاب کا باعث قرار دینا غیر معقول بات ہے۔ میتو بالکل اس طرح ہوا جیسے پھر کوئی امرکا مکلف قرار دیں اوراس کے تعلی اس کی مدح یا خدمت کریں۔

ال شبہ کے اذا لے کے لیے میں کہتا ہوں کہ پھر اور مکلفین میں فرق ہے۔ کیونکہ دار تکلیف قدرت وارادہ ہے۔ اور پھر میں کوئی ارادہ نہیں ۔ لیکن چونکہ مکلفین میں بھی ارادہ جن تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ حصول مراد میں ان کے ارادے کی کوئی تا شیر نہیں تو وہ ارادہ بھی میت کی طرح ہے۔ اس نے صرف اتنا کا م کیا کہ ارادہ کے موجود ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حسب عادت اس شے کو پیدا فرما دیا۔ اور اگر قدرت کو کسی قدر موثر مان میں تا شیر تو خدا تعالیٰ نے ہی بھی لیس جیسا کہ علاء ماوراء النہر شکو اللہ مستقیقہ نے فرمایا ہے جب بھی ان میں تا شیر تو خدا تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ جس طرح بھی اس نے پیدا کی ہے۔ تو اس کی تا شیر بھی جماد کی طرح ہے۔

مثلاً ایک فخص نے ایک پھر کسی کی حرکت دیے سے اوپر سے نیچے آتے ہوئے دیکھا۔ وہ پھر کسی حیوان کولگا اور اسے ہلاک کر دیا۔ تو وہ فخص جس طرح اُس حیوان کو جماد جانتا ہے یا لکل ای طرح اس کی حرکت کو بھی جماد ہی جانتا ہے اور اس سے جواثر مرتب ہوا ہے لینی ہلاک کرنا اسے بھی جماد ہی جانتا ہے۔ للبذا ذوات صفات اور افعال مخلوقات سب کے سب جماد محضہ اور اموات صرفہ ہیں ہیں وہی ذات می وقیوم اور سمیج وبصیر ہے۔ اور علیم و خیبر اور اپنے ارادے کے مطابق جوچا ہے کرنیوالی ہے۔ آپ فرمادین:

" اگرتمام سندر میرے رب کے کلمات کے لیے سابی بن جائیں تو سمندر ختم ہوجائیں گے گر میرے رب کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔اگرائے ہی اور سمندر مدد کولائے جائیں۔''

بہت گتاخی کردی ہے اور بے صد جرائت واقع ہوگئی ہے۔ کیابیہ بات کی اچھائی نے جوجیل مطلق (حق تعالیٰ) کی طرف ہے۔ اس بات پرآ مادہ کر دیا ہے کہ تن اور سلسلہ کلام جس قدر دوانہ ہوجائے اچھی ہی ہے۔ اور یہ فقیراس ذات کی طرف ہے جو پچھ کہتا ہے بہت خوب دکھائی دیتا ہے۔ اس کے باوجودا پے آپ کے لیئے سیجھ مناسبت نہیں یا تا کہ اس کی طرف ہے بات کرے یا اس کا نام زبان پر لائے ۔

ہزار بار بشستم دہن بمشک وگلاب ہزور نام تو گفتن مرا نے شاید

میں نے ہزار بارا پنامنہ مشک و گلاب سے دھولیا۔ پھر بھی میں تیرانام لینے کے لائن نہیں۔ ع بندہ باید کہ حسد خود داند

بنده کوچاہے کہ این حدکو پہچانے بنده کوچاہیے کہ این حدکو پہچانے

عنایت اور توجه کا امیدوار ہے۔ اپی خرابی کے متعلق کیاعرض کرے۔ اپنے اندر جوعنایات بھی پاتا ہے

آپ کی توجہ عالی ہے ہی پاتا ہے۔ ورنہ سے

من هال احمد بإرينه كه متم مستم من وي يرانا احمد بول جوتفا

میاں شاہ حسین تو حید وجودی کا راستہ رکھتا ہے اور اس میں خط اٹھا تا ہے۔ول میں آتا ہے اے نکال کر حیرت کی طرف لایا جائے جو تقصو دہے۔

محرصادق بچپن کی دجہ ہے اپ آپ کو صبط نہیں کرسکتا۔ اگر کسی سفر میں ہمراہ رہ تو بہت ترقیات عاصل کر ہے۔ دامن پہاڑ کی سیر میں ہمراہ تھا تو اے بہت ترقی حاصل ہوئی۔ مقام حیرت میں غوط الگاچکا ہے۔ اور حیرت میں فقیر کے ساتھ پوری مناسبت رکھتا ہے۔ شخ نور بھی ای مقام میں ہے۔ بہت ترقی کرچکا ہے۔ حیرت میں فقیر کے خویشوں میں ہے ایک نوجوان ہے جس کا حال بہت اچھا نے۔ تجلیات برقیہ کے زویک ہے اور پوری طرح مستعد ہے۔

# مکتوبنمبر(۱۹)

لبعض عاجت مندول كى سفارش كے سلسله ميں بيكتوب بھى اسے مرشد برزر كواركولكها:

حقیرترین خادم کی عرضداشت سے کہ ایک شخص کشکر ہے آیا ہے۔ اس نے بتایا ہے دیلی اور سر ہند کے وظیفہ لینے والے فقراء کے وظائف کی مقدار جونصل خریف ہے تعلق رکھتی ہے اس بلند درگاہ کے ملازموں کے حوالے کردی گئی ہے۔ تحقیق حق کے بعد ستحقین تک پہنچادیں۔ اس بنا پر بیا گتا ٹی کی جارہی ہے کہ فصل لانے کے ہزار کئے شخ ابوالحن حافظ کے نام پر سرکار نواب شخ کی طرف ہزار کئے شخ شاہ محمد حافظ کے نام پر سرکار نواب شخ کی طرف ہزار کئے شخ شاہ محمد حافظ کے نام پر سرکار نواب شخ کی طرف ہزار کئے شخ شاہ محمد حافظ کے نام پر سرکار نواب شخ کی طرف سے مقرر ہیں۔ بیدونوں نہ کورہ حضرات زیدہ اور قائم ہیں۔ ان کے بارے میں میں کوئی شہنیں۔ انہوں نے اپنا کوئی آدمی ہیں جو باعثاد ہے اگر اس خبر کو بی حسلیم کرلیس تو ان دونوں کے وظیفے کی تم اس محر بیشہ لانے والے کے حوالے کردیں۔ یہ دونوں حضرات اس وقت سر ہند میں ہیں۔

# مکتوب نمبر (۲۰)

به خط بھی بعض حاجت مندول کی سفارش کے سلسلہ میں اینے مرشد بزر گوار کولکھا۔

احقرترین خادم کی عرضداشت حبیب الله سربندی کی والده اوراس کی زوجه منکوحه اور وسرے خادموں کے وظائف کے بارے میں تحریر کردہ عربیف کے اندراس بلند درگاہ کے خادموں کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہا گر ان کے وظائف کے بارے میں تا چی ہوتو مولا ناعلی کوفر مادیں کہان کی تسلی کردیں۔ان میں سے بعض و کالہ اور ان کے وظائف کی رقم و بلی میں آ چی ہوتو مولا ناعلی کوفر مادیں کہان کی تسلی کردیں۔ان میں جود ہیں ان کے پر وا اصالہ آ چی ہیں۔اگر مبلغات نہ آئے ہوں تو بھی چونکہ مذکورہ حضرات زندہ اور قائم موجود ہیں ان کے پر وا نجات کی تھی فر مادیں سسن یادہ گرتا خی ہے۔

### مکتوب نمبر(۲۱)

درجات ولایت فاص کرولایت تحدیقا صاحبها الصلون والسلام والتحیة کے بارے میں۔ نیز طریقه نقشند بیانی مرجم کی درج و ثنا اور ان کی نسبت کی بلندی اور دوسرے تمام سلاس سے افضل موسند بیان میں کہ ان کا حضور دائمی ہے۔ شخ محمد کی ولد حاتی قاری موک لا ہوری کی طرف کھا گیا۔

آپ کا مکتوب شریف دلطیف اس عبرضعیف و نجیف کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اجروثواب کو عظیم کرے مجارے کا میں البیر جو بھر کے تہاں سے کام آسان کرے تہہیں شرح صدر نصیب فریائے اور تمہارے عذر قبول کرے محتر مدسید البشر جو بھر کے

جی ہے پاک ومطہر ہیں۔علیہ وعلیٰ آلد کن الصلو ات افصلہا و کن العسلیمات اسملہا۔

قیاس کن زگلتان من بہارمرا میرے باغ کی رعنائی ہے میری بہار کا اندازہ کرلو

> اور فاری میں یوں بھی کہا گیاہے۔۔ سالے کہ تکوست از بہارش بیداست

سالى خولى اسى بهارى خولى كى دجه ي

اوپرینچولایت کے بہت ہے درجات ہیں۔ کیونکہ ہر ٹی کے قدم پرایک ولایت ہے جواس سے فاص
ہے۔اورسب سے اعلیٰ در ہے کی ولایت وہ ہے جو ہمارے نبی وعلیٰ جیج اخوانہ من الصلوات المتمہاو من التحیات ایم ہما۔ اس لیے کہ بخی ذاتی جس میں اساء صفات شیون واعتبارات کا نہ بطور ایجاب اور نہ بطور سلب کوئی اعتبار فہیں۔ بیضور علیہ الصلوقة والسلام کی ولایت کے ساتھ مخصوص ہے اور علم وعین ہر لی ظ ہے تمام وجودی اور اعتباری جابات کا اٹھ جانا اس مقام میں حاصل ہوتا ہے۔ اس وقت وصل پوری طرح نصیب ہوتا ہے اور وجد درجہ گمان میں نہیں بلکہ حقیقتا حاصل ہوجاتا ہے۔ حضو تو تو تی گا تباع کر نے والوں میں سے کا ملین کو نصیب کا مل اور حصدوا فراس نا درالوجود مقام سے عطا ہوتا ہے۔

تواگرتم لوگ اس بلند درجه دولت اوراس درجه علیا کے حصول کی توجه رکھتے ہوتو حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی

ا تباع وپیروی کومضبوط پکڑو۔

اوراکٹر مشائے تمہم اللہ کے نزدیک میں گیلی برتی ہے۔ یعنی حضرت ذات جل سلطانہ ہے تمام مجابات کا اُٹھ جانا یکلی کی طرح تھوڑ ہے ہے وفت کے لیے ہوتا ہے بھراساء وصفات کے پردے لئکا دیے جاتے ہیں اور انوار ذات کی شعاعیں پھر پوشیدہ ہوجاتی ہیں نے حضور ذاتی بجلی کی مانندا کیے لیے ہوتا ہے۔اوراکٹر او قات غیبت ذاتی ہی رہتی ہے۔اوران مشارکنے نقشبند میں قدس اللہ تعالی اسرارہم کے نزدیکے حضور ذاتی وائی کا اعتبار ہے۔
زائل ہونے اور غیبت سے بدل جانے والے حضور کا کوئی اعتبار نہیں۔لہذا ان اکابر کا کمال کمالات سے بڑھ کر ہے
اوران کی نسبت تمام نسبتوں سے فوقیت رکھتی ہے۔جیسا کہ ان کی عبارات میں واقع ہوچکا ہے کہ ہماری نسبت تمام
نسبتوں سے او برہے۔اور نسبت سے ان کی مراد حضور ذاتی وائی ہے۔

اورزیادہ تعجب کی بات بیہ کہ ان کاملین کے طریقہ میں ابتداء انہاء میں درج ہے۔ اوراس معاملہ میں ان کی اقتداء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہلی صحبت میں وہ کچھ یا گئے جودوسرول کونہایت میں جا کرمیسر آتا ہے۔ اور نہایت کے ہدایت میں درج ہونے ہیں صحبت میں وہ کچھ یا گئے جودوسرول الشعیف کی والایت تمام انبیاء ورسل علیم الصلوات والتسلیمات کی والا یتوں سے ہوتا ہے۔ تو جس طرح محمد رسول الشعیف کی والایت تمام انبیاء ورسل علیم الصلوات والتسلیمات کی والا یتوں سے فائق واعلی سے فائق واعلی ہے اس طرح ان کا اکابر کی والایت تمام اولیاء قدس الشرق اللی اسرارہم کی والا یتوں سے فائق واعلی منہ وں نہ ہو طالا تکدان اکابر نقشبند رید قدس اسرارہم کی والایت صدیق اکبر رضی الشرق اللی عنہ کی طرف منہ وں نہ ہو طالا تکدان اکابر نقشبند رید قدس اسرارہم کی والایت صدیق اکبر رضی الشرق اللی عنہ کی طرف منہ وں نہ ہو طالا تکدان اکابر نقشبند رید قدس اسرارہم کی والایت صدیق اکبر رضی الشرق اللی عنہ کی طرف منہ وں نے ہو طالا تکدان اکابر نقشبند رید قدس اسرارہم کی والایت صدیق اکبر رضی الشرق اللی عنہ کی طرف منہ وں سے ۔

ہاں دوسرے سلاسل کے بعض کاملین کوبھی یہ نسبت نصیب ہوئی ہے۔ نیکن وہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عند کی ولایت سے اخذ کر کے جیسا کہ حضرت ابوسعید خزاز نے اس نسبت کے دوام حصول کی خبر دی ہے۔ کیونکہ اس شیخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جبہ شریف پہنچا تھا۔ جیسا کہ صاحب بھیات (مولانا جامی قدس سرہ) نے تعلیٰ کیا ہے۔

ال طریقہ نقشبند بیالیہ کے ان بعض کمالات کے اظہار ہے مقصود طالبانِ فقر کواس طریقہ کی طرف رغبت ولانا ہے۔ ورنہ میں اس سلسلہ کے کمالات کی شرح کہاں کرسکتا ہوں۔ مولوی معتوی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں۔۔

شرح او حیف است با اہل جہاں بیچوں رازِ عشق باید درنہاں لیگ گفتم وصف اوتاراہ برند پیش ازاں کرفوت او حسرت خورند اس کی شرح اہل جہان کے سامنے کرناظلم وستم ہے۔ جس طرح رازعشق پوشیدہ ہی رہ تو بہتر ہے۔ کی شرح اہل جہان کے سامنے کرناظلم وستم ہے۔ جس طرح رازعشق پوشیدہ ہی رہ تو بہتر ہے۔ لیکن اس کی مغت اس لیے بیان کردی ہےتا کہ لوگ اس راہ کو اختیار کریں۔ اس سے قبل کہ اس کے فوت اور ہاتھ سے نگل جانے کے بعد حسر سے اور افسوس کریں۔ آپ کو سلام علیکم اور ان تمام کو جو ہوایت کے بیروکار ہیں۔

# کنوبنمبر(۲۲)

روح اور نفس کے درمیان وجہ ملی اور ان کے عروج ویزول اور فنا جسدی وردی اور ان وردی اور ان وردی اور ان وردی اور ان وردی اور ان میں کے بقا اور مقام دعوت اور اولیاء کرام میں سے ذات حق میں بی مسعولک اور مستفرق شدہ اور دعوت کی طرف رجوع کرنے والے اولیاء کرام کے درمیان فرق کے بیان میں سے خیر المجید بن شیخ محمد مفتی لا ہوری کی طرف کھا۔

وہ ذات پاک ہے جس نے نوروظلمت کو جمع کر دیا۔ اور لا مکانی جہت ہے مبراکومکن شے کے ساتھ جو جہت میں موجود ہے ملا دیا تو نور کے لیے ظلمت کو مجبوب بنادیا' اور نور کوظلمت پر عاش کر دیا۔ نور کاظلمت کے ساتھ کمال محبت کے ساتھ تعلق اور دبط قائم کر دیا' تا کہ اس طرح ٹور کی جلاء میں مزید نورانیت پیدا ہوجائے۔ اورظلمت کے ساتھ پڑوں کے باعث نور کی صفائی ورجہ کمال کو بہنے جس طرح آئینہ کو جب خوب صاف اور صیقل کرنا اور اس کی اطافت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اوّلا شیشہ پر مٹی ڈالتے ہیں۔ تا کہ ٹی کی ظلمت اس کے ساتھ کلنے ہے اس کی رونق دوبالا ہو۔

تواس نورکو پہلے جو جمہود قدی حاصل تھا ہے اس کو بھول گیا۔ بلکہ اپ معشوق ظلمانی میں استغراق اور بیکل جسمانی کے ساتھ تھات کی دوجہ سے بینوراپی ذات اور تو البح وجود کو بھی فراموش کر گیا۔ اور اس کے ساتھ صحبت اور جم نشینی کے باعث اصحاب مشکمہ میں ہے ہو گیا۔ اور اس کی محاورت اور پڑوں کی دوجہ سے اصحاب میند کی کرامات کو بھی ضائع کر گیا۔ تو اگر اس استغراق کی شکی میں پڑار با' اور فضا اطلاق کی طرف نہ نکلاتو اس پر افسوس اور بہت افسوس' کے ویک استعماد کا جو ہرضائع کر دیا۔ تو دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اور اگر نیکی استعماد کا جو ہرضائع کر دیا۔ تو دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اور اگر نیکی اس کی طرف سبقت کر کے آئی۔ اور اعلیٰ در جے کی عنایت اس کی طرف سبقت کر کے آئی۔ اور اس نے سرا تھا لیا۔ اور جس کی گمراہی جا پڑا۔ اور اس نے سرا تھا لیا۔ اور جس کی گمراہی جو کے آئی۔ اور اس کی طرف سبقت کر کے آئی۔ اور اس کی طرف سبقت کر کے آئی۔ اور اس کی طرف سبقت کر کے آئی۔ اور اس کی طرف سبقت کر کے آئی۔ اور اس نے اس کی طرف سبقت کر کے آئی۔ اور اس کی طرف سبقت کر کے آئی۔ اور اس کی طرف سبقت کر کے آئی۔ اور اس کی طرف سبقت کر کے آئی۔ اور اس کی طرف سبقت کی جو کے آئیں ہوئے آئی۔ ا

الیک یا منیتی حجی و معتمری ان حیج قوم السی تسرب و الحجاد الیک یا منیتی حجی و معتمری الیک یا منیتی حجی و معتمری الیک یا منیتی حجی و معتمری الیک یا منیتی حجی و معتمری الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در الیک یا در

اوراگراحس طریقہ پرمطلوب مقدی کے مشاہرہ میں دوبارہ استغراق عاصل ہوگیا۔ تواس وقت ظلمت نور کے تابع ہوجاتی ہے۔ اورنور کے عالب انور میں درج ہوجاتی ہے۔ جب بیاستغراق اس حدکو پہنچتا ہے کہ اپنے ظلماتی متعلق کو پالکل فراموش کردیتی ہے اورابیا شخص اپنے نفس اوراس نے توابع و جود سے بھی کلیۂ بے خبر ہوجاتا ہے۔ اورنورالانوار کے مشاہرہ میں ہلاک ہوجاتا ہے اور بردوں کے بیچیے کے مطلوب کا حضور نصیب ہوجاتا ہے تو

فناجسمانی اور دوحانی ہے شرف ہوجاتا ہے۔ اور اگرا ہے فنا کے بعد اس مشہود کے ساتھ بقا میں حاصل ہوجاتی ہے تو اس کے لیے فناو بقا کی دوجہتیں حاصل ہو جاتی ہیں اور اس وقت ہروااہت کا اطلاق درست ہوجاتا ہے۔ اس وقت اس کا حال دوباتوں ہے فالی ہیں ہوتا۔ یا توبالکلیہ دائماً مشہور میں استغراق واستہلا کہ ہوجاتا ہے یا کلوق کو فدا کی حال ہوجاتا ہے یا کلوق کو فدا کی حال ہوجاتا ہے اور اس کا فلا فی مطروف ہوجاتا ہے۔ اس طرح کہ اس کا باطن تو فدا کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کا فامر ف دعوت دینے میں مصروف ہوجاتا ہے۔ اس طرح کہ اس کا باطن تو فدا کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کا فرف متوجہ فلا ہر کلوق کے ساتھ۔ اس وقت نور اس میں پائی جانے والی ظلمت سے خلاص پاجاتا ہے اور مطلوب کی طرف متوجہ ہوجاتا ہے۔ اور اس خلاص کے باعث و واصحاب یمین اس کے حال و کمال کے زیادہ مناسب واولی ہوتا ہے۔ کیونکہ سے جہت خیر کا جامع ہے۔ و لیے اللہ تعالی کے میں وشال یمن و ہرکت دونوں میں مشترک ہیں۔ جیسا کہ واجب شعالی عرشان میں واقع ہو چکا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ یمین ہیں۔ اور یہ ظلمت اس نور سے مقام میں اتر آتی ہے اور نور لا مکانی سے ہماری مرادروح ہے بلکہ اس کا خلاصہ اور حالے حال عت کے مقام میں اتر آتی ہے اور نور لا مکانی سے ہماری مرادروح ہے بلکہ اس کا خلاصہ اور خلامت اور اوا سے طاعت کے مقام میں اتر آتی ہے اور نور لا مکانی سے ہماری مرادروح ہے بلکہ اس کا خلاصہ اور خلیں ہوجہت سے مقید ہے اس سے نفس مراد ہے۔ اس طرح ہاطن سے دوجہت سے مقید ہے اس سے نفس مراد ہے۔ اس طرح ہاطن سے دوجہت سے مقید ہے اس سے نفس مراد ہے۔ اس طرح ہاطن سے دوجہت سے مقید ہے اس سے نفس مراد ہے۔ اس طرح ہاطن سے دوجہت سے مقید ہے اس سے نفس مراد ہے۔ اس طرح ہاطن سے دوجہت سے مقید ہے اس سے نفس مراد ہے۔ اس طرح ہاطن سے دوجہت سے مقید ہے اس سے نفس مراد ہے۔ اس طرح ہوت سے مقید ہے اس سے نفس مراد ہے۔ اس طرح ہاطن سے دور کا در فلا ہم سے نفس مراد ہے۔

اگر کوئی بیشبہ پیش کرے کہ اولیاء سنبلکین (ذات حق میں منتخرق) کوبھی اس عالم کاشعور ہوتا ہے اور ان کی بھی اس عالم کاشعور ہوتا ہے اور وہ بھی اپنے بن نوع سے خلط ملط اور میل جول رکھتے ہیں پھر ان کی بھی اس جہان کی طرف توجہ ہوتی ہے اور وہ بھی اپنے بن نوع سے خلط ملط اور میل جول رکھتے ہیں پھر استبلک اور دعوت وارشاد کے استبلا ک اور عالم قدس کی طرف دائماً بالکینہ توجہ رہنے کے کیا معنی ہیں اور ان اولیاء مستبلک اور دعوت وارشاد کے لیے رجوع کردہ اولیاء کرام کے درمیان کیا فرق ہوا؟

 اوریہ بات بھی جانے کے لائق ہے کہ پہلاگروہ اربابِ شکر میں سے ہے اور دوسرا اصحاب صومیں سے ۔ شرافت پہلے کو حاصل ہے اور دفسرات دوسرے کو۔ پہلا مقام ولایت کے مناسب حال ہے اور دوسرا نبوت کے مناسب حال ۔ اللہ تعالی میں کرامات اولیاء ہے مشرف کرئے اور کمال متابعت انبیاء صلوات اللہ تعالی و ملامہ علی مینا ویلیم وعلی جمیع اخوانہ من الملکة المقر بین والعباد الصالحین الٰی یوم الدین پر ٹابت قدمی نصیب کرے۔ سیامہ علی مینا ویلیم وعلی جمیع اخوانہ من الملکة المقر بین والعباد الصالحین الٰی یوم الدین پر ٹابت قدمی نصیب کرے۔ آمین میں ۔

کاتب الحروف اگر چہ جمی ہونے کی دجہ ہے تر نی جیسی جا ہے ہیں جانتا۔ لیکن چونکہ آپ کا مکتوب شریف تر بی میں تھا تو اس طرف ہے بھی آپ کے طریقۂ املا پر بی تحریر کردیا گیا۔ سلام ہے ممبر کلام۔

# مکتوب نمبر (۱۲۲)

پیرناتس سے طریقہ اخذ کرنے ہے رو کئے اور اس کے نقصان دضرورادر اٹل کفرے مشابہ القاب سے منع کرنے کے بیان میں ....عبد الرجیم البہور بخان خاناں کے خط کے جواب میں اس کی طرف ارسال کیا گیا۔

الله سجان وتعالی میں اور تہمیں ایس قبل وقال سے نجات دے جوحال سے فالی ہے اور اس علم سے بھی است عطافر مائے جو کمل سے محروم ہے۔ محرمة سيد البشر جو ہر کا لے اور گورے کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ عليه وعلیٰ الله من السلوات افضلها و من التسليمات اکملها .....اور الله تعالیٰ اس بندے پر بھی رحم فرمائے جواس پر آمین کے۔

ر اسعادت وباصدانت برادر نے تہارا خط بہنچایا۔ اور زبان تر جمان ہے تہاری جناب کا حال تقل کیا جو انقل کیا جو نقل کیا ہو نقل کیا۔ تو میں نے بیشعر بڑھا۔۔۔

اهدالا لسُسعدی والرسول و حبّدا وجه الرسول لحبّ وجه المُوسل مرّجمہ: اے مُعدی (معثوقہ) اور اے اس کے قاصد اتم اپ اہل میں تشریف لائے ہو۔ اور تمہاری طرف ہے آنے والے قاصد کا چراس قدر حسین ہے۔ کیونکہ دوا۔ کرنے والے کا چرویرا محمد محمد میں مر۔

اے ظہور کمالات کے لائق برادر عزیز!اللہ تعالی تہمیں قوت نے فعل کی طرف لائے۔ تہمیں معلوم ہونا علیہ کے دنیا آخرت کی تھیں استعداد کو خالی رکھااور علیہ کے دنیا آخرت کی تھیت ہے۔ تو اس مخص پرافسوس جس نے اس میں کچھنہ بویا اور زمین استعداد کو خالی رکھااور عنے اس کھی تھیں ہے۔ تو اس محتم اعمال کو ضائع کر دیا۔

اور میمی جانا جاہے کہ زمین کوضائع کرنا اور خالی رکھنا دوطرح پر ہے۔ ایک کیم کیم کھانہ

ہوئے۔دوسرائی کہاں میں خبیث اور ردی تخم ڈالے۔ بڑے ضائع کرنے کی بیددوسری قتم ضرر وفساد میں پہلی قتم ہے بہت زیادہ ہے جیسا کر تخفی اور پوشیدہ نہیں۔اور بڑے کی خرابی اور فسادیہ ہے کہانسان پیر ہاتھ سے اخد طریقہ کرے اور اس کے راستہ پر چلے۔ کیونکہ پیر ناتھ اپنی خواہش نفس کا تالع اور پیرو کا رہوتا ہے۔اور جس چیز میں خواہش اور ہوائے اور پیرو کا رہوتا ہے۔اور جس چیز میں خواہش اور ہوائے نفسانی کی آئی میزش ہووہ مو کر نہیں ہو گئی۔اوراگر اگر کرے گی بھی تو خواہش نفس کی ہی معاونت کرے گی ۔ تو اس طرح تاریکی پر تاریکی میں اضافہ ہوگا۔

دوسری خرائی میہ ہے کہ پیر ناتھ اللہ سجانہ و تعالی تک پہنچانے والے راستوں اور نہ پہنچانے والے راستوں میں تمیز و فرق نہیں کرسکا۔ کیونکہ وہ خود اب تک غیر واصل ہے۔ نیز یہ پیر ناتھ طالبوں کی مختلف استعدادوں میں تمیز نہیں کرسکا۔ اور جب طمر ق جذبہ (سیر انفسی) اور طریق سلوک (سیر افاقی) میں تمیز نہیں کرسکا تو عین ممکن ہے کہ ایک طالب کی استعداد طریق جذبہ ہے مناسبت رکھتی ہو اور ابتدائے حال میں طریق سلوک ہے مناسبت نہ ہو۔ اور پیر ناتھ طرق مختلفہ اور استعدادات مختلفہ میں تمیز نہ کر سکنے کی وجہ سے ابتداء سے طریقہ سلوک پر چلادے تو طالب کو بھی طراق میں طرح خود گراہی میں پڑا ہوا ہے۔

پس شخ کامل کامل کرنے والا جب اس طالب کی تربیت کا ارادہ کرے گا 'ادرا سے راوعرفان پر چلانا چاہے گا' تو اقرالا اسے پیرناقص کی پیدا کروہ خرابی اور پیرناقص کے سبب پیدا شدہ فساد کی اصلاح کی ضرورت پڑے گی۔اس کے بعد اس کی زمین استعداد کے مطابق صالح اور مناسب نیج ڈالے گا تب جا کرا چھے پووے اُگیں گے۔

> مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيئَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ، إِجْتَثَتُ مِنْ فَوْقِ الْآرُضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَادِهِ

. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَبَحَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصُلُهَا ثَالِبَةً أَصُلُهَا ثَالِبَتُ وَ فَرُعُهَا فِي السَّمَآءِ ط

خبیث وردی کلم کا حال خبیث اور ردی در خت کی طرح ہے جوزین کے اوپر ہی سے اکھیڑلیا گیا ہو اس کے لیے کوئی قرار واستحکام شہو۔ اور ایچھے کلے کا حال ایچھے در خت کی طرح ہے جس کی جڑ زبین بیس مضبوط اور فابت ہواور اس کی شاخیس آسان میں ہوج۔

پس کامل کامل بنانے والے شخ کی صحبت کیریت ائٹر (نئر نٹ گندھک) ہے۔ اس کی نظر دواوراس کی باتنے سے سالٹہ نقائی ہمیں اور تہہیں نٹر بعت باتنے شفا ہیں۔ اور اس کے بغیر تو فار دار درخت پر ہاتھ پھیر نے والی بات ہے۔ اللہ نقائی ہمیں اور تہہیں نٹر بعت مصطفور یکی صاحبا الصلوٰ ہ والسلام والتحیة کے طریقتہ پر قائم اور ثابت رکھنے۔ کیونکہ متابعت نثر بعت ہی اصل کا راور مدارنجات مناطب عادت ہے۔ فاری میں کیا بی ایجھا کہا گیا ہے۔

مجمد عربی کار بروگ ہر دوسر است
کسیکہ خاک درش نیست خاک برسراو
محرع بی اللہ جودنیا اور آخرے دونوں کے سردار ہیں۔ جوشش آپ کے دروازے کی خاک نہیں
بنا جا ہتا اس کے سر پر خاک پڑے (وہ ذکیل ونا مراوہو۔)
ہم اس مقالے کوحضور سیّد المرسلین کی صلوات پر ختم کرتے ہیں۔ آپ پرتسلیمات محیات اور برکات کا

نزول ہوتار ہے۔

#### التعمّه

کمال تعجب کی بات ہے کہ برادر باسعادت نے نقل کیا ہے کہ اس کے ہمنشیوں میں ہے بعض ایسے فاضل شعراء ہیں جنہوں نے اشعار میں اپنالقب کفری رکھا ہوا ہے۔ حالا تکہ بیٹاع سمادت عظام اور نقبائے (بہتر)
کرام میں ہے ہے۔ کاش مجھے معلوم ہوجاتا کہ اے اس بین الشناعة بُرے اسم برکس چیز نے برا فیختہ کیا ہے۔ مسلمان کے لیے مناسب ہے کہ اس بڑے نام سے شیر ہے بھی زیادہ بھا گے اور اس سے پوری طرح نفرت و کراہت کر ہے۔ کیونکہ بیاسم اور اس کا سٹی دونوں اللہ سجانہ اور اس کے رسول علیہ الصلاق ق والسلام کے ہاں تا پیندو مبدوض ہیں۔ مسلمانوں کونو تھم ہے کہ اہل کفر سے عدادت رکھیں اور ان پرختی کریں۔ لہذا ایسے بُرے اسم سے مبدوض ہیں۔ مسلمانوں کونو تھم ہے کہ اہل کفر سے عدادت رکھیں اور ان پرختی کریں۔ لہذا ایسے بُرے اسم سے مدوض ہیں۔ مسلمانوں کونو تھم ہے کہ اہل کفر سے عدادت رکھیں اور ان پرختی کریں۔ لہذا ایسے بُرے اسم سے مدوض ہیں۔ مسلمانوں کونو تھم ہے کہ اہل کفر سے عدادت رکھیں اور ان پرختی کریں۔ لہذا ایسے بُرے اسم سے مدوض ہیں۔ مسلمان بی مسلمانوں کونو تھم ہے کہ اہل کفر سے عدادت رکھیں اور ان پرختی کریں۔ لہذا ایسے بُرے اسم سے مدوض ہیں۔ مسلمانوں کونو تھم ہے کہ اہل کفر سے عدادت رکھیں اور ان پرختی کریں۔ لہذا ایسے بُرے اسمانوں کونو تھم ہے کہ اہل کفر سے عدادت رکھیں اور ان پرختی کریں۔ لہذا ایسے بُرے سام

احر ازور برمير ضرورى اورواجب --

اور بعض مشائ قدس الله تعالی اسراریم کی عبارات می غلبہ کریں جوکفر کی در اور زئار وغیر و با ندھنے
کی ترغیب واقع ہوئی ہے اس کے ظاہر کی منی مراخییں ہیں اور ان کی تا دیل کی ٹی ہے۔ کیونکہ مستوں کا کلام ٹھیک
متنی پر محمول کیا جاتا ہے۔ اور ظاہر کی اور قریب الفہم منی پر محمول نہیں کیا جاتا۔ کیونکہ وہ غلبہ سکر کے باعث ان
منوعات کے ارتکاب میں معدور ہیں۔ کیونکہ ان پر رگواروں کے نزدیک نفر حقیقت اسلام حقیق کی نسبت سراسر
گنتھی اور فراب ہے۔ اور غیر مست اور غیر مخلوب الحال لوگ ان کی تقلید کرنے ہیں ان کے نزدیک اور اہل شرع
کے نزدیک بھی قطعا غیر معذور ہیں۔ کیونکہ جرشے کا ایک موسم اور وقت خاص ہوتا ہے۔ کہ اس وقت میں وہ شرے
ایسی اور گوارا ہوتی ہے۔ اور دوسرے وقت میں وہی شرخیج ہوجاتی ہے۔ اور تقلند ایک وقت کو دوسرے وقت پر
ایسی کرتا۔ لہٰذا میری طرف ہے انہیں کہیں کہ وہ اس لقب کو بدل کر کوئی ایجھا اور اسلامی لقب اختیار کریں۔
کیونکہ سلمان کے حال وقال کے موافق کوئی اسلامی لقب ہوسکتا ہے۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول معظم علیہ الصلوق والسلام کے پندیدہ دین کی طرف منسوب کرنا چا ہے۔ اور تہمت اور ٹیرائی کے مقامات سے اجتناب کرنا چا ہے۔

تہمت کے مقامات سے بچو۔

إِتَّقُوا مِنْ مَّوَاضِعِ التَّهَمِ

نهايت سيااور بعباركلام الله سيحان وتعالى فرماتا ب:

مومن غلام مشرک آزاد ہے بہتر ہے۔ ہر تنج ہدایت پر سلامتی کا نزول ہو۔ وَلَعَبُدُ مُوْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشُوكِ والسّلام على من اتبع الهُدئ

### مکتوب نمبر (۲۴)

انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے۔ تو وہ فخص بہت ہی مبارک ہے جس نے اپنے قلب میں اللہ تعالی کی محبت کے علاوہ کسی کی محبت باقی نہیں رکھی۔اور جس کی مراداور مقصودوہ بلندومقدس ذات ہوچکی ہے۔

تو ایسا شخص نی الحقیقة خدا تعالی کے ساتھ ہے اگر چہ بظاہر تخلوق کے ساتھ ہواور صور تا تخلوق کے ساتھ مشغول ومصروف ہو ہے ہی کائن بائن صوفی کی شان ہے ۔ کائن بینی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے والا ۔ بائن بینی هیفتہ مشغول و مصروف ہونے والا ۔ بائن بینی فی اللہ تعلیٰ تعلیٰ اللہ تعلیٰ اللہ تعلیٰ اللہ تعلیٰ اللہ تعلیٰ تعلیٰ اللہ تعلیٰ اللہ تعلیٰ تعلیٰ تعلیٰ تعلیٰ تعلیٰ تعلیٰ تعلیٰ تعلیٰ تعلیٰ تعلیٰ تعلیٰ تعلیٰ تعلیٰ تعلیٰ تعلیٰ تعلیٰ تعلیٰ تعلیٰ اللہ کے ساتھ دیاں کا تعلیٰ تھی ہوئے اللہ کے ساتھ دہوئے اس کا تعلیٰ تھی اس

اور یہ جوانسان کی بہت مرادیں اور کیٹراشیاء شاکا مال اولا دئمر ڈائری مدہ الوگوں کے سامنے بلندی رہ ہے۔ اور علی ہی جے سامنے بلندی رہ ہے۔ اور علی ہی جے سامنے بلندی رہ ہے۔ اور علی ہی جے سامنے ہاں بھی ٹی الواقع اس کا مجوب ایک ہی ہے ہے اور وہ اس کا نفس ہے۔ اور اس سے مماتھ محبت اپنے نفس کے لیے ان سب کے ساتھ محبت اللہ ہی سے ماتھ تو جب اس کی اپنے نفس سے مجبت جتم ہوگئ تو بالنج ان اشیاء کے ساتھ محبت بھی جتم ہوگئ ۔ اس بنا پر کہا گیا ہے کہ بندے اور دب کے در میان انسان کا ابنا نفس ہی جاب ہے۔ دوسری کا سکات تجاب ہیں ہے۔ یک بندے کی مراد و مطلوب نہیں تاکہ جاب ہے۔ بلکہ بندے کی مراد اور اس

کا مطلوب خوداس کا اپنانس ہے۔ لہذا فی الواقع وہی تجاب بھی ہے۔ تو چوخمی اپنیشس کی جاہتوں ہے بالکلیۃ اللہ معلوب وہراؤہیں بناسکا۔ اور شاس کے دل میں تن تعالیٰ کی مجت کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ اور یہ فالی ندوجہ کی دولت فناء مطلق کے ساتھ ہی تحقق وہ موجود ہو سکتی ہے۔ اور یہ فنا مطلق بخی ذاتی ہے وابستہ ہے۔ کو نکہ ظلمات اور تاریکیوں کا کھمل طور پر انھنا ہی وقت متصور ہو سکتا ہے جب سورج پورے طور پر طوع ہو کر جگنا شروع کر دے۔ تو جب یہ جب جب وہ اتی ہے جب کورے طور پر طوع ہو کر جگنا شروع کر دے۔ تو جب یہ جب جب دولوں کے میں ماصل ہوجاتی ہے تو مجت کے زور کہ کے جوب کی طرف ہے ہونے والے انعابات اور اس کی طرف ہے آنے والے مصابح و آلام برابر حیثیت اختیار کر جاتے ہیں اور اس وقت اظامی کی تعت حاصل ہوتی ہے۔ اب وہ خدا تعالیٰ کی عبادت و بندگی صرف اس کی رضا کے لیے ہیں اور اس وقت اظامی کی تعت حاصل ہوتی ہے۔ اب وہ خدا تعالیٰ کی عبادت و بندگی صرف اس کی رضا کے لیے مقر بین کا مرتبہ ہے۔ کیونکہ برابر تو اس کی عبادت و بندگی مرف اس کے خودان کی اپنی کو دوات ہے ہوتی ہوتی کہ برابر کرتے ہیں۔ اور طبح اور خوف کی بما پر کرتے ہیں۔ اور طبح اور خوف کی تعالی مقر بین کی صفادت نصیب نہیں ہوتی ۔ فودان کی اپنی فودات ہے ہوتا ہے۔ اور میہ کوتا ہی اس بتا پر ہے کہ آئیس مجت ذاتی کی صفادت نصیب نہیں ہوتی کہ ابراد کی نکیاں مقر بین کی حسات میں اور ایک کیا ظ سے سیمات اور مقر بین کی حسات من میں اور وہ جاتے ہوتا ہے۔ اور میہ کوتا ہی اور ایک کیا ظ سے سیمات اور مقر بین کی حسات من میں اور وہ جس اسے اور موقع ہوتی کہ ابراد کی نکیاں مقر بین کی حسات من میں اور ایک کیا ظ سے سیمات اور موقع ہوتی کہ ابراد کی نکیاں سور میں کی حسات من میں اور وہ خود میں کہ اور خود کی کوتا ہے من کل الوجود

حنات ہیں۔

ہاں کچھ مقرین ایے ہیں جو غداتعالی کی عبادت و بندگی طمح اور خوف کے تحت کرتے ہیں۔ بقاءا کمل اور

عالم اسباب کی طرف نزول کرنے کے بعد لیکن ان کے خوف اور طمع کا تعلق ان کی اپنی ذوات کے ساتھ نہیں

ہوتا۔ بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے طمع اور اس کی ٹارافعگی کے خوف سے عبادت و بندگی کرتے ہیں۔ اس طرح اگروہ

جنت طلب کرتے ہیں تو اپنے حظوظ نفسانی کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام ہے۔ اور اگر

ووز خ سے پناہ ما تکتے ہیں تو اپنے نفوس سے دفع عذاب والم کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ حق تعالیٰ کی ذات کے

لیے ہو چھے ہیں۔ اور مقربین میں سب سے اعلیٰ مرتب اور اس مرتبہ والے کو مرتبہ والا بیت فاصہ کے صوبے بعد مقام

فیوت کے کمالاٹ سے پورا حصہ ملک ہے۔ اور ان مقربین میں سے جو اولیا ءار شاو ودعوت کی غرض سے عالم اسباب

کی طرف نزول نہیں فرماتے وہ اولیاء ستجلکین میں ہیں (لیخی ذات ہی میں منہ کہ و مستغرق)۔ ان کو مقام نبوت

کی کالات سے بچھ حصہ نہیں ملک اور سیکھیل کے اہل بھی تہیں ہوتے بخلاف بہلے گروہ کے ۔ کہ وہ تحمیل کی اہلیت

رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیں ان اکا ہم کی عیت وعقید سے عظاکر سے بچر میت سید البشر علیہ و علی اللہ و اقدام عمن رکھتا ہے۔ اللہ تو اقدام ہوا ہوں النسلیمات اکھ لھا۔ کیونکہ انسان اس کر ساتھ شار ہوتا ہے جس سے جب سرکھتا رہوتا ہے جس سے جب سرکھتا رہ خرسام۔

# مکتوب نمبر (۲۵)

حضور سيد المرسلين اور آب كے خلفاء داشد بن عليه وعليم من الصلوات المملها و من العسليمات اتمها كى متابعت كى ترغيب وتر يض كے بيان ميں ..... خواجہ جہال كولكھا گيا۔

الله تعالی تمہارے ول کوملائمی عطا کرے۔ تمہارے سینہ کوکشادہ کرے۔ تمہارے نفس کو با کیزگی عطا کرے اور تمہارے نوس بدل کوئرم کرے۔ میسب کچھ بلکہ دوس مرخفی اور انھی کے تمام کمالات کا حصول حضور سید المرسلین علیہ وعلی آلیمن الصلوات افسابیا ومن العسلیمات اسملہا کی متابعت اور پیروی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ لہذاتم پر حضور سرور کا کنات اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء راشد مین جو ہمایت دینے والے اور ہم ایت یا فتہ ہیں۔ توجس کو متابعت لازم وضرور کی ہے کیونکہ خلفاء راشد مین ہمایا ہے۔ ستارے اور ولایت کے آفی ہیں۔ توجس کو ان کو پیروی کا نثر ف نصیب ہوگیا وہ عظیم کا میا بی ہے ہمکنار ہوگیا۔ اور جس کی سرشت میں ان کی مخالفت ڈال دی وہ دور کی گراہی میں جاہزا۔

بقیہ مقصود رہے کہ مرحوم الشیخ سلطان کے دونوں بیٹے پریشانی اور تنگی معاثی میں بہتلا ہیں۔آپ سے التماس ہے کہ ان کی مددواعا نت فر ما کیں۔ان کی امداد آپ کے شایان شان ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوہمام لوگوں کی حاجت برآ ری کی تو فیق بخشی ہوئی ہے۔اللہ تعالیٰ آپ کی تو فیق میں مزیداضا فہ کرے۔اور خیر و بھلائی کو آپ کا رفیق وسائقی بنائے۔آپ کواور ہر تنہ ہوایت کوسلام۔

#### مکتوب تمبر(۲۷)

ال امر کے بیان میں کہ شوق ایراد کو ہوتا ہے۔ مقربین کوئیس ہوتا۔ اور اس مقام کے مناسب علوم کے بیان میں .....دائش مندیشن مولانا حاجی محدلا ہوری کولکھا گیا۔

الله تعالى جمين اور تهبين شريعت مصطفوريالي صاحبها الصلوة والسلام والتحيد كي طريقه برقائم وثابت

ر کھے۔

صدیمت قدی شن وارد ہواہے کہ ایرار کومیری ملاقات کا شوق عرصہ دراز سے دامن گیرہے اور شن ان کی ملاقات کا شوق ان سے بھی زیادہ رکھتا ہوں۔ اللہ سجانہ نے اس کلام میں ابرار کے لیے شوق ٹابت کیا ہے۔ کونکہ مقربین واصلین کوکوئی شوق نہیں ہوتا۔ کیونکہ شوق کی شے کے گم ہونے کا متقاضی ہے۔ اور گم ہوتا مقربین کے ق میں مفقود ہے۔ دیکھتے نہیں کہ انسان اپنی ذات کا مشاق نہیں ہوتا۔ حالا نکہ اسے اپنی ذات سے انہا درجہ کی محبت ہے۔ اس کی وجہ بہی ہے کہ انسان کی اپنی ذات مفقود نہیں۔ تو مقرب واصل کا حال جو تی تعالی کے ساتھ باتی اور اپنے نفس نے فانی ہو چکا ہے۔ تق تعالی کے ساتھ بالکل ای طرح ہوتا ہے جس طرح انسان کا اپنی ذات کے ساتھ تعلق ہے۔ لہذا مشاق صرف ابرابر ہی ہیں۔ کیونکہ بہی لوگ محبّ فاقد کم کردگان مطلوب ہیں۔ اور ابرار سے مراد غیر واصل اور غیر مقرب میں خواہ وہ ابتذاء میں ہوں یا در میان میں اگر چروسط سے ایک رتی کے دانہ برابر بچھ ہی ہو۔ فاری میں کیا ہی اچھا کہا گیا ہے۔۔

فراق دوست اگر اندک است اندک نیست درون دیده اگر نیم موست بسیار است دوست کافراق اگر تھوڑ انہیں ہے۔آئکھیں آدھابال بھی پڑجائے تون

صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے منقول ہے کہ آپ نے ایک شخص کودیکھا کہ قر آن مجید پر متاہے اور روتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم لوگ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ لیکن اب ہمارے دل شخت ہو چکے ہیں۔ آپ کا میہ ارشاد مدح مشابہ ذم کے قبیل سے ہے۔ میں نے اپ شیخ (خواجہ محمد الباقی) قدس سرہ سے سنا آپ فرماتے تھے۔ منٹی واصل بہت دفعہ اس شوق اور طلب کی آرز دوکرنا ہے جوا سے ابتداء میں حاصل تھی۔

اوراس شوخی کے زائل ہوجانے کا مقام اور ہے جواول سے اکمل اورائم ہے۔اورادراک سے عاجز اور ناامید ہونے کا مقام ہے۔ کیونکہ شوق متوقع چیز کا ہوتا ہے۔ جب کسی شے کی تو قع اور امید نہ ہوتو اس کا شوق بھی نہیں ہوتا۔

تو جب بیکامل جونہایت کمال کو پہنے چکا ہوتا ہے اس عالم کی طرف رجوع قبقری کرتا ہے تو رجوع کی وجہ
سے مطلوب کے مفقو دہوئے کے باوجودوہ شوق عوز بیں کرتا ۔ کیونکہ شوق کا زوال مطلوب کے گم ہونے کی بتا پر نہیں
تھا' بلکہ اس کا زوال یاس اور ٹا امیدی کے حصول کی بتا پر تھا۔ اور وہ رجوع الی انتخاق کے بعد بھی موجود ہے۔ لیکن
اس کے برتکس کامل اول کا شوق عالم کی طرف رجوع کرنے ہے واپس عود کرتا ہے۔ کیونکہ وہی مطلوب کی گمشدگ
پھراسے حاصل ہوجاتی ہے جو پہلے زائل ہو چکی تھی۔ تو جب رجوع کے باعث مطلوب کا فقد ان پایا گیا تو وہ شوق
پھراسے حاصل ہوجاتی ہے جو پہلے زائل ہو چکی تھی۔ تو جب رجوع کے باعث مطلوب کا فقد ان پایا گیا تو وہ شوق

یاعتراض نہ کیا جائے کہ وصول کے مراتب تو تہمی ختم نہیں ہو سکتے ۔ لہٰذاوصول کے بعض مراتب کی تو تع اور امید تو رہتی ہی ہے۔ اس وجہ ہے واصل مقرب کے لیے بھی شوق نہ کور متصور ہوسکتا ہے۔ اس لیے کہ ہم اس احتراض کے جواب میں کہتے ہیں کہ مراتب وصول کا منقطع نہ ہوتا سے تفصیلی پر بنی ہے۔ جس کا تعلق اساء صفات شیون اور اعتبارات ہے ۔ اور سے تفصیلی طے کرنے والے سالک کے لیے انتہاء متصور نہیں ہوسکتی اور شوق نہ کور شیون اور اعتبارات سے ہے۔ اور سے تفصیلی طے کرنے والے سالک کے لیے انتہاء متصور نہیں ہوسکتی اور شوق نہ کور والا واصل مراد ہے جومراتب کو بطریقِ اجمال طے کر چکا ہے۔اور اس مقام تک پہنچ چکا ہے جے نہو کسی عبار نے ے تعبیر کیا جاسکتا ہے اور نہ اس کی طرف اشارہ کیا جاسکتا ہے 'اور نہ اس مقام پر کمی متم کی تو قع باقی ہے۔ لہذا اس ے کلیئے شوق وطلب زائل ہوجاتے ہیں اور میخواص اولیاء کرام کا حال ہے۔ کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جوصفات ک تنگی سے نکل بھے ہیں اور ذات اور شیونات میں ترتیب نے سر کرنے والے ہیں۔ کیونکہ میر صفرات تجلیات صفاتہ على ہى ہميشہ ہميشہ کے ليے محسول و مقيد رہتے ہيں۔ اور ان کے حق عيں مراتب وصول ہے مراد بھی ہے كہ و صفات تک ہی جینچتے ہیں۔اور حضرت ذات واجب تعالیٰ تک عروح صفات اور اعتبارات میں سیراجمالی کے بغیر متصور نہیں۔اور جس شخص کی سیر اساء میں تفصیلی ہوتی ہے وہ صفات اور اعتبارات ہی میں محسوس رہتا ہے اور اک ے شوق وطلب زائل نہیں ہوتا۔اور نہ وجد وتو اجدان ہے جدا اور الگ ہوتا ہے۔لہذا اربابِ شوق وتو اجد تجلیات صفاتیه والے ہی بیں۔اور جب تک میلوگ شوق ووجد میں رہتے ہیں انہیں تخلیات ذاتیہ ہے کھے حصہ بیں ملیا۔ ا گر کوئی میرسوال کرے کہ خدا تعالی کے ٹائق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حالا تکہ اللہ تعالی کے لیے کوئی شے بھی مفقو دہیں ہوسکتی ۔ تو میں اس موال کے جواب میں کہتا ہوں کمکن ہے شوق کا ذکر صنعت مشکالت کے طور پر ہو۔اوراس میں شدت کا ذکراس وجہ ہے ہوکہ جو شے عزیز وجبار ذات کی طرف منسوب ہوتی ہے وہ بھی شدیدو غالب ہوتی ہے۔ جس طرح عبدضعیف کی طرف جو شےمنسوب ہوتی ہے دہ بھی ضعیف اور مغلوب ہوتی ہے۔ پیر جواب طریقد علماء کے مطابق ہے۔ اور اس عیف کے پاس اور بھی بہت سے جوابات ہیں جوطریقہ صوفیہ سے مناسبت رکھتے ہیں۔وہ جواہات پچھشکر جاہتے ہیں۔سکر کے بغیروہ جواہات مستحسن نہیں۔ بلکہ جائز ہی نہیں۔ كيونكه مست لوگ معذور بين - مرار باب صحو سے بازير س بهوسكتی ہے۔ اور مير احال اس وقت خالص صحو ہے للبذاان جوابات كا ذكرمير اعال كالكن ومناسب تبين اسة فين شين كراو السحد و للف اويلا والحسوا والصَّلُوة والسَّلام على نبيَّه دائماً وسرمداً.

## مكتوب نمبر (۲۷).

سلسلہ عالیہ نقشبند رہے کی مدح و ثنا اور ان برزرگوں قدس سرتہم کی نبعت کی بلندی کے بیان میں ......خواجہ محک کی طرف صاور فرمایا۔

الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى.

مرحمت نامہ گرامی جواز روئے کرم اس تخلص کے نام لکھا تھا۔ یہ تفیر اس کے درود سے مسرور اور خوش ہوا۔ آپ سلامت رہیں۔ بندہ آپ کے در دسر کا باعث نہیں بنا چاہتا۔ صرف سلسلہ عالیہ نقشبند ریہ کی مدح و ثنامیں لکھتا ہے۔

اور بھی ذاتی حضرت ذات تعالی و تفترس کے ظہور نیز حق سجانہ و تعالی کے اساء صفات شیون اور اعتبارات کے ملاحظہ کے بغیر حضور ذات ہے عبارت ہے۔اورای بھی کو بھی برقی کہتے ہیں۔ لیجنی لیحہ بحر کے لیے شیون داعتبارات اُٹھ جاتے ہیں۔ بھرشیون داعتبارات کے پر دہ میں دہ ذات پوشیدہ ہوجاتی ہے۔

اس تقریر و بیان کے مطابق حضور بے غیبت متصور نہیں ہوسکا۔ بلکہ لی بھر کے لیے حضور نصیب ہوتا ہے۔
اور اغلب واکٹر اوقات غیبت رہتی ہے۔ اس طرح کی قتی نسبت ان بزرگوں کے ہاں کوئی اعتبار نہیں رکھتی۔ ہاں جب بی حضور دوام اختیار کر لے اور پوشیدہ ہونے کو بالکل قبول نہ کرے اور ہمیشہ اسماء صفات شیون اور اعتبار ات کے پردہ کے بغیر ہی طاہر اور تنجلی رہے۔ تو بی حضور بے غیبت کہلائے گا۔ تو ان اکا برنقشبند بیدتدس سرہم کی نسبت کو دوسرون کی نسبت وں پرقیاس کر کے مواز نہ کرتا جا ہے۔ اور بے لکلف تمام نسبتوں سے فائق واعلی جا نتا جا ہے۔ اور بے لکلف تمام نسبتوں سے فائق واعلی جا نتا جا ہے۔ اور بے لکلف تمام نسبتوں سے فائق واعلی جا نتا جا ہے۔ اور بے لکلف تمام نسبتوں سے فائق واعلی جا نتا جا ہے۔

هنيئها لاربناب النعيم نعيمها

وللعاشق المسكين ما يتجرع

این ارباب نعت کومتیں کوارا بی عاشقِ مسکین کے لیے صرف وہی ہے جو کھونٹ

محوث في رياب-

سے بازر نسبت اس صد تک اوراس طور پر غررت وقات افغیار کرچک ہے کہ اگر بالفرض اس بزرگ سلسلہ

کاوگوں کے مامنے بیان کی جائے تو افغال ہے کہ اگر اس کا افکار بی کرجا کیں۔ اور یقین ندکریں۔ وہ نسبت جو

اج کل اس بزرگ خانوادہ کے اصحاب میں مشہور و متعارف ہے وہ تی تعالیٰ کے اس شہود ہے عبارت ہے۔ جو
شاہد کی اور مشہود کی کے وصف ہے پاک ومنزہ ہے۔ اور وہ ایک توجہ ہے جوچے جہات متعارف ہے خالی اور معرا

ہر المرک اور مشہود کی کے وصف ہے پاک ومنزہ ہے۔ اور وہ ایک توجہ ہے جوچے جہات متعارف ہے خالی اور معرا

ہر اور اس جہت کی فوقیت کی کوئی وجہ طاہر ہے۔ بخلاف یا دواشت کے جو بھٹی سابق ہے۔ کیونکہ اس کا حصول جہت جذبہ اور مقامات سلوک کے بعد ہے اور اس کے درج کی بلندی کی بھی شخص بر شخفی نہیں ہے۔ اور خفا ہے تو وہ جذبہ اور مقامات سلوک کے بعد ہے اور اس کے درج کی بلندی کی بھی شخص بر شخفی نہیں ہے۔ اور خفا ہے تو وہ صرف اس کے صول میں ہے۔ حاسم اگر جمد کی وجہ ہے اس کا افکار کرے۔ اور تاقص رہنے کے باعث ندمانے تو

ے قاصرے کرکندایں طاکف راطعن وقصور حاش للہ کو برآ دم بزباں ایں گلہ را ہمہ شیران جہاں بسلہ اند دوبہ از حیلہ چماں بکسلد ایں سلسلہ را کوئی قاصر محض اس طاکفہ پر قصور وار ہونے کا عیب رکھے۔اللہ تعالی کی پناہ کہ بیمان گلہ کو زبان برلا وَل ۔ تمام جہان کے شیراس سلسلہ کے ساتھ بند ھے ہوئے ہیں ۔لومڑی حیلہ بہانہ کے ذریعہ اس سلسلہ کوئی طرح تو رہے ہیں۔ لومڑی حیلہ بہانہ کے ذریعہ اس سلسلہ کوئی طرح تو رہے ہیں۔ لومڑی حیلہ بہانہ کے ذریعہ اس سلسلہ کوئی طرح تو رہے۔

# مکنوب نمبر (۲۸۱)

بلندی حال کے بیان میں مگرائی عبارت سے جس سے تنزل اور دوری کا دہم ہوتا ہے ..... بیر محتوب بھی خواجہ عمک کولکھا۔

رحمت نامہ گرامی جواز روئے کرم اس خلص کے نام لکھا تھا' بندہ اس کے وردومسعود ہے مسرور ہوا' اور اس کے مطالعہ سے مشرف ہوا ۔۔۔۔ کیا ہی عمرہ قمت ہے کہ آزادگر فناروں کو بیاد کریں۔اور کیسی ہی اعلیٰ درجہ کی دولت ہے کہ پہنچے ہوئے لوگ ہجر میں پڑے ہوئے لوگوں کی غمنو اری کریں۔

جدائی اور جمر میں پڑے ہوئے جب اپنے آپ کو وصال کے قابل نہ پایا تو گم نامی کی حالت میں ہجر کے گوشے میں جا بیٹھا اور قرب ہے بھاگ کر بُعد اور دوری کے ساتھ آرام جا پکڑا اور ایسال کے بجائے انفصال کے ساتھ قرار کیڑلیا۔اور جب آزادی کے اختیار کرنے میں گرفتاری دیکھی تو گرفتاری کے احسان کے بیٹھ آگا۔

چول طمع خوابد زبمن سلطان دیں خاک برفرق قناعت بعد ازیں وین کاسلطان جب جھسے مع کاطالب ہے تواس کے بعد قناعت کے سرپرخاک پڑے۔

فیر مربوط عبارتوں اور پراگندہ اشاروں کے ساتھ اس سے زیادہ کیا وروسری کرے۔اللہ تعالی جمیں اور شہیں حضور سیّرالمرسین علیہ و علی البہ من المصلوات افضلها و من التسلیمات احملها کی متابعت پر نابت اور قائم رکھے۔

#### مکتوب نمبر (۲۹)

ادائے فرض کی ترغیب سنن وآ داب کی رعابیت فرائص کے سائے ادائے تواقل کی کم پرواہ کرنے اور سنتمل یا ٹی کے بینے کو جائز رکھنے اور سنتمل یا ٹی کے بینے کو جائز رکھنے اور سنتمل یا ٹی کے بینے کو جائز رکھنے سے منع کرنے اور مریدوں کوئیدہ کرنے سے منع کرنے کے بیان میں سینے قطام تعامیری کی

طرف لكيما:

الله سبحان وتعالی جمیں اور تہمیں طرف داری کرنے اور بے راہ روی اختیار کرنے ہے بچائے اور جمیں اور تہمیں افسوس اور نم کھانے سے نجات دے بحرمة سمیدالبشر جونظر کی کئی سے پاک تھے۔ عملیہ و علی الله من الصلوات الممها و من التسلیمات الحملها.

حق تعالیٰ کی طرف قریب کرنے والے اعمال یا فرائض ہیں یا نوافل نوافل کی فرائض کے سائے کچھ حیثیت نہیں کسی وفت میں فرائض میں ہے ایک فرض کوادا کرنا ہزار سال نوافل ادا کرنے ہے بہتر ہے۔اگر چہ نفل عباوت نیت فالص ہے ادا کی جائے۔ جو بھی نفل عبادت ہو جیسے نماز زکوۃ 'روزہ اور ذکر وفکر وغیرہ۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ادائے فرائض کے دوران ایک سنت کی رعایت اور ستحبات میں سے ایک مستحب کی تمہداشت کا مجاری ہے تھم سے

منقول ہے کہ ایک روز امیر المونین حضرت فاروق رضی الله تعالیٰ عند نے نماز فجر باجماعت ادا فر مائی۔
نماز سے فارغ ہوکرقوم پر نگاہ ڈالی۔ اپنے اصحاب میں سے ایک صاحب کونہ پایا۔ دریافت فر مایا کہ فلال مختص
جماعت میں حاضر نہیں۔ حاضرین نے عرض کیا کہ وہ مخص رات کا اکثر حصہ بیدار دہتا ہے۔ شاید اس وقت سویا ہوا
ہو۔ آپ نے فر مایا اگروہ ساری رات سویا رہتا اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتا تو وہ بہتر تھا۔

للندا ایک مستحب کی رعایت اور محروہ سے بچنا'اگر چہ تنزیبی ہی ہوا در مکر وہ تحریبی اولی کی مرتبے ذکر نکر اور مر مرتبے ذکر نگر اور مراقبہ و توجہ سے بہتر ہے۔ ہاں ہاں اگر میاموراس رعایت اوراس اجتناب کے ساتھ جمع کر سے تو عظیم کامیا بی حاصل کرلی۔ اس کے بغیر خار دار در خت پر ہاتھ بھیر نے دالی بات ہے۔

مثلاً ایک دو پیے ذکا ہ کا اہل این اہل ہماڑوں جتنا سوناصد قد کرنے ہے گئ مرتے بہتر ہے۔

تو نماز عشاء رات کے نصف اخیر ش ادا کرنا اورا نے نوافل تبجد کی ادائی کی تاکید کا وسیلہ بتانا بہت برا

ہے۔ اس لیے حنفیدض اللہ تعالی عنہم کے زد یک ٹماز عشاء نصف اخیر میں ادا کرنا کروہ ہے ( کذائی بح الراکق)

ظاہراً اس سے ان کی مراد کراہت تج میر ہے۔ اس لیے کہ فقہائے حنفیہ نے نماز عشاء کونصف رات تک ادا کرنے کو مہاح ، اور اس سے آ گے کروہ کہا ہے۔ البندا جو کروہ مباح کے مقابلے میں آتا ہے وہ کروہ تج میں ہوا ۔ اور فقہائے شاہ اور اس سے آ گے کروہ کہا ہے۔ البندا جو کروہ مباح کے مقابلے میں آتا ہے وہ کروہ تج میں ہوتا ہوت کے مقابلے شاہرا تو ادائے تبجد اور ذوق و جمعیت کے مصول کے لیے اس وقت میں اس امر کا مرتکب ہونا بہت ناپہندیدہ ہے اس غرض کے لیے وہ کی ادائی میں تاخیر کرنا کا نی ہے۔ اور سے اخیر میں اللہ تو اور ہے تھود فت میں ادائی ہوجا کیں گے اور کری کے وقت بیدار ہونے اور کرنا کا نی ہے۔ اور سے تا کی خرض بھی ماصل ہوجائے گی۔ لہذا میکا م چھوڑ و بنا جا ہے۔ اور گزشتہ نمازوں کی قضا کرنی جا ہے۔ اس مقیم کونی رضی اللہ تعالی عدر نے وضو کے ستجات میں سے ایک متحب چھوٹ جانے سے جالیں ام عظیم کونی رضی اللہ تعالی عدر نے وضو کے ستجات میں سے ایک متحب چھوٹ جانے سے جالیں ام عظیم کونی رضی اللہ تعالی عدر نے وضو کے ستجات میں سے ایک متحب چھوٹ جانے سے جالیں سے ایک متحب چھوٹ جانے سے جالیں

سال کی نمازیں تضاکیں۔

النداوہ پانی جس سے ازالہ حدث کیا گیا ہو یا بہ نہت عبادت و تواب وضو کے لیے استعمال کیا گیا ہولولوں کے لیے استعمال کیا گیا ہولولوں کے لیے اس کا بینا جائز نہ قرار دیں۔ کیونکہ میہ بانی سیّدنا حضرت ابو صنیفہ دضی اللہ تعمالی عنہ کے زد یک نجاست غلیظہ کا حکم رکھتا ہے۔ اور فقہاء نے اس بانی کے بیٹے ہے شخ کیا ہے اور اس کا بینا مکر وہ قرار دیا ہے۔ ہاں وضو ہے بیچ موسے بانی میں سے ہوئے بانی کو انہوں نے شفا کہا ہے۔ اگر عقیدت کے طور پرکوئی طلب کرے تو وضو سے بیچ ہوئے بانی میں سے دیں۔

اس فقیر کواس دفعہ دبلی میں بیآ زمائش بیش آگئ بیض دوستوں کووا قعہ میں دکھایا گیا کہ وہ فقیر کے وضو کا مستعمل بانی بیس ورنہ ضرعظیم لائق ہوگا۔ ہر چندا سے اس سے بازر ہنے کی کوشش کی لین بچھ نبید نظار کتب فقہ کی طرف رجوع کیا تو خلاصی کی ایک صورت نگل آئی ۔ کہ اگر تین باراعضا و دھو لینے کے بعد چوتھی بار بغیر نیت عبادت اعضاء پر پانی بچیر دیں تو وہ مستعمل نہ ہوگا۔ اس حیلہ سے بے نبیت قربت اعضاء پر پانی جلا کرا ہے بینے عبادت اعضاء پر پانی جیر دیں تو وہ مستعمل نہ ہوگا۔ اس حیلہ سے بے نبیت قربت اعضاء پر پانی جلا کرا ہے بینے کے لیے دیا۔

نیز بعض معتدلوگوں نے قبل کیا ہے کہ آپ کے بعض خلفاء کے مرید خلفاء کو بجدہ کرتے ہیں اور زمین بین معتدلوگوں نے قبل کیا ہے کہ آپ کے بعض خلفاء کے مرید خلفاء کو بجدے اس منع کے افعال بوی پر کفایت نہیں کرتے ہے اس منع کے افعال سے ساور بیز کرنا جا ہے اور ان لوگوں تو خاص کر جو تلوق کی پئیروائی کے لیے نمایاں ہو چکے ہیں۔

ایسے افعال سے ان لوگوں کے لیے اجتناب کرنا اشد ضروری ہے۔ کیونکہ بیروکارلوگ ان کے افعال کی افتحال 
نیز ای گروہ صوفیہ کے علوم علوم احوال ہیں۔ اور احوال اعمال کے نتائ وشرات ہیں۔ اور علوم احوال سے عطا ہوتے ہیں جس کے اعمال درست ہوں اور اعمال کاحق ادا کیا ہو۔ اور اعمال کی درتی اس وقت میسر آتی ہے جبکہ اعمال کو پیچانے اور ہم کمل کی کیفیت سے واقف ہونا احراعمال کو جاننا اور ان کی کیفیت سے واقف ہونا احکام شرعیہ کاعلم ہے۔ جسے نماز روزہ اور ہاتی فرائض اور معاملات کاعلم اور نکاح وطلاق اور بجج وشراء کاعلم ۔ اور ہر اس شے کاعلم جواللہ تعالی نے بندے پرواجب کی ہے اور جس کی بندے کو دعوت دی ہے۔ اور بید علوم کسب وسی سے حاصل ہوتے ہیں ان کے سیمنے کے بغیر چارہ نہیں۔

اورعلم دو بجاہدوں کے درمیان واقع ہے۔ ایک اس کے حصول سے پہلے اس کی طلب کا مجاہدہ دو سرا حاصل کر لینے کے بعد اس پڑمل کرنے کا مجاہدہ ۔ اہذا ایوں جا ہیے کہ جس طرب آپ کی مجلس شریف میں کتب تصوف کا ذکر مطالعہ ہوتا ہے اس طرح کتب فقہ کا بھی ذکر ومطالعہ ہو۔ اور ذبان فارس میں فقہ کی بے شار کہا ہیں موجود میں ۔ جیسے مجموعہ حاتی محدۃ الاسلام اور کنر فارس ۔ بلکہ اگر آپ کی مجلس شریف میں کتب تصوف کا ذکر ومطالعہ نہ

بھی ہوتو کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ تصوف کا احوال سے تعلق ہے۔ وہ قال میں نہیں آسکتا۔ لیکن کتب فقہ کے زیر مطالعہ نہ ہونے سے ضرر و نقصان کا احمال ہے۔ بات زیادہ لمی کیا کرے۔ تھوڑی چیز زیادہ پر دلالت کرتی

--4

اند کے پیش تو محقتم غم دل ترسیدم اند کے دل آزردہ شوی درنہ من بسیار است

. تیرے مامنے میں نے بہت تعور اغم دل بیان کیا ہے۔ جھے ڈرمجسوں ہوا کرتو دل آرز دہ ہوگا۔ در نہ

بأتيس بهت بيں۔

الله تعالى بمين اور تهبين ايخ حبيب بإك عليه وعلى آله الصلوات والتسليمات كي كامل اتباع نصيب

فرمائے۔

# مکتوب نمبر (۳۰)

اللدنتاني مهيس كامل اتياع محمرى ي مشرف كريداور بلندم صقطوى لياس يدمزين كري عسليه و

على آله من الصلوات افضلها و من التحيات اكملها.

میں نہیں جانتا کہ کیا لکھوں۔اگر اپنے مولائے پاک کی جناب کی بات زبان پر لاؤں تو وہ میرامحض کذب وافتر اہوگا۔اس کی جناب کبریائی اس سے بلندتر ہے کہ میر سے جیسے بہودہ کو کی زبان اس کے لائق ہو۔ مثل رکھنے والی شے (ممکن) بے مثل ذات کے متعلق کیا کہہ سمتی ہے اور صادث قدیم کو کیا تلاش کر سکتا ہے۔اور مکانی شے لامکانی ذات کے بیارے کی پاس اپنے سے باہرکوئی شے نہیں اور اپنی بساط سے مکانی شے لامکانی ذات کے بیارے کے پاس اپنے سے باہرکوئی شے نہیں اور اپنی بساط سے اویراس کا گزرنیں ہوسکتا۔۔

ذرہ گربس تیک ور بس بد بود! گرچہ عمر نے تک زند درخود بود ذرہ کتنائی انجھایا کتنائی براہو۔ ساری عمر دوڑتار ہے تواپی بساط کے اعدائی دےگا۔

101

يه عنى بھى سيرائنسى ميں جونهايت يرجا كرميسرا تى ہے ميسر ہے۔حضرت خواجد بزرگ خواجد نقشبند قدس الله تعالى سرّ والاقدى نے فرمايا ہے۔ "اہل الله فنا اور بقا كے بعد جود يكھتے ہيں اپنے اندر ديكھتے ہيں اور جو يكھ يجانة بالاب الدرى يجانة بالدائي فرت اليدود من الموتى ا

وَ فِي آنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ يَعْنَانات موجود

یں۔کیاتم و <u>تکھتے تہیں</u>۔

اس سے بل جوسیر بھی ہے وہ سیرا قاتی میں داخل ہے کہ اس کا حاصل ونتیجہ بے حاصل ہے۔ بے حاصلی کے لفظ کا اطلاق اصل مطلوب کے حصول کی نبیت ہے۔ در نہ وہ بھی شرائط ومعدات (آمادہ کرنے والی اشیاء) میں

، شہودانعسی سے کوئی وہم میں نہ پڑنے۔اوراسے شہود بخل صوری کی مانند جو بجلی لی<sup>م</sup> کی ذات میں ہوتی ہے خیال نہ کرے۔ حاشاو کا بجلی صوری جس مسم کی بھی ہوسیر آفاقی میں داخل ہے۔ اور اس کا حصول علم الیقین کے مرتبه میں ہے۔اور حق الیقین کا مرتبہ شہود انقسی میں داخل ہے جومراتب کمال کی نہایت ہے۔اور لفظ شہود کا اطلاق و استعال میدان عبارت کی تنگی کے باعث ہے۔ورنہ جس طرح ان کامطلوب ومقصود بے شل و بےنمونہ ہے۔اس مطلب سے ان کی نسبت بھی بے حل و بے نمونہ ہے۔ چول (ممکن) کے لیے بے چون کی ظرف کوئی راہ ہیں۔

اتصالے بے تکیف و بے قیاس ست رب النائ رابا جان ناس ليك كفتم ناص دانستاس ند ناس.غير از جان جال اشناس نه لوكول كرب كالوكول كراته بي كيف اورعم وقياس من ندائف والا اتصال وتعلق ب کیکن میں نے برزوگوں کے ساتھ اقصال کا ذکر کیا ہے جوان کے ساتھ ہیں۔ ناس مین کاملین و عارفین اور واصلین تو صرف جان جاب (محبوب حقیق) کے ساتھ ہی آ شنائی رکھتے ہیں۔

شہودصوری کے ساتھ شہود انفسی کے اتحاد کے وہم کا منتاہر دومقام میں شخص کے بقا کا حصول ہے۔ کیونکہ جلی صوری مجلی له (جس پرجلی پڑے) کوفتانہیں کرتی۔اگر چہ چھے شہر کھے قیود کو اُٹھادیتی ہے لیکن فٹا کی حد تک نہیں مہنچاستی ۔اس کے سالک کابقیہ وجوداس جل میں موجودر بتا ہے۔اس کے برعس سیر انفسی فنااتم اور بقائے المل کے بعد ہے۔ تواس بنا پر قلت معرفت کی وجہ سے ان دوسم کی بقامی فرق کرنامشکل ہوتا ہے۔ للفراان دونوں کوایک بى تجھليا جاتا ہے۔ اگر ميجان ليس كم بقائے ثانى خے بقاباللہ سے تعبير كيا جاتا ہے اس كے وجود كوئ تعالى كا عطاكرده وجود كبتي إلى توشايدان وبم كنجات بإجابيل

يهال كوئي مخض بيهوال نه كزے كه يقاء بالله تو اپنے آپ كوئن تعالی و نقدس كاعين و يكهنا ہے حالا نكه ايسا نہیں ہوسکتا۔اگر بیم عنی اس قوم (صوفیہ) کی بعض عبارات سے مجھے جاتے ہیں تو ہم اس کا جواب بیرے ہیں کہ یہ بقاجذ ہے مقام میں بعض کوفٹا اور نیست ہونے کے بعد جوفٹائے اتم کے مشابہ ہے۔ حاصل ہوتی ہے۔ اکابر نقشور نقشہند یہ قدس اللہ تعالی امرار ہم اسے وجود عدم ہے تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہ فٹاسے پہلے ہے۔ اس کا زوال متصور ہے۔ بلکہ واقع بھی ہے بھی تو اس سے لے لیتے ہیں اور بھی واپس دے دیتے ہیں 'لیکن وہ بقا جو اتم واکمل ہے۔ وہ زوال وظل ہے محفوظ ہے۔ ان اکابر کی فٹا دائی ہے۔ عین بقالی قائی ہے اور عین فٹا میں باقی۔ وہ فٹا و بقا جو زوال پیڈیر ہیں احوال وٹلوینات کے قبیلہ ہے ہیں اور جس میں ہم بحث کررہے ہیں وہ اس طرح نہیں۔

حضرت خواجہ نقشبند قد س اللہ تعالیٰ سر ہ خرماتے ہیں کہ وجود عدم وجود بشریت کی طرف اوٹ آتا ہے۔
لیکن وجود فنا (اتم) وجود بشریت کی طرف عود نیس کرتا۔ للبذا ان کا وقت داگی اور ان کا حال سرمدی (بمیشہ) ہے۔
ان کا کوئی مخصوص وقت اور حال نہیں۔ ان کا کام تو وقت مقرر کرنے والے (حق تعالیٰ) کے ساتھ ہے۔ اور ان کا معاملہ تو حالات کو بدلنے والے کے ساتھ ہے للبذا زوال کا آتا وقت و حال کے ساتھ خاص ہے۔ اور جو حال اور وقت ہے گزر چکا ہے وہ زوال سے محفوظ ہے۔ بیاللہ تعالیٰ کا فضل ہے جے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فضل عظمہ میں ا

کوئی خفس بیرگمان نہ کرے کہ دوام وقت کا اطلاق واستعال اس وقت کے اثر لیجی تغین وغیرہ کی بقا کے اعتبار سے ہے۔ بیرہات نہیں بلکہ دوام غین وقت کی وجہ سے ہے۔اور استمر ارتفس حال کی وجہ سے طن حق کا پچھے انگاڑ نہیں سکتا۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ بعض ظن گناہ ہیں۔

ہات کبی ہوئی ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ تن تعالی جل شانۂ کی نضائے قدس میں مجال سخن نہیں تو ہمیں اپنے مقام بندگی اور ذلت واعسار کی بات کرنی جا ہیں۔

پیدائش انسانی سے مقصودو طائف بندگی کا اداکر نا ہے۔ اور اگر ابتداء اور درمیان راہ میں عشق وجبت عطا
کر دیا گیا ہے۔ تو اس سے مقصود یہ ہے کہ بندہ جناب قدس جل سلطانہ کے ماسوائے ہرطر س کا تعلق قطع کر لے۔
عشق ومجبت بھی مقاصد میں سے نہیں ہیں بلکہ عبودیت کے مقام کے حصول کے لیے ہیں۔ انسان خدا تعالیٰ کا بندہ
اس وقت کہلانے کا مشخق ہوتا ہے جب غرض کی بندگی وگرفتاری سے پوری طرح نجات پا جائے۔ اور عشق ومجبت کی
حیثیت قطع تعلقات ماسوائے ذیادہ نہیں۔ لپندا مراتب والایت کی انتہاء مقام عبدیت ہے۔ والایت کے درجات
میں مقام عبدیت سے اوپر کوئی مقام نہیں بندہ اس مقام پر پہنچ کر اپنچ مولی تعالیٰ کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں پاتا۔
میں مقام عبدیت سے اوپر کوئی مقام نہیں بندہ اس مقام پر پہنچ کر اپنچ مولی تعالیٰ کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں پاتا۔
میں مقام عبدیت نے اور اس کا محتاج پاتا ہے۔ اور واجب تعالیٰ و تقدی کی جانب سے ذات اور صفت کے ساتھ اور اپنی دات کی اس بھانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور اپنی دات کی اس بھانہ و تعالیٰ کے ساتھ کی وجہ کی دید کی اس بھانہ کے افعال کے ساتھ کی وجہ کی مناسبت محسوں کرتا ہے۔ ظلیت کا اطلاق بھی مناسبات میں ہے۔ وہ اس سے بھی منزہ ہونے کا اظہار کرتے مناسبت محسوں کرتا ہے۔ ظلیت کا اطلاق بھی مناسبات میں ہے۔ وہ اس سے بھی منزہ ہونے کا اظہار کرتے مناسبت محسوں کرتا ہے۔ ظلیت کا اطلاق بھی مناسبات میں ہے۔ وہ اس سے بھی منزہ ہونے کا اظہار کرتے

ہیں۔وہ اس سحانہ و تعالیٰ کو خالق اور اپنے آپ کو مخلوق جانے ہیں۔اس سے زیادہ کسی طرح کی جرائت نہیں کرتے۔

توحید فعلی جوبعض بزرگوں کورائے میں حاصل ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات کے سواکسی کو فاعل نہیں جانے۔ نقشبندی سلسلہ کے بزرگ تو جانے ہیں کہ ان افعال کا خالق ایک ہی ہے۔ ہاں وہ ان افعال کا کاسب و مباشز نہیں۔ کیونکہ ریو آل بھی زند قہ اور الحاد کے قریب پہنچادیتا ہے۔

ہم اے ایک مثال ہے واضح کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شعبدہ بازیردہ کے بیچے بیٹھ کر پھر کی چنوں پر ایک شعبدہ بازیردہ کے بیٹھ کر پھر کی چندصورتوں کو ترکت دے۔ دور بین لوگ جان لیس کے کہان پر مصورتوں کو زخت دے۔ دور بین لوگ جان لیس کے کہان ہمادی صورتوں کے افعال کا موجودہ ہیردہ نشین شخص ہے کیان صورتوں کے افعال کی کا سب خودہ وصورتیں ہیں۔ البذا کہتے ہے ہیں کہتے ہے کہ وہ شعبدہ باز متحرک ہے۔

فی الواقع اس تھم میں وہ ہتے ہیں۔ انبیاء کرام کیہم الصلوات والعسلیمات کی شریعتیں بھی ہی کہتی ہیں۔
وصدت بغلی کا تھم لگا ناسکریات میں ہے ہے۔ حق صرت کیہ ہے کہ فاعل متعدد ہیں اور خالق افعال صرف ایک ڈات ہے۔ اس قتم کا کلام لوگوں نے تو حیدو جو دی کے بیان میں بھی کیا ہے۔ اس کی بنیاد بھی سکروفت اور خلبہ حال ہے۔
علوم لدنیہ کی درتی وصحت کی علامت یہ ہے کہ دہ علوم شرعیہ کے ساتھ صرت مطابقت وموافقت رکھتے
موں۔ اس سے اگر بال برابر بھی تجاوز ہے تو وہ سکر کی وجہ سے ہاور حق وہی ہے جو علائے اہل سنت و جماعت نے
کہا ہے۔ اس کے ماسوایا زیرقہ اور الحادہ اور یا سکر وقت اور غلبہ حال ہے۔ اور یہ مطابقت پوری طرح مقام
عبد یت میں میسرآتی ہے۔ اس کے سوا کچھ نہ بچھ سکر موجودر ہتا ہے۔ رع

. گریگوئم شرح ایس بے عد شود اگریساس کی شرح کروں تو بے حدی ہوجائے

ایک شخص نے حضرت خواجہ نقش بند قدی اللہ تعالی سر و الاقدی سے سوال کیا کہ سلوک سے کیا مقصود ہے؟ آپ ئے جواب دیا تا کہ اجمالی معرفت تفصیل کے درج کوئی جائے۔ اور استدالالی معرفت کشف کے درج کوئی جائے۔ اور استدالالی معرفت کشف کے درج کوئی جائے ہے۔ آپ نے بیٹ فرمایا تا کہ معاوف شرعیہ سے ذائد کچھ حاصل کرلے۔ آگر چہراہ میں علوم شرعیہ سے ذائد کچھ امور سامنے آتے ہیں۔ لیکن اگر کی کو نہایت کام تک پہنچا دیں تو وہ تمام زائد امور بھرے ہوئے ذرات کی طرح ختم ہوجاتے ہیں اور وہ معاوف شرعیہ تفصیل کے رنگ میں علم ووائش میں باتی اور محفوظ رہتے ہیں۔ اور استدلال کے تک مقام سے نکل کر کشف کی فراخ اور کشادہ فضا میں آجاتے ہیں لیمنی جس طرح حضور نبی میں۔ اور استدلال کے تک مقام سے نکل کر کشف کی فراخ اور کشادہ فضا میں آجاتے ہیں لیمنی جس طریقہ سے تن کر یم علیہ السلاق و والسلام ان علوم شرعیہ کودی سے حاصل کرتے ہیں۔ وہی علوم کو البام کے طریقہ سے تن کر یم علیہ السلام سے اخذ کہے ہیں۔ وہی علوم تن سے اخذ کہے ہیں۔ وہی علوم تعالی سے اخذ کرتے ہیں۔ وہی علوم تن سے اخذ کرتے ہیں۔ وہی علوم تن سے اخذ کہے ہیں۔ وہی علوم تعالی سے اخذ کرتے ہیں۔ علوم تنظر میں انتخال شرائح انبیاء کرام علیم السلام سے اخذ کہے ہیں۔ وہی علوم تعالی سے اخذ کرتے ہیں۔ علوم تنظر میں انتخال شرائح انبیاء کرام علیم السلام سے اخذ کہے ہیں۔ وہی علوم تعالی سے اخذ کرتے ہیں۔ علی علیہ میں السلام سے اخذ کہے ہیں۔ وہی علوم تعالی سے اخذ کرتے ہیں۔ علی سے اخذ کرتے ہیں۔ علی علیم السلام سے اخذ کرتے ہیں۔ وہی علیم السلام سے اخذ کرتے ہیں۔ وہی علیم السلام سے اخذ کرتے ہیں۔ وہی علیم سے اخذ کرتے ہیں۔ وہیم سے اخذ کرتے ہیں۔ وہیم سے اخذ کرتے ہیں۔ وہیم سے اخترا ہے کہ میں سے اخترا ہے کہ میں سے ان کر اس سے اخذ کرتے ہیں۔ وہیم سے ان کر اس سے ان کر اس سے ان کر اس سے ان کر اس سے ان کر اس سے ان کر اس سے ان کر اس سے ان کر اس سے ان کر اس سے ان کر اس سے ان کر اس سے ان کر اس سے ان کر اس سے ان کر اس سے ان کر اس سے ان کر اس سے ان کر اس سے ان کر اس سے ان کر ا

جوانبیائے کرام میہم الصلوات والعسلیمات کوتفصیلاً اور کشفا ہوئے تھان کوبھی ای طور پر عاصل ہوتے ہیں۔ لیکن اصل اور تالع ہونے کی کہ کا اور کشفا ہوئے تھے ان کوبھی ای طور پر عاصل ہوتے ہیں۔ لیکن اصل اور تالع ہونے کی حیثیت در میان میں موجود ہے۔ اس قتم کے کمال کے لیے کاملین اولیاء کرام میں سے بعض کوبڑی صدیوں اور ازمنہ در ازکے بعد فتخب کرتے ہیں۔

دل میں تھا کہ ایک اجمالی استدلالی مسئلہ کو مصل لکھوں گر کا غذیم تھا۔ شاید خداوند جل شانہ کی حکمت اس

مين بوروالسلام-

# مکتوب (۳۱)

تو حید وجودی کی حقیقت کے ظہور اور خدا تعالی و نقدس کے قر ب ادر معیت ذاتی ادراس مقام سے آتھے کر رہانے اور بعض سوالات وجوابات کے بیان میں جواس مقام کی تحقیق سے تعلق رکھتے ہیں۔ شیخ صوفی کو لکھا۔

اللدتعالى بم سبب كوحضور سيرالمركيين عليه وعلى النبه وعلى الهم من المصلوات افصلها ومن التسليمات

اكملها كى متابعت بيزقائم وثابت ركھے۔

و فض جوا پ ی مجلس میں تعالی نے بتایا ہے کہ میاں شخ نظام تفاعیری کے می درویش نے اس مجلس

میں میراذ کر کیا ہے اور کہاہے کہ وہ (مجدد صاحب) وحدت وجود کامنکر ہے۔

اس ناقل نے بھے سے التماس کیا ہے کہ اس باب میں جو تقیقت ہے تی صوفی کے خدام کولکے بھیجوں تا کہ لوگ اس نقل سے بچھ اخذ کرلیں اور بدگمانی میں نہ پڑیں۔ کیونکہ مض طن گناہ ہیں۔ ان کے اس مطالبے کے جواب

من آپ کی سروردی کرتاہے۔

مخدوم وکرم! کم عمری کے زمانہ علی نقیر کا اعتقاد بھی تو حید وجودی والوں کے مشرب جیسا تھا۔ فقیر کے
والد صاحب قدس سرّ ہ بھی بظاہرای مشرب پر ہتے۔ اور باطن کی پوری نگرانی کے باوجود جو بے کیفی کے مرتبہ کی
طرف رکھتے ہتے ہمیشدای طریقہ کے مطابق مشخول رہے۔ اور فقیہ کا بیٹا بھی نصف فقیہ کے مطابق فقیر بھی اس
مشرب سے ارزوئے علم خطِ وافراد اور لدّ ت عظیم رکھتا تھا۔ یہاں تک کہتی سجانہ وتعالی نے مض اپنے ضل وکرم
سے ارشادہ پناہ حقائق ومعارف آگاہ پہند بیدہ دین کے مؤید ہمارے شنے ومولی اور قبلہ مجر الباتی قدستا اللہ تعالی سرّ ہ

اس طریقہ عالیہ میں محنت کرنے بعد تھوڑی مدت کے بعد ہی تو حید و جودی منکشف ہوگئی اور اس کشف میں غلو پیدا ہوگیا' اور اس مقام کے علوم ومعارف کثرت سے ظاہر قرمائے گئے' اور اس مرہبے کی باریکیوں میں سے کوئی کم ہی باریکی ہوگی جومنکشف نہ کی گئی ہوئے محی الدین این العربی کے معارف کے دقائق پورے طور برظام واضح کیے گئے۔اور بخلی ذاتی جے صاحب فصوص نے بیان فرمایا ہے اور نہایت عروج اس کوفر اردیا ہے۔اور اس بخل کی شان میں فرماتے ہیں ۔

وما بعد هذا الا العدم المحض وما بعد هذا الا العدم المحض

جے اس بخل ذاتی ہے بھی مشرف فرمایا۔اوراس بخل ذاتی کے علوم ومعارف جہیں بیٹے نے خاتم الولایۃ

کے ساتھ مخصوص کیا ہے وہ تفصیل سے معلوم ہوئے۔اور سکر وقت اور غلبہ حال اس تو حید وجود دئی میں اس صدتک

بنتی گیا کہ بعض خطوط میں جو حضرت خواجہ کی خدمت میں لکھے گئے یہ دو بہت بھی جو سراسر میں لکھ ڈالے۔

اے دریغا کیس شریعت ملت اعمائی است ملت ما کافری و ملت ترسائی است کفر و ایمال زلف وروک آل پری زیبائی است کفر و ایمال ہم دو اندر راو ما کیکائی است افسوس! یہ شریعت با بینوں کی شریعت ہے ہماری ملت تو کفر اور عیسائیت کی ملت ہے کفر وایمان اس زیباشکل پری کی زلف و چرہ ہیں کفر اور ایمان دونوں ہمارے راہ میں برابر ہیں کفر وایمان اس زیباشکل پری کی زلف و چرہ ہیں کفر اور ایمان دونوں ہمارے راہ میں برابر ہیں کفر وایمان اس زیباشکل پری کی زلف و چرہ ہیں کفر اور ایمان دونوں ہمارے راہ میں برابر ہیں کفر وایمان اس زیباشکل پری کی زلف و چرہ ہیں کو اور ایمان دونوں ہمارے داہ میں برابر ہیں اس کا میں برابر ہیں کا دورایمان اس زیباشکل پری کی زلف و چرہ ہیں کو اور ایمان دونوں ہمارے داہ میں برابر ہیں کا دورایمان اس زیباشکل پری کی زلف و جرہ ہیں کو داورایمان دونوں ہمارے داہ میں برابر ہیں کا دورایمان اس زیباشکل پری کی زلف و جرہ ہیں کو دورایمان اس دید و جو ہوں ہیں کو دورایمان اس دید ہو جو ہیں ہیں دونوں ہمارے داہ میں برابر ہیں کی دورایمان اس دید ہوں ہمارے دائھ کی دورایمان اس دید ہوں ہمارے دائل کی دورایمان اس دید ہوں ہیں دورایمان اس دید ہمارے دورایمان اس دید ہوں ہمارے دورایمان اس دورایمان اس دی دیا ہمارے دورایمان اس دید ہو ہمارے دورایمان اس دید ہمارے دورایمان اس دید ہوں ہمارے دورایمان اس دید ہمارے دورایمان اس دید ہمارے دورایمان اس دی دورایمان اس دی دورایمان اس دی دورایمان اس دورایمان اس دورایمان اس دیرایمان اس دیران میں دورایمان اس دیران کی دورایمان اس دیران کی دورایمان اس دیران کی دورایمان اس دیران کی دورایمان کی

بیرحال مت دراز تک رہا اور مینوں ہے سالوں تک بنی گیا۔ اچا تک حضرت تی ہجانہ وتحالی کی عزایت اس خیب کی گھڑ کی سے ظہور کے میدان میں آگی اور بے چون د بے چگون کی روپوش کے پردہ کو اٹھا دیا۔ پہلے علوم جوا تحاد اور وحدت وجود کی خرد ہے تھے ذائل ہونا شروع ہوگئے۔ اور احاطہ اور ذات بی کا قلب مومن میں سا جانا اور قرب و معیت ذائی 'بیرس پکھ جواس مقام میں منکشف ہوئے تھے پوشیدہ ہوگئے۔ اور پور بے بھین سے معلوم ہوگیا کہ صافع عالم جل شانہ کے لیے عالم کے ساتھ ان ذکورہ نسبتوں میں سے کوئی نسبت بھی جا بت نہیں۔ ذات تی سجانہ وتعالی کا احاطہ اور قرب ذاتی نہیں بلکے علی ہے جیسا کہ اہل تی شہر اللہ معید کے ہاں قرار پا چاہے۔ اور وہ بحانہ وتعالی کا حاطہ اور قرب ذات ہو تا ہو تا ہو گئے دات کوذی مثل و بے مثال ہو تا اور قد اللہ عالم ہے۔ وہ سجانہ وتعالی بے شل و بے مثال ہو تا اور قد کم حادث کا عین ہرگز نہیں ہو سکتے اور قد کم حادث کا عین ہرگز نہیں ہو سکتے۔ افر قد کم حادث کا عین ہرگز نہیں ہو سکتے۔ افر قد کم حادث کا عین ہرگز نہیں ہو سکتے۔ افر قد کم حادث کا عین ہرگز نہیں ہو سکتے۔ افر قد کم حادث کا عین ہرگز نہیں ہو سکتے۔ افر قد کم حادث کا عین ہمیں ہو سکتے۔ افر قد کم حادث کا عین ہرگز نہیں ہو سکتے۔ افر قد کم حادث کا حال ہے۔ ایک کا حمل دوسرے پر محتز العدم ذات جائز العدم کا عین تہیں ہو سکتے۔ افران ما حال ہے۔ ایک کا حمل دوسرے پر الکا مہتز ہوں۔ انہ متر ہوں کے انہ کا معین ہرگز العدم کا عین تہیں ہو سکتے۔ افران میں معین جائی کہ متر ہوں کہ متر تا العدم ذات جائز العدم کا عین تہیں ہو سکتے۔ افران ہو سکتے اور قد کم حادث کا حال ہے۔ ایک کا حمل دوسرے پر الکا مہتز ہوں۔

تعجب ہے کہ ش میں اور اس کے پیروکار ذات واجب تعالی کو مجبول مطلق کہتے ہیں۔اور اس کے لیے کی علم کا جوت بھی ہیں۔اور اس کے لیے احاط اور قرب اور معیت ذاتی بھی ٹابت کرتے ہیں۔ حالانکہ ریم بھی تو ذات واجب تعالی کے لیے تھم ہی کا ثیوت ہے۔ تو درست اور صواب وہی ہے جو علاء اہل سنت نے کہا ہے کہ قرب اور احاط علمی ہے۔

اور جس وقت توحید و جودی کے مشرب کے خلاف علوم و معارف حاصل ہوتے تھے تو فقیر کو برااضطراب اور بے چینی لاحق ہوتی تھی۔ کیونکہ اس وقت یہ فقیراس توحید و جودی ہے بلند تر پھینیں جانیا تھا۔ اور بڑے بجز وزاری کے ساتھ دعا کرتا تھا کہ یہ معرفت کہیں ذائل نہ ہو۔ یہاں تک کہ معالمہ کے چبر ہے ہے تمام جابات دور ہو گئے اور حقیقت جس طرح کہ جا ہے تھی منکشف اور طاہر ہوگئی اور معلوم ہوگیا کہ عالم اگر چہ کما لات صفاتی کے آئینے اور اساء کے ظہور کی جلوہ گاہ ہے۔ کین مظہر عین ظاہر نہیں۔ اور طل عین اصل نہیں۔ جس طرح تو حید و جودی والوں کا فرہب ہے۔ یہ بحث ایک مثال سے واضح ہوجاتی ہے۔

مثلا ایک ماہر عالم نے چاہا کہ اپنے گوتا گوں کمالات کو میدان ظہور میں جلوہ گرکرے اور اپنے بیٹند بیدہ مخفی امور کو معرض وضاحت میں لائے اس نے جوف اور آ وازوں کو ایجاد کیا اور حرف و اصوات کے آئیوں میں ان مخفی کمالات کو ظاہر کر دیا۔ اس صورت میں بیٹیں کہ سکتے کہ میجروف اور آ وازیں جوان مخفی کمالات کی جلوہ گاہ وار آ وازیں جوان مخفی کمالات کی جلوہ کا واور آ مینے ہیں وہ اس کے کمالات کا اعاطہ کے ہوئے ہیں۔ یابالذات اس کے کمالات کا اعاطہ کے ہوئے ہیں۔ یابالذات اس کے کمالات کا اعاطہ کے ہوئے ہیں۔ یابالذات اس کے قرار یہ ہیں یا معیت فراتی رکھتے ہیں۔ بلکہ ان دونوں کے درمیان واقیت اور مدفولیت والی نسبت ہے۔ حروف اور آ وازیں صرف ان کمالات پر دلالت کرتے ہیں۔ اور وہ کمالات خالص مطلق عالت پر موجود ہیں۔ عینیت کہ اور آ وازیں صرف ان کمالات کی بنا پر ہیں۔ فی الحقیقت ان نسبتوں میں سے کوئی نسبت ہی ہا جہ ہیں اور خوالات کی بنا پر ہیں۔ فی الحقیقت ان نسبتوں میں صل کوئی نسبت ہی ہا ہوجاتی ہیں۔ اور مواوت کے درمیان ظاہریت اور مظہر بت اور مواوت کے درمیان ظاہریت اور مظہر بت اور مواولات کی درمیان شاہدت ہیں ماصل میں۔ حالا میں موادی کہ است ہی مالات ان تمام نسبتوں سے معر الور مبرا ہیں۔ اور جس نسبت میں ہم گفتگو کم موجود ہیں۔ عالم اپنے صافع توائی و تقدس کے وجود کی علامت ہے اور اس کے کمالات اسائی اور صفاتی کے ظہور کا مطاب ہے۔ ور میان نسبت ہی ہی تین خاتی اور مفاتی کے طابریت و مظہر بت کے مطاب ہے۔ موادی کی مطاب ہے۔ ور اس کے کمالات اسائی اور صفاتی کے ظہور کا مطاب ہیں۔ ور ہی تعلی میں جاتا ہے۔ مطاب ہے۔ ور ہی تعلی مور سے کی دا مسلے معالی اور میں کا باعث بی نواتا ہے۔ مطاب ہی تا ہے۔

بعض اوگوں کوتو حید ہے متعلق کثرت مراقبات ان احکام کی طرف تھنے لاتے ہیں۔ کیونکہ ان مراقبات کی صورت قوت خیالیہ ہیں نقش ہوجاتی ہے۔ اور کچھ دوسر ہے اوگوں کوعلم تو حید اور اس کا تحرار ان احکام کا کسی قدر وقت عطا کر دیتا ہے۔ لیکن تو حید کی بید دونوں صور تیس ضعیف ہیں اور دائر علم ہیں داخل ہیں۔ طال سے ان کا کوئی تعلق نہیں ۔ اور لیعض اور اوگوں کے لیے ان احکام کا مشاغلہ عجبت ہے کہ مجوب کے غلبہ مجبت کی وجہ سے محب کی نظر سے خیر محبوب ہیں جاتا ہے۔ اور مجبوب کے علبہ محبت کی وجہ سے محب کی نظر سے غیر محبوب ہیں جاتا ہے۔ اور مجبوب کے موالی کھی ہے۔ یہ بات نہیں کی نفس الا مر ہیں محبوب کے موالی کھی ہے ہیں ہیں ہیں ہو جاتا ہے۔ اور محبوب کے خلاف ہے۔ اور بعض او قات یہی محبت اور قرب ذاتی کے حکم لگانے کا باعث بن جاتی ہے ہی و حید بہلی دونوں قسموں سے اعلیٰ ہے اور دائر ہ حال میں داخل ہے۔ اگر چنفس الا مراور

شریعت کے مطابق وموافق نہیں۔اوراس کی شریعت اور نفس الامر کے ساتھ مطابقت کرنا محض تکلف ہے۔جس طرح دوسرے بہت سے برکار قلفی تکلفات ہیں جن کے متعلق قلاسفہ اسلام جا ہتے ہیں کہ اپنے فاسد اصولوں کو قوانین شرعیہ کے مطابق کرلیں۔ 'انحوان الصفا''اوراس طرح کی کتابیں ای طرح کی ہیں۔

اس بات على آخرى بات اتنى ہے كہ خطاء سنى خطائے اجتهادى كا هم ركھتى ہے۔ كه اس ير ملامت و عماب بيس ہے۔ بلكد درجات صواب على سے ايك درجه صواب كا ثابت ہے۔ صرف اتنافرق ہے كہ جمتدين كے مقلد جمتد كا كا بات ہے۔ بيل اور خطاكى صورت على بھى درجات صواب على ايك درجه صواب كا پاتے ہيں۔ بخلاف ان لوگوں كے جوائل كشف كى تقليد كرتے ہيں۔ كہ يہ معذور قرار نہيں پاتے اور خطاكى صورت على درجه صواب سے محروم رہتے ہيں۔ كيونكہ كشف والبام دوسرے كے ليے جمت نہيں ہوسكا ليكن جمتد كا قول دوسرے كے ليے جمت اور ديل ہے۔ لہذا اہل كشف كى تقليد احمال خطاكى صورت على جائز نہيں ہوائز نہيں ہوائز اور درست ہے۔ بلكہ داجب ولا زم ہے۔

بے چون ذات کوچون کے دائرہ سے باہر تلاش کرنا جا ہے اور لا مکائی ذات کومکان سے ماوراء میں طلب کرنا جا ہے۔ آ فاق وانفس میں جو کھے دکھائی دیتا ہے وہ اس سُجانہ وتعالیٰ کے نشانات ہیں۔ ذائرہ ولا بہت کے قطب لیجی حضرت خواج نقشبند قدس اللہ تعالی مرہ الاقدس نے فر مایا ہے:

"جو چھود مکھایا سایا جانا جمیا ہے وہ خدا تعالی کاغیر ہے۔ کلمہء لاکی حقیقت سے اس کی نفی کرنی

در کلیهٔ گدایان سلطان چه کاروارد کو باجمال جانان پنهان چه کاروارد

در تنکنا ہے صورت معنی چکو نہ گنجد صورت برست غافل معنی چددا عدا خر

صورت کے تنگ مقام میں معنی کیسے آسکتا ہے؟ اور گداؤں کے جمرہ میں بادشاہ کا کیا کام ہے؟ صورت پرست عافل میں معنی کو کیا جان سکتا ہے؟ میمعثوق کے جمال پوشیدہ سے کیا تعلق قائم کر سکتا ہے؟

اگرید موال کیاجائے کہ اکثر مشاک طریقت کی عبارات میں جاہے وہ نقشیندی ہون یا غیر نقشیندی صری طور پر وجدت و جوداور احاطہ اور ترب ومعیت ذاتی اور شہود و وحدت در کثر ت اور احدیت در کثر ت وار داور موجود

ہے۔ میں اس کا جواب بید بتا ہوں کہ بیٹ ہودوا حوال راستے کے وسط میں ان کے سائے آئے ہیں۔ اس کے بعد
انہیں اس مقام ہے آگر ادلیا گیا جیسا کہ فقیر نے گزشتہ صفحات میں اپنے حالات کا ذکر کیا ہے۔ اس کا دوسرا
جواب بیہ ہے کہ بچھ حصرات کو احدیث صرف کی جانب باطن میں پوری گرانی کے باوجودان کے فاہر کوجو کثرت
میں ہے ان احکام اور اس شہود کے ساتھ مشرف کرتے ہیں باطن میں احدیث کے گران دہتے ہیں اور فلا ہر کے لحاظ
ہے کثرت میں مطلوب کا مشاہدہ کرتے ہیں جیسا کہ اس فقیر نے اس کمتوب کے ابتداء میں اپنے حال کی خبر دی
ہے ۔ اور اس جواب کی تحقیق تفصیل کے ساتھ اس رسالہ میں جو وحدت و جود کے مراتب میں لکھا گیا ہے لکھ دی گئ

یہ نہاجا کے کہ جب نفس الامر علی متعدد وجود ہیں اور قرب واحاط ذاتی نہیں ہے۔ نیز وحدت کاشہود
کشرے ہیں مطابق واقع نہیں ہے۔ لہذا ان ہر رگواروں کا تھم گذب ہر شمل ہوگا۔ کیونکہ نفس الامر اور واقع کے
مطابق نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کے جواب علی ہم ہیہ کہتے ہیں کہ ان ہر رگوں نے اپنے اندازے کے مطابق تھم
مطابق نہیں ہے۔ جس طرح ایک شخص ہیہ بات کہے کہ علی نے آئینے علی زید کی صورت دیکھی ہے۔ ہی تھم بھی واقع کے
مطابق نہیں ہے۔ کیونکہ آئینے علی اس کی صورت کوئیس دیکھا۔ کیونکہ آئینے علی کوئی صورت اصلاہے ہی نہیں جے
مطابق نہیں ہے۔ کیونکہ آئینے علی اس کی صورت کوئیس دیکھا۔ کیونکہ آئینے علی کوئی صورت اصلاہے ہی نہیں جے
دیکھا جا سکے اس شخص کو بھی عرف علی کا ذب نہیں کہتے۔ اگر چہ اس کی سے بات نفس الامر کے مطابق نہیں ہے۔
کیونکہ وہ سے تھم لگائے علی معذور ہے جھوٹ ہو لئے کی طامت کا وہ متی نہیں ہے جسیا کہ پہلے گزر چکا ہے۔
جن حوال کو پوشیدہ رکھنا جا ہے ان کے ظاہر کرنے ہے مقصود سے کہ اگر اس فقیر نے وصدت و جود کو
قبول کیا تھا تو وہ کشف کی بنا پر تھا، تقلید کی بنا پر نہیں تھا۔ اب اگر اس کا افکار کر رہا ہوں تو وہ بھی الہام کے باعث۔
اور الہام انگار کی نجائش نہیں رکھا۔ اگر چدو مرے کے لیے جت بھی نہیں۔

مجھوٹ کا شہد دور کرنے کا دومرا جواب ہید کہ عالم کے افراد بعض ہاتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مشترک ہیں اور بعض ہاتوں میں ایک دومرے سے ممتاز اور جدا ہیں۔ بعض امور عرضیہ میں کا واجب تعالی وتقدیں کے ساتھ بھی اس فتم کا اشتراک ہے۔ اگر چرمکن واجب ذات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ممتاز ہیں۔ غلبہ بحبت کی بتابر ما بدالا متیاز چیز نظر سے پوشیدہ ہوجاتی ہے اور ما بدالاشتراک نظر کے سامنے رہتی ہے۔ البندا اس صورت میں ایک دوسرے کے عین ہونے کا حکم لگادین تو بیدواقع کے مطابق ہے۔ اس میں کذب کی بالکل کوئی مجال و مجال میں گذب کی بالکل کوئی مجال و مجال میں ایک دوسرے کے عین ہونے کا حکم لگادین تو بیدواقع کے مطابق ہے۔ اس میں کذب کی بالکل کوئی مجال و مجال میں ایک دوسرے کے عین ہونے کا حکم لگادین تو بیدواقع کے مطابق ہے۔ اس میں کذب کی بالکل کوئی مجال و مجال کوئی آئی نیس اورا حاطر ذاتی وغیرہ کوئی اس پر قیاس کرنا جا ہے۔ والسلام۔

# مکتوب نمبر (۳۲)

اس کمال کے بیان میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کے ماتھ مخصوص ہے۔ اور اولیاء
میں ہے کم بی کی کواس کمال ہے شرف کیا گیا ہے۔ اور حضرت امام مبدی میں اتم طریقہ ہے اس
کاظہور ہوگا۔ اور وہ کمال نبعت جذبہ وسلوک سے فائق ہے۔ اور اس بات کے بیان میں کہ بیشاور
کار کا کمال ایک دوسر سے کے افکار کے آئیں میں طفے سے ہوتا ہے۔ اور اس میں ذیا دتی اور اضافہ
مسلسل نظر وفکر ہے ہوتا ہے۔ بیرکی نبعت اگر ای صرافت پر دہے تو موجب نقصان ہے۔ الائق
مرید کو جاہے کہ اسے کمال تک لے جائے۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں مسلسر زا

آ ب کا النفات نامه گرامی دارد ہوا۔اللہ کی تھدادراس کا احسان کہ دورا فیادہ لوگ یاد ہے اوجھل نہیں ہوئے اور کسی نہ کسی دفت ان کا ذکر ہوجا تا ہے۔ رہ

بارے فی خاطر خود شادی کنم

پیردشگیرعلیہ الرحمة کی نبیت فاصد کے حاصل ندہونے کے متعلق آپ نے لکھا تھا اور اس کا سبب دریا دنت کیا تھا۔

وریات یا میاب معلوم ٹیل معلوم ٹیل معلوم ٹیل ہور تحریر بلکہ بطور تقریر اور زبانی بیان بھی مناسب معلوم ٹیل موقی ۔ تاکہ کی ٹیم میں اور پھھاور نہ آئے اور پھھاور ہی مطلب نہ افذکر ہے۔ حسن طن کے ساتھ پیر کی فدمت میں مطلب نہ افذکر ہے۔ حسن طن کے ساتھ پیر کی فدمت میں مطلب نہ افذکر ہے۔ حسن طن کے سوا پھھ ما مل ٹیل ۔ ما مرک یا محبت در ازجی طرح بھی بود در کا دے۔ اس نے بغیر رہ فی وعمات کئی از ہر با بے آرام و درات بواور خوش مہتا ہے ۔ تا با تو حکایت کئی از ہر با بے کی سوا کہ وار وور سے موال کو ور سال کا جواب چا ہے جیسا معثوق ۔ تا کہ تھے ہے ہر بات کی دکایت بیان کروں ۔ لیکن سوال کا جواب چا ہے کے مطابق فقیر اتن بات عرض کر تا ہے کہ ہر مقام کے مطابق کتاب بیں اور احوال و مواجد بھی الگ ہیں۔ ایک مقام نے مناسب ذکر اور توجہ ہے اور دوسر سلوک ہے۔ اور ایک مقام میں الدیثر لیف کی تلاوت اور نماز ہے۔ ایک مقام نے ہوجہت جذبہ اور سلوک ہے۔ اور ایک مقام میں ان دونوں سے جداب کا اس سے کوئی علاقہ ۔ یہ مقام نے ساتھ متاز ہیں اور ای دونوں سے معدا ہے ۔ نہ جذب کا اس سے کوئی علاقہ ۔ یہ مقام کے ساتھ متاز ہیں اور ای دونوں کے مار مقام اور الا محمل احتیاز رکھتا ہے۔ اور اس مقام کے لوگ ایک دوسرے مقام ایک دوسرے کے ساتھ دوسرے مقام سے مقام اللہ مقام والا محمل احتیاز رکھتا ہے۔ اور اس مقام کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دوسرے مقام نے ساتھ متاز ہیں اور ای مقام کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دوسرے مقامات والوں سے اس مقام والا محمل احتیاز رکھتا ہے۔ اور اس مقام کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ

یکم مشابہت رکھتے ہیں۔اس کے خلاف دوسرے مقامات والے حضرات ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے اگر چہسی وجہ کی مشابہت ہو۔ بینبیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام میں ان شاء رتعالیٰتم طریقتہ پر ظاہر ہوگی۔

ر میں اس کے مشائے رحم ہم اللہ سے انہ میں سے کسی نے کم بی آس کی خبر دی ہے۔ تو اس مقام کے علوم عارف کے متعلق کیا گفتگو کر سکتے ہیں۔ بیاللہ تعالی کا نصل ہے جبے جا ہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے

ل والأبيا

اں ہاب میں انتہائی بات سے کہ صحابہ کرام کے لیے بینا در الوجود نسبت اوّل قدم میں ہی ظاہر ہوگئی را یک مدت گزرنے پر کمال کو بھنے گئی۔اور دوسرے کی کواگر اس دولت سے مشرف کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے م کی نسبت پرتر بیت کرتے ہیں تو جذبہ اور سلوک کی منزلیں قطع کرنے اور منازل کے علوم و معارف طے کرنے لے بعد سعادت مند کرتے ہیں۔

ابتدامی ہی اس نسبت کاظہور خیر البشر علیہ وعلی اله الصلوات والتحیات والبر کات والتسلیمات کی برکت ہے ہے۔ لیکن یہ بوسکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بیرو کاروں میں سے بھی کسی کوشرف کردیں یہاں تک کہاں کی ابت سے بھی ابتداء میں ہی اس بلندنسبت کاظہور جائے۔۔

فیض روح القدی از باز مدو فرماید دیگرال ہم مکند آنچہ مسیحا می کرد مرقبتے القدی (جریل علیہ السلام) اگر بجر مدد کر بے و دوسر سے بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو حضرت عسی تعلیم السلام کرتے ہیں۔

اس وفت اس نسبت میں ابتدا کا انہا میں اندراج حاصل ہوجاتا ہے۔ جس طرح جذبہ کے سلوک رمقدم ہونے کی صورت میں ہوجاتا ہے۔ اس سے زیادہ بیان کی تنجائش نہیں۔

ومن بعدها أمايدق صفاته

ومساكتممه احظى لديمه و اجمل .

(ترجمه)اس کے بعددہ چیز ہے جس کا بیان نہایت دیش اور لطیف ہے۔ اوروہ چیز ہے جس کا

چھیانانہایت بی لذیذ ہے اوراس کا پوشیدہ رکھتا یہت بی مجتر ہے۔

اس کے بعد اگر ملاقات ہوئی اور سامعین کی طرف ہے خیال سے سفنے کا گمان ہوا تو اس مقام کا پیکھ حصہ معرض ظہور میں لایا جائے گا۔اور تو فیق عنایت کرنے والاوئی اللہ سبحان و تعالی ہے۔

بعض دوستوں کے ہارے میں آپ نے پھاکھا ہے۔ فقیر نے ان کی لغرشیں معاف کروی ہیں اور ق

111

#### Marfat.com

سجانہ و تعالیٰ ارتم الرائمین ہے۔ وہ بھی معانی فرمائے گا۔ لیکن دوستوں کونفیحت کردیں کہ موجودگی اور عدم موجودگی میں تکلیف دینے اور آزار پہنچانے کے مقام میں شدین اور اپنے حالات کو تبدیل نہ کریں۔اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں۔اور جب اللہ کسی قوم کے متعلق برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کوئی دور نہیں کرسکتا۔اور اس کے سواکوئی ان کا کارساز نہیں ہوتا۔

میاں شیخ الہدداد کے بارے میں آپ نے خاص طور پر اکھا تھا۔ فقیر کو کوئی مضا کھڑیں۔ کیکن خوداسے ابنی تبدیلی وضع پر ندامت ہونی جاہیے۔ ندامت بھی تو بہہے۔ شفاعت جا ہنا ندامت کی فرع ہے۔ بہر حال فقیر ابنی طرف سے معاف کر چکا ہے دوسری طرف کو وہ جائیں۔

دوسری بات بیرے کہ سر ہند کوائی منزل تصور کریں۔ ہم پیر ہونے کا تعلق محبت ونسبت ایسانہیں ہے کہ الیکی عارضی باتوں سے نوٹ جائے۔ زیادہ کیا لکھے۔ والسلام۔

مخدوم زادے!اور ہاتی اہل خانہ کے لیے خصوص دعا کی جاتی ہے۔ بید قعہ لکھنے کے بعد دل میں آیا کہ دوستوں کی لغزشوں اور انہیں معاف کردیئے کے ہارے میں زیادہ وضاحت سے لکھے۔ کیونکہ اجمال میں ابہام ہوتا ہے اور خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی کچھاور سمجھ لے۔

مخدوم گرامی! عفود درگز راس صورت میں مطلوب ومنصورے کہ دونہ ماعت بھی اپنے حالات کو براجائے اور ندامت ویشیمانی محسون کریں درنہ درگز رکرنے کی مخیائش نہیں ہے۔

آپ نے لکھا تھا کہ پیرد شکیر قدی مرہ نے خلافت کے مقام کوایک جماعت کے رو بروش آللہ داد کے سپردکیا تھا۔ اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے۔ اگر سپر دکرنے سے بیمراد ہے کہ فقراء اور آنے جانے والوں کی خدمت کریں اوران کے کھانے پینے کی خبرر کھیں تو یہ بات شلیم کرنے کے قابل ہے۔ اوراگراس سے بیمراد ہے کہ طالبوں کی تربیت کریں اور مشیخیت کے مقام میں جیٹھیں تو یہ بات بائے نے لائی نہیں۔

آ خری بارگی ملاقات مین پیردشگیر قدس مرهٔ نے فقیر کو قرمایا تھا کہ تہیں اس امر کی تجویز کرنی چاہیے کہ میٹنی البدداد ہاری طرف ہے جا کر بعض طالبوں کو مشغول و مصروف رہنے کی تلقین کرے اور بعض کے حالات ہم تک پہنچائے۔ کیونکہ ہم کو آئیس اپنے رویر وطلب کرنے اور شغل باطن کی تلقین کرنے اور ان کے حالات دریا دنت کرنے کی طاقت نہیں۔

نقیران بارے یل جو تف تھا۔ جب ضرورت محسول ہو لی تو تقیر نے بھی اتنا اندازہ اس بات کو تجویز کر کر الیا۔ اس منم کی تبلیغ سفارت محض کی جنر باندازہ الیا۔ اس منم کی تبلیغ سفارت محض کی جنر باندازہ ضرورت اختیار کی جاتی ہے۔ خاص کر جب کہ ضرورت اختیار کی جاتی ہے۔ البنداوہ سفارت بھی حضرت قبلہ پیرومر شرقدس می آئے مانہ حیات طاہری کے ساتھ خلوص تھی۔ آپ کی رحلت کے بعد مشغولی باطن کا سبق ویتا اور طالبوں کے حالات وریافت کرنا خیانت میں واضل

آپ نے دریادنت کیاتھا کہ پیرد تنگیر قدس سرہ کی نسبت باقی ہے۔ لیعنی زیادتی اور نقصان کو تبول نہیں

کرتی۔

مخدوم گرامی! علم وحرونت کی تکیل مختلف افکار کے باہم ملنے ہے ہوتی ہے۔ وہ تو اعد نحوجہ نیس سیبو رہے نے مقرر کیا تھا' متاخرین کے افکار نے اینے کس قدر زیادہ کر دیا۔ ای حالت میں رہنائقص تھا۔ وہ نسبت جو حضرت خواجہ تھیا۔ ای حالت میں رہنائقص تھا۔ وہ حضرت خواجہ عبدالخالق قدس مرح ہوئے میں نہیں۔ ای پر دوسروں کو بھی قاس کرو۔

بہارے خواجہ تو خاص کرائ نبست کی محیل کے دربے تھے۔اور وہ نبست ہو حاصل ہو بھی تھی اے کامل خیال نہیں کرتے تھے۔اور زعرگی وفا کرتی تو بارار دہ خداوندی جل سلطان اس نبست کو کہاں تک لے جاتے ہے تی و کوشش کرنا کہاں تک باقی رہے گا۔ آپ کوشش کرنا کہاں تک باتی اور اضافہ نہ ہو مناسب نہیں فقیر نہیں جانتا کہ بینست کہاں تک باتی رہے گا۔ آپ خودا کی علیحہ ونسبت رکھتے ہیں۔ پیرومرشد علیہ الرحمة کی نبست سے آپ کی نسبت کا کوئی تعلق نہیں۔اور میہ بات بار

بے چارہ ﷺ المہ دادنسبت کو کیا جائے کہ کیا ہے۔ا ہے صرف ایک گونہ حضور قلبی حاصل ہے۔ دوسروں کو بھی معلوم ہے کہ ان کی کیا حاس ہے۔اس نسبت کو سنجا لئے اور قائم رکھنے والا کون ہے؟ طاہر کریں تا کہ فقیر بھی اس کی مدد کرے واقعات کا اعتبار نہ کریں میں شخص خیالات ہیں ان میں صدافت کچھ ہیں۔شیطان ہڑا طافت ور وشمن ہے۔اس کی فریب کاریوں سے بچامشکل ہے۔وئی شخص کی سکتا ہے جے اللہ تعالیٰ بچائے۔

عاصل کردہ نہتوں کے سلب ہونے کے بارے میں آپ نے لکھا تھا۔ مخدوم گرامی! وہ سلب کرنا
اختیاری طور پر نہ تھا' جیسا کہ بوقت حاضری ذکر کیا تھا۔ اب تک وہ سلب اپنے حال پر ہے۔ زائل نہیں ہوا۔ اس
زائل تصور کرنا خیال ہے۔ وہ آ واز جو آپ اپنے ول سے سنتے ہیں' حالت باطن کا اس سے کوئی کا م نہیں۔ اگر آپ
کے انگارے کو سرد کریں اور بچھا دیں' پھر اس پر پانی ڈالیس تو اس سے آ واز نگلتی ہے اس آ واز کی بتا پر بینیں کھ سکتے
کہ ابھی تک اس میں آگے موجود ہے۔ یا در کھنے واقعات کا بچھا عتبار نہیں۔ یہ بات اگر پوشیدہ ہے تو انظار میں
رہیں۔ ان شاء اللہ کل اس کی حقیقت طاہر ہوجائے گی۔

چونکہ آپ نے بطور مبالغہ لکھا تھا۔ اس بناپر اس کے جواب میں چند با تنس لکھ دی ہیں۔ورنہ بلاضرورت بات کرنے کاموقع ہی نہیں۔

#### مکتوب نمبر (۱۳۳)

علماء سوء کی فدمت کے بیان میں جو محبت دنیا میں گرفتار ہیں اور علم کو حصول دنیا کا ذریعہ بنار کھا ہے۔ اور زاہر علماء کی مدح دننا کے بیان میں جو دنیا سے بے رغبت ہو تھے ہیں۔ ملاحا جی محمد لا ہوری کی طرف لکھا۔

گروہ علاء کے لیے دنیا کی محبت اور اس کی طرف رغبت کرنا ان کے چرہ کہ تمال پر بدنما داغ ہے۔ مخلوق کواگر چران سے فائد ہے جہنے بین کی خود ان کی ذات کے لیے ان کاعلم بچر بھی نفع مند نہیں ہے۔ اگر چر شریعت کی تائیداور ملت کی تقویت ان پر بنی اور مرتب ہوتی ہے لیکن بھی ایسا بھی ہوجا تا ہے کہ بیتائید و تقویت فتور اور فجوروالے لوگوں مسید کی تقویت ان پر بنی اور مرتب ہوتی ہے لیکن بھی ایسا بھی ہوجا تا ہے کہ بیتائید و تقویت فتور اور فجوروالے لوگوں سے بھی ہوجاتی ہوجا تا ہے کہ بیتائید و تقویت فتور اور فجون کی تائید کی خبر سے بھی ہوجاتی ہے۔ جیسا کہ سید الا نبیاء علی ہوجا ہی آلہ الصلوات و التسلیمات نے ایک فاجر شخص کی تائید کی خبر دیتے ہوئے فرمایا:

ان السلّب لیوید هذا الدین بالوجل بینک الله تعالی اس دین کی تائید فاج فخص سے الفاجر کی تائید فاج فخص سے الفاجر

علاء سوء پارس کے پھر کی طرح کہ لوہا اور تا نباوغیرہ جو بھی اس کے ساتھ ملتا ہے سونا بن جاتا ہے مگروہ خود
پھر کا پھر ای رہتا ہے۔ اسی طرح وہ آگ جو پھر اور بانس میں پوشیدہ ہوتی ہے جہان کواسے منافع حاصل ہوتے
ہیں۔ لیکن خودوہ پھر اور بانس اپنی اندرونی آگ ہے ہے بے نصیب رہتے ہی ہیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ بیلم ان کے
لیے مصر اور نقصان دہ ہے کہ ان کے علم نے ان پر جمت کم ل کر دی۔

ان اشد الناس عذابايوم القيمة عالم سبست زياده عذاب قيامت كروزاس شخص لم ينفعه الله بعلمه معلم سينفع ندويا-

ان کاعلم ان کے لیے کیوں معز اور فقصان دہ نہ ہو ۔ حالا تک وہ علم جواللہ تعالی کے زوگی ذی عزت چیز اور موجودات میں اشرف شے ہے۔ اے انہوں نے کمینی دنیا اور مال وجاہ اور مرداری حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنالیا ہے۔ حالا تکہ دنیا اللہ تعالی کے زویک ذیل وخوار اور ساری خلوق سے بدترین شے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزدیک ڈیل ہے اے عزت دینا نہایت ہی براہے اور من دیک عزت کے براہے اور فی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور فی وینا اس وقت نفع مندہ جبکہ خالص اللہ فی الحقیقة حق سجانہ وتعالیٰ کے ساتھ مقالم ہو۔ اور اس سجانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے ہواور جاہ وہر داری اور حصول مال وزر ااور بائد جائے کے نثائبہ منالی ہو۔ اور اس کی علامت ونشانی میں ہے کہ دنیا کی جیز دل میں زم اختیار کرے اور دنیا وما فیہا سے برغبت رہے۔ وہ علاء جو اس کی علامت ونشانی میں ہونیا کی جیز دل میں زم اختیار کرے اور دنیا وما فیہا سے برغبت رہے کہ دنیا کی جیز دل میں زم اختیار کرے اور دنیا وما فیہا سے برغبت رہے گوں سے کہ دنیا کی حیت میں گرفتار ہیں و دنیا دارہ علیاء ہیں۔ میں لوگ علیاء سوء نسب لوگوں سے کہ دنیا میں وہ نسبتالا ہیں اور اس کمینی دنیا کی حیت میں گرفتار ہیں و دنیا دارہ علیاء ہیں۔ میں لوگ علیاء سوء نسب لوگوں سے کہ سے بلا میں دنیا اس وہ دنیا کی حیت میں گرفتار ہیں وہ دنیا دیا دارہ علیاء ہیں۔ میں لوگ علیاء سوء نسب لوگوں سے کہ سے بلا میں دنیا اس وہ دنیا ہیں۔ میں لوگ علیاء سوء نسب لوگوں سے کہ دیا

اوردین کے چور ہیں۔ حالانکہ بیلوگ اپنے کودین کا مقتراء اور سب مخلوق سے بہترین خیال کرتے ہیں:

وہ گمان رکھتے ہیں کہ کی قابل قدر چیز پر ہیں۔
سن لؤ بھی جھوئے ہیں۔ البیس ان پر عالب آگیا
ہے۔ اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی۔ ہے۔
سی البیس کا گروہ ہے۔ سُن لؤ البیس کا گروہ ہی

ويَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ آلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِيُونَ. اِسْتَحَودَ عَلَيُهِمُ الْكَاذِيُونَ. اِسْتَحَودَ عَلَيُهِمُ الشَّيطُنُ فَانسُهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ الْوَلْئِكَ الشَّيطُنُ فَانسُهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ الْوَلْئِكَ وَلَيْكَ حِزْبَ الشَّيطُنِ هُمُ الْخُسِروْنَ طَالَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيطُنِ هُمُ الْخُسِروْنَ طَالَا اللَّهُ اللَّالِيَّ حِزْبَ الشَّيطُنِ هُمُ الْخُسِروْنَ طَالَا اللَّهُ اللَّالِيَّ عَرْبَ الشَّيطُنِ هُمُ الْخُسِروْنَ طَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

خماہے میں ہے۔

اکابرین میں ہے کی نے دیکھا کہ اللیس لعن فارغ بیھا ہے اور گراہ کرنے اور دلوں کو بہکانے ہے بے فکر ہے۔ اس برزگ نے اس لعین نے اس کا راز دریافت کیا توشیطان نے جواب دیا کہ علماء سوءاس وقت میرے اس کام میں میری زبر دست مدوکر ہے ہیں اور انہوں نے جھے اس مہم سے فارغ کردیا ہے۔

حق بات سے کہ اس ڈہانہ میں ہرستی اور مداونت جو امور شرعیہ میں واقع ہوچکی ہے۔ اور ہرفتور جود میں وطت کی تروق واشاعت میں بیدا ہو چکا ہے سب علاء ہوء کی شومی کے باعث ہے اور ان کی بیتوں کے فساد کی وجہ سے ہے۔ ہاں وہ علاء جو دنیا سے برغبت اور جاہ ور یاست اور مال کی عبت سے آزاد ہیں وہی علائے آخرت اور انبیاء کرام علیم الصلوات والتسلیمات کے وارث ہیں۔ یہی لوگ بہترین تلوق ہیں۔ کل قیامت کے دن ان کی سیا ہی کو اللہ کوراہ میں شہید ہونے والوں کے نون کے ساتھ وزن کریں گے اور ان کی سیا ہی کا پلہ بھاری ہوگا۔ اور نوم العلماء عبادة لینی علاء کا سونا بھی عباوت ہے۔ ''آئیس کی شان میں وارد ہے۔ یہی وہ علاء ہیں کہ ہوگا۔ اور نوم العلماء عبادة لینی علاء کا سونا بھی عباوت ہے۔ ''آئیس کی شان میں وارد ہے۔ یہی وہ علاء ہیں کہ آخرت کی بقائی نظر وں میں اچھا لگتا ہے۔ دنیا کی قباحت اور بُرائی کا آئیس مشاہدہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے اپنی آخرت کی بقائی نظر سے دیکھا ہے اور دنیا کو زوال وفا کے داغ سے داغ وار پایا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی آخرت کی بقائی رہے والی آخرت کی عظمت کا مشاہدہ خدا کی باتی کو طفت کے مشاہدہ خدا کی باتی کی مشاہدہ کے مشاہدہ کی مشاہدہ کے اور دنیا ویا ویا ہیں اور دنیا کو دار میا اور دنیا کو دار کی طفت کی مشاہدہ کے دائوں کی ان میں اپنی اس کی عظمت کی مشاہدہ کے لوز دال میں اسے سے۔ اور دنیا ویا ویا ہیں اور دنیا کو دار میں اسے سے۔ مشاہدہ کے لوز دال وی دنیا ہے اور دنیا ویا ویا ہیں اور دنیا کو دار کی طفت کی مشاہدہ کے دائے دائے دائے دائی دنیا کو دائی دنیا کو دائی دنیا کہ دنیا کو دائی دنیا کو دائی دنیا کو دائی دنیا کو دائی دنیا کو دائی دنیا کو دائی دنیا کو دائی دنیا کی دائی دنیا کو دائی دور دنیا کو دائی دنیا کو دائی دنیا کو دائی دنیا کو دائی دنیا کی دائی دنیا کو دائی دنیا کو دائی دنیا کہ دائی دنیا کو دائی دنیا کو دائی دنیا کو دائی دنیا کی دائی دنیا کو دائی دنیا کی دائی دنیا کی دائی دنیا کی دائی دنیا کی دائی دنیا کی دائی دنیا کی دائی دنیا کو دائی دنیا کی دائی دنیا کی دائی دنیا کی دائی دنیا کی دائی دنیا کی دائی دنیا کی دائی دنیا کی دائی دنیا کی دائی دنیا کی دائی دنیا کی دائی دنیا کی دائی دنیا کی دائی دنیا کی دائی دنیا کی دائی دنیا کی دائی دنیا کی دائی دنیا کی دائی دنیا کی دائی دنیا کی دائی کی دائی دائی کی دائی دنیا کی دائی در دنیا کی دائی دنیا کی دائی دا

لان السدنسا و الأخرة ضرقان ان كونكد دنيا اورا خرت دوسوئيس بيل-اگرايك رضيت احد اهما مسخطت الأخوى راضي بوتى ہے تو دوسرى ناراض بوجاتى ہے۔ اگر دنيا عزيز ہے تو آخرت خوار ہے۔ اور اگر دنیا خوار ہے تو آخرت عزیز ہے۔ ان دونوں كا جمع ہونا

اضداد کے جمع ہونے کے تبیلہ میں سے ہے۔ رح

ما احسن الدين والدنيا لو اجتعما كيان الجمامة تا اكردين ودنيادونول جمع موجات

ہاں مشائ کرام میں سے ایک گروہ نے جواہے آپ اور انے ارادہ سے پوری طرح باہر آ بھے ہیں بعض حقانی نیتوں کے باعث اہل دنیا کی صورت اختیار کی رکھی ہے اور بظاہر دنیا کی طرف راغب نظرا ہے ہیں۔ ليكن في الحقيقت الهيس اس كوئي تعلق نهيس اورسب سے فارغ ادر آزادين:

فروشت الله تعالی کی یا دے عافل ہیں کرسکتی۔

رِجَالٌ لا تُلْهِيهِم تِجَارةٌ وَّ لا بَيْعٌ عَنْ السيمروال في بين جنهين سودا كرى اورخريدو

تجارت اور نے وشراوغیرہ ان کے لیے ذکر حق سے مالع تہیں ہے۔ان امور دنیا کے ساتھ عین تعلق کے اندر بھی بے تعلق ہیں۔حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالی سرہ الاقدس نے فرمایا ہے کہ میں نے منی کے بازار میں ، ا کیستا جرد یکھا جو کم وبیش بچاس ہزار دنیار کی خرید وفروخت کرر ہاتھا۔ گراس کا دل ایک گنظہ کے لیے بھی یا دخل ہے

#### مکتوب نمبر (۱۲۲)

حسب منجائش بسط وتفصیل کے طریقہ برعالم امر کے جوا ہرخسہ کے بیان ہیں۔ میکتوب بھی ملا حاجی محمد لا موری کی طرف لکھا۔

سعادت دارين كام تهرآ تاسيدكوثين عليه وعلى آله من الصلوات افضلها ومن التسليمات اكملها كالتاع كم ماته وابنة ب قلفي جس كي بعيرت كي تكهما حب شريعت عليه وغلى المالعلوة والسلام والتحيه كى متابعت كيمرمه ب محروم ب عالم امركى حقيقت سے نابينا ہے۔ چه جائيكه اسے مرحبه وجوب تعالى و تقذى كاشعور مو-اس كى كوتاه تظرعام خلق بربى زكى موئى باؤراس مين بهى ناتمام بـ

فلاسفہ نے جو جواہر خسہ ثابت کیے ہیں سب عالم خالق میں ہیں۔نفس اور عقل کو جو مادہ سے مجرد شار كرت بي سيان كى نادانى كے باعث بے تفس ناطقرتو يكي تفس امارہ بے جوئز كيد كامخاج بياس كى توجداور ہمت بالذات كمينكى اور يستى كى طرف ہے۔اے عالم امرے كيانست اور مادہ ہے مجرد ہونے كے ساتھا ہے كيا

رای عقل تو معقولات میں سے بھی صرف ان امور کا اور اک کرسکتی ہے جو محسوسات سے مناسبت رکھتے ہیں۔ بلکہ جومسوسات کے علم میں ہیں۔ لیکن وہ چیز جومسوسات سے متاسبت ہیں رکھتی اور مشاہرہ میں آنے والی اشیاء میں سے جن کا کوئی شبداور مثال نبیل ہو عقل کے اور اک میں ہیں آسکتیں۔ اور ان کا بند عقل کی جاتی ہے ہیں ، كالسكا \_ البذاعقل كي نظر ب مثال اشياء كاحكام س كوتاه ب اورغيب كميدان من توبالكل كمراه ب اور بیاس کے عالم خلق میں ہے ہونے کی علامت ہے۔ عالم امر کا رُنٹ بے چوٹی اور اس کی توجہ بے چکونگی کی طرف

ہے۔عالم امر کی ابتداء میں مرتبہ قلب نے ہے۔قلب سے اوپر روح ہے روح سے اوپر سر اور تر سے اوپر تقی ہے اوراهیٰ۔عالم امر کے اِن پانچ امور کواگر جواہر خمنہ کہیں تو اس کی گنجائش ہے۔کوتاہ نظری کے باعث چند خذف ریزوں کواکٹھا کرکے جواہر خمسہ کمان کرلیا ہے۔

عالم امر کے ان جواہر خسبہ کا ادراک ادران کے حقائق پرِ اطلاع حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی كامل اتباع كرنے والوں كونصيب ہوتى ہے۔ جس طرح عالم صغير لينى انسان ميں جوان تمام چيزوں كانمونہ ہے جو عالم كبير ميں بإتى جاتى بيں۔اى طرح عالم كبير ميں بھى ان جواہر خمنہ كے اصول موجود و ثابت بيں۔عرش مجيد عالم كبيرك جوام كامبدأ ب- جس طرح انسان كول كى انسان مي سيحيثيت بأوراس مناسبت كى بنابر قلب كو عرش الله كهددية بين اورجوا برخسه كے باقى مراتب عرش سے او پر بين -

. عالم كبير مين عرش عالم خلق اور عالم امر كے درميان برزخ داسطه ہے۔ جس طرح عالم صغير ليني انسان · میں قلب انسان عالم خلق اور عالم امر کے درمیان بزرخ دواسطہ ہے۔قلب اورعرش اگر چہ عالم خلق میں سے ہیں لیکن عالم امر کی بے چونی اور نے چگونی کا حصہ بھی رکھتے ہیں۔ان جواہر خمسہ کی حقیقت پر آگاہ اور مطلع ہونا اولیاء كرام ميں سے كامل افراد كے ليے تعليم كيا كيا ہے۔جومراتب سلوك تفصيل نے طے كر كے نہايت كى نہايت تك

یشہ آخر سلیماں کے شوہ ہر گدائے مرد میدال کے شود ہر گدا مرد میدان کب ہوسکتا ہے سمجھرسلیمان کی جمنوائی کب کرسکتا ہے اورا گرمحض قطل غداندی سے کسی صاحب دوات کی نظر بھیرت کے لیے حتی الامکان مرتبہ و جوب تفصیل کے ساتھ ظاہر کردیں تووہ اس مقام میں ان جواہر کے اصول کا مطالعہ کر لیتا ہے اور ان چھوٹے اور بڑے جوابر کواس مقیقت کے جوابر کے ال وسامیک مانند معلوم کرتا ہے۔ ع

این کاردولت ست کنول تا کراد مند

مددولت عظمی کامعاملہ ہے۔ دیکھیے اب بیر کے عطا کرتا ہے

بيالله تعالى كافعل مي جي جي جيابتا معطاكرتا بيرالله تعالى بري فعنل والا م

عالم امر کے حقائق کا اظہار اس بنا پر ممنوع ہے۔ کیونکہ اس کے معانی ومطالب پوشیدہ نہایت دیش اور

باريك بين ـ تاكه بركوتا ونظر محف يحداد ربى مهجه له علم مين رائح لوك جو:

وَ مَسَآاُورِينتُ مُ مِنَ اللَّهِ لَم إِلَّا قَلِيلا مَن اللَّه مِن اللَّهِ مَا كَيا ٢٠٠

ك شرف يم وه ال ماجرات كاه يل-

هَنِينًا لارباب النعيم نعيمها

تعمت والول كومتين مبارك ادرخوشكوارين\_

مصلحت نیست کداز پردہ برول افترراز ورندور محفل رندال خبرے نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کے نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کے نیست کہ نیست کہ نیست کرنے نیست کرنے نیست کی نیست کیست کہ نیست کے نیست کی نیست کہ نیست کی نیست کی نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کہ نیست کی نیست کی نیست کہ نیست کہ نیست کی نیست کہ نیست کہ نیست کی نیست کہ نیست کی نیست کہ نیست کے نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیست کی نیس

آ پکوالسلام کیم اوران سب کوچوم ایت کی پیروی کریں اور مصطفیٰ علیہ و علیہم من المصلوات والتسلیمات اتمہا و اَدُومها کی متابعت اپنے اوپرلازم کرلیں۔

دل من آیا که ان بلنداور مقدس جوابر کاتھوڑ اساحال تحریر میں لایا جائے۔

جاننا جائے ہے کہ ان جواہر کی ابتداصفات اضافیہ ہے جووجوب اور امرکان کے درمیان برزخ واسطہ کی مانند ہیں اور ان ہے اور تقلب صفات اضافیہ ہے تعلق رکھتا ہے اور تقلب صفات اضافیہ ہے تعلق رکھتا ہے اور ان ہے اور تقلب صفات اضافیہ ہے تعلق رکھتا ہے اور ان کی تجلیات ہے مشرف ہوتا ہے ۔ اور باقی مائد وباہر جوصفات هیقیہ ہے بھی اوپر ہیں مصرت ذات ماقدس تعالی و تقدس کے دائر ہ ہیں داخل ہیں اس لیے ان تین (سر منفی انھی) کی تجلیات کو تجلیات ذاتیہ کہتے ہیں۔ بات کواس ہے آگے چلانا مصلحت نہیں ہے۔ رہے

قلم اینجارسیدوسر بشکست قلم بهال پہنچاادرٹوٹ گیا

#### مکتوب نمبر (۳۵)

محبت ذاتی کے بیان میں جس میں انعام و تکلیف دوتوں برابر بیں ..... یہ کتوب بھی میاں حاتی محمد لا ہوری کولکھا۔

التدسيحان وتعالى جمين ادرتهبين بحرمة سيدالبشرعليه وعلى آله الصلوات والتسليمات نظرى بحى سينجات

میروسلوک سے مقصور نفس امارہ کا تزکیہ اور تطہیر ہے۔ تاکہ باطل انہوں کی عبادت سے جو خواہشات نفسانی سے وجود میں آتی ہے نجات میسر آجائے۔اور حقیقت میں سوائے ایک معبود برحق تعالی ونقدس کے اور کچھ بھی قبلہ توجہ نہ رہے۔ اور دینی و دنیاوی مقاصد میں سے کسی بھی مقصد کو اس ذات کی عبادت کے سواا ختیار نہ کرے۔

دی مقاصد اگر چرسنات میں سے ہیں لیکن ان کاتعلق بھی ایرار کے کام سے ہے۔ مقر بین انہیں بھی

برائیوں میں ہے ہی جانے ہیں۔اور ایک ذات کے سواکسی چیز کو مقصو دہیں گردائے۔ یہ دولت حصول فتا ہے وابستہ ہاور مجبت ذاتی بیدا ہوجائے کے بعد ہے جہاں انعام و تکلیف دونوں مساوی ہیں۔ تکلیف ورخ ہے بھی ایسے ہی لذت گرہوتے ہیں جیے نعتوں ہے۔اگر بہشت جا ہے ہیں تو اس لیے جا ہے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی رضا کا مقام وکل ہے اور اسے طلب کرنے میں اس کی رضا اور خوشنودی ہے اور اگر دوزن سے بناہ مانکتے ہیں تو اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ناراضی کا مقام ہے۔نہ بہشت سے خطائس مطلوب ہے اور نہ دوزن سے فرار اختیار کرنا اور بناہ مانگلار نج اور محبت کی وجہ ہے۔ کیونکہ محبوب کی طرف سے جو چیز بھی آتی ہے وہ ان بزرگوں کو مرغوب اور بہند اور عین مطلوب ہے۔

محبوب جو پھی کرتا ہے وہ محبوب اور پہندیدہ .

كل ما يفعله المحبوب محبوب

الى بوتا ہے

اخلاص کی حقیقت اس جگہ ہاتھ آتی ہے اور باطل الہوں سے نجات بھی ای جگہ حاصل ہوتی ہے اور کلمہ تو حید بھی اس وقت ہی درست ہوتا ہے۔اس کے سوامنس رنج و تکلیف اٹھانے کی بات ہے۔

محبت ذاتی کے بغیر جواساءاورصفات اورمجوب کے انعام و تکلیف کے ذریعہ کے بغیر ہے۔عیب والی دو مطلقہ میں میں میں میں میں اور استر میں بیر ق

بات ب\_فنامطلق ال شركت سوز مجت كي بغير باته من آتى -\_

ہر چہ جزمعتوق ہاتی جملہ سوخت درگرزاں کیس کہ بعداز لاچہ ماند شاد ہاش اے عشق شرکت سوز رفت عشق آن شعله است کوچون برفروخت شغ لا در قل غیرحق براند ماند بلاً الله باقی جمله رفت

عشق وہ شعلہ ہے کہ جب روش ہوجاتا ہے تو معثوق کے سواہر شے کوجلا کردا کھ کردیتا ہے۔ غیرتی

یرلاکی آلوار جلادیتا ہے۔ میکوار جلنے کے بعد بھرد کھے کہ لاکے بعد کیا ہے۔
صرف اللدر بتا ہے باتی سب بحرضم ہوجاتا ہے۔ اے شرکت کو پوری طرح جلادیے والے عشق تو
شاداور خوش رہ۔

#### مکتوب نمبر (۳۲)

اس بیان میں کہ شریعت تمام دُنیوی اور اُخروی سعادتوں کی ضامن وکفیل ہے اور کوئی مطلب و مقصودا بیانہیں جس کے حصول کیلئے شریعت کے ماسوا کسی اور چیز کی طرف انسان مختاج ہو۔ محبت وحقیقت ای شریعت کی خادم ہیں اور اس کے مناسب باتوں کے بیان میں ..... بیہ خط بھی ملاحاتی محمدلا ہوری کو کھا۔ الله تعالى ممين اور تهبين شريعت مصطفوريالي صاحبها الصلؤة والسلام والتحيه كي حقيقت يع متصف كرے۔اوراللہ تعالیٰ اس بندے پر بھی رحم كرے جوآ مين كيے۔

شریعت کے تین جزو ہیں علم عمل اظامل جب تک ریتیوں جزونہ یائے جا کیں شریعت محقق نہیں بإتى \_اور جىب شريعت محقق ہو گئاتو حق تعالى سجاند كى رضيا جوتمام دينوى وأخروى سعادتوں سے فائق واعلى ہے بھى

وَرِضُوانٌ مِنَ اللَّهِ أَكُبُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَكُبُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اس کیے شریعت تمام دینوی اور اخروی سعادتوں کی ضامن ولفیل ہے۔ اور کوئی ایسامطلب ومقصور نہیں جوشر بعت سے الگ ہواور انسان کواس کی تھا جی ہو۔ طریقت وحقیقت جس کے ساتھ صوفیہ کرام ممتازین دونوں شریعت کی خادم ہیں۔ان دونوں نے شریعت کے تیسرے جزولینی اخلاص کی تعمیل ہوتی ہے۔لہذاان دونوں سے مقصود بھی شریعت کی تھیل ہے نہ کوئی اور امر جوشر بعت کے علاوہ ہو۔

احوال مواجيداورعلوم ومعارف جوصوفيه كوراسة من باتها ستة بين وه مقاصدتبين بين بلكهاومام و خیالات بین جن سے اطفال طریقت کی تربیت مطلوب ہوتی ہے۔ان تمام سے گزر کرمقام رضامیں پہنچنا جا ہے بجوجذ بداورسلوك كيمقامات كى ائتهاب كيونكه طريقت وحقيقت كيمنازل طي كرنے سے اخلاص كا حاصل كرنامقصود هے جورضا كوستلزم ہے۔ نتيول مسم كى تجليات اور عارفانه مشاہدات ہے گزر كر ہزاروں ہے كسى ايك كو اخلاص كى دولت اور رضا كے مقام تك پہنچاتے ہیں۔كوتاه اندلیش لوگ احوال وموجید كومقاصد اور مشاہدات و تجلیات کومطالب شارکرتے ہیں۔اس کیے وہم خیال سے زندان خانہ س گرفنارر ہے ہیں اور شریعت کے کمالات سے محروم رہتے ہیں:

كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَاتَذِعُوهُمُ إِلَيْهِ

مشركين كووه بات برئى با كوار ہے جس كى ِ طرف توان کوبلاتا ہے <sub>۔</sub> الله تعالی منتخب کرلیتا ہے جسے جا ہتا ہے اور اللہ تعالی اسے بی این طرف بدایت ویتا ہے جور جوع کرتاہے۔

اَللُّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يُشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ

ماں اتن بات ضرور ہے کہ اخلاص کا مقام حاصل کرنے اور رضا کے مرتبہ تک چینینے کے لیے ان احوال و مواجيد كاطے كرنا ضرورى باوران علوم ومعارف كے ساتھوالىت بے۔

يس بيامورمطلوب كاسباب دوسائل اورمقصود كمقد مات بيل

الل معنى كى حقيقت الله تعالى كي حبيب بإك عليه وعلى آله الصلوات والعسليمات كصدقه ي

پورے دی سال بعد اس فقیر بر منکشف و واضح ہوئی ہے اور معثوق شرع پوری طرح جلوہ گر ہوا ہے۔ اگر چہ ابتداء میں بھی یہ فقیرا حوال ومواجید میں گرفتار نہیں تھا۔ اور شریعت کی حقیقت کے تقتق و ثبوت کے سوامیری نظر میں کوئی اور مطلوب و مقصود نہ تھا۔ لیکن اس امرکی حقیقت پورے دس سال بعد کا مل طور پر ظاہر ہوئی ہے۔ الدحد مد لله علی
ذلک حَمْدًا کئیرا طیباً مبارکا فیہ مبارکا علیہ.

میاں شخ جمال مرحوم ومنفور کی وفات تمام اہل اسلام کے لیے حزن و پراگندی کا باعث ہے۔ان کے مخدوم زادوں کو میری طرف سے صبر وقل کی تلقین کریں۔اور فاتحہ خوانی کریں۔والسلام کندوم زادوں کو میری طرف سے صبر وقل کی تلقین کریں۔اور فاتحہ خوانی کریں۔والسلام مکنوب ممبر (کسم)

فقیرکواس وقت تک جو کچھ ہاتھ آیا ہے اس کے متعلق لکھتا ہے کہ مدت دراز تک اس ناچیز پرعلوم و معارف اور احوال و مقامات موسملا دھار ہارش کی طرح برساتے رہے۔ اور جو کام کرنا چاہیے تھا۔ اللہ سبحانہ کی عنایت سے کرلیا گیا۔ اب کوئی آرزو ہاتی نہیں رہی۔ سوائے اس کے کہ صطفی اللیک کی سنتوں میں ہے کی ایک سنت کا احیا ہ (زندہ کرنا) ہوجائے۔ اور احوال ومواجیداریاب ذوق کے حوالے ہوجا کیں۔

جاہیے بیکہ باطن خواجگان نقشبند میں اللہ تعالی اسرارہم کی نسبت ہے معمور ہو۔اور ظامر کو کلی طور پر سنن ظاہرہ کے ساتھ مزین اور آ راستہ رکھیں ہے

> کاراین است غیرای ہمہ جے اصل کام بی ہاں کے علاوہ سب بیج ہے

موسم مرما کی عشاء کے سواباتی تمام نمازیں اوّل وقت میں اداکریں۔ سردیوں کی عشاء میں تیسرے حصے رات تک تاخیر مستحب ہے اس بارے میں نقیر بے اختیار ہے۔ جبیں جا بتا کہ بال برابر بھی ادائے نماز میں تاخیر واقع ہو۔ بال بشری عوارض منتی ہیں۔

## مکنوب نمبر (۳۸)

ذات بحت تعالیٰ و تقدی کی محبت میں گرفآر ہونے کے بیان میں جو اساء صفات اور شیون و اعتبار است سے منز داور بیاک ہے۔ اور منز ل مقصود تک نہ تینیچنے والی جماعت کی ندمت میں جو چون کو بے چول تصور کر کے ای کے گرفآر ہوگئے ہیں۔ اور ایل فنا کے اقد ام کے فرق کے بیان میں۔ اور ایل فنا کے اقد ام کے فرق کے بیان میں۔ اور ای نقادت پرعلوم ومعارف وغیر ہمرتب ہوتے ہیں ..... بی مکتوب بھی شخ محمد چری کی طرف کی اور ای نقادت پرعلوم ومعارف وغیر ہمرتب ہوتے ہیں ..... بی مکتوب بھی شخ محمد چری کی طرف کی اور ای

آ پ کا مکتوب تریف ملا۔ فرحت وخوشی کاموجب ہوا۔ القد تعالیٰ ہمیشہ اسپے ساتھ رکھے اور ایک لحظہ کے لیے بھی غیر کے سپر دنہ کرے۔

جو پچھ ذات بحت سبحان وتعالی کے سواہ اس کو غیرت تبیر کیاجا تا ہے۔ اگر چراساء دصفات ہی ہوں۔
اور متنکمین نے جوصفات کو لاہو و لا غیر کہا ہے اس کامعنی پچھ اور ہے۔ انہوں نے غیر سے غیر اصطلاحی مرادلیا
ہے اور اس معنی کے مطابق نفی کی ہے۔ غیر بمعنی مطلق مراد بیس لیا۔ اور خاص کی نفی عام کی نفی کوستلزم نہیں ہے۔ اور
اس ذات عز سلطان کونفی کے سوا کہی طریقہ سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ مرتبہ ذات میں جو پچھ ٹابت کیا جائے گا وہ
صراط متنقیم سے انحراف ہوگا۔ اور بہترین تبیر اور جامع ترین عبارت بہتے:

اس كى شلكوكى يشربيس

اليُسَ كَمِثْلِهِ شَتَّىءً

فاری میں اس کا ترجمہ بے چون و بے چگون ہے۔اورعلم شہوداورمعرفت کواس ذات سے انہ کی طرف راستہ نیں ملکا۔ جو کچھلوگ و مجھتے ہیں یا چہنچا نے ہیں سب اس ذات مقدس کا غیر ہے۔اس میں گرفتاری غیر میں سال کرفتاری غیر میں گرفتاری خون و بے چگون داری غیر میں گرفتاری کو ان اللہ سے کرنا جا ہے۔ بیا ثبات ابتدا میں تقلید آ ہوتا ہے اور آخر میں تحقیقا۔

بعضارباب سلوک سے جونہایت کارتک نہ بینیٹے کے باعث چوں کو بے چوں تصور کر بیٹھے ہیں اور شہودو معرفت کا اس کی طرف راستہ نکالتے ہیں ارباب تقلیدان سے بدر جہا بہتر ہیں۔ کیوں کہ ان کی تقلید نور نبوت علی صاحبا الصلوات والتسلیمات سے حاصل ہوئی ہے کہ مہود خطا کو اس طرف راستہ نبیں مل سکتا۔ اس نہ بینیٹے والی جماعت کا مقتدااور پیٹواغیر سیجے کشف ہے۔ رج

بديل تفاوت راواز كياست تابه كيا

و كي كادور ات كادور ات الت

فی الحقیقت بید جماعت ذات کی منکر ہے۔ اگر چد ذات کے مشاہدے کا اثبات کرتے ہیں کیلن نہیں

معرفتک. .

جانة كديما اثبات عين انكار ب-امام ملمين امام اعظم كوفي رضى الله تعالى عنه فرمات بين: سيخنکماعيدناکحق

تیری ذات یاک ہے۔جیباتیری عبادت کاحق عبادتک ولکن عوفناک حق ہے۔ہماں طرح تیری عادت کا فق ادائیں کر سكيكين جيها تحجه بجانة كافق إلى طرح

ہمنیں تیری معرفت حاصل ہو چکی ہے۔

عبادت كاحق ادانه كرناتو ظاہر ہے۔ ليكن پورى معرفت كاحصول اس بناير ہے كداس ذات تعالى شانه كى نہايت معرونت صرف بيه ب كماس ذات كوب جوني اورب چگونی كے ماتھ بيجيان ليس -

كونى نادان بيگان نهكر ك كه عام وخاص اور مبتدى وهمتى معرفت عن مساوى اور برابر بيل-

میں کہتا ہوں بینا دان علم ومعرونت میں فرق نہیں کرسکا۔مبتدی کوعلم ہے اور ہنتی کومعرونت۔اور معرونت فنا

کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتی اور بیدولت فافی کے سواکسی کومیسر نہیں آتی مولوی روم مثنوی میں فرماتے ہیں ۔۔ اللج كس راتا تكرد و ادفئا نيست راه دربارگاهِ كبريا

كوتي فخص بھي جب تک فنانہ ہو ہارگا و کبر ما تک راہ ہيں ماسکتا

توريم عردنت علم كےعلاوہ ہے۔

جانا جائے کم متعارف سے اور ایک شے ہے۔ جے معرفت سے تبیر کرتے ہیں۔ اور اسے ادراک

فرياد حافظ اين جمد آخر ببر زه نيست یم قصه غرب و حدیث عجیب بست حافظ کی بیسب فرماد بیبود و بیل بلکہ تفتہ بھی غریب ادر بات بھی عجیب ہے

اتصال بے تکیف و بے قیاس ہست زب التاس رابا جان تاس لیک تقتم ناس رانستاس نہ ناس غیر ازجا ن جان اشناس نہ

رب تعالى كالوكول كى جان كے ساتھ على بين ندا نے والا اور بے كيف اتصال وتعلق ہے۔

الكين من في لوكون كم ساته اتعال كا ذكر كيا ب حيوان كرساته جين - ناس معنى كالمين و

عارفين توصرف جان جال (محبوب حقيق) كرماته بى آشاكى ركعة بيل-

اور چونکہ فنا میں لوگوں کے قدم متفاوت ہیں تو ضرور منتی لوگوں کے لیے معرفت میں بھی ایک دوسرے ر فعلیت حاصل ہے۔جس کی فنااتم ہے اس کی معرفت بھی اکمل ہے۔اور جوفنا میں کم درجہ ہے اس کی معرفت بھی م در ہے کی ہے۔ ای طرح اور مراتب بھی۔

سحان الله! بات كبال يَنْ كَلَ مِحْصِلًو عِلْ سِيهُ الله إلى بِ خاصلي نامرادي بِ استقامتي اور بِ ثابي كالذكره كرتااوردوستول مددواعانت طلب كرتا فيصال فتم كى باتول سے كيامناسبت آ که از خویشن چونیت جنیل چه خردار داز چنان و چنیل مال کے شکم میں پڑا ایوا بچہ جب اپنی ذات ہے بھی واقف بیس تو إدهر أدهر كى كيا خبرر كھ گا۔ کیکن بلند باید ہمت اور سر مایدوالی فطرت اجازت تہیں دین کرانسان اونی فتم کی چیزوں اور سفلی تتم کے سرماييك طرف أترآ ئے -بلكدال طرف توجداور النفات بھى كرے - بلنديابية بمت انسان اگر بات كرتا ہے تواى كى بات كرتا بي اكر چدوه بهى ال ذات تن كى شان كے سامنے بھیلین موتى اور اگر تلاش كرتا ہے تو اى كوتلاش كرتاب أكر چه بچه بهي بين يا تا-اگر بچه حاصل كرتاب تواى كوحاصل كرتاب اگر چه بچه بهي حاصل نبيل كرتا-اور اگراہے وصال نصیب ہوتاہے تو ای کاوصال نصیب ہوتاہے اگر چہ پھر بھی بے حاصل ہی رہتاہے۔ كيكن اكابرقدى الله تعالى اسراجم العاليه كى بعض عبارات من شهود ذاتى كاجوذ كرواتع بهواباس ك معنی ارباب کمال کے سواکسی کومعلوم ہیں۔ تارسیدہ لوگوں کے لیے اس معنی کا سجھنا محال اوروناممکن ہے۔۔ ورنيا بدحال يخته يني خام! پس سخن كوتاه بايد والسلام پخته آدمی کے حال تک خام آدمی نہیں پہنچ سکتا البذابات مختصر بی کرنی جا ہے والسلام آب في متوب كاعنوان هدو السطساهي هو الساطن ككمديم ين وآراسته كياتها مخدوم كرامي هوالظاهو هو الباطن بالكل درست ب ليكن يحظر صهب فقيران عبارت سياة حيد ي معنى بين محقا اوراس معنى کے بچھنے میں میں علماء کے ساتھ موالق ہے۔اور علماء کے معنی کی درئ ارباب تو حید کے معنی کی درئ سے فوقیت رکھتی ہے: كل ميسرلما خلق له پر محض کودی چزمیسر ہے جس کے لیےوہ پیدا کیا گیا ہے

> رہے را بہر کارے ساختند کارکنان تضاوندرئے برکی کوئی کام کے لیے پیدا کیا ہے۔

جوچیزال نظیر پرلازم وضروری ہے اور جس کا وہ مکلّف ہے وہ اوامر کی بچا آ وری اور ممنوعات ہے۔ مَا اللّٰکُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا بَهاکُمُ جوچیز رسول تہمیں دے وہ لے اواور جس چیز سے عَنه فَانْتَهُوْ او اللّٰهَ وَمَا بَهاکُمُ وحکاس سندُک ماوُ کوراللہ تعالی سندر سے رہو کے است سندک ماوُ کوراللہ تعالی سندر سے رہو

اور چونکہ انسان کوا خلاص بیدا کرنے کا تھم ہے۔ اور وہ فٹا اور محبت ڈاتی کے بغیر متھور نہیں اس لیے فٹا کے مقد مات کا حاصل کرنا جنہیں مقامات عشرہ کہتے ہیں ضروری ہے۔ فٹااگر چر بھن خدا تعالی کی عطائے کین اس کے مقد مات اور میادی کسب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر چہ بھن کوکس مقد مات اور ریاضات و مجاہدات کے ڈریعہ مصفا کرنے کے بغیر ہی فٹاکی حقیقت ہے مشرف کردیتے ہیں۔ اس صورت میں اس کا حال دوصورتوں سے خالی مصفا کرنے کے بغیر ہی فٹاکی حقیقت ہے مشرف کردیتے ہیں۔ اس صورت میں اس کا حال دوصورتوں سے خالی

مبیں۔ یا تو اسے معرفت کے آخری مقام پر ہی کھڑا کردیتے ہیں۔ یا ناتھ (۲) لوگوں کی تکیل کے لیے اسے جہان کی طرف واپس کر دیتے ہیں۔ تقدیر اول پر اے مقامات عشرہ فذکورہ کی سیر حاصل نہیں ہوتی۔ اور اساء اور صفات کی تخلیات کی تفصیلات ہے بیٹر رہتا ہے۔ اور دوسر کی تقذیر پر جنب اسے جہان کی طرف واپس کرتے ہیں تو اسے مقابات عشرہ فذکورہ کی سیر تفصیل سے حاصل ہوتی ہے اور لیے انہاء تجلیات سے اسے مشرف کرتے ہیں۔ صورت تو مجاہدہ کی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں کمال ذوق ولڈیت میں ہوتا۔ مع

· این کاردولت است کول تا کراد مند

بددولت عظمی کامعاملہ ہے۔ دیکھیے اب بددولت کےعطا کرتے ہیں

یے نہ کہا جائے کہ جب اظامی ان مامورات میں ہے جن کا بچالا نا واجب اور ضروری ہے اور اس کی حقیقت فتا کے بغیر میسر نہیں آ سکتی ۔ تو علاء تو کار اور صالحین نیک اطوار جو حقیقت فتا ہے مشرف نہیں ہیں اظلام حاصل نہ کرنے پر عاصی اور گنہ گار متصور ہوں گے ۔ کیونکہ میں اس کا جواب بید دیتا ہوں کہ نفس الاس انہیں بھی حاصل ہے اگر چہا خلاص کے بعض افراد کے ختم میں ہو ۔ اور فتا کے بعد کمال اخلاص حاصل ہوجا تا ہے ۔ اور اس کے تمام افراد کوشامل ہوجا تا ہے ۔ اور اس خیس ۔ بیٹیر حقیقت اخلاص کے حاصل ہونے کی کوئی صورت خیس ۔ بیٹیں کہا کہ نفس اظلام بھی فتا کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا۔

## مکتوب نمبر (۳۹)

اس بیان میں کہ کام کادارو مدار قلب پر ہے۔ صرف اعمال کی صورتوں اور رسی عبادتوں سے بھی ہیں موتا۔ ادراس طرح کی ادر ہاتوں میں ..... بیکتوب بھی شیخ محمد چتر کی کوکھا۔

حن سجانة وتعالى حضورسيد بشرعليه وعلى آله الصلوات والتسليمات كى حرمت كطفيل جونظر كى جى س

و آزاد منظامين ماسوائ سے روگردانی اور جناب قدس کی طرف توجد نصيب فرمائ

کام کا دارو مداردل پر ہے۔ اگر دل تق سجانہ دفتالی کے غیر کے ساتھ گرفتار ہے تو خراب اورابتر ہے۔ صرف ظاہری اعمال اور رسی عبادتوں سے کام کمل نہیں بن سکتا۔ دل کوغیر تق تعالیٰ کی طرف توجہ سے سالم و محفوظ رکھنا اوراعمال صالحہ جو بدن سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کے ادا کرنے کا شرعاتھ مے وونوں ورکار ہیں۔ اعمال صالحہ بدنیہ کی بجا آ وری کے بغیر دل کی سلامتی کا دعویٰ باطل ہے جس طرح آس جہان میں بدن کے بغیر روح غیر متصور ہے تا کہ وال کا حصول بھی بدنی اعمال صالحہ کے بغیر محال ہے۔

اس وفت کے بہت سے طحدادر بے دین اس متم کا دعویٰ کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب پاک علیہ الصلوٰ قوالسلام والتحیۃ کے صدیقے ان کے اعتقادات سے تجات دے۔

#### مکتوب نمبر (۴۰)

مقام افلاص کے حاصل کرنے کے بیان میں جوشر ایعت کے بین ایزاء میں سے ایک بروہے۔اور
اس بروک کال کرنے میں طریقت اور حقیقت اور حقیقت دوتوں شریعت حقد کی خادم ہیں اورای
طرح کے دوسرے مسائل میں ..... شیخ محمد چری کی طرف انکھا۔
فک حَمَدُه وَ نُصَلِّی عَلَی نَبِیّ وَنُسَلِّمُ.

مخدوم گرامی! منازل سلوک اور مقامات جذبہ کے مطے کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس میروسلوک سے مقصود مقام اخلاص کا حاصل کرنا ہے۔ جو ہیرونی اور اندرونی خداؤں کے فنا ہونے سے وابستہ ہے۔ اور بیا خلاص شریعت کے اجزاء میں سے ایک جزو ہے۔ کیونکہ شریعت حقہ کے تین جزوییں نقلم اعمل اے خلاص سے

توطریقت اور حقیقت دونوں اس جزوا قلاص کو کمال تک پینچائے بیس شریعت کی فادم ہیں۔اصل بات

ہی ہے لیکن جرفض کا فہم وادراک یہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ اکثر مخلوق خواب و خیال میں آرام کر رہی ہے اورا کھروٹ و نار مل (معمولی چیزوں) پر کفایت کر چک ہے۔شریعت کے کمالات کو کیا جائے طریقت و حقیقت کی ماہیت کو کیا پائے؟ اکثر لوگ شریعت کو پوست اور حقیقت کو معزز خیال کرتے ہیں۔ نہیں جانے کہ اصل معاملہ کیا ماہیت کو کیا پائے؟ اکثر لوگ شریعت کو پوست اور حقیقت کو معزز خیال کرتے ہیں۔ نہیں جانے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ صوفیوں کی سکروستی میں آئی ہوئی باتوں کے دھوکے ہیں آ بچکے ہیں اور احوال و مقابات سے فتہ میں پڑ بچکے ہیں۔اللہ سجانہ و تعالی انہیں راور است پر جلنے کی ہدایت دے۔ ہم پر اور تمام صالحین پر سلامتی کا نزول ہو۔

الله تعالی کی دراور اسک من قرقی سے دفتر اوّل کے صداول کار جماعتام کو پہنچا۔ وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمّد و علی الله و اصحبه اجمعین و علینا معهم برحمته و هو ارحم المراحمین ۵

**ተ** 

# قطعة تاريخ طباعوت

اُردوتر جمه مکتوبات قدسی آیات حصّه اوّل دفتر اوّل نتیم فکر

جناب مولاناسيدشريف احمرصاحب شرافت نوشاى مدخله سجاده شين سابهن بإل شريف صلح تجرات

بحد الله از لطفِ پاک خدا بیایاں شد این نسخه باصفا را نسخه با مقاب درانگشاف علوم شهود باقران خود مثل وے کس نبود بست مرد فرید بعلم و عمل مشهر درجهال بیانش نموده باردو زبال بیوشد چاپ این حسه اولین مکاتیب فخر زمان و زبیل بیده از شرافت سن او ظهور کلام فیون شراب طهور

كتبه محد يوسف خوشنويس ساكن صربت كيليا نواله سلع كوجرا نواله ١١ مياي ويا



Marfat.com

# فهرست مضامين أردونر جمه مكتوبات دفتر الول حصه دوئم

| سغحه | 寸    | مضمون                                            | صخہ | مضمون                                                                                                          |
|------|------|--------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ٦,   | بلاشبراس کی زات بے کیف بے مثال ہے                | IM  | مکتوب نمبر(۱۶)                                                                                                 |
|      | - Ł  | ال يركوني عم بين لك سكمارومان جيرت اور تاداني    |     | سنت کی متابعت کی ترغیب اور اس بیان میں کہ                                                                      |
|      |      | ہے۔ تعین اوّل جو دصدت سے عبارت ہے تمام           |     | طریقت وحقیقت شریعت کو کمل کرنے والی ہیں                                                                        |
|      |      | مكنات من باياجاتا ب-جاناجا يكداس كى              |     | اور مقام صدیقیت میں پہنچ کرعلوم شرعیہ اور علوم                                                                 |
|      |      | ذات تعالى ونقلاس على ئے الل حق كے زد كيا بے      |     | صوفيه من كوكى مخالفت جير ارجتي _                                                                               |
|      |      | كف ادر بمثال ب_اس ك ماسواجو كهدب                 |     | محدرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ربّ                                                                 |
|      | -    | زائدے۔                                           |     | العالمين كے محبوب بين جو چيز اچھي اور مرغوب                                                                    |
|      |      | مقام صعد يقيت من جود لايت كاسب س                 |     | ہوتی ہے وامطلوب ومجوب کوعطا کرتے ہیں۔ای                                                                        |
|      |      | اونچا مقام ہےعلوم باطن کی علوم شرعیہ کے ساتھ     |     | ليه آب كى ملت كوصراط منتقيم فرمايا اور باتى كو                                                                 |
| le.  | 444  | پوری طرح موافقت ہوجاتی ہے۔                       |     | مختلف راست قرار دیا۔ آپ نے فرمایا بہترین                                                                       |
|      |      | مقام بوت مقام صديقيت ساور مي في                  |     | سيرت محمد كي سيرت ہے۔ نيز آپ نے فر مايا۔الله                                                                   |
| }    |      | كے علوم اور صديق كے علوم ميں وى اور الهام كا     |     | تعالی نے جھے اوب سکھایا اس بہت بی اچھا ادب                                                                     |
|      |      | رق ہے۔                                           |     | اسكمايا ــ                                                                                                     |
| .    |      | صديقيت كيج جنة بهي مقامات بيل ان                 |     | مثال كى روشى ميس شريعت طريقت اور                                                                               |
| -    |      | س قدرے سرموجود ہوتاہے                            | :   | حقیقت کے معنی کا بیان ۔سلوک کے داستے کے                                                                        |
|      |      | می اورصد بن کے علوم میں دوسر افرق قطعی اور       |     | دوران جوخلاف شریعت امور ظاہر ہوتے ہیں وہ                                                                       |
| 1    | ,    | نی کا ہے۔ نفس کے مطمئتہ ہوجائے کے باوجود         |     | سکروفت کی بنابر ہوتے ہیں۔ جب اس مقام سے                                                                        |
|      |      | س كى مفات باقى ركف بين يبت سے فوائد              |     | الراركرة مع لات بين اور مقام صحوبين لات المارة من المارة من المارة من المارة المارة من المارة المارة المارة ال |
|      | **** | ہاں ہے۔                                          |     | میں تو وہ مخالفت زائل ہوجاتی ہے۔ صوفیہ کی ایک<br>جماعت سکر کے باعث احاطہ ذاتی کی قائل ہوتی                     |
|      |      | حديث رجعنا من الجهاد الاصغر الي                  | Ŋ.  | معامت سرے باعث احاطروای ی قال ہوی<br>بے علماء احاط علمی کے قائل ہیں۔ علماء کی رائے                             |
| , 1  | ···· | جهاد الا کبر.<br>ترک اولی کے افادے سے بھی اس قدر | - 1 |                                                                                                                |
|      |      | ترک اولی کے افادے سے بھی اس قدر                  | II. | واب لے قریب ہے۔                                                                                                |

|        |                                                |       | יונוננינייי בייייי לייייי ביייי                |
|--------|------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|
| صفحہ   | مضمون                                          | صفحہ  | مضمون                                          |
|        | ہیں اور صرف ای کو کمال جانتے ہیں۔ مشارکے       |       | بشمانی اور عدامت لاحق ہوتی ہے کہ ایک سال کا    |
|        | ان اقوال کو جوتو حیروجودی میں صرت میں ان کے    | 110   | كام ايك كفرى مين ميسرة تاب-                    |
|        | ابتدائے حال برجمول كرنا جاہے اور ايسے كلمات    | ,     | جس چیز میں بھی محبوب کے اخلاق بائے             |
| IM     | انہوں نے علم الیقین کے مقام میں کیے ہیں۔       |       | یا ئیں کے وہ بھی محبوب کے تالع ہونے کی دجہے    |
|        | سوال وجواب                                     | <br>  | محبوب قرار بإئے گیا۔                           |
|        | توحيرو چودى والاعين اليقين كے مقام سے          |       | مکنتوب نمبر (۲۲)                               |
|        | بهره وربيس موتا اليدمثال ساس كي وضاحت          |       | اس بیان میں کہ دل کوغیری کی محبت سے            |
|        | اکثر انل زمانه نے تو حیدہ جودی کا دامن پکڑا    | ••••• | ماف كرنے كا بہترين آلدا تباع سنت ہے۔           |
|        | مواب يعض في تقليد أبعض تے صرف على طور          |       | انسان جب تک براکندہ تعلقات سے                  |
|        | ر بعض نے علم اور ڈوق دونوں لحاظ سے اور بعض     |       | آلوده ربتا ہے محروم اور مقصد سے دور جدا ربتا   |
| וויים  | ئے الحادوز عرف کے طور پر۔                      | IFY   | الخ الخ                                        |
|        | طريقت اورشرايعت أيك دوسر ماعين                 |       | مکتوب نمبر(۳۳)                                 |
|        | بین صرف اجمال و تفصیل اور کشف و استدلال کا     |       | . بوحید شہودی اور تو حید وجودی کے بیان میں     |
|        | فرق ہے۔                                        |       | اورتو حيدشمودي كاعقل وشرع كے خلاف شهرونا۔      |
|        | مارے خواجہ فقد س مرف کامشرب ایک عرصہ           |       | اورمشائ کے اقوال کوتو حیرشہودی پرمحمول کرنا۔   |
|        | تك توحيده جودى رباء أخركاراس مقام سه آپ        |       | اورتو حیدشہودی کاعین الیقین کے مرتبہ میں ہوتا۔ |
|        | كوآ مح كزارليا كيا-                            |       | توحید شہودی اور وجودی کے درمیان قرق اور ہر     |
|        | میان عبدائق کی نقل سے اس آ کے گزرنے            |       | ایک کے معنی کا بیان اور مثال سے دوتوں کی       |
|        | كى تقدد يق _اس حقير كامشرب بھى أيك عرصه تك     |       | وصاحت .                                        |
| ****** | توحيروجودي عي إ-                               |       | مسين بن منصور كول انا الحق ادر ابويزيد         |
|        | مکتوب نمبر (۱۳۳)                               |       | بسطام كور بسجاني الخ كامعن                     |
|        | خيرالبشرعليه الصاؤة السلام كامدح مين اوراس امر | - 1   |                                                |
|        | کے بیان میں کہ آپ کی شریعت کی تقدیق کرنے       | -     | ال زمانه میں بہت ہے صوفیوں کالیاس مینے         |
|        | والے خیرالام بین اور اس کی تکذیب کرنے والے     |       | والے توحید وجودی کوشائع کرتے میں معروف         |

| صفحه  | مظمون                                                                         | صغحه  | مضمون                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ہے جمعیت ظاہری کی بھی ضرورت ہے۔                                               |       | بدرين بي آدم بيل اورحضور عليه الصلوة والسلام كي                                                                |
|       | يہترين محكوقات بھى انسان ہے اور بدرين                                         | 10+   | سنت کی متابعت کی ترغیب میں۔                                                                                    |
|       | مخلوق بھی انسان ہے۔ محمد علیہ بھی نوع انسان                                   | ,,    | احادیث مدحیه کااردوتر جمه                                                                                      |
|       | من سے بیں اور ابوجہل تعین بھی انسانوں میں                                     | 101   | لو لاه لماخلق الله سبحانه الخلق الخ                                                                            |
| 100   | U-                                                                            |       | آج عمل قليل كوجودين كى حقيقت كيماته ب                                                                          |
| ***** | ، ماه رمقمان المبارك كفضائل                                                   | 101   | عمل کشر کی طرح قبول فرماتے ہیں۔                                                                                |
|       | مكتوب نمبر(۲۶)                                                                |       | اصحاب كهف نے بيتمام درجات ايك يكى يعنى                                                                         |
|       | اس بیان میں کہ باری بتعالی کا وجود اس کی                                      |       | اجرت ے عاصل کیے۔ بی صلی الله علیہ وسلم کے                                                                      |
|       | وحدت حضور عليد الصلوة والسلام كي نبوت بلكه                                    |       | بيروكارآب كى منابعت كى بركت سے مرتبہ مجبوبيت                                                                   |
| .     | جو کھے تی کریم علیدالسلام فے کرآ ئے سب بدیبی                                  |       | تك وينج بيل - اگر اجرت ظاهري ميسر نه موتو                                                                      |
|       | ہے لیکن اس وفت جبکہ قوت عدر کہ باطنی امراض                                    |       | اجرت باطنی ای کامل طریقه پر حاصل کرنی جا ہے۔                                                                   |
| 100   | سے محفوظ ہو۔                                                                  |       | ظاہراً اللہ کے بندوں سے دور رہنے کے باوجود                                                                     |
|       | نظر وفکر کی طرف وہ محاجی جو کسی مرض کے                                        | ***** | رابطنبی کے طور پران کے ساتھ رہنا جا ہے۔                                                                        |
|       | اعث ہو ہدایت کے خالف نہیں۔ایمان مینی کے                                       |       | مكتوب شمبر (۵۰)                                                                                                |
|       | عاصل کرنے میں مرض قلبی کے ازالے کی قکر                                        |       | اس بیان میں کرانسان کی جامعیت جس طرح                                                                           |
|       | مردری ہے۔ ترکیے کے بغیر یقین کا حاصل ہونا                                     |       | اس کے کمال کا سبب ہے ای طرح اس کے نقصان                                                                        |
|       | شكل ہے۔ شريعت و ملت كا مكر مصرى كے                                            |       | كا باعث بعى ب-ادررمضان شريف ك نضائل                                                                            |
| 10    | شاں کے محری طرح ہے۔                                                           | 1     | באוט איני .                                                                                                    |
|       | مير وسلوك اورتز كيه وتصغيه سي مقصود أفات                                      |       | فدا تعالی کے دوست اس کے ساتھ ہوتے                                                                              |
| 12    | منوبياورامراض قلبيه كاازاله                                                   |       | یں۔ بدن کے ساتھ تعلق بھی حق تعالی کی معیت<br>میں کی طرح کر کران میں انسان کے                                   |
|       | آ فات وامراض کے باوجود اگر ایمان ہے تو                                        |       | من ایک طرح کی رکادث ہے۔ ای ڈھائے ہے<br>جدا ہونے کے بعد قرب بی قرب ادر اتصال بی                                 |
| "     | رف گاہری ہے۔<br>مکتوب نمبر (۲۵)                                               | 1     | المال ہے۔ اور العال بن الاسلام العال بن العال بن العال بن العال بن العال بن العال بن العال بن العال بن العال ب |
|       | میر این میری کے بعد کی شکایت کے بیان<br>میر شروع میری کے بعد کی شکایت کے بیان |       | آ دی کوجس طرح جعیت باطنی کی مترورت                                                                             |
| L     |                                                                               | - 1   |                                                                                                                |

|        | 0                        | ae.                      | Τ.    | 7                                                |
|--------|--------------------------|--------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| محم    | <del></del>              | ا مضمو                   | مخه ا |                                                  |
|        | _                        | مكتوب                    |       | یں جو غلبہ حاصل کر کھیے ہیں اور اہل اسلام کوخوار |
|        | کی تعظیم کی ترغیب کے     | علماء اورطلب علوم        |       | وریداعتبار رکھتے ہیں۔اور ایتدائے بادشاہت         |
|        |                          | يان ش-                   | ş     | کے وقت ہی تروت کو میں کی ترغیب میں۔              |
|        | ت کے متعلق سوال ہوگا'    | كل قيامت كوشريع          | 1     | بادشاہ جہان کے لیے اس طرح ہے جس طرح              |
| 17     |                          | ضوف کے متعلق ہیں ہوگا    | ;     | ال بدن کے لیے۔ باوشاہ کی صلاح اور دری من         |
|        | راور دوزرخ سے نجات       | جنت میں داخل             |       | جہان کی درسی اور اس کے خراب ہونے میں جہان        |
|        | ه وابسته ہے۔ انبیاء علیم | شریغت کی بجا آ دری ۔۔    |       | کی ٹرائی ہے۔                                     |
| ••••   | ن دئي ہے۔<br>پ دئي ہے۔   | السلام نفشراكع كي دعومة  |       | ا ج جبكه بإدشاه اسلام كي تحت نشين بون كي         |
|        | ن کی تروت میں کوشش اور   | اعلی ترین نیکی شریعین    |       | بٹارت خاص وعام کے کانوں تک بھٹے چکی ہے           |
|        | ی کا زنده اور جاری کرنا  | اس کے احکام میں سے       |       | سب الل اسلام براس كى مددواعات لازم باور          |
|        |                          | ·                        |       | بهترين مدد مسائل شرعيدكي وضاحت اورعقائد          |
|        | ويرخرج كرناا تناثواب     | راه غدا می کروژبار       | 101   | •                                                |
|        | رعید میں سے ایک مسلے     |                          |       | اس من مروعلاء الل عن كے ساتھ مخصوص               |
| ļ.,,   |                          | كورواج دين كانواب        | ***** | ·<br>اے۔                                         |
|        | ائدشر بعت من خرج كيا     | دو مال جوز               |       | علمائے دانیا کی صحبت زیر قاتل ہے ادر ال کا       |
|        | المتاہے اور اس نبیت سے   | مائے بہت او نیجا درجه ر  |       | قساد متعدی ہے۔ گڑشتہ صدی میں دین پر جو بلا       |
|        | مارو پے خرج کرنے کے      | أيك تكه خرج كرنا لا ككوا | •     | مصيبت بهى تونى اس جماعت كاعلماء دنيا كاشوى اور   |
| ****** |                          | براير -                  | 109   | بدی ہے ای توثی ۔                                 |
|        | طالب علم كى فضيلت نجات   | نغس مين كرفنار           | ,     | اس زمانه کے اکثر جہلا مصوفی تماعلما مسوء کا تھم  |
| 4***** |                          | يافته صوفى پراوراس برا   | ••••• | ر کھتے ہیں۔                                      |
|        | لي خلوق كي طرف لونائے    |                          |       | ائے آ ب کواس بر حیا کی طرح تصور کریں جو          |
|        | فیضان سے حصد ملتا ہے اور |                          | -     | موت كى افى كے كر حضرت يوسف عليه السلام كے        |
| 141    | ں داخل ہے۔               | و مجمع علمائے شریعت ہے   |       | خريدارون من جاشال موتي-                          |
|        | انمبر(۲۹)                | مكتوب                    | •     | مكتوب اليدكور وت شريعت برا محارنا-               |

| صفحه  | مضمون                                                 | صح      | مضمول                                               |
|-------|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
|       | کرناہے۔                                               |         | دوستم کی دولت جمع کرنے کی ترغیب میں یعنی            |
|       | احكام شرعيه من سے أيك علم كو بجا آورى                 |         | ظاہر کواحکام شرعیہ کے ساتھ آ راستہ کرنا اور باطن کو |
|       | خواہشات نفسانی کے مٹانے میں اپی طرف سے                |         | غیرت سیحان کی گرفتاری ہے آزاد کرنانہ                |
|       | ہرار سالہ ریاضات دمجاہدات ہے بہتر ہے۔                 |         | مكتوب نمبر (۵۰)                                     |
|       | يرجمنول اورجو گيول نے رياضات كرتے ميں                 | 41000   | ممینی دنیا کی فرمت کے بیان میں                      |
|       | کوئی مراهانبیں رکھی لین بے فائدہ ہے۔                  |         | اگر کسی نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد              |
|       | عمم شرع کے مطابق بطورز کوۃ ایک درہم ادا               |         | میرامال زمانے میں سب سے علمندانسان کودینا تووہ      |
| 1     | كرنانس كى درياني من إلى طرف عد بزاروينار              | m       | زاہد کودیتا جا ہے۔                                  |
|       | مرف کرنے سے بہتر ہے۔                                  | •       | مکتوب نمبر (۱۵)                                     |
| 1     | شریعت کے عمایت عید قطر کے روز                         | <i></i> |                                                     |
| . Ira | کھانا کھانا اپی طرف سے ہزار ہا سال کے                 |         | مکتوب نمبر(۲۵)                                      |
|       | روزول سے بہتر ہے۔                                     |         | نفس اماره کی ندمت اوراس کے مرض ذاتی اور             |
|       | فجر کی دورکعت تمازیا جماعت ادا کرنااس سے              | Ist     |                                                     |
| 1     | بہتر ہے کہ انسان سادی رات تقل میں گزادے               |         | نفس امارہ کے دعویٰ الوہیت اور شرکت کا               |
|       | ور تمازی جماعت ادا کرنے۔                              | 1       | بیان اوراس بے سعادت نفس کا شرکت پردامنی نه          |
|       | جب تك تفس بإك ند مواايخ بهتر مون                      |         | . ויפיז –                                           |
|       | کے مالیخولیا سے آزاد دیں ہوسکتا۔<br>ایر افغان کا مناب | 1111    |                                                     |
|       | تزکیدس میں کمہ طبیرنا قع برین ہے ہے۔                  |         | لفس کی پرورش دراصل خدا کے وشن کی                    |
| . 1   | جب نفس سرکتی کے مقام میں اُر آئے تو تو                | _       | برورش ہے۔                                           |
|       | المدطيب كحرار سااي ايمان كاتجديد كرنى                 | i livi  | مديث قدى الكبرياء النح<br>دنيا كملحون بوف كاراز     |
| \"    | عکتوب نمبر (۵۳)                                       | 7       | نقر کوخر محمدی ہونے کا شرف عاصل ہے۔                 |
| - \   | ال بيان ش كه علماء سوء كا اختلاف قساد                 |         | اس کی وجہ انبیاء کی بعثت سے مقصود اور تکالیف شرعیہ  |
|       | م کاموجب ہے۔<br>م کاموجب ہے۔                          | اعا     | میں حکمت نفس امارہ کوعاجر کرنا اور اے ویران         |
| L     |                                                       |         |                                                     |

|        |                                              | _      | 7                                                |
|--------|----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| صفحه   | مضمول                                        | صفحه   | مضمون                                            |
|        | اس کی بدیختی میں کسے کلام ہے۔                |        | ويندارعلاء بهت بى قليل بى -                      |
|        | يزيد برلعنت ميس توقف كي وجه                  |        | كزشة صدى مين علماء كااختلاف جهان كوبلاو          |
|        | قطب زمال حضرت مخدوم جہانیاں کی               | PP     | مصیبت میں گرفتار چکاہے۔                          |
| 179    | كمابول كے مطالعه كى ترغيب ميں۔               |        | جس طرح جہان کی تجات ادر صلاح علماء               |
|        | مكتوب نمبر(٥٥) ،                             |        | ہے وابستہ ہے جہان کا قساد بھی انہی سے تعلق رکھتا |
|        | ا ب بعض دوستول کے ساتھ اظہار محبت کے         | *****  |                                                  |
| *****  | بان میں                                      |        | ایک بزرگ نے اہلیس کوفارغ بیٹھادیکھاتو            |
|        | حديث من احبّ اخاه فليعلم اياه                |        | اس كاراز دريافت كيا-اس في جواب دياميرا كام       |
|        | ال محبت کے باعث جوآ تخضرت علیہ               | ****** | ال ونت كے علماء كرر ہے ہیں۔                      |
|        | الصلوة والسلام كے اقرباء كے ساتھ پيدا ہو چكى |        | مکتوب نمبر (۵۳)                                  |
|        | ہے بندہ کو بہت امید ہاتھ میں آ چکی ہے        |        | ال بيان من كرمبندع كامحبت _                      |
|        | مکتوب نمبر(۲۵)                               | ,      | بچنا ضروری ہے اور بدر بن بدعی فرقد شیعہ شنیعہ    |
|        | أيك سيدماحب كى سفارش كے سلسلے ميں            | 172    |                                                  |
|        | . مکتوب نمبر (۵۷)                            |        | برمتيول كى محبت كافساد كافر كى محبت سے           |
|        | تقیحت کے بیان میں                            | ,      | נו נפ                                            |
|        | حقیقت اور طریقت حقیقت شریعت ہے               |        | تمام برحتی فرتوں میں بدترین وہ جماعت ہے          |
| ****** | عبارت ہے اور ال حقیقت کاراستہ                | AFI    | جواصحاب يغير سي بغض ركفتي ہے۔                    |
|        | مکتوب نمبر (۸۸)                              |        | صحابه كرام مسيغض ركف والول كواللدتعالى           |
|        | اس بیان میں کہ بیمناراراستاکل سات            | *****  | نة قرآن مجيد من كافركيا ہے۔                      |
|        | قدم ہے۔اورمشائ تقتیندیدنےعالم امرے           | i      | صحابه كرام براعتراض قرآن وشرايت بر               |
|        | ایندااختیار کی ہے۔اوران بررگوں کا طریقہ      | ****** | اعتراض ہے۔                                       |
|        | صحابه کرام کاطریقه ہے۔                       |        | حضرت اميركرم اللددجية كالخالف خطاير              |
|        | جاراراسة صرف سات قدم ہے دوقدم                |        | _12                                              |
|        | عالم خلق مين اور بإنج عالم امرين -ان سات     | *****  | يزيد به دوارت اصحاب من سيمين ہے۔                 |

| ,       | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صححه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ):      | ابل سنت کے مخالف دیدار باری تعالی او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فدموں میں سے ہرفدم میں دس ہزار جابات رائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ے ا     | شفاعت کے منکر ہیں۔ بیلوگ صحبت کی فضیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ے بنتے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ل       | ے بے جریں۔ اور اہل بیت رسول علیہ اسلام ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اول ندم میں افعال کی جملی رونما ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -       | عجبت سے محروم بیل ۔ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | دوسرے میں جل صفات اور تیسرے قدم میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ر       | صحابه كرام كاابو بكر ميمتنق مونا اورانبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | `*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تجليات ذاتيكاآ غاز بوجاتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -       | آسان کے بیچے ابو براسے بہتر کوئی محص ندمانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | دوسرول کی تہایت ان کی ابتداء میں درج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,       | ائل بيت حضرت بورخ كى محتى كى طرح بين او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7       | صحابة شتاردن كى مانند بين ادراس راز كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | صحابه كرام كوخير البشر عليه السلام كي يملي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | بعض محابر كا تكارتهام محابر كا تكارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | صحبت بین بی وه کچه میسر آگیا جو کامل اولیاء کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1       | بيغبر عليه السلام كي صحبت كي نضيلت تمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نہایت پر بینے کر بھی کم بی نصیب ہوتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ابن مبارك سے لوكوں نے يو چھا معاديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1       | اولیں قرنی او نی درجہ صحافی کے مرتبہ کوئیں کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الصل بين يا ابن عبدالعزيز؟ آب في ما احضور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | کی معیت میں حضرت معاویہ کے محورث کی تاک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | میں جوغبار داخل ہوئی وہ کئی مرہے عمر بن عبدالعز یز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مکتوب نمبر (۵۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اس بیان میں کدانسان کے لیے نجات ابدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | طاصل کرنے کے لیے تین چیزوں کا ہونا منروری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ہے۔اورائلسنت کی اتباع کے بغیر نجات تال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ····· } |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اورعلم وممل شریعت سے منتقاد ہیں ادر اخلاص کا حصال اللہ من مان من اللہ مناف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حسول طریقہ صوفیہ کے طریق پر جلنے سے حاصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ر<br>۵۵ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ہوتا ہے۔<br>اگر اہل سنت کی انتاع سے بال برابر بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b></b> | المان وروران على المان المراد الله جور من المراد الله جور من المرادة الله جور من المراد الله جور المان المراد الله جور المان المراد الله جور المان المراد الله المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان الم |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عالفت ہے و خطرہ بی خطرہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سے بخبر ہیں۔ اور اہل بیت رسول علیہ اسلام ک مجبت سے حروم ہیں۔ صحابہ کرام کا ابو بکر پر پہنٹی ہونا اور آئیس اسان کے بنچ ابو بکر سے بہتر کوئی شخص نہ ملنا۔ اہل بیت حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہیں اور اس راز کا بیان ابعض صحابہ ما انکارتم م صحابہ کا انکار ہے محابہ شار کی اور اس محابہ کا انکار ہے اولی قرنی اور ان کی صحبت کی نفشیلت تمام مخابہ کا ایک ان ورجہ صحابی کے مرجبہ کوئیس ہی خطوب اور سکے۔ اولی قرنی اور ان تھا۔ سکے۔ اختا فات صحیح تو جبہات پر محمول ہیں اور ان کی خطا اختا فات صحیح تو جبہات پر محمول ہیں اور ان کی خطا ایک سنت کا طریقہ افر اطوت قریط سے معتقاد ہے اور ان ایک سنت کا طریقہ افر اطوت نے سنقاد ہے اور ان دوٹوں شی اخلاص طریق صوفیہ سے وابستہ ہے۔ سروئی اللہ اور سرقی اللہ کے حصول کے بغیر میں اخلاص طریق صوفیہ سے وابستہ ہے۔ سروئی اللہ اور سرقی اللہ کے حصول کے بغیر میں اخلاص طریق صوفیہ سے وابستہ ہے۔ سروئی اللہ اور سرقی اللہ کے حصول کے بغیر میں انتہ کے حصول کے بغیر میں انتہ اور اس سے دور رہتا ہے۔ لینی تمام | اکا شفاعت کے مکر ہیں۔ بدلوگ مجت کی نفیات محبت سے جوم ہیں۔ محاب کرام کالبویر پرشنق ہونا اور انہیں اللہ بہت رسول علیا اسلام کی است محروم ہیں۔ محاب شرام کالبویر پرشنق ہونا اور انہیں اللہ بہت حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہیں اور انہیں اللہ بہت حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہیں اور سیارت کابیان بیض محاب شاور کی مائند ہیں اور اس راز کابیان کی مطب کی نفیات تمام المیان سے اور ہے۔ اور ان محاب کی نفیات تمام محاب کی نفیات تمام محاب کی نفیات تمام محاب کی نفیات تمام محاب کی نفیات تمام محاب کی نفیات تمام محاب کی نفیات ہیں محاب کے مرتبہ کوئیل بھی محاب کی نفیات ہیں محاب کی نفیات ہیں محاب کی نفیات ہیں محاب کی نفیات ہیں محاب کی نفیات ہیں محاب کی نفیات ہیں محاب کی نفیات ہیں محاب کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نمیات کی نفیات کی نفیات کی نفیات کی نمیات ک |

درویش اینا حال یوں بیان کرتا ہے کہ بالفرص الرعمر الوح بھی اسے ل جائے تو ساری عمر ش کوئی وسوسہ ول پر سے نہیں گر رسکتا۔ بلکہ وسوسہ دل میں لائے کے لیے اگر سالہا سال تکلف بھی کر بے تو نہیں آ سکتا۔ اسکتا۔ وساوس کودس دن یا جالیس دن کے جلے کے اگر مالہا سال تکلف بھی کر بے تو نہیں و سکتا۔ وساوس کودس دن یا جالیس دن کے جلے کے ذرام خرف ددام توجہ محال ہے۔ واس سلسلہ کے مبتدیوں کو میسر وائی حفاظت جواس سلسلہ کے مبتدیوں کو میسر

آئی ہے وہ ایک دومری شے ہے۔ دوام توجہ اجے ہم بیان کر دہے ہیں اس سے مرادیا دواشت ہے جومرتبہ کمال کی نہایت ہے۔

9

عابياورده واسطن كالكالكرف والاس

طلب مس سے زیادہ فتورڈ النے والی چز

بنے ہے کہ طالب شخ ناتس کی طرف رجوع کرنے

جس نے ابھی کام کمل نہ کیا ہوا اور مند بیٹی پر بیٹھ

مكتوب نمبر (۱۲)

اس بیان میں کہ جو جذبہ سلوک سے پہلے

رائے کا دارو مدار صحبت برے گفت وشنید

149

جائے۔اس کی صحبت زہر قاتل ہے۔

ے کام بیں بنآ۔

| ہوتا ہے وہ مقاصد<br>سلوک کے بعد ہے<br>نہایت کے ہدا |
|----------------------------------------------------|
|                                                    |
| نہایت کے ہدا                                       |
|                                                    |
| مكتو                                               |
| اس بیان میں کدا                                    |
| ہیں اوران کے بعض                                   |
| انبياءكرام                                         |
| ان كا و جود شريف ز                                 |
| فرات وصفات ہے و                                    |
| یه بردگ کر                                         |
| حشر ونشر ارسال رسل                                 |
| دوزخ من انفاق ركم                                  |
| مختلف ہے۔                                          |
| اخکام شرعیه پس                                     |
| اورمصمالح میں ہے۔<br>سر                            |
| بدکردار کے سرداروں<br>سدد                          |
| مكتور                                              |
| جسمانی اور روحانی                                  |
| جسمانی آلام و مصا:<br>- غرو                        |
| ترغیب میں۔<br>در جس ند                             |
| ہرچیز جس نیں<br>کے لیے اس میں الم او               |
| ال عالم دنيا م                                     |
| جسم کی حیثیت اختیا                                 |
|                                                    |

| 7      |                                                   |        | بر من اردور منه وبات و رسول مردو                      |
|--------|---------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| صفحه   | مضمون                                             | صغخه   | مضمون                                                 |
|        | محور کے ناک کا غبار عمر بن عبدالعزیز سے کی        | IAA    | حتى يقال انه مجنون                                    |
|        | مرتے ہے۔<br>م                                     |        | اصحاب کہف ہے سوائے جرت کے اور کوئی                    |
|        | حضرات خواجگان كاسلسله سلسله الذبهب ب              | *****  | نمایان عمل صادر نبیس ہوا۔<br>نمایان مل صادر نبیس ہوا۔ |
|        | ان بزرگول کے طریقد کی نضیات دوسرے                 |        | قولی جهاد                                             |
|        | طریقوں پر اس طرح ہے جس طرح صحابہ کے               |        | حضرت خواجه عبيد الله احرار كاقول كه اگر مي            |
|        | كرام ك زمانه كى قضيلت دوسرك زمانول بر             |        | بیری مریدی کروں تو کسی بیر کو جہان میں مریدنہ         |
| ÷      |                                                   |        | ملے۔ لیکن جمارے ذمہ ایک اور کام لگایا گیا ہے اور      |
|        | حصرت خواجه تقشبند رحمه اللد تعالى فرمات بي        | YAL    | وہ شریعت کی تروت ہے۔                                  |
| IΛΛ    | مارا كام الله كے فقل سے وابستہ ہے۔                |        | حديث مَنُ احبُ اخاه فليعلم اياه                       |
|        | مكتوب نمبر(٢٢)                                    |        | مکتوب نمبر (۱۱)                                       |
| `      | ایک مخاج کی سفارش کے سلسلہ میں                    |        | طریقه تقشیندیدی مدح اور دوسرون پراس کی                |
|        | اظهار حق مين ايك طرح كي في موتى ہے۔               | 114    | انسلیت کے بیان میں                                    |
|        | احوال کے کونیات امکان کے لوازم میں سے             |        | حضرت خواجگان كاطريقة تهايت كے بدايت                   |
|        | ہیں۔ بے جارہ ممکن بھی جلال کامعلوب ہوتا ہے۔<br>شر |        | میں در ن ہونے پرجی ہے۔                                |
| 4****  | اور مجھی اس پر بھال کی حکمر انی ہوتی ہے۔          |        | بيطريقه بينه صحابه كرام كاطريقه ہے۔                   |
| ****** | قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن الخ         | *****  | اصحاب كرام كوخير البشرطيد الصلاة السلام ك             |
|        | مکتوب نمبر (۱۸)                                   |        | اقال صحبت میں وہ مجھ میسر آ سمیا کہ دوسرے             |
|        | اس بیان میں کرتو اضع ارباب غنا کرزیب دی           |        | اوليائ أست كونهاية النهايد برين كربهي اسكاليك         |
| IA9    | هيادراستغناءارباب فقركو                           | *****  | الشمه نصيب موتائے۔                                    |
| 17/100 | اتغیاءامت تکلف اور بناوٹ سے بری ہیں               | 1      | حضرت امير حمزه رضى الله تعالى عنه كا قاتل             |
|        | التكبر مع المتكبر صدقة                            |        | صحبت خرالبشرعليدالسلام كسبب اويس قرنى سے              |
|        | خواجہ نقشبند کو ایک فخض نے کہا کہ آپ متکبر        |        | المل ہے۔                                              |
|        | یں۔ آپ نے فرمایا میراسکیر رب تعالیٰ کی            | ****** | بہترین زماندا صحاب کرام کا زماندہے۔                   |
|        | كيريائى كى وجهدے۔                                 |        | حضرت امير معاديد رضى الله تعالى عنه ك                 |

| صفحه        | مضمون                                                                                   | صخہ     | مضمون                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
|             | اس بیان ش کرنجت عطا کرنے والے کا شکر                                                    |         | خدیث رب اشعث                                                        |
|             | نعت والے پرلازم وضروری ہے۔                                                              |         | ' فقراء ے آشنائی سے مقصودا ہے پوشیدہ عیوب                           |
|             | اغتياء برفقرا كي نسبت كئ گنازياده شكرضروري                                              | 19+     | فيت اوران من موجود برائيول كاظهور بــــ                             |
| 190         |                                                                                         |         | مکتوب نمبر(۲۹)                                                      |
| ľ           | ال أمت ك نقراء اغنياء كي نسبت ما يخ سو                                                  | <br> •• | تواضع کے بیان میں جوموجب رفعت ہے اور                                |
| •••••       | سال پہلے جنت میں جائیں گئے۔                                                             |         | ال بیان میں کہ نجات الل سنت کی متابعت سے                            |
|             | منعم تعالى كاشكر اولا تصحيح عقائد الل سنت كى                                            | ,       | وابستنه                                                             |
|             | آراء کے مطابق ضروری ہے۔ اور ٹانیا احکام شرعیہ                                           |         | مكتوب نمبر (+2)                                                     |
|             | کی بچا آ دری کی صورت میں اور نال سلوک صوفیہ                                             |         | اس بیان میں کدآ دی کی جامعیت جس طرح                                 |
|             | كے طریقہ کے مطابق تركیفس کے ساتھ                                                        |         | اس کی دوری کا سبب ہے ای طرح اس کے قرب کا                            |
|             | آخرى ركن كاوجوب استحسانى ہے۔ محر مہلے دو                                                | 191     | سبب بھی ہے۔                                                         |
|             | ار کان کا و جوب استخسانی نہیں۔ردعمل ہوان تین                                            | 1       | حديث لا يسعني ارضي ولا مسمائي                                       |
|             | طريقول كے خلاف بيم معصيت اور نافر ماني ميں                                              |         | بہتر من موجودات بھی انسان ہے اور بدرترین                            |
| ,           | داخل ہے۔                                                                                | ******  | موجودات کھی وہی ہے۔                                                 |
|             | مندوستان کے برجمنوں اور بونان کے فلاسفر                                                 |         | اموال ناميراور چرتے والےمويشيول كى                                  |
|             | كارياضين وتوقدرو قيمت بين رهتيل-                                                        |         | ز کوة ادا کرتا                                                      |
|             | مکتوب نمبر (۲۷)                                                                         | `       | لذيذ كماناكس نيت سے كمانا درست بادر                                 |
|             | دین کے ساتھ دنیا کا جمع کرنامشکل ہے اگر                                                 | 199"    |                                                                     |
|             | تقیقاد نیامیسرندا کے تو حکمانی ترک کرناچاہیے۔<br>ان میں حکم بھر مدریت ان شخص مافت سرحکم | 1       | اگر حقیقت نیت میسرید آسکے تو تکلف کے                                |
|             | گرزک تھی بھی میسر نہ ہوتو ایسا محض منافق کے تھم                                         |         | ساتھاس تیت پراپے آپ کولانا چاہیے۔                                   |
| `           | سنے۔<br>مکتوب نمبر (۳۷)                                                                 |         | مدیث فان لم تبکوا فنبا کوا<br>تمام امور می علمائے دیندار کے نودل کے |
|             | وثيااورانل دئيا كي خدمت اورغير منافع                                                    | -       | مطابق زعد كى بسركرنا جائے۔                                          |
| * #<br>. *. | لوم کی بخصیل کی تدمت اور نفتول میاخات<br>ا                                              | ٠       | مكتوب نمبر(اك)                                                      |
| _           |                                                                                         | -       |                                                                     |

|             |                                                             | _     | رست اردور عمد وبات دسر اول مسدر                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه        | مضمون                                                       | مغجه  | مضمون .                                                                            |
| 199         | 200000000000000000000000000000000000000                     | 19    | ہے بینے اور نیک کاموں پر اُبھار نے کے بیان میں ا                                   |
|             | اگردنیاداروں میں دے کوئی اینے ماتحت کوکی                    |       | دنياني الحقيقت شكرج ها بهوامر داراور كيرون اور                                     |
|             | كام كالحكم كر ماوركونى خدمت ذ مالكائة وه                    |       | مکھیوں سے بھری ہوئی روڑی ہے۔                                                       |
|             | ماتخت کس قدر پھرتی اور چستی سے وہ خدمت بجا                  |       | صديث ما الدنيا والاخوة الاضرتان                                                    |
|             | لا تا ہے۔ کتنی بری بات ہے کدرب تعالی کی عظمت                | 1     | وہ علوم جوآخرت میں کام نہیں آئیں گے دنیا                                           |
|             | اس دنیاداری عظمت سے بھی تظریس کم محسوں ہو۔                  |       | یں داخل ہیں۔<br>ش                                                                  |
|             | اليي روش ميشرم كرني جا ہے۔                                  |       | علوم نجوم منطق وفليفه اوران كيمناسب                                                |
| 7**         | ازسرنوا يمان كى تجديد كرنى جائي                             |       | علوم کے حاصل کرنے کا تھم                                                           |
| *****       | ادائے ذکوہ کا آسان طریقہ                                    | 19.0  |                                                                                    |
| 141         | نفس بالذات بخت تنجوس ہے                                     |       | مشائخ نقشبند بيانع نيمت پرممل كرنااختيار                                           |
| .           | بندوں کے حقوق کی ادائی میں پوری کوشش                        | ***** | كيام اور خصت سے اجتناب كيا ہے۔                                                     |
|             | كرنى عا ہے۔                                                 |       | باؤل دائره مباحات سے باہرہیں رکھنا جا ہے                                           |
|             | احكام شرعيه علائة ترت معلوم كرنة                            | 44444 | محرمات ومشخبهات تك نبيس جانا جا ہے۔                                                |
|             | عاميل -                                                     |       | اس کے برابر اور کون ی عیش ہو عتی ہے کہ                                             |
|             | علائے دنیا سے جنہوں نے علم کو مال و جاہ کا                  |       | بندے کارب اس کے اعمال وکردانے راضی مو۔                                             |
|             | وسلدينايا موايدورر مناجاي-                                  | •     | اوراس سے زیادہ اور کیا مرائی ہوسکتی ہے کہ بندے کا                                  |
| <b>14</b> P | مقصود عمل ہےنہ کہ صرف علم                                   | ***** | آ قاس كاعال ساراض مو                                                               |
| *****       | حديث اشد الناس عذابا يوم القيمة الخ                         |       | والدين كا وجود الله تعالى كے انعامات ميں                                           |
| ******      | ان كروه ك محبت كارشته الته الته الته الته الته الته الته ال | ***** |                                                                                    |
|             | مکتوب نمبر(۲۰)                                              | ٠     | جوانی کے وقت تھوڑ ہے مل کی دوقدرو قیت                                              |
|             | تقراء کی محبت برا بھارتے اور اتباع شریعت کی                 |       | ہے کہ بر حابی میں اس سے کی گنا وزیادہ کی میں وہ                                    |
|             | . هیمت کے بیان میں۔<br>پ                                    |       | قدروقيت نبيل _                                                                     |
| 141         |                                                             |       | و عبادت جس کا شرع جمری نے تھم دیا ہے<br>اور اس سے مقصور بھی بندوں بن کا نقع ہے۔ تن |
|             | كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الخ                 |       | اور اس سے مقصود مجمی بندوں بی کا تھے ہے۔ ان                                        |

| صفحه     | مضمون                                                                           | صخہ           | مضمون                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
|          | انكسار العاصين احب الى من صولة                                                  |               | قال صلى الله عليه و صلم رب اشعت الخ            |
|          | المطيعين                                                                        | <b>1.</b> -1. | ان زلزلة الساعة شيء عظيم                       |
|          | رام سے بچاروسم ہے۔ایک سم حقوق اللہ                                              |               | درال روز كرفعل برسندالخ                        |
|          | سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری متم حقوق العبادے                                     | 47+111        | دنيارب تعالى كونايبند بياور بي قدر             |
|          | مديث من كانت له مظلمة لاخيه من                                                  |               | مكتوب نمبر (۵۵)                                |
| *****    | عرضه النح                                                                       |               | سید کونین کی متابعت پر اُبھارنے کے بیان میں۔   |
|          | حديث لايزال طائفة مِنُ أُمَّتِي ظاهر بن                                         |               | اولاصح عقائد كي صورت من دوم احكام شرعيه اورعلم |
| r.A      | الخ                                                                             |               | حلال مرام فرض و واجب اور سنت کے حاصل           |
|          | مكتوب نمبر(٧٧)                                                                  |               | كرنے كے ساتھ ـ اس كے بعد عالم قدس كي طرف       |
|          | اس بیان میں کہ بے کیف اور بے مثال خدا                                           |               | يروازنصيب موسكتي ہے۔                           |
| 149      | تعالی کی عبادت کب میسراتی ہے۔                                                   | 7.0           | قبله توجه متعدد بين بونا جائي۔                 |
|          | و وعبادت جورغبت وخوف کے تحت ہے فی                                               |               | مکتوب نمبر (۲۷)                                |
| <i></i>  | الحقیقت این عبادت ہے۔                                                           |               | اس بیان میں کہر تی تقوی سے وابستہ اور          |
|          | ولايت من رُحْ حق تعالى كى طرف موتاب                                             | ,             | فضول مباحات كرك برا بهارة اوراس بيان           |
|          | ور تبوت كراته في لات بين-اوراس كمال                                             |               | میں کہرام سے بچادوسم ہے۔                       |
|          | كوفلق كاطرف توجه كم ساته جمع كردية بيل                                          |               | مدار نجات دو باتول برہے: ادام کو بجالاتا اور   |
|          | لِعض نے کہا ہے ٹی کی والا برت اس کی نبوت<br>قدم                                 | 7-4           | ممنوعات سے بچا۔اورورع کابیان                   |
| ' 'M     | سے افتال ہے۔                                                                    |               | فرشتے پرانسان کی نضیلت کا سبب مباحات           |
| ·   .    | ہر پیٹمبر کی شریعت اس کی نبوت کے مناسب                                          |               | من محلی آزادی مشتبهات تک اور شیرترام تک پینچا  |
| .   ""   | ولی ہے۔                                                                         | 7             | دیتاہے۔ پس کمال درع دتفوی کے حصول کے لیے       |
| ,        | سوال وجواب                                                                      | -             | مباحات میں بھی بفتر ضروریات پر اکتفا کرنا      |
|          | مکتوب نمبر (۸۷)<br>سفر دروطن اورسر آفاقی اور انفسی کے بیان میں                  |               | ع ہے۔<br>حرام ہے اجتناب کولازم جانے ہوئے نفنول |
|          | معر دروی اور میرا مان اوراسی کے بیان میں<br>رای بیان میں کدای دولت کا حصول صاحب |               |                                                |
| <i>.</i> | رال بيان من درن دوست و العاسب                                                   | 3, 1, 3       |                                                |

|      |                                                      |           | الم الدورية والمارية                           |
|------|------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| صفحه | مضمون                                                | صغحہ      | بمضمون                                         |
|      | كاظامىي-                                             | rii       | شربعت کی اتباع سے داہستہ ہے                    |
|      | اس شریعت کی تقدیق ادراس کے اعمال کی                  |           | حبّ الوطن من الايمان نُقدّوفت ب                |
|      | بجاآ ورى تمام كزشة شريعتول كى تصديق ہے۔              | *****     | ، مغردروطن اصول نقشبند بييس يهين               |
|      | آ ل سرور عليه السلام كا اتكارتمام كمالات كا          |           | ایک جماعت کواگر جاہتے ہیں تو محدوب             |
| •    | اتكار بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |           | سالك بناوية بي اوربيروني سير بن دال دية        |
|      | تقدیق ہے۔                                            |           | ہیں اور اس سیر کے عمل ہونے کے بعد سیر اتفسی کی |
|      | آل مرورعليدالسلام كالمكرسب سيدرب-                    | <b></b> . | طرف لاتے ہیں۔                                  |
|      | مكتوب نمبر (۸۰)                                      |           | اس دولت تک وصول سیداولین و آخرین کی            |
|      | اس بيان ميس كرتبتر فرقوں ميں ناجي فرقه اہل           | *****     | اتباع ہے وابستہ ہے۔                            |
| rio  | سنت دجماعت بین                                       |           | شریعت کی مخالفت کے یا وجود بالفرض اگر          |
|      | فرقه ناجيه كأتميزكي دليل حضور صلى الله عليه وسلم     |           | احوال ومواجيد حاصل مول تووه استدراج مس داخل    |
|      | ئے بیریان فرمال الذین هم علی ما انا علیه و           | 44444     | <u>_</u> <u>رب</u>                             |
|      | اصحابي                                               | rır       | مطابق صديث جَدِّ دُوا إِيْمَانَكُمُ الخ        |
|      | اہے ذکر کے ساتھ صحابہ کرام کا ذکر آ پ نے             |           | صريث هلك المسوفون                              |
|      | اس کے کہتا کہ داشتے ہو کہ حضور کاطریقہ وہی ہے        |           | جب تك أيك بال براير بهي شريعت كي               |
| ,    | جوسحابه كرام كاطريقه ب-اور نجات ان كى اتباع          | anndas    | مخالفت کی راه کھلی رہے خطرہ موجود ہے۔          |
|      | کے ماتھ وابستہ ہے اور بس                             |           | الل الله براعتراض خصوصاً جهال درميان مي        |
|      | رسول کی اطاعت عین حق تعالی کی اطاعت ہے اور           | 4         | بيرى مريدى كالعلق مو مركز تبيس مونا جا ہے اور  |
|      | رسول كى تافر مانى عين غدانتها كى كافر مانى يهيد      | *****     | اسے زہر قاتل جانا جا ہے۔                       |
|      | جس جماعت في خدا كي اطاعت كورسول كي                   |           | مكتوب نمبر(9)                                  |
|      | اطاعت کے ظاف تصور کیا ہے ان کے حق میں                |           | ال بيان من كه بيشريعت تمام بملى شريعة إلى كى   |
|      | وارد م يُنرِيدُونَ أَنْ يُنفَسِرِ قُوا بَيْنَ اللّهِ |           | ا جامع ہے۔                                     |
|      | وَرُسُلِهِ الْحِ. آل مرور عليه النام كى اطاعت كا     |           | قرآن مجيدتمام آساني كمايول كاخلاصه             |
|      | けんびら                                                 | . ]       | آ ن سرورعليدالبلام ي شريعت تمام بهلي شريعتون   |

| صفحه  | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحہ       | مضمون                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ا كبررضى الله عنه كى بيعت كى _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | اور صحابه کی اتباع کی مخالفت کرنا ایبا دعوی مالکل                                      |
|       | حضرت امير كرم الله وجهدك ابتذاء مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | باطل ہے .                                                                              |
| a     | بیعت کرنے میں تو تف کی دجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | اس میں شک جیس صحابہ کرام کی اتباع کولازم                                               |
|       | صحابہ کرام کے درمیان واقع ہونے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,          | جانے والے صرف اہل سنت و جماعت ہیں                                                      |
|       | اختلافات خوائمش نفسانی کے تحت نہیں تھے بلکہ دہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . ******   | شيعهاورخوارج انتاع صحابه يسيحروم بي                                                    |
| 114   | اجتهاد پرجی تھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ******     | فرقة معتزله كالمرب نياا يجادشده فرتب                                                   |
| ***** | امام شافعي رحمة الله عليه كاارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | صحابه كرام برنكته جيني ني كريم عليه السلام بر                                          |
|       | ٔ مکتوب نمبر (۸۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | تكته چيني ہے۔ شرى احكام جو قرآن وحديث كے                                               |
|       | تروت اسلام كى ترغيب اوراسلام اورمسلمانول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | راستے ہم تک پہنچ ہیں صحابہ کرام کے واسطہ سے                                            |
| rri   | کے ضعف و ہے گئے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ;          | بنیج بیں۔اگر وہ مطعون بیں تو ان کی تقل کی ہوئی                                         |
| ,     | گائے کی قربانی ہندوستان میں اسلام کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 112        | چز بھی بھی مطعون ہوگا۔                                                                 |
| ***** | اعظم شعار من ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | صحابہ کرام پر نکتہ چینی کرنے والوں کی طرف                                              |
|       | مکتوب نمبر (۸۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | سے سوال اور اس کا جواب                                                                 |
|       | اس بیان میں کردل کی سلامتی ضدا تعالی کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | اسدالله كي ذات من تقيه كااحمال ماننا كم عقلي                                           |
|       | ماسوا كي نسيان كي بغير مكن جيس-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ******     |                                                                                        |
| ~     | مکتوب نمبر (۸۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | وه عرفت وتو قيرجو بيغيبر عليه السلام اصحاب ثلاثه                                       |
|       | شربیت وحقیقت کے ذریعے جمعیت ظاہرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MA.        |                                                                                        |
| rr    | 0.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,          | قرآن مجيد حضرت عمّان عني وضي الله عندية                                                |
|       | مکتوب نمبر(۱۸۴)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>119</b> |                                                                                        |
|       | : این بیان میں که شریعت و حقیقت ایک<br>مرد میں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | ايك فخض كاشيعه مجتهد سيسوال كرنا ادراس كا                                              |
| rr    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | چواپ<br>چواپ المالیم با باری ا                                                         |
|       | مقصودی بات میرے کر شرایت و حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | حضور عليه الصافرة والسلام كى رحلت كے دن                                                |
| 3     | یک دوسرے سے جدا تھیں۔ قرق اجمال و التحال و التحال و التحال و التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال الت | • I - 1    | مینتین برارسخاً به کرام مدینه منوره مین موجود نقط<br>اور ان سب نے رضا و رغبت حضرت صدیق |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | ادر ال حب سے رسا و رجت سرت سری                                                         |

| $\overline{}$ |                                               |        |                                           |
|---------------|-----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| صفحہ          | مضمون                                         | صغحه   | مضمون                                     |
|               | ال بیان میں کہ یہ س قدر عظیم نعت ہے کہ        |        | حق اليقين كى حقيقت تك وصول كى علامت الخ   |
|               | بندے کے بال ایمان اور نیکی کی حالت میں سفید   |        | علم وعمل میں شریعت کے خلاف جس سے بھی      |
|               | ہوں اور جوانی میں خوف کو غالب بائے اور        |        | کوئی ہات صادر ہوسکر کے باعث ہے۔           |
|               | ير ها ہے میں اميد کو                          |        | بعض مشائخ کی عبارت میں واقع ہے کہ         |
| ,             | حديث مَنُ شباب شيبة في الاسلام                | rrr    | شريعت حقيقت كالوست ہے۔الخ                 |
|               | غفرله                                         |        | ايك ماكل في حضرت خواجه ي سوال كياكه       |
|               | مکتوب نمبر(۸۹)                                | ****** | سیروسلوک سے کمیا مقصود ہے؟ اس کا جواب     |
| TTA           | ماتم بری ش                                    |        | مكتوب شمبر (۸۵)                           |
|               | انان كے ليےمطابق عم كل نفس ذائقة              |        | اعمال صالحہ کے بجالانے کی ترغیب کے بیان   |
|               | الموت موت عارة بيل                            |        | مين .                                     |
| ,             | حذيث الميت كالغريق                            |        | آدی کے لیے جس طرح درتی عقیدہ ضروری        |
|               | دومروں کی موت سے عبرت پکڑنی جاہیے             | 56474. | ہے اعمال صالح کی بجا آ دری بھی ضروری ہے۔  |
|               | و نیوی ساز وسامان کی اگر پھی جمعی قبت ہوتی تو | *84444 | جامع ترین عبادت تماز ہے۔                  |
|               | كفار بدكر داركوا يك بال براير بهى ندملتا-     | 775    | صريث عبادة في الهرج كهجرة الّي            |
|               | مكتوب نمبر (۹۰)                               | rry    | دولت ونعمت والول كي محبت زمرة اللي        |
| ,             | اس امر کی ترغیب میں کہ کلیة حق سبحانه کی طرف  | ****** | صريث مّنُ تواضع لغني لغناه المخ.          |
|               | متوجدر مناحا ميد -آج اس دولت كاحصول اس بلند   |        | مکتوب نمبر(۲۸)                            |
|               | مرتبه طبقة تقشبندريكى توجه ساوابسة بان بزركول |        | ول كو ماسوات حق تبارك وتعالى بيسالم و     |
| 779           | كرطريقة من تهايت بدايت من درج -               | ****** | محفوظ رکھنے کے بیان میں                   |
|               | مکتوب نمبر (۹۱)                               |        | مكتوب نمبر (۱۸)                           |
|               | اس بیان میں کہ مجھے عقائد اور اعمال صالحہ کی  | •      | اس بیان میں کہ یہ تنی بڑی سعادت ہے کہ خدا |
|               | بجاآ درى عالم قدى كى طرف پرداز كرنے كے دو     |        | تعالیٰ کے دوست کسی کوتبول کر کیں۔         |
| 11-           | -U 1/2                                        |        | هم قوم لا يشقى جليسهم الخ                 |
| •••••         | اعمال صالحہ سے مقصود تزکیہ نفس ہے۔            |        | مکتوب نمبر (۸۸)                           |

## Marfat.com

| صفحہ       | مضمون                                                        | صغح    | مضمون                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
|            | وسعت قلب کے مارے میں ارباب سکر کی                            |        | مكتوب نمبر (۹۲)                                                          |
|            | غلطى كالمنشاء                                                |        | اس بیان میں کہ اطمینان قلب ذکر ہے ہوتا ہے                                |
|            | میرقول بھی غلبتہ سکر کے باعث ہے کہ تھری جمع                  | řr*    | استدلال سے بیں ہوتا                                                      |
| rrr        | الله کی جمع سے زیادہ جائے ہے۔                                |        | ذكر سے خدا تعالیٰ كے ساتھ مناسبت بيداكی                                  |
|            | معلوم ہونا جا ہے کہ جو پھے سکر میں سے ہے                     | rri    | جاتی ہے۔اگر چہ کھی مناسبت ہیں                                            |
| rra        | وہ مقام نبوت میں ہے۔                                         |        | مکتوب نمبر (۹۳)                                                          |
|            | بایزید بسطامی کے بیرو کارسکرکومحو برنسیات                    |        | اس بیان میں کہ ہروفت ذکر اللی میں مشغول                                  |
|            | ويتي - چنانچ شخ بسطام فرماتي بي لوائسي                       | *****  | ر بنا چاہیے۔                                                             |
| ,          | ارفع من لواء محمد.                                           |        | مکتوب نمبر (۹۳)                                                          |
| <b>\</b> . | ال فقير كرزديك ال طرح كى باتن دوراز                          |        | ال بیان میں کہ بندے پرسیج عقائد اور اعمال                                |
|            | کاریں۔                                                       | rrr    |                                                                          |
|            | نبوت ببرصورت ولايت سے اصل ہے                                 |        | مکتوب نمبر(۹۰)                                                           |
|            | علوم شرعيه مرامر صحوي _ اور جو يحي ان                        |        | اس بیان میں کہانسان ایک جامع نسخہ ہے اور                                 |
| PP         | کے خلاف ہے سکر میں داخل ہے۔                                  |        | اس کا قلب بھی اس جامعیت پر پیدا ہوا ہے اور بعض                           |
|            | معنى صديث لا يسعني ارضى و لا مسمائي الخ                      |        | مشارم کے اقوال جو وسعیت قلب کے بازے میں                                  |
|            | مکتوب نمبر (۹۱)                                              |        | واتع ہوئے ہیں طالب سکر میں واقع ہوئے ہیں                                 |
|            | فيك كام من تاخير اور ثال منول من                             |        | اوران کی مناسب توجیبات اور بید که صحوسکر سے                              |
|            | ورزجر اور متابعت شریعت پر اُبھارنے کے بیان                   | 1      | الصل ہے۔                                                                 |
|            | ··                                                           | rr     | طديث الله خلق ادم على صورته                                              |
|            | حرام اورمشنتهامورے اجتناب کرناچاہیے                          |        | بعض مشارع کا قول کہ اگر عرش کو عارف کے ا                                 |
|            | نصاب عمل ہونے کی صورت میں زکو ۃ ادا<br>استان نصب             |        | دل کے ایک کونے میں ڈال دیاجائے تو اس کا کھے<br>بہترنہ مطے گا۔ کیونکہ الح |
| ,          | کرنالا ڈم ہے۔<br>جوانی میں تھوڑے کمل کوزیادہ عمل کی طرح قبول | ****   | پیترند ہے ہا۔ یوندان<br>لیکن مشارکے میں ہے ار ماب صحوجائے ہیں کہ         |
| rı         | رمائے ہیں۔<br>رمائے ہیں۔                                     | ۲۳۰ فر |                                                                          |
| <u> </u>   | -01                                                          |        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                    |

| Ě      | 101                                            |        | ست اردوتر جمه منتوبات دفتر اول مصددوم        |
|--------|------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| صفحه   | مضمون                                          | سغجه   | مضمون                                        |
|        | مبندی اور منتی مرجوع برائے دعوت میں            |        | آج شیطان خدا کے عفو و کرم کے غرور میں جتلا   |
| 172    | رق_                                            | ; <br> | کر کے مداہت اور معاصی میں ڈالتا ہے۔          |
|        | مقام دعوت كيتين من مشائح كاقوال                |        | دنیا کا گھر آ زمائش کا مقام ہے۔ یہاں پر      |
|        | مديث تنام عيناي و لا ينام قلبي لا خ            |        | وست ووممن خلط ملط بين _روز قيامت الخ         |
| MA     | صريث لي مع الله وقت الخ                        |        | مكتوب نمبر (۹۷)                              |
|        | مكتوب نمبر(۱۰۰)                                |        | اس بیان میں کہ عبادات شرعیہ سے مقصود بھین کا |
|        | شیخ عبدالکبیریمنی کے قول کہ ' خدا تعالی غیب کا |        | عاصل کرناہے۔                                 |
|        | عالم بيس "برسوال اوراس كاجواب بميس كلام محدى   |        | فنااور بقاسے يقين اى مقصود ہے عنى فنااور بقا |
| ****** | در کارے۔ الح                                   | 1279   | میں ابراہیم بن شیبان کا تول                  |
|        | خداتعالى سے غيب كي في كرنا في الحقيقت رب       |        | مکتوب نمبر (۹۸)                              |
| rrq    | تعالی کے علم کی تکذیب ہے۔                      |        | احادیث شریقدلا کرنزی کی ترغیب اور تی سے      |
|        | منصورا كرانا الحق اوربسطامي سبحاته كاغلبات     | *****  | رو کئے کے ہیان میں                           |
| •••••  | احوال میں نعر والگائیں تو معذور ہیں۔           |        | ونيا كي بقاچندروز بيهداورة خرت كاعذاب        |
|        | اگراس کلام کے متکلم نے خکش کی ملامت اور        | 466    | -4.12                                        |
|        | ان ئے نفرت مرادلی ہے تو بھی جی ہے۔             |        | مخرصادق عليدائسلام في جو يحدفر ماياب         |
| •••••  | شخ عبدالكبير يمنى كول كاتوجيداول               |        | لنس الامر كين مطابق ب-لاف وكذاف بيس          |
|        | دوسری توجیه اوراس پر دو اشکال کا دارد          | *****  | ا ا                                          |
| *****  | <i>کر</i> نا۔                                  | *****  | خواب خرگوش میں کب تک                         |
| ra·    | تنيسرى توجيداوراس براعتراض                     |        | مكتوب نمبر (۹۹)                              |
|        | مکتوب نمبر(۱۰۱)                                | ma     | ا ایک استفسار کے خواب میں۔                   |
|        | اس جماعت کے رد میں جو کاملوں کو ناتص           |        | جواب اعكال ك ليتمبيد مقدمه                   |
|        | القوركرتي ہے۔                                  |        | حق سجانہ و تعالیٰ نے اس جوہر تورانی کواس     |
| 101    | به اوقات جامل نفس مطمئته کونفس اماره خیال کر   |        | تاريك بيكر كے ماتھ جمع كرديا ہے۔             |
| 101    | کای پائ                                        |        | جب تك نفس وروح كا جمّاع موجود بيالخ          |

| صفحہ      | مضمون .                                                                                  | صفحه  | مضمون                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| <i></i> - | بر کے حلت کا حکم دیا ہے۔                                                                 |       | كفار انبياء كرام كودوس انسانول كي طرح                         |
|           | بهرحال قلبه كي روايات سودي قرض كي حلت كو                                                 |       | جان کران کے کمالات کے منظر ہوئے ہیں۔                          |
|           | ظامر کرتی ہیں۔                                                                           |       | مكتوب نمبر(۱۰۲)                                               |
|           | مكتوب نمبز (۱۰۳)                                                                         |       | اس بیان میں کرسودی قرضے میں اصل اور                           |
| 100       | عافیت کے معنی کے بیان میں                                                                |       | سود دونول حرام مو جائے ہیں۔ صرف سود حرام                      |
|           | مكتوب نمبر(۱۰۱۰)                                                                         | rat   | المبين_                                                       |
|           | ماتم پری کے بیان میں                                                                     |       | کتب نقه کی طرف رجوع کرنے کے بعد                               |
|           | يهان رہے کے ليے ہيں لايا گيا بلکہ كام                                                    |       | ظاہر ہوا کہ ہرعقد جس میں زیادتی ہے اس میں رہا                 |
|           | كرة كيلايا كياب البذاكام كرناج بي-                                                       |       | المجمى ہے۔                                                    |
|           | الموت جسر يوصل الحبيب الى                                                                |       | سود کی حرمت نصل قطعی سے ثابت ہے                               |
| *         | الحبيب                                                                                   |       | مدید کی بہت می روایات اعتاد کے لاکن نہیں                      |
|           | مردول کی دُعا استغفار اور صدقه کے درایعہ                                                 |       |                                                               |
|           | مدوكرين _                                                                                | 101   | 1                                                             |
| ra        | C 3. G                                                                                   |       | عموم احتیاج کوشلیم کرتے ہوئے میں کہتا                         |
|           | مکتوب نمبر (۱۰۵)                                                                         | ***** | אפט גול                                                       |
|           | ال بیان میں کہ مریض جب تک مرض سے                                                         |       | میت کے ترکے میں میت کی محالی کو کفن میں                       |
|           | ایمات نه پائے! سے کوئی غزافا نکرہ بیس دیں۔<br>ایمات نہ پائے! سے کوئی غزافا نکرہ بیس دیں۔ | *     | المتحصركيا ہے۔                                                |
|           | آ دی جب تک مرض قلبی میں مبتلا ہے کوئی                                                    |       | الصال تواب كے طور بر كھانا پكانے كوا حتيابى                   |
| ro        |                                                                                          |       | میں داخل جیس کیا۔<br>ایا کی ایا ہے تاہد میں کے معمد معمد اورا |
| -         | مديث رُب تال القرآن الخ                                                                  |       | طلال كوحلال جاننا اور ترام كوترام جاننا حلال و<br>ترويم قطع   |
|           | مديث رب صائم ليس له 'الخ<br>مع قليءُ حو من الترك فأرى كام                                |       | حرام بھی قطعی ہے۔<br>اہل ورع رخصت کی اجازت نہیں ویتے بلکہ     |
|           | مرض فيي غيرت كرماته كرفاري كانام ب<br>مرض جور محموا بتا بالي لي حابتا ہے۔                | rai   |                                                               |
|           |                                                                                          | الر   | ریب میرسے ہیں۔<br>لا ہور کے مفتیوں نے احتیاج کا دخل تعلیم     |
|           |                                                                                          |       |                                                               |

| صفحه   | مضمون                                                                                                          | صغح    | مضمون                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
|        | خدانعاتی نے حضرت کلیم کے بارے میں یوں                                                                          |        | مكتوب نمبر (۱۰۱)                                                             |
|        | فردى لَقَدُ اتَيْنَا حُ                                                                                        |        | اس بیان میں کہ اس گروہ کی محبت خدا تعالیٰ کی                                 |
|        | اولیاء اللہ سے جاہے حنقدم ہو یا متاخ ہروقت                                                                     |        | اجل نعمتوں میں ہے۔                                                           |
|        | ظهور خوارق بوتا ہے۔                                                                                            |        | يشخ الأسلام بروى قرمات بي                                                    |
|        | ووسراسوال: كشف من القاء شيطاني كاوخل                                                                           | ran    | ال گروہ ہے بغض رکھناز ہرقاتل ہے                                              |
| *****  | ہوسکتا ہے یا جیس الح<br>بین الح                                                                                |        | في الاسلام بروى فرمات بين: "البي!                                            |
| 174+   | + 3.0 303 = 7.3                                                                                                |        | توجے برباد كرنا جا بتا ہے است ہم سے الجھا ديا                                |
|        | كوئى بهى القاء شيطانى مصحفوظ بين كين                                                                           | *****  |                                                                              |
|        | انبیاء کواس القاء پرمتنبه کردیاجاتا ہے۔ اولیاء کے                                                              |        | مكتوب نمبر (۱۰۰).                                                            |
|        | لیے بیلازم بیں۔ولی ٹی کے ظلاف جو پھھ پائے                                                                      |        | سوالات وجوابات مس                                                            |
| •••••  | كالت ردكرديا جائے گا۔                                                                                          |        | مبلاسوال: اس كاكيا سبب هي كدادلياء                                           |
|        | غلط كشف القاء شيطاني مين بي مخصر بين الخ                                                                       |        | منقدمین سے کرامات کا صدور کثرت سے ہوا                                        |
|        | علاء کامخار ندہب ہیہے کہ شیطان خیرالبشر                                                                        | *****  | بخلاف اس زمانہ کے برزگون کے؟                                                 |
| ****** | عليدالسلام كي صورت بين بن سكتا-                                                                                | *****  | جواب: اگراس سوال معقصودالخ                                                   |
|        | تيرا موال: جب كرامات كا تصرف اور                                                                               |        | خوارق نہوار کان ولایت میں سے ہیں اگر                                         |
|        | تا شیرات کااستدراج و میصفی برابرمعلوم ہوتے                                                                     | !      | خوارق کی کثرت فضیلت پردلالت نہیں                                             |
| ****** | میں تو مبتدی اگر<br>میں میں میں میں میں اسلام                                                                  | 4      | ا تمرقی ب                                                                    |
| 141    | اس موال کا جواب بوری تفصیل سے معنی کانفصیلی بیان الخ                                                           | *** 3  | موسكمانه كدولي اقرب سے كرامات كا                                             |
| "      | عن باطان الله مع ما ما الله الله عن الله الله عن الله الله عن الله الله عن الله الله عن الله الله عن الله الله | Paq    | صدور کم ہو۔                                                                  |
| 144    | موارن و حرامات رعد و حرامات من اور مارے میں<br>منحصر بیل بیل-                                                  |        | وه خوران جن كاصدوراولياءامت عيدالخ                                           |
| ****** | علوم البهاميه كي صحت كي علامت<br>علوم البهامية كي صحت كي علامت                                                 | ****** | ظهورخوارق پرنظر کوتا ونظر ہے۔<br>نبور جو دائیہ میں کر فیض کے لاکت الح        |
|        | حصرت خواجه باقع بالله كا قول "حضرت امام                                                                        |        | نبوت ولایت کے فیوش کے لائق اگر<br>اکثر منعقد مین سے ساری عمر میں صرف یا بج   |
|        | ربانی مجددالف ٹانی کےعلوم سب سی میں۔                                                                           |        | اسر مسارین مصر ماری سرین مرسی مرتب بادی<br>چهرامات سے زیادہ کاصد در بیس ہوا۔ |
|        |                                                                                                                |        |                                                                              |

| صفحہ       | مضمون                                                         | صفحه   | مضمون                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
|            | بانے کا نام ہے۔ جب تک دل غیر حق کی گرفتاری                    |        | مربرائی کے ساتھ ایک خوبی بھی نگی ہوئی ہے۔ |
|            | من بتلا ہے الل توحید میں ہے۔                                  |        | مكتوب نمبر(۱۰۸)                           |
| ]<br> <br> | ایک جاننا جوائیان میں معتبر ہے دوسرے معتی                     | ryr    | اس بیان میں کہ نبوت ولایت سے افضل ہے۔     |
|            | میں ہے۔<br>·                                                  |        | مكتوب نمبر (۱۰۹)                          |
|            | تقمد لين ايماني اور نقعد لين وجد اني مين فرق                  |        | سلامتی قلب اوراس کے ماسوائے حق تعالی کو   |
|            | مثار کے کا ایک جماعت نے جواس بارے                             | LAIL.  | بھلادسینے کے بیان میں۔                    |
| ******     | میں باتیں کی میں دوحال نے خال ہیں۔                            |        | ائل الله امراض قلبيه كاطباء ميس           |
|            | مكتوب نمبر (۱۱۲)                                              | ****** | هم قوم لا يشقى جليسهم                     |
| .          | اس بیان میں کراصل کام بیہے کہم اہل سنت                        | •••••  | هو جلسًاء الله                            |
| 142        | كے عقائد سے آرامتہ ہوں۔                                       |        | بهم يمطرون وبهم يرزقون                    |
|            | اگر اہل سنت کے اعتقادات نصیب نہ ہول                           |        | باطنی امراض میں سب سے برد امرض غیر حق     |
|            | تواحوال دغيره مب استدراج بين -                                | ****** | تعالیٰ کے ساتھ دل کی گرفتاری ہے۔          |
|            | غلبهٔ حال میں بعض مشارکے سے آرائے اہل                         |        | غيرت كى محبت كاغالب مومانهايت بحيالى      |
|            | سنت کے خلاف مجھ ہاتیں صادر ہوئی ہیں اگ                        |        | کی بات ہے۔                                |
| ••••       |                                                               | ****   | الحياء شعبة من الايمان عراد               |
|            | مكتوب نمبر (۱۱۳)                                              |        | دل کی غیر حق سے گرفتاری سے آزادی کی       |
| 147        | مبتدی اور متنی کے جذبہ میں فرق کے بیان میں                    |        | علامت الخ                                 |
|            | ان الله خلق ادم على صورته                                     |        | مكتوب نمبر (۱۱۰)                          |
|            | حق كاشهود فنائے مطلق كے بغير متصور تبيس موسكا                 |        | اس بیان میں کہ بیدائش انسانی سے مقصود     |
| ****       | دوشهودول کے درمیان فرق                                        | 240    | •                                         |
|            | مكتوب نمبر (۱۱۲)                                              |        | الدنيا ملعونة و ملعون مافيها الاذكر       |
|            | سیدالمرسلین کی متابعت پر اُبھار نے کے بیان میں اوا            | 1      | الله الخ                                  |
| . "        | نظیات متابعت سنت ہے وابستہ ہے<br>معام دندا میں معام میں کردھا |        | مكتوب نمبر (۱۱۱)                          |
|            | الل صلالت اور الل بدایت کی مثال                               | 1      | اس بیان میں کہتوجیددل کاغیری سے نجات      |

| الا الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صفي   | مضمون                                                    | ص      | - in-                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| الک الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ح.    |                                                          | 15     |                                           |
| ال الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | مکتوب نمبر(۱۱۹)                                          |        | مكتوب نمبر(۱۱۵)                           |
| اس بیان میں کردل کی سلامی ماسوائے میں کو اس کے جوت مام لوگوں کی جوت ہے۔  اس بیان میں کردل کی سلامی ماسوائے میں کو اسلامی میں کو اس کے جوت ہے۔  اس بیان میں کردل کی سلامی ماسوائے میں کو اسلامی میں کو اسلامی میں کو اسلامی میں کو اسلامی کی میں ہوتے ہے پہلے میں کو اسلامی کی میں کو اسلامی کی میں کو اسلامی کے بیان میں کو اسلامی کی اسلامی کے بیان میں کہ اسلامی کے بیان میں کہ اسلامی کے بیان میں کہ اسلامی کے بیان میں کہ اسلامی کے بیان میں کہ اسلامی کی اسلامی کی اسلامی کے بیان میں کہ اسلامی کے بیان میں کہ اسلامی کی اسلامی کی اسلامی کی اسلامی کے بیان میں کہ اسلامی کے بیان میں کہ اس کا کہ اسلامی کو بیار کو کہ اس کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 121   | شخ مقدا ك صحبت كى ترغيب كے بيان ميں الح                  |        | اس بیان میں کہ بیراستر صرف سات قدم ہے دو  |
| اس بیان میں کہ دل کی سلائتی ماسوائے تن کو الگہ ہے۔  الک بیان میں کہ دل کی سلائتی ماسوائے تن کو الگہ ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہے۔  الک ہ |       | حديث لن يؤمن احدكم حتى يقال انه                          | 1/2+   | عالم خلق ميں اور بانچ عالم امر ميں        |
| الگ ہے۔  وولت مندول کی صدر شن ہے وروی وں ک الک ہے۔  وب کئی گئی مرتبہ بہتر ہے  ور کئی گئی مرتبہ بہتر ہے  الم ہے کہ بخت میں گزرے ۔  الم ہے کہ بخت کی صحبت کی اجازت دی الم الم ہونے ہے ہیا الم ہونے ہے ہیا الم ہونے ہے ہیا الم ہونے ہے ہیا الم ہونے ہے کہ بیت کی صحبت کی ترغیب کے بیان میں گذرہ ہے ہیا اللہ ہے ہیں الم ہی کہ ابترا ہیں گئی ہے کہ بیت کی صحبت کی ترغیب کے بیان میں کہ ابترا ہیں گئی ہے کہ بیت کی صحبت کے الم ہیں گئی ہے کہ بیت کی صحبت کے الم ہی کہ بیترا ہے ہیں الم ہی کہ بیترا ہے ہیں الم ہی کہ بیترا ہے ہیں الم ہی کہ بیترا ہے ہیں ہیں ہے کہ بیترا ہیں ہیں ہے کہ بیترا ہیں ہی کہ بیترا ہیں ہیں ہے کہ بیترا ہوئے کہ جائز ہیں ہیں ہے گئی ہیں ہی ہیں ہے کہ بیترا ہیں ہیں ہے گئی ہیں ہیں ہے گئی ہیں ہیں ہے گئی ہیں ہیں ہے گئی ہیں ہیں ہے گئی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                          |        | مكتوب نمبر(۱۱۱)                           |
| دولت مندول کی صدرتینی سے دروییوں کی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | اس گروہ کی جمعیت عام لوگوں کی جمعیت سے                   |        | اس بیان میں کہ ول کی سلامتی ماسوائے حق کو |
| دولت مندول کی صدرتینی سے دروییوں کی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ***** | الگے۔                                                    | 121    | بھلانے پرموقوف ہے۔                        |
| ال المال المت الله المت الله المت الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | مبتائ طريقت نے طريقة تمام ہونے سے پہلے                   |        | **                                        |
| ادرا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | بھی بعض مریدوں کو تعلیم طریقت کی اجازت دی                |        | جاروب شی کی مرتبہ بہتر ہے                 |
| ادباب جمیت کی صحبت کے بیان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                          |        | ساری ہمت اس پرمرکوز کرنی جاہے کہ بیچند    |
| اس بیان ش کرابرداء ش قلب جس کے تالی اس بیان اس بیان اس بیان شی کہ بیداء شرائے۔  الام بیان ش کرابرداء ش قلب عندہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | مكتوب نمبر(۱۲۰)                                          | ****** | روز وزعر کی فقرونامراوی میں گزرے۔         |
| الا المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المن |       | اد باب جعیت کی صحبت کی ترغیب کے بیان                     |        | مكتوب ينمبر (١١١)                         |
| من لم يملک عينه وليس القلب عنده المناب القلب عنده المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب  | 120   | الله الله الله الله الله الله الله الله                  |        | اس بیان میں کہ ابتداء میں قلب جس کے تالع  |
| انتها پر بین کرقلب جس کے تائی نیس د ہتا۔  انتہا پر بین کی کرقلب جس کے تائی نیس د ہتا۔  مثان کی طریقت نے مبتدی اور متوسط کے بیان میں کہ بیدا است قدم ہے۔  بید ہمتی کی ترغیب اور جو بچھ ہاتھ میں آ جائے بیت کی ترغیب اور جو بچھ ہاتھ میں آ جائے بیت کے بیان میں میں است کی طرف توجہ نہ کر نے کے بیان میں سے تاہ بیت کے تاب کو میں است کر است کے تاب کی سے تاہ بیت کے تاب کی سے تاہ کر است کے تاب کے بیان میں جوائل اللہ است میں کر مخرور نہ ہوں۔  میدان بر اور شری کے بیان میں جوائل اللہ است کر کر مخرور نہ ہوں۔  اس جماعت کے خمارہ کے بیان میں جوائل اللہ است کر کر مخرور نہ ہوں۔  اس جماعت کے خمارہ کے بیان میں جوائل اللہ است کر کر مخرور نہ ہوں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | بان فضیات صحبت ۔                                         | 121    | ہوتا ہے۔                                  |
| مثان طریقت نے مبتدی اور متوسط کے بلا ہمتی کی ترغیب اور جو کھ ہاتھ میں آ جائے ۔۔۔۔۔۔ اس کی طرف توجہ نہ کرنے کے بیان میں آ جائے ۔۔۔۔۔ اس کی طرف توجہ نہ کرنے کے بیان میں ۔۔تاویل کا ۔۔۔۔۔ دافعات پر چندان اعتبار نہ کریں۔۔تاویل کا ۔۔۔۔۔ میدان پڑاؤ ترج ہے۔۔ ۔۔۔۔۔ میدان پڑاؤ ترج ہے۔۔ ۔۔۔۔۔ خواب وخیال سے ہرگر مغرور نہ ہوں۔۔ ۔۔۔۔ ہوائی اللہ تعالیٰ علیٰ میتید نَا مُحَمَّد وَ ۔۔۔۔۔ اس جو اللہ اللہ تعالیٰ علیٰ میتید نَا مُحَمَّد وَ ۔۔۔۔۔ اس جو اللہ اللہ تعالیٰ علیٰ میتید نَا مُحَمَّد وَ ۔۔۔۔۔۔ اس جو اللہ اللہ تعالیٰ علیٰ میتید نَا مُحَمَّد وَ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | مکتوب نمبر (۱۲۱)                                         | 121    | من لم يملك عينه وليس القلب عنده           |
| اس کی طرف توجہ کے ہاں جس اور جو کھے ہاتھ جس آ جائے۔  اس کی طرف توجہ نہ کرنے کے بیان جس ۔  اس کی طرف توجہ نہ کرنے کے بیان جس ۔  اس کی طرف توجہ نہ کرنے کے بیان جس تاویل کا ۔۔۔۔۔۔  اس کی طرف توجہ نہ کرنے کے بیان جس تاویل کا ۔۔۔۔۔  میدان پڑاؤ تی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 124   | اس بیان میں کہ بیراستہ سات قدم ہے۔                       | 444444 | انتار الناريج كرفلب جس كتابع نبيل ربتا_   |
| اس کی طرف توجہ نہ کرنے کے بیان میں۔  دام اس کی طرف توجہ نہ کرنے کے بیان میں۔  دام ناجنس کی صحبت سے اجتناب سخت ضرور گی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | مكتوب نمبر (۱۲۲)                                         |        | مثارم طریقت نے مبتدی اور متوسط کے         |
| ال جماعت كضاره كيان من جوائل الله تعالى على سيدنا مندن مندان الله تعالى على سيدنا مندن المراه الله تعالى على سيدنا منحمد ومندن المنحمد ومند الله تعالى على سيدنا مُحمد و الله تعالى على سيدنا مُحمد و الله تعالى على سيدنا مُحمد و الله تعالى على سيدنا مُحمد و الله تعالى على سيدنا مُحمد و الله تعالى على سيدنا مُحمد و الله تعالى على سيدنا مُحمد و الله الله الله الله الله تعالى على سيدنا مُحمد و الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | بلند ممتى كى ترغيب اور جو چھ ہاتھ ميں آجائے              |        | اليان كال ك محبت مدا مون كوجا زنيل        |
| ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | اس کی طرف توجہ نہ کرنے کے بیان میں۔                      | •••••  | رکھا۔                                     |
| مكتوب شمبر (۱۱۸) خواب وخيال سے برگزمغر درند بول۔<br>اس جماعت كے خمار و كے بيان بس جوائل اللہ و صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى سِيدِ نَا مُحَمَّدٍ وَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | واقعات پر چندان اعتبار نه کریں۔ تاویل کا                 |        | ناجنس كى محبت سے اجتناب سخت ضرورى         |
| الى جماعت كخماره كربيان بمن جوائل الله وصلى الله تعالى على سِيدِنا مُحَمَّدٍ وَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 122   | ميدان يزاد تا ہے۔                                        |        | ر                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | خواب وخیال سے ہر گرمغر در ندہوں۔                         |        | مکتوب نمبر(۱۱۸)                           |
| راعرَ اص كرت بل على الله وَ أَصْحُبِهِ أَجُمَعِينَ ٥ مِن ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سِيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ |        | اس جماعت كخساره كے بيان ميں جوانل الله    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | على الله وَ أَصْحٰبِهِ أَجُمَعِينَ ٥٠٠٠                  |        | يراعتراض كرتے بيں۔                        |
| خواجه عبداللدانسارى قرواتے بي الے۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ***                                                      | *****  | •                                         |

بسم التدالر حن الرجيم

أردوترجمه

مكتوبات امام رتاني مجددالف ثاني رحمة الله عليه

جلداول....حصهروم

مکتوب تمبر (۱۷۱)

مین درویش کے نام صادر قرمایا:

باندمرتبدت مصطفوریا صاحبها المصلوة والسلام والتحیة کی متابعت کی ترغیب کے بیان علی اوراس کے بیان علی اوراس کے بیان علی کے بیان علی کے بیان علی کے بیان علی کے بیان علی کے بیان علی کے بیان علی کے بیان علی کے بیان علی کے بیان علی کے بیان علی می کے بیان علی می کے درمیان جومقام صدیقیت علی جودلایت کا اعلی ترین مرتبہ ہے فائنس اوروار دہوتے ہیں ہی بیان علی میں بالکل نخالف نہیں ہیں۔ اوراس کے مناسب امور کے بیان علی۔

حق سبحانہ وتعالی ظاہر و باطن کو بلند مرتبہ سنت مصطفور یکی صائبہ الصلوۃ والسلام والتحیہ سے بطفیل تصنور پی کریم اور آپ کی ہزرگ اولا دعلیہ وعلیٰ آلہ الصلوت والعسلیمات سے آراستہ اور مزین فرمائے۔محمد رسول اللہ ملاقی ربّ العالمین کے مجوب ہیں۔جو چیز پہندیدہ اور مرغوب ہے وہ مطلوب اور محبوب کے لیے ہے۔اس لیے

اللدتعالى اسيخ كلام مجيد من قربا تاب:

إِنْكُ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيْمٍ ١

فيز الله تعالى اور تقدس من قرما تاني:

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمَ ط

نيز الله تعالى مي مى قرما تاب

إِنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَبِعُوا

برقائم بیل-رقائم بیل-

بینک بھی میراسیدهاراسته ہے تواس کی پیروی کرو۔ اس کے علاوہ دوسرے مختلف راستے اختیار نہ کرو۔

اے تی! آپ رسولوں میں سے بیں اورسید ھےراستے

لین (اے معلق میں مالی میں مالک ہو۔

25

Marfat.com

الله تعالی نے حضور تالیہ کی ملت کو صراط متنقیم فر مایا۔ آپ کی ملت کے سواد وسرے تمام راستوں کو سکل (مختلف راستے) قرار دیا۔ اور ان کی اتباع اور پیردی ہے منع فر مایا۔ اور خود حضور سرور کا نئات علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے اظہارِ شکراور مخلوق کو بتانے اور ان کی ہدایت کے لیے فر مایا:

بہترین برے مرک برت ہے (علیہ)

خَيْرُ الْهَدِي هَدُى مُحَمَّدِ

حضور والنافية في يمي فرمايا:

مجضمير معرب في ادب سكهايا ادر بهت بي اليهاسكهايا

اَدَّبَنِي رَبِّي فَاحُسنَ تَادِيْبِي

اور یا در کھو کہ باطن ظاہر کوتمام و کمال تک پہنچانے والا ہے۔ ظاہر و باطن آبس میں بال برابر بھی ایک دوسرے کے ساتھ خالفت نہیں دکھتے۔ مثلاً زبان سے جھوٹ نہ بولنا شریعت ہے۔ اور دل سے جھوٹ کا خیال دور رکھنا طریقت اور حقیقت ہے۔ اگر دل سے میفی تکلف اور مشقت سے ہے قو طریقت ہے۔ اور اگر بے تکلف میسر ہے قو حقیقت ہے۔ تو فی الحقیقت باطن جے طریقت اور حقیقت سے تبیر کرتے ہیں ظاہر کوئی جوشریعت ہے تمام و کمال تک پہنچائے والا ہے۔ تو طریقت وحقیقت کے داستوں پر چلنے والوں کواگر دوران راہ ایسے امور پیش آئیں کمال تک پہنچائے والا ہے۔ تو طریقت وحقیقت کے داستوں پر چلنے والوں کواگر دوران راہ ایسے امور پیش آئیں اور سامنے لا کمیں جو بظاہر شریعت کے خالف ہوں تو وہ امور سکر وقت اور غلبہ حال پر بٹی ہیں۔ اگر اس مقام سے گزر کر آگے لے جا کمیں اور حود ہوش بی آئیں تو خالفت بالکلیے ذائل ہوجاتی ہے اور وہ خالف شریعت علوم غبار کی طرح آڑ جاتے ہیں۔

مثلاً ایک جماعت سکر کے باعث احاطہ ذاتی کی قائل ہوتی ہے اور ذات جی تعالی و تقدی کوعالم کامحیط جائی ہے۔ بیسی محم علاء اہل جی کی آراء کے خلاف ہے۔ علاء جی احاط علمی کے قائل ہیں ٹی الحقیقت علاء کی آراء صواب کے زیادہ قریب ہیں۔ جبکہ بہی صوفیہ اس امر کے قائل ہیں کہ ذات جی تعالی و تقدی پر کوئی تھم نیس لگایا جا سکتا۔ اور کس بھی علم کے ذریعہ وہ ذات معلوم نیس ہوسکی تو پھر اس کی ذات کے بارے بیس سے مالگانا کہ وہ ذات سے کا منات کا اعاطہ اور اشیاء بیس مرایت کے ہوئے ہے خودان کے اپنے قول کے خلاف ہے۔ جی ہی ہے کہ اس کی ذات بے چون و بیگون ہے۔ اس ذات تک کسی بھی تھم کوراستہیں ال سکتا۔ وہاں تو صرف جیرت و تا وائی ہے۔ اور اس مقام بیس صرف جبل ہی جہل اور سرگر دائی کی حالت ہے۔ احاطہ ذاتی اور سرایت و حلول کا اس بلندویا کیزہ دات سے کیا تعلق۔

ہاں ان صوفیہ کی طرف سے جوا صاطر ذاتی وغیرہ کے قائل ہیں یہ عذر پیش کیا جاسکتا ہے کہ ذات سے ان کی مراد تعین اوّل ہے۔ اور جب وہ اسے متعین کرنے والی ذات (واجب تعالیٰ) سے زائد نیش مانے بلکہ تعین اوّل کوعین ذات کہتے ہیں۔ اور وہ تعین اوّل ہے ''وحدت'' سے تعییر کیا جاتا ہے تمام ممکنات میں سیرات کے جوئے ہے۔ تو اس کیا ظے احاطر ذاتی کا تھم درمت ہوجاتا ہے۔ ہماں ایک باریک بات ہے۔اوروہ بیہ کہ رب تعالی وتفذی کی ذات علماء اہل تن کے نزدیک ہے جون و بے چکون ہے۔ اس کے سواجو کچھ ہے اس سے زائد ہے۔ وہ تعین اوّل بھی اگر ان کے ہاں ثابت تسلیم کیا جائے تو وہ بھی زائد ہی ہوگا۔اور ذات کے دائرہ بے چون سے بھی اس کو باہر ہی مانیں گے۔لہٰذا اس اعاطہ کو ذات کا اعاطہ نیس کے۔لہٰذا اس اعاطہ کو ذات کا اعاطہ نیس کے۔لہٰذا اس اعاطہ کو ذات کا اعاطہ نیس کہ سکتے۔

پی علاء حق کی نظران صوفیہ کی نظر سے بلند ہے۔ اور جو چیز صوفیہ کنز دیک ذات جق ہے وہ ان علاء کے بزدیک ماسوی اللہ میں داخل ہے۔ قرب و معیت ذاتی بھی ای قیاس پر ہے۔ اور معارف باطن کی شرع کے ظاہر علوم کے ساتھ اس صد تک کامل موافقت کہ حقیر و معمولی ورجہ کی مخالفت بھی باقی نہ رہے مقام صدیقیت میں جاکر ہوتی ہے جو مقامات ولایت کا بلند ترین مقام ہے۔ اور مقام صدیقیت سے اوپر مقام نبوت ہے۔ وہ علوم جو نبی علیہ الصلاق والسلام کو وی کے ذریعہ حاصل ہوئے صدیق پر بطریق البام منکشف ہوئے ہیں۔ ان دونوں علوم کے درمیان وی اور البام کے سوا کچھ فرق نہیں ۔ تو پھر دونوں علموں میں خالفت کی گنجائش کہاں ہوئتی ہے۔ اور مقام صدیقیت سے وی اور البام میں قدر سے سرم جو دہوتا ہے۔ ہوش اور صوح تام مقام صدیقیت میں ہے اور مقام صدیقیت سے دی ہوئے ہو مقام بھی ہے اس میں قدر سے سرم جو دہوتا ہے۔ ہوش اور صوح تام مقام صدیقیت میں ہے اور اس

ان دونوں علموں کے درمیان دوسرافرق بیہ کہ دی تطعی اور نیٹنی چیز ہے اور الہا م ظنی۔ کیونکہ وحی فرشتہ کے واسطہ ہے ہوتی ہے۔ اور ملا مکہ معصوم ہیں۔ ان میں اخمال خطانہیں ہوسکتا۔ اور الہام کامحل و مقام اگر چہ بلند ہے اور وہ دل ہے۔ اور دل عالم امرے ہے۔ لیکن اس کا تعلق عقل اور نفس ہے بھی کچھ قدرے ہے۔ اور نفس اگر چہ مطمعنہ ہوچکا ہوتا ہے۔ لیکن ہے۔ اور نفس اگر چہ مطمعنہ ہوچکا ہوتا ہے۔ لیکن ہے۔

ہر چند کہ مطمئنہ گردد ہرگزز صفات خود تگرد این اگر چند کہ مطمئنہ گردد ہرگزز صفات خود تگرد این اگر چرمطمئنہ ہوجا تا ہے لیکن اپنی صفات سے ہرگز باز نبیں آتا۔ البندا خطا اور خلطی کی اس مقام میں منج اکش اور مجال ہے۔

معلوم ہونا چا ہے کہ طمئنہ ہوجائے کے باد جودنفس کواس کی صفات پرباتی رکھتے میں بہت سے نوا کدو منافع ہیں۔ نفس اگر بالکل اپنی صفات کے ظہور سے ردک دیا جائے تو اس کی ترتی کا راستہ بند ہوجا تا ہے۔ اس طرح روح فر شنتے کے مانند ہوجاتی ہے اور اپنے مقام میں بند ہوکر رہ جاتی ہے۔ روح کی ترتی نفس کی نالفت کے باعث ہے۔ اگرنفس میں خالفت ندر ہے تو ترتی کیے ہو۔

حضورمرور کا کتات علید کن التحیات اتمهاوالتسلیمات اسملها ایک دفعه جهاد کفار سے واپس تشریف لائے

اس ارشادمبارك من آب نے جہاد بالنفس كوجهادا كرفر مايا۔

مطمئنه کی صفت اختیار کر لینے کے بعد اس کی مخالفت میہ وتی ہے کہ وہ ترک عزیمت اور ترک اولی کا مرتكب ہونا جا ہتا ہے۔ بلكہ مقام میں ترک اولی كا ارادہ بھی مخالفت میں شار ہوتا ہے۔ لیکن حتیٰ الامكان ترک اولی كا وجود اس معصورتہیں ہوتا۔ اور صرف ترک اولی کے ارادے براس قدر ندامت و بشیانی اور بارگاہ قدس خداوندی میں التجاءوز اری ظہور میں آتی ہے کہ ایک سال کا کام ایک ساعت میں میسر آجا تا ہے۔

ہم پھراصل بات کی طرف آتے ہیں ..... ہے شدہ بات ہے کہ ہروہ چیز جس میں محبوب کے اخلاق وعادات بائے جاتے ہول محبوب کے ساتھ وابستی اور اس کے تالع ہونے کی وجہ سے محبوب اور بیاری ہو جاتی ہے۔اس بیان کی طرف اشارہ اس آیہ کریمہ میں ہے:

تم لوگ میری پیروی اختیار کرو الله همهیں اپنا

فَاتَّبِعُونِنِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ

البذاحضور عليه الصلوة والسلام كى متابعت اوربيروى بين كوشش كرنا بندے كومقام محبوبيت تك لے جاتا ب تو بر عقمنداور دانش مند برلازم ب كه الله تعالى ك حبيب عليه الصافوة والسلام كى اتباع من ظامر أاور باطنا يورى

بات لمی ہوگئ۔ بھے معذور مجھیں۔ کلام کا جمال چونکہ جیل مطلق (رب تعالی) کی طرف سے ہے۔ اس ليسلسلة تفتكوجس قدردراز بوخوب اورزيبابي ب

سابى بن جائے توسمندرختم ہوجائے گااس سے پہلے كرميرے رب كى باتين ختم ہوں۔ اگر چہ ہم كتے آئیں اسمندر کی مانتداور سمندر بھی مدد کے طور پر

لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِذَادً الْكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الرميرے يروروكاركي باتس لكي كے ليے سمندر الْبَحُرُ قَبُلَ أَنُ تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ط

اب دومرى طرف بات معانى جانى جابع:

اس دعائب رقعه کے حامل مولانا محمر حافظ اہل علم ہیں اور کثیر العیال ہیں۔ اسباب معیشت کی قلت کی بتایر فوج كى (ملازمت كى) طرف متوجه وي بيل الرسر كارتصرت أثار سيادت ونقابت دستكاه ي جيوب يحدوظيفه يا الدادمولاناموصوف کے لیے حاصل اور جاری کراوی توبیآ ب کاعین کرم ہوگا آپ کی زیادہ دردسری ختم کرتا ہول۔

الشخ دروليش كى طرف صادر فرمايا:

اس امر کے بیان میں کے حقیقت جامعہ قلبیہ سے غیر حق سیحانہ کی محبت دواور یاک کرنے کا بہترین

آلەمتابعت سنت ہے۔ علی صاحبها الصلوٰۃ والسلام۔ حق تعالیٰ وسیحانہ تہیں سلامت اور باقی رکھے۔

آدمی جب تک پراگذہ تعلقات کی کیل کیل سے ملوث ہے مطلوب سے محروم اور دور ہے۔ حقیقت جامع (قلب) کے آکینے کو اس ذات عزوجل کے غیر کی محبت کے ذنگ سے صاف کرنا ضروری ہے۔ اور اس زنگ کو دور کرنے کا بہترین آلہ مصطفیٰ علیہ الصلوٰ قوالسلام والتحیة کی روشن سنت کی متابعت ہے۔ کیونکہ اس کے کو دور کرنے کا دہر عادات نفسانی کے اُٹھنے اور رسوم ظلمانی کے دفع ہونے پر ہے۔

تو کتنا ہی خوشحال ہے وہ شخص جواس نعمتِ عظیم سے مشرف ہوگیا۔اور افسوں اس شخص پر جواس

فَطُوبِنَى لِمَنُ شُرِّفَ بِهِاذِهِ النَّعَمَةِ الْعُظَمَٰى وَوَيُلَ لِمَنُ حُرِمَ مِنْ هَذِهِ الدَّوْلَةِ الْقُصُوسَى

بلندورجہ ہے محدوم رہا۔
دوسری ضروری بات بہ ہے کہ جناب اخوی اعزی میاں مظفر ولد شخ گہورن مرحوم اشراف اور بزرگ
زادہ لوگوں میں ہے ہے۔ جماعت (عیال) کثیر اس ہوابستہ ہے۔ رحم وشفقت کا مستحق ہے۔ آپ کی زیادہ
دردسری کیا کرے۔ والسّلام علیکم وعلی من اتبع الهلای.

### مکتوب نمبر (۱۳۲۷)

ساوت پناہ جو بیوں کے مالک شیخ فرید بخاری کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کرتو حید دولتم ہے۔ شہودی اور وجودی۔ اور جوشر وری ہے وہ تو حید شہودی ہے۔

کیونکہ اس ہے متعلق ہے۔ نیز تو حید شہودی عقل وشرع کے خلاف نہیں بخلاف تو حید وجودی کے۔

اور مشاکح کے وہ اقوال جوتو حید کے بارہ میں بیں انہیں تو حید شہودی پر محمول کرنا جاہیے تا کہ

خالفت کی مخبائش ندر ہے۔ اور تو حید شہودی مرتب میں الیقین تک پہنچاتے بیں تو انسان اس طرح

کے حالات سے ایک طرف ہوجاتا ہے۔ اور اس کے مناسب سوالات وجوابات اور واضح کرنے

والی تمثیلات کے بیان میں۔

مسلّم کم الله تعالیٰ و مبحانه و عصمکم عما بصمکم و صانکم عما شانکم (الله سیّاندوتعالی مبین ملامت اورداغدار کرنے والی چیزوں ہے محقوظ رکھے اور تہمیں عیب کی باتوں ہے بچائے۔)
وہ تو حید جواس بلندگر دوصوفیہ کو راہ سلوک و نقریس میسر آتی ہے دوشم ہے:

توحيد مردى اورتوحيد وجودى\_

توجيد شهودى ايك ذات كود كيمناه يعنى مالك كالمشبود صرف ايك بن ذات بوراور توحيد وجودى ايك

ذات کوموجود جاننا ہے۔ اور اس کے غیر کومعدوم خیال کرنا۔ اور معدوم خیال کرنے کے باوجود کا نتات کے آئیوں اور مظام کوایک جاننا۔ بس تو حید وجود کی علم الیقین کے قبیلہ ہے ہے اور تو حیر شہود کی عین الیقین کی شم ہے۔ اور عین الیقین کی (دولت) بھی اس کے بغیر میسر تہیں آتی۔ کیونکہ ایک ذات کے غلبے کے باعث صرف اسے ہی دیکھنا اس کے ماسوا کوند و کیھئے کو مستزم ہے۔ بخلاف تو حید وجود کی کہ دو اس طرح تہیں یعنی ضروری تہیں ہے۔ کیونکہ علم الیقین تو حید وجود کی کی معرفت کے بغیر بھی حاصل ہے۔ کیونکہ علم الیقین اس ذات کے ماسوا کی نفی کوستزم تہیں۔ نہایت درجہ یہ ہے کہ اس کے ماسوا کی نفی کوستزم تہیں۔ نہایت درجہ یہ ہے کہ اس کے ماسوا کے علم کی نفی کو مستزم ہے۔ جبکہ اس ایک کے علم کا غلبہ اور زور ہو۔

مثلاً ایک تخف کو وجود آفاب کا یقین ہو۔ اس یقین کا غلبہ اس امر کوشلز م بین کہ ستاروں کواس وقت متنی اور معدوم جائے ۔ لیکن جب آفاب کو دیکھا تو ستاروں کوئیس دیکھے گا۔ اور اس کے مشاہرہ میں صرف ایک آفاب ہی ہوگا۔ لیکن اس وقت کہ ستاروں کوئیس دیکھ رہا ہے شروری جانتا ہے کہ ستارے معدوم نہیں ہیں۔ بلکہ بیجانتا ہے کہ موجود تو ہیں گر پوشیدہ ہیں اور نور آفاب کے پر تو کے آگے مغلوب ہیں۔ پر شخص اس جماعت کے ساتھ جواس کہ موجود تو ہیں گر پوشیدہ ہیں اور نور آفاب کے پر تو کے آگے مغلوب ہیں۔ پر شخص اس جماعت کے ساتھ جواس وقت ستاروں کے وجود کی نفی کر رہی ہے مقام انکار میں ہے اور جانتا ہے کہ ستاروں کے وجود کی نفی کر رہی ہے مقام انکار میں ہوا کی نفی پر بٹن ہے مقل و شرع کے خلاف ہے۔ بخلاف بات ہے۔ آئی کہ ایک ذات دیکھنے میں پھی خلاف ہے۔ بخلاف تو حیدو ہود کی نفی کرنا اور معدوم جانتا خلاف واقع ہے۔ لیکن ستاروں کو اس وقت ند دیکھنے میں پھی خلاف تہیں۔ بلکہ ستاروں کو اس وقت ند دیکھنے میں پھی خلاف تہیں۔ بلکہ ستاروں کو اس وقت ند دیکھنے میں پھی خلاف تہیں۔ بلکہ ستاروں کو در دیکھنے اور آفاب کے ظہور کے خلید کے داست سے دیکھنے والے کے ضعف بصارت کی بتا پر ہے۔ اگر دیکھنے والے کے شعف بصارت کی بتا پر ہے۔ اگر وقت واستعداد پیدا کر ہے تو بین ای وقت ستاروں کو بھی آفاب کے خور سے سر تھیں ہوجائے اور اپنے اندر تو ت واستعداد پیدا کر ہے تو بین ای وقت ستاروں کو بھی آفاب سے جداد کیکھی ۔ اور بید پر تی ہی ہے میں ای وقت ستاروں کو بھی آفاب سے جداد کید گی ۔ اور بید پر تی آئی تھین کے مرتبہ پر ہے۔

پی بعض مشائخ کے اقوال جو بظاہر نٹر بیت حقہ کے خالف معلوم ہوتے ہیں اور بعض لوگ آئیں تو حید
وجودی پرمحمول کرتے ہیں۔ جیسے ابن منصور الحلائ کا قول انا الحق اور ابویز بید البسطائی کا سبحانی کہنا اور اس طرح کے
اور اقوال ۔ اولی اور انسب بہ ہے کہ آئیں تو حید شہودی پرمحمول کیا جائے اور عقل و نٹرع کے ساتھ مخالفت کو دور کیا
جائے۔ چونکہ غلبہ حال میں ماسوائے حق سبحان کے ہرشے ان کی نظر سے پوشیدہ تھی تو ایسے الفاظ ان سے صادر ہو
گئے۔ اور انہوں نے حق سبحان کے سوا اور کمی شے کو خابت و موجود نہ مانا۔ انا الحق کا معتی ہے 'وحق ہے میں
نہیں ہوں۔' جبکہ وہ ایٹ آ پ میں بھی تہیں و کیلئے تو اپنے آپ کو خابت نہیں کرتے۔ یہ مطلب نہیں کہ یہ برزگ
اپنا ہوں اخود کی تا ہے اور خود اپنے کو خابت نہیں کرتے۔ یہ مطلب نہیں کہ یہ برزگ

یہاں کوئی بیر سوال نہ کرے۔ غیر تن کا اثبات نہ کرنائفی کی طرف ہی لے جاتا ہے۔ اور وہ ابعینہ تو حید وجودی ہے۔ کیونکہ ہم کہیں گے کہ ثابت نہ کرنے سے تفی لازم نہیں آئی۔ بلکہ اس مقام میں جیرت ہی جیرت ہے۔

آنام احکام وہاں ساقط ہو چکے ہیں۔اور کفظ سُمحانی میں بھی تن تعالیٰ کی تزییہ نہ کہ اپنی تزید ۔ کیونکہ وہ تو تعمل طور پراس کی نظر ہے اُٹھ چکی ہے۔کوئی تھم اس ہے متعلق نہیں ہوسکتا۔اوراس تنم کی با تیس عین الیقین کے مقام میں جو مقام جرت ہے بعض کورونما ہوتی ہیں۔اور جنب ان حضرات کواس مقام ہے آگر اردیتے ہیں اور حق الیقین تک بہنجاد ہے ہیں تو پھرا ہے کلمات اجتناب کرتے ہیں اور صداعتدال ہے تجاوز ہیں کرتے۔

ہمارے زمانہ میں اس گروہ کے بہت ہے لوگ جوسوفیاء کے لباس میں اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں وحد وجودی کو عام کرنے میں مصروف ہیں اور اس عام کرنے کو ہی کمال تصور کرتے ہیں۔ اور عین البقین کے جائے علم میں ہی رُکے ہوئے ہیں۔ اور مشارکے کے ان اقوال فدکورہ کواپنے خیالی معانی پر جسپال کر رہے ہیں اور پہنے آپ کو مقتداء زمانہ بنائے بیٹے ہیں اور اپنے بورونق بازار کوان کو تخیلات کے ذریعہ ہے چکارہ ہیں۔ بیٹ آپ کو مقتداء زمانہ بنائے بیٹے ہیں اور ایک عبارتوں میں ایسے الفاظ بھی ہوں جوتو حید وجودی پر صراحنا اور اگر بالفرض فدکورہ بعض مشارکے کی عبارتوں میں ایسے الفاظ بھی ہوں جوتو حید وجودی پر صراحنا اللہ کرتے ہوں تو ان الفاظ کو ابتدائی زمانہ اور علم الیقین کے مقام پر محمول کرنا جا ہیں۔ اور میں تھی ورکرنا جا ہے کہ

يكمات ان ے أس وقت صاور ہوتے ہیں۔ آخر كاران كواس مقام ہے آ گے گزارليا كيا اور علم ہے عين تك

نياديه من ميں۔

میرجواب ایک مثال سے واضح ہوجا تا ہے۔ مثلاً ایک شخص خواب میں اس مناسب کے واسطے سے جووہ اور سے بات سے رکھتا ہے۔ اور سے بات سے رکھتا ہے۔ اور سے بات سے رکھتا ہے۔ اور سے بات کی مثال ہے کہ وہ فضی باوٹ این اوٹ این کی مثالی صورت کو این اندر دیکھا ہے۔ اور فی الحقیقت باوٹ ایس مثالی صورت کو این اندر دیکھا ہے۔ اور فی الحقیقت باوٹ ایس مثالی صورت میں ہے کی مثال ہے ہودا کر چہ مثالی صورت میں ہے کی مثال میں مثالی صورت میں ہے کی مثال ہے ہودا کر چہ مثالی صورت میں ہے کی مثال میں مثالی صورت میں ہے کی مثال میں مثالی مثالی صورت میں ہے کی مثال ہے مثالی مثالی صورت میں ہے کی مثال میں مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مثال

اس صورت کی حقیقت کے ساتھ متصف ہونے کی استعداد کی خبر ضرور دیتا ہے۔اگر مشقت کر ہے اور علایت خداوندی جل سلطانہ اس کے شامل ہوجائے تو وہ بادشا ہت کے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ قوت سے فعل تک بڑا فرق ہے۔ بہت سے لو ہے شیشہ بننے کی قابلیت رکھتے ہیں۔لیکن جب تک آئینہ بن نہیں جاتے بادشا ہوں کے ہاتھ میں نہیں پہنچ سکتے اور ان کے جمال سے بہر دورنہیں ہوتے۔

طریقت اورشر بعت ایک دوسرے کا عین بیل ان کے درمیان بال برابر بھی مخالفت نہیں۔فرق ص اجمال وتفصیل اور استدلال اور کشف کا ہے۔جو چیز بھی شریعت کے خلاف ہے مردود ہے۔

كل حقيقة ردت الشريعة فهو برخقيقت جيشرييت دوكرد بمردود زندقة الدياطل ب-

شریعت کوقائم رکھتے ہوئے حقیقت کوطلب کرنام دول کا کام ہے۔اللہ تعالی سُجانہ ہمیں اور شہیں سیا البشر علیہ وآلہ الصلوات والتسلیمات والتحیات کی ظاہر و باطن میں متابعت پر استقامت نصیب فرمائے۔

معردت بناه قبله گاه ہمارے خواجہ (حضرت ہاتی باللہ صاحب) قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی عرصہ تک تو حید وجودی کامشرب ہی رکھتے تھے۔اوراپ رسائل و کمتوبات میں خوداس کا اظہار فرماتے تھے۔لیکن آخر کاراللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت ہے انہیں اس مقام سے ترتی عطافر مائی۔اوراس تو حیدو جودی کی معرفت کی تنگی سے کھلی شاہراہ پر ڈال دیا۔

تائید میں بہت ہے کشفی مقد مات طاہر ہوتے تھے۔لیکن خداوند نتالی جل سلطانہ کی عنایت و مہر ہائی نے اس مقام ہے گزار کرجس مقام سے جا ہامشر ف کر دیا۔اس ہے زیادہ گفتگو طوالت کا موجب ہے۔

میاں شخ ذکریا اینے ضلع ہے بار بار لکھتے ہیں اور آپ کے بلند آستانہ ہے نبیت نیاز مندی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور تحصیلداروں کے عہدہ ہے فائف اور ہراساں ہیں۔ عالم اسباب میں آپ ہے ہی التجاء اور وابستگی رکھتے ہیں۔ آپ کی توجہ عالی کے سوابظا ہرکوئی جائے بناہ ہیں رکھتے ۔وہ امیدوار ہیں کہ جس طرح آپ نے ان کونواز اُس خرتک ان کی دعگیری فرماتے رہیں گے اور حوادث زمانہ کے جھٹر یوں ہے محفوظ رکھیں گے۔ کمال ادب کے باعث آپ کی خدمت عرض کرنے کی جرائے ہیں کرتے۔ اس لیے سفادش کے لیے فقیر کی طرف رجوع کیا ہے اور اپنے عالات کا اظہار کرنا چاہا ہے۔ امید ہے کہ ان کی ورخواست شرف تجولیت سے ہمکنار ہوگا۔

# مکتوب نمبر (۱۲۲۷)

آپ کا عالی مرتبہ گرامی نامہ عزیز ترین اوقات میں تشریف لایا۔ بندہ اس کے مطالعہ سے مشرف ہوا۔
اللہ ہجانہ کی جمد و شااوراس کا احسان ہے کہ آپ کو تقیر مجری علیہ وعلی آلہ المعلو است والتسلیمات کی میراث ہاتھ آپکی ہے۔ فقراء سے مجت اوران کے ساتھ تعلق اورار تباطاس کا بتیجہ ہے۔ نہیں جانا کہ بیقصور وار بے سروسامان اس کے جواب میں کیا گھے۔ مگر یہ کہ احادیث و کتب سیر میں چند قال شدہ عربی فقر سے جو آپ کے جد بردر گوار اور خیر الحرب ہیں کہ فضائل ومنا قب میں کھے۔ علیہ و علیٰ الله من الصلوات اتمها و من التحیات اکھ لها۔ اوراس سعادت ناہے کو اپنی نجات اُخروی کا وسلہ بنائے۔ یہ مقمد نہیں کہ جضور علیہ الصلوق و التحیة کی مرح و شا

آما ان مَدَّحَت محمدا بمقالتی لاکن مدحیت مقالتی بمحمد

میں اے کام سے صنور علیہ الصافی و السلام کی مدح و شائیس کرتا۔ بلکہ اے کلام کوحضور علیہ الصافی والسلام کے ذکر سے آراستہ کرتا ہوں۔

توميل كبتا مون اور التدكتعالى سے حفاظت وتوفيق كاطالب مول كه بيتك حضور عليه الصلوة والسلام الله تعالیٰ کے برحق رسول ہیں ممام اولادا وم کے سردار ہیں۔ قیامت کے روز سب سے زیادہ پیروکارا ب ہی کے ہوں گے۔آپ بارگاوایز دی میں سب بہاوں اور پیچاوں سے اکرم وبزرگ ہیں۔آپ ہی سب سے بہلے قبر سے باہرتشریف لاکیں گئ آپ بی سب سے پہلے شفاعت کریں گے اور آپ بی کی شفاعت سب سے پہلے مقبول ہوگی اور آ ب بی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھنگھٹا کیں گے تو اللہ تعالیٰ آ ب کے لیے دروازہ بہشت کھول دے گا۔ قیامت کے روز لواء حمد آب ہی اُٹھائے ہول گے۔حصرت آدم اور ان کے سواسب اس جھنڈے کے پنچے ہوں گے۔ آپ بی وہ ذات ہیں کہ خود آپ نے فرمایا ہم دنیا میں آ مد کے لحاظ ہے سب سے پیچھے ہیں مگر قیامت كروزسب عدا كاور بهلي بول كراورات في فرمايا من بغير فخر كركم المامون كهم الله كاحبيب مول اور میں ہی تمام انبیاء کا پیشوا ہوں اور میں ہی سلسلہ نبوت کو تم کرنے والا ہوں اور محد بن عبدالله بن عبدالمطلب موں۔اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بیدا کیا تو مجھے سے ان بہتر مخلوق میں رکھا۔ پھر اللہ نے انسانوں کے دوگروہ کیے تو مجھ بہتر گروہ میں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف قبائل میں تقسیم کیا تو جھے ان میں سے بہتر قبیلے میں کیا۔ پھر تعالی نے لوگوں کو مختلف کھروں میں تقبیم کیا تو مجھے سب سے بہتر گھر میں پیدا کیا۔ تو میں ذات میں سب سے بہتر ہوں اور کھرکے لحاظ سے سے بہتر ہوں۔اور محشر میں جب لوگ اُٹھیں گے تو میں سب سے پہلے اٹھول کا۔اور جب لوك بارگاهِ خداوندى كى طرف چليس كيتو مين ان كا قائد بول كاراور جب لوگ خاموش بول كيتو مين ان كوخطيد دوں گا۔اور جب وہ روک کیے جائیں گے تو میں ان کی شفاعت طلب کرون گا۔اور جب وہ مایوں ہوں گے تو میں ان کوبٹارت دول گا۔ بزرگی اور ہر چیز کی جابیاں اس دوز میرے ہاتھ ش ہوں گی۔ پس اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام اولادآ دم سے اکرم وائٹرف ہوں۔ میرے اردگردمیری خدمت اور خاطر داری کے لیے ایک ہزار خادم محومتا ہوگاجو حسن وجمال ميں پوشيده ركھ ہوئے اغرول كى طرح ہوكا۔ اور جب قيامت كادن ہوگا تو ميں امام الانبياء اوران كا خطیب ہوں گا۔اور میں ان کا صاحب شفاعت ہوں گا اور کوئی فخر میں۔

اگر حضور نے دنیا میں جلوہ فرمانہ ہوتا ہوتا تو اللہ تعالی مخلوق کو پیدانہ کرتا اور ندایی رپوبیت ظاہر کرتا۔اور

آپاں دفت نی تھے جب حضرت آرم ابھی پائی اور مٹی میں تھے۔ نان معروب اور سر میں گرد کر میں کا مار میں میشرہ

نماند بعصیال کے درگرو کے دارد و چنیں سید بیشرو کوئی تخص بھی گناہون کی دجہ سے گرونیل دے گا جبکہ وہ آ ب جیسا سردار پیشوار کھتاہے۔

پس بیربات ضروری ہے کہا ہے تغیرسیدالبشر علیہ الصاؤة والسلام کی تقدیق کرنے والے خیرالام ہوں۔ کُنتُم حَیْرَ اُمَّةِ اُخْدِ جَتْ

ان كانفترونت ب\_اورآب كے مكذب بدترين في آوم مول ...

ٱلاغرَابُ اَشَدُ كُفُرًا وَ نِفَاقًا ديهالْ الوَّكُ مُرونَفاق مِن بهتَ خَت إلى -

ان کے حال کا نشان ہے۔ دیکھیے کس صاحب قسمت کوآپ کی روشنسنت کی بیروی ہے نوازتے ہیں اور آپ کی پندیدہ شریعت کی متابعت ہے سر قراز کرتے ہیں۔ آج تھوڑے ہے کمل کو جو آپ کے دین کوحق جانے کی تقدیق سے ملا ہوا ہے لک کثیر کے مقابلے میں قبول کرتے ہیں۔اصحاب کہف نے جواس قدر درجات یائے صرف ایک نیکی کے واسطہ سے بیا لیے۔اوروہ ججرت کی نیکی تھی جوانہوں نے نورایمانی کے ساتھ غلبہ کفار کے وفت اختیار کی۔مثلا سیابی وشمنوں اورمخالفوں کےغلبہ کے دفت اگر تھوڑ اساتر دد بھی کریں تو ان کا دہ قدرادروہ کھاظ ، ہوتا ہے جوامن کی حالت میں اس سے کی گنازیادہ پر بھی تبیں ہوتا۔

نیز چونکہ مرور دوعالم محبوب رب العالمین بیں تو آپ کی متابعت کرنے والے بھی آپ کی متابعت کے واسطه سے مرتبہ مجبوبیت تک بینے جاتے ہیں۔ کیونکہ محت جس میں بھی اپنے محبوب کے شائل اور عا دات واخلاق یا تا ہے الیں بھی اپنامجبوب بنالیتا ہے۔اس سے خاتمین کی برائی کا قیاس بھی کر لینا جا ہیے۔۔

محمہ عربی کا بروے ہر دو سرا ست کے کہ خاک درش نیست خاک برسرا و محر می (علی ) جودونون جہال کی آبرو میں جو تفس آپ کے دردازے کی خاک تہیں بنآاس

ا گرظا ہری ہجرت میسرندا ئے تو ہجرت باطنی ہی کی کال طور پررعایت کرنی جا ہیں۔ ظاہر الوگوں کے ساتھ رہے ہوئے باطنا ان سے الگ رہنا جا ہے۔ شایداس کے بعد اللہ تعالی کوئی صورت نکال دے۔

نوروز کاموسم آچکا ہے اور معلوم ہے کہ بیایام وہاں کے رہنے والوں کے معاطے کو برا گندگی اور تفرقے میں ڈال دیتے ہیں۔ بنگامے کے ان ایام کے گرزے جائے کے بعد اگر اراد و خداوندی جل سلطانہ نے مدوفر مائی تواس امر کا امیدوارے کے ملاقات گرای کے شرف سے مشرف ہوگا۔

كفتكوكوزياده درازكرناموجب بريشاني ب-الله يحانه وتعالى آب كوآب كآباءكرام كراستي تابت ر محدوالسلام عليم عليهم الى يوم القيام -

#### مکتوب تمبر(۵۶)

ر یکتوب بھی سیادت و بزرگی والے شیخ فرید کی طرف صاور فر مایا:۔ ريكنوب آب نے اپنے ہيرو تكير وترس مرة كان عالم فائى سے رہات قرمانے كے بعد لكھا۔ چونكه خانقاه كفراءى ظايرى تفويت جانب سيادت بناه كى طرف منسوب يحى اس كياس مكتوب میں اظہار شکر کیا ہے۔ اور انسان کی جامعیت جس طرح اس کے مکال کاسب ہے ای مگرح اس

كے نقصال كا بھى سبب ہاس كا تذكرہ بھى اس خطر مل كيا ہے۔ اور ما ورمضاً ك شريف كے فضائل اورد میرمتاسب امور بیان کیے ہیں۔

الله سبحانة آب كوآب كے آباء كرام كے طريقة برثابت وقائم ركھے۔ اور زندگی كے مبينوں اور ايام ميں آب كوصد مات اورغم كاسباب عدمالم اور محفوظ ركهد

خدائے وجل کے دوست مطابق مدیث الموء مع من احب (مرداس کے ماتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ اسے محبت ہو) خدائے تعالی ونفتر ک کے ساتھ ہیں۔ بدن کا ساتھ ہونا اس معیت واتصال میں قدرے مالع ہے۔اس مادی صورت اور تاریکی سے لبریز شکل سے مفارقت اور جدائی کے بعد سب قرب می قرب اور اتصال می

موت ایک بل ہے جو دوست کے دوست

السموت جسسر پوصسل الحبيب الى ے الادیا ہے

> مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ اللَّهِ فَإِنَّ آجَلَ اللَّهِ

جو محفن الله تعالى علاقات كااراده ركمتاب توجان كرالله كاوعروآ في والاي

میں مشاق لوگوں کے لیے سلی بھی ہے اور بیان سابق کی طرف اشارہ بھی فرماتی ہے لیکن ہم پیچھے رہ جائے والوں کا حال بزرگوں کی حاضری کی دولت کے بغیر خراب وایتر ہے۔

ا كاير قدى الله تعالى امراد مم كى روحانيات سے فيق ويركت حاصل كرنا بهت سے شرائط كے ساتھ مشروط ہے جن کے پورا کرنے کی بر کسی کی مجال اور ہمت نہیں۔لیکن صاحب انعام رب تعالی کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ اس ہولتاک حادثے (پیرومرشد کی رحلت) اور وحشتناک واقع کے باو چووان بے سرویا فقراء کا مرتی اور مددگار دین و دنیا کے سردار علیہ وعلی آلہ الصلوات والعملیمات کے اہل بیت میں سے بی بن کیا ہے۔ جو اس بلندسلسلے کے انتظام کاسب اورنسٹ نقشیندری جعیت کاواسطداور ذربعہ وچکا ہے۔اس کی وجہ سے بیہ ہے کہ چونكدان باديش مينست بهن بي نادروغريب بيداوران نسبت والان ممالك من بهت بي كم بير يونكد سال بیت کی تنبت ہے تو اس کامر فی اور اس کوتفویت دینے والا بھی اہل بیت سے بی ہونا جائے۔ تا کہ اس دولت عظمی کی تعمیل کسی اور کے ذے نہ پڑے ۔ تو جس طرح نسبت تقشیند سیک تعت تصویٰ کا شکر فقراء پر لازم ہے۔ اس دولت كالشكر بهى ان پر ضروري ب\_انسان جس طرح جمعيت باطن كائنان بهاى طرح طا برى جمعيت كالجمي محتاج ہے۔ بلکہ بیرمحتاتی مقدم ہے۔ بلکہ انسان تمام محلوق سے زیادہ محتاج ہے۔ اور اس کی بیرشد بدمختاتی اس کی جامعیت کی بنا پر ہے۔ جو ضرور بات سازی محلوقات کوفر دا قردا در کار بیل تنها انسان کو درکار بیل۔ اور انسان جس

جس شے کا بختاج ہے۔ اس کے ساتھ اس کا تعلق بھی ضروری ہے۔ اس لحاظ ہے اس کے تعلقات سب سے زیادہ بیں۔ اور بیعلق جناب قدس خداو عدی جل سلطانہ سے روگر دانی کا سبب ہے۔ اس بتا پرتمام مخلوقات سے محروم ترین شے انسان بی ہے۔۔

پاید آخر آدم است و آدی! گشت محروم از مقام محری گردم تر مقام محری گردم تر مقام محری گردم تر گرد و بار مسکیس زین سفر نبیست ازوے میکس محروم بو آخری مرتبانان بی کا ہے۔ لیکن آدی تن تعالی کے حرم راز ہونے کے مقام سے محروم ہو چکا ہے۔ یہ سکیس اگر سفر سے واپس نہ لوٹا اور محرم ہونے کے مقام کونہ بایا تو پھراس سے زیادہ کوئی محروم اور برقسمت نبیس۔

مالا دیمام خلوقات سے افضل ہونے کی علت بھی انسان کی یہی وصف جامعیت ہے۔ اس بنا پر اس کا تنیز سب سے زیادہ کھل ہے۔ اور جو کھ کا نکات کے شیشوں میں فردا فردا فلا ہر ہے وہ سب بچھ مرف اسلیان کے آئید میں فلا ہر ہے۔ تو اس لحاظ ہے بہترین فلائق بھی انسان ہی ہے اور گزشتہ اعتبار سے بدترین خلوق بھی انسان ہی ہے۔ اس لیے کہ نوع انسان سے حضرت محمصطفی علیہ والی آلہ الصلوات والتسلیمات بھی ہیں اور البرجہ ل انسان ہی ہے۔ اس لیے کہ نوع انسان سے حضرت محمصطفی علیہ والی آلہ الصلوات والتسلیمات بھی ہیں اور البرجہ ل علیہ العند بھی۔ اور اس بات میں بچھ شک نہیں کہ توفیق خداوندی عزوجل سے ان فقراء کی جمعیت طاہری کے فیل علیہ العند بھی۔ اور البول مد سر الابید (بیٹا) اپنے باپ کار از ہوتا ہے۔ ) کے مطابق باطنی جمعیت کے فیل ہونے کے کھمل امیدواری بھی آپ سے ہی ہے۔

اورچونکه آپ کامحیفه گرامی اور بلند مرتبه عنایت نامه ماه رمضان المبارک بیس موصول ہوا ول ست میں محزرا کہاس عظیم القدر مہیئے کے فضائل ومنا قب احاط تحریر بیس لائے۔

ای طرح جوفس اس ماہ میں اپنے غلاموں اور نوکروں سے کام لینے میں تخفیف کرے۔ اللہ سجانہ و تعالی اس کو بخش دیتا ہے اور رمضان شریف کے مہینے میں حضور علیہ الصلوٰة والحجة برقیدی کو آزاد کر دیتا ہے۔ اور رمضان شریف کے مہینے میں حضور علیہ الصلوٰة والحجة برقیدی کو آزاد کر دیتے تھے۔ اگر کسی کو واقعیة برقیدی کو آزاد کر دیتے تھے۔ اگر کسی کو اس ماہ میں خیرات اور اعمال صالحہ کی تو فیق کی گئی تو تمام سال اسے ریتو فیق کی راور اگر ریم میں تفرقہ اور

پراگندگی میں گزرا تو سارا سال وہ تفریقے کا بی شکار رہے گا۔ حتی المقدور جس قدر میسر آسکے اس ماہ میں جمعیت کے ساتھ کوشش کرنی جا ہے اور اس مہینہ کوغنیمت جانتا جا ہے۔

اں ماہ کی ہررات میں ہزار شخص کوجودوز ٹ کا مستحق ہوتا ہے آ زادی ملتی ہے۔ اس مہینہ میں بہشت کے درواز ہے کا سکت ک درواز سے کھول دیے جاتے ہیں اور دوز ٹ کے درواز ہے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کوزنجیروں میں جکڑ کر ڈال دیے ہیں اور رحمت کے درواز ہے کھول دیتے ہیں۔

افظار میں جلدی اور تحری کھانے میں دیر کرنا سنت ہے۔ حضور علیہ الصلاٰۃ والسلام اس میں مبالغہ کرتے سے افظار میں جلدی اور تحری کھانے میں تاخیر اور افظار میں جلدی کرنے میں اپنے بجز وقتا تی کا اظہار ہے جو مقام بندگی کے مناسب ہے۔

روزه مجور الطاركريا سنت ب حضورعليه الصلوة والسلام افطار كوفت ميدعا يراها كرتے تھے:

ذَهبَ السظَّمُ اءُ وَ ابْتَ لَتِ الْعَرُونُ وَثَبَتَ بِيلَ عِلَى كُنْ رَبِيلَ تَر بُوكَيْلِ اورا جروتُواب ال شاء اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ادائے تراوت اور ختم قرآن اس ماہ میں موکدہ سنتوں میں ہے ہوادر بے شارا بھے نتائج لاتا ہے۔ اللہ سیان اللہ علیہ موکدہ سنتوں میں سے ہوادر بے شارا بھے نتائج لاتا ہے۔ اللہ سیان اسے حبیب علیہ وآلدالصلوات والتسلیمات والتحیات کی حرمت کے صدیقے تو نیق بخشے۔

آپ کی دردسری کے لیے دوسری بات ہے ہے کہ آپ کا عنایت بین نامہ بین رمضان شریف میں پہنچا۔

ورنہ تھم کی بجا آ وری میں اپنے آپ کومعاف نہ کرتا۔ اس ماہ فہ کور کے بعد بات کرنا غیب پرتھم لگانا ہے اور درازی
امید سے خبر دیتا ہے۔ بالجملہ جو کچھ جناب کی مرضی ہوفقیراس میں اپنے آپ کومعاف نہیں رکھے گا۔ کونکہ آپ کے
طاہری ادر باطنی حقوق ان فقراء پر ٹابت ہیں۔ حضرت قبلہ گائی (پیرومرشد) قدس اللہ تعالی سر و فر مایا کرتے تھے
کودش جیو (شخ فرید) کے حقوق تمام پر ٹابت اور مقرر ہیں۔ اس جھیت کے باعث وہی ہیں۔ "حق سحانہ وتعالی
میشہ پند بدہ اعمال کی توفیق سے مرفر از رکھے۔ نی کر یم اور آپ کی آل علیہ وعلیم الصلوات والسلیمات کی حرمت
کے صدیحے۔

ال سے زیادہ سرامردردسری ہے۔

مکتوب نمبر (۲۷۱)

ریکتوب بھی سیادت وہزرگ کے مالک تیج قرید کی طرف صاور قرمایا:
اس بیان میں کہ باری تفاقی و تقدی کا وجود ہوں اس کی وحدت بلکہ محمد رسول الشواف کی نبوت بلکہ و وقتمام چیزیں جنویں حضور علیہ الصافی قروالسلام اللہ تفاقی کے پاس سے لے آئے سب کی سب

بریم ہیں۔ دلیل اور فکر کی تھاج نہیں۔ علماء کرام نے ان مذکورہ مقد مات کے بدیمی ہونے پر بہت کھاہے۔

الله سبحان وتعالی آب کوآب کے آبائے کرام کے طریقہ پر قائم رکھے۔ آب کے سب سے پہلے اور افضل باب جناب نی کریم پر اوّلا اور باقی پر ٹانیا صلوۃ وسلام کا نزول ہو۔

باری تعالی و تقدّس کا وجود ای طرح اس ذات سجانهٔ کی وصدت بلکه محمد رسول الشیکی نبوت و رسالت بلکه وه تمام چیزیں جوآب الله تعالی کی طرف سے لائے سب بدیجی ہیں قوت مدر کہ کی آفات روبیاور امراض معنویہ نے تحفوظ ہونے کی صورت میں کی فکر و دلیل کی طرف مجانی تبیل ان میں نظر و فکر کی ضرورت وجود مرض اور ثبوت آفت کے زمانہ تک ہے۔ مرض قلبی سے ناجت اور پردہ بھری کے اُٹھ جانے کے بعد یہ سب چیزیں بدیجی ہوجاتی ہیں۔ جس طرح صفر اوی مرض والا شخص جب تک مرض صفراء میں گرفتار ہے گڑا ورم مری کا میٹھا ہونا اس کے نزویک تاجی و لیل ہے۔ لیکن اس مرض سے خلاصی پانے کے بعد وہ دلیل کا پھوٹنا ہے تہیں رہتا۔ وہ احتیاج جس کا منشا وجود مرض ہے اس کی بدا ہت سے کوئی نگر نہیں۔ بھینگا ہے جارہ جے ایک شخص دونظر آتے ہیں اور وہ ایک کوایک تیل جانا معذور ہے۔ بھینگا آدی میں مرض کا پایا جانا و صدیت شخص کو ہدا یہ سے نہیں نکا لیا۔ اور فراک کائی جنیل بناویتا۔

اور بیربات پایی بیوت کو بینی جی ہے کہ استدلال کی جولا نگاہ بہت ہی تنگ ہے اور دلیل کے ذریعے یقین کا حاصل ہونا بہت دشوار ہے۔ لبنداایمان سے تعلق رکھنے والے یقین کو حاصل کرنے کے لیے مرض قبلی کے از الے کی نگر کرنا ضروزی ہے۔ مرض صفراء میں جتلا آ دمی کے لیے مصری کے بیٹھا ہونے پر دلیل قائم کرنے کی نسبت اس کے مشاس کا یقین حاصل کرنے کے نسبت اس کے مشاس کا یقین حاصل کرنے کے بیٹے مرض صفراء کا از الدزیا دہ ضروری ہے۔ دلیل سے کیا یقین حاصل ہوگا جبکہ اس کا وجدان اور ذوق مرض صفراء کے باعث مصری کے کڑوا ہونے کا فیصلہ کردیا ہے۔

ای طرح ہمارے اس مسئلہ میں فنس امارہ اپنی ذات کے لیاظ ہے احکام شرعیہ کامنکر ہے اور اپنی افناد طبع کے باعث ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہے۔ لہذا دلیل پیش کرنے والے کے وجد ان کے انکار کے ہوتے ہوئے ان احکام صادقہ شرعیہ کے بارے میں یقین کا حاصل ہوجان بہت مشکل ہے۔ اس لیے سب سے پہلے فنس کا تزکیہ کرنا ضروری ہے۔ بغیر تزکیفس دولت یقین کا میسر آناد شوارہے:۔

قَدُ اَفْلَحَ مَنْ زَكُهَا وَ قَدُ خَابَ مَنْ دَسَّهَا ط بِيَكَ فَلَاحَ بِاللَّاوة جَسَ نَهِ لَكِيهُ سَرَايا اور تامراد مولياده جس نَفْس كويرا يَول مِن جمياديا-

اس بحث ہے واضح ہوگیا کہ اس عالب تربیت اور اس ظاہر و طاہر ملت کامنکر و بیا ہی ہے جیسامصری کے مضا کامنکر۔ ع خورشیدند جرم ار کسے بینان نیست سورج كاكياجم إ الركوني خودى نابينامو

توسير وسلوك اورتز كيفس ادرتصفيه قلب مصقفودا فات معنوى ادرامراض قلبي كاازاله ب\_بس طرف آیة کریم فی فی فی فوق (ان کےداول میں مرض م) اثاره کردی میاس بات بی مےکہ ازالہ امراض کے بعد بی انسان تقیقتِ ایمان سے موصوف ہوتا ہے۔ آفات دامراض کی موجودگی میں جوایمان ہے وہ صرف طاہری ایمان ہے۔ کیونکہ نفس امارہ کا وجدان و ذوق ایمان کے ظاف اور حقیقت کفریر مصرر ہتا ہے۔ اس فتم كا ايمان اوراس فتم كى تقد يق محض ظاہرى ہے اور مرض صفراء ميں جتلا تحض كى طرح ہے۔ جو قندونبات كى حلاوت كااقرارتو كرتاب كين اس كاوجدان ال كاقرار كے خلاف موتاب شكر كى طلات كاحقيقي يقين مرض مفراء ك زائل ہونے كے بعدى ميسرة سكتا بال ليفس كے مطمئة ہوجائے اور تزكيد كے بعدى هيقت ایمان این صورت دکھلائی ہے اور اس وقت بی ایمان وجدائی کیفیت کے ساتے میں ڈھلا ہے۔ اور اس متم کا ایمان زوال کے خطرہ میں محفوظ ہوتا نہے۔ اور آیت:

و سن لو کہ جو اللہ کے ولی ہیں انہیں شکی طرح کا خوف ہے اور شم آلاً إِنَّ أَوْلِينَاءَ اللَّهِ لا خُولَتَ عَلَيهِمْ وَكَاهُمُ

البيس كى شان برصادق أنى ب

التدسيحان جميس اس كامل اور حقيقي ايمان بسي بحرمت في امر قرشي عليه وعلى آلمن الصلواب افصلها ومن

مكتوب تمبر (٧٧)

ميكتوب بمحاسادت بناه يخ فريد كي طرف صادر فرمايا\_ يهكي ذمائ ك شكايت كمسلط من جب كركفارة غليه خاصل كرنيا تقااورا بل اسلام خواراورب اعتمار ہو چکے تھے۔اور اس بات کی ترغیب میں کہ ابتدائے حکومت میں ہی اگر دین کی تروتے و اشاعت ميسرة جائة بمترب الكرايان موجائ كرول كراه اور كراه كنده ورميان من أكو دے اور کارخاندائل اسلام کوردہم برہم کردے۔ جیبا کراس سے بل ہوچاہے۔ الله تعالى آب كوآب كة باء حرام كرطريقه برثابت ركهدان آبائ كرام من سبالفل مرداردوجهان يريبكاورباقي يربعد من صلوة وملام اورتجيه كانزول دورود موتارب بادشاہ جہان کے لیے اس طرح ہے جس طرح دل بدن کے لیے۔ اگر دل تعیک ہے توبدن تعیک ہے۔

اوراگرول خراب ہے تو سارابدن خرائی کا شکار ہوگا۔ بادشاہ کی در تی جہان کی درتی ہے اور بادشاہ کا خراب ہونا ملک کوخرابی میں ڈال دیتا ہے۔

آپ جانے ہوں گے کہ گزشتہ زمانے میں اٹل اسلام کے سروں پر کیا بچھ گزر چکا ہے۔ ابتدائے اسلام کے وقت جبکہ مسلمان تعداد میں بہت تھوڑے تھے اس وقت بھی اٹل اسلام کی کس میری اس حدکو ہیں بہنجی تھی۔ کیونکہ مسلمان اپنے وین پرقائم تھے اور کفاراپٹے طریقہ پر۔ آیت کریمہ:

تمهار مسليتمهارادين اور نمير ف لييميرادين -

لَکُمُ دِیْنُکُمُ وَلِیَ دِیْنِ ایمنی کوبیان کرتی ہے۔

اس سے قبل کفارعلائے غلبہ اور زور کے نماتھ دار اسلام میں کفر کے احکام جاری کرتے رہے ہیں۔ اور مسلمان اسلامی احکام کے اظہار سے عاجز اور بے بس تھے۔ اگر مسلمان اسلامی احکام کے اظہار سے عاجز اور بے بس تھے۔ اگر مسلمان ایسا کرنے کی جراکت کرتے تھے تو قبل کر

مائے ہلاکت! ہائے مصیبت! ہائے افسوں اور عم محمد رسول التعلیق جورت العالمین کے مجوب ہیں ان کے مانے والے تو ذکیل وخوار ہول کیکن آپ کے منکروں کی عزت اور ان کا لحاظ ہو۔

مسلمان زخی ولوں کے ساتھ اسلام کے ماتم میں سے۔ اور معاند اور مخالف لوگ تمسخر اور استہزاء کے ذریوں کے ساتھ اسلام کے ماتم میں سے۔ اور معاند اور مخالف لوگ تمسخر اور استہزاء کے ذریوں کی رویوں ہو چکا تھا 'اور حق کا فرریا ہو جاتھا 'اور حق کا فور باطل کے جابات میں ایک طرف الگ ہوکررہ گیا تھا۔

آج جبددولت و نعت اسلام کے آگے رکا ولوں کے زوال کی خوشخری اور اسلامی بادشاہ کے بیٹے کی بیٹارت فاص وعام کے کا نوں تک بیٹے جس ہے اہل اسلام اپنے اوپر لازم کرلیں کہ بادشاہ کے محدومعاول بنیں۔ اور تروی شریعت اور تقویت خواہ زبان سے میسر آئے خواہ باتھ سے ۔ لیمت اسلام کی طرف رہنمائی کریں۔ یہا مدادوتقویت خواہ زبان سے میسر آئے خواہ باتھ سے ۔ لیمت اسلام کی سب سے اولیں مددیہ ہے کہ مسائل شرعیہ کی وضاحت کی جائے۔ اور کتاب وسنت اور اجماع کے عقا کدکلای کا اظہار کیا جائے تاکہ کوئی بڑی اور گمراہ درمیان میں پڑ کر داستہ شدوک دے اور کتاب و نیا۔ اور فسادی شرول دے ۔ اس تم کی امداد علائی کے محت زہر تا تل ہے اور ان کی بدی کا فساد دوسرول کو بھی لیے شروست علاء جن کام تعمود کمینی دنیا ہے۔ ان کی صحبت زہر تا تل ہے اور ان کی بدی کا فساد دوسرول کو بھی لیے شروست علاء جن کام تعمود کمینی دنیا ہے۔ ان کی صحبت زہر تا تل ہے اور ان کی بدی کا فساد دوسرول کو بھی لیے شروست علاء جن کام تعمود کمینی دنیا ہے۔ ان کی صحبت زہر تا تل ہے اور ان کی بدی کا فساد دوسرول کو بھی لیے شروست علاء جن کام تعمود کمینی دنیا ہے۔ ان کی صحبت زہر تا تل ہے اور ان کی بدی کا فساد دوسرول کو بھی لیے شروست علاء جن کام تعمود کمینی دنیا ہے۔ ان کی صحبت زہر تا تل ہے اور ان کی بدی کا فساد دوسرول کو بھی لیے شروست علاء جن کام تعمود کمینی دنیا ہے۔ ان کی صحبت زہر تا تل ہے اور ان کی بدی کا فساد دوسرول کو بھی لیے شروست علی ہے۔

عالم کہ کامرانی و تن بروری کند اوخود کم است کرا رہبری کند جوعالم این مقعود کی بوجا اور تن بروری عند معروف ہووہ خود کم کردہ رہا ہے۔ دوسرے کی کیا راہبری کرے گا۔

زمانہ ماضی میں جو بلاو آفت بھی اسلام کے مریرٹوٹی ہووہ انہیں علاء سوء کی شوی کی بدولت تھی۔

ہادشاہوں کو یہی علاء سوء راہ راست سے بھٹکاتے ہیں۔ بہتر فرقے جو گراہی کی راہ افتیار کر بچے ہیں' ان کے مقداء بہی علاء سوء ہیں۔ علاء کے ماسوا گراہوں کی گراہی دوسروں تک کم بی تجاوز کرتی ہے۔ فلاہری لخاظ سے ہر فتم کی مدو کی استطاعت رکھنے کے باوجود جو شخص خدمتِ اسلام میں کوتا ہی کرے اور اس کوتا ہی کے سبب کا رفانہ اسلام میں نتوراور فلل واقع ہوتو ایسا شخص لائق عمل ہے۔ اس بناپر یہ حقیر کم ماریکی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کواسلام کی معاونت کرنے والی جماعت میں ڈال دے اور حسبِ استطاعت اپنے ہاتھ پاؤں کو ترکت دے۔ آور مطابق:

ممن کو سَوَادَ قَوْمٍ فَهُوَ مِنهُم.

جو شخص کی جمات کے زیادہ ہونے کا باعث بنتا ہے وہ

البيل عن تار بوتا ہے۔

احمال ہے کہ اس ہے استطاعت کو بھی اس عزت والی جماعت میں داخل کرلیں۔اپنے آپ کواس برصیا کی طرح تصور کرتا ہے جو سوتر کی چند تاریس تیار کر کے لائی اور اپنے آپ کو حضرت یوسف علی میں او صلیہ الصلوق والسلام کے خریداروں میں نٹائل کر لیا تھا۔

امیدے کہ اس بڑو کی میں ان شاء اللہ العزیز شرف حضور ہے مشرف ہوگا۔ آپ کی بزرگ جناب سے
تو قع ہے کہ جب آپ کو کمل طور پر بادشاہ کا قرب اور اس کی استطاعت میسر ہے تو خلوت وجلوت میں شریعت
محمدی علیہ وعلی آلدمن الصلوات افسلہا ومن التسلیمات احملہا کی پوری کوشس کریں گے اور مسلمانوں کو ذلت و
خواری سے باہر تکالیں گے۔

اس رقعه نیاز کا حال مولانا حامد کا سرکارا قبال آثار ہے وظیفہ مقرر ہے۔ گزشتہ سال اس نے حاضر ہو کر حاصل مولا کا حامد کا سرکارا قبال آثار ہے وظیفہ مقرد ہے۔ گزشتہ سال اس نے حاصل کرلیا تھا۔ اس سال بھی امید لے کر آیا ہے۔ حقیقی اور مجازی دولت میسر اور نصیب ہو۔

#### مکتوب نمبر (۲۸)

ریکتوب بھی سیادت وہزرگی کے مالک شیخ فریدی بخاری کی طرف صادر فرمایا: علائے کرام ادردین طلبہ کی عظمت نگاہ رکھنے کی ترغیب کے بیان میں جوشر بعت کے حال ہیں۔ اللہ تعالیٰ سجانۂ آپ کو بحرمتِ سیّد اغیاء علیہ دعیہم الصلو ات والتعملیمات دشمنوں پر غلبہ و نصرت مائے۔

مرحمت نامہ گرامی جس نے موان اتھا فقیراس کے مطالعہ ہے مشرف ہوا۔ آپ نے موان احمد اللہ مونق کے خط میں لکھا تھا کہ کچھ خرج طالب علموں اور صوفیوں کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ آپ نے جودی طلبہ کا فکر خط میں سکھا تھا کہ پہلے کیا نظر ہمت میں بہت ہی انچھا لگا۔ مطابق السط احد عنوان الباطن ( ظاہر باطن کا فر خط میں صوفیوں سے پہلے کیا نظر ہمت میں بہت ہی انچھا لگا۔ مطابق السط احد عنوان الباطن ( ظاہر باطن کا

عنوان ہے) امید ہے کہ آپ کے باطن شریف میں بھی اس پررگ جماعت کی تفذیم بیدا ہو چکی ہوگی۔ کل اناء یتر شعر بیما فید. ہر برتن سے دہی کچھٹمودار ہوتا ہے جو

اس مل موجود ہوتاہے

ع از کوزہ ہمال تر واد کہ دروست کوزے ہے دی چیز میکی ہے جواس میں ہوتی

طالب علموں کو مقدم کرنے علی شریعت کی تروی ہے۔ یہی لوگ شریعت کے حال ہیں۔ لمت مصطفو سے علیہ وعلیٰ آلہ المصلوات والعسلیمات ان ہی ہے قائم ہے۔ کل قیامت کوشریعت کے بارے شل سوال کریں گئی تصوف کے متعلق نہیں بوچیس کے۔ بنت میں وا خلہ اور دوز ن ہے پچا شریعت پڑل کرنے ہے ہوگا۔ انبیاء کرام صلوات اللہ تعالیٰ وسلیمان علیہ ہم جوافعنی اور بہترین کا کتات ہیں انہوں نے شریعت کی ہی لوگوں کو دعوت دی ہے۔ اور ان اکا پر انبیاء کرام علیہ ہم المصلوات والعسلیمات کی بعث اور تشریف آوری ہے مقصود بھی ہی خش اکتا ہے۔ البندا اعلیٰ ترین نیک میرے کہ شریعت کی تروی میں سی اور کوشش کی اور کوشش کی جائے۔ اور احکام شرع میں ایک تھی کو جاری اور زعم کی اور زعم کی ان کے برابر نہیں جس طرح مسائل شرعیہ ہوں خداے تعالیٰ عزوج سے کہ راہ میں کروڑ ہارو پہنے تیرات کروینا بھی اس کے برابر نہیں جس طرح مسائل شرعیہ ہوں خداے تعالیٰ عزوج سے کہ راہ میں کروڑ ہارو پہنے تیرات کروینا بھی اس کے برابر نہیں جس طرح مسائل شرعیہ میں سے ایک مسلے کوروان وینا۔ کوریک ان نو خیرانبیاء کرام علیہم المصلوات والعسلیمات کی افتداء ہے جو تمام مقسیم سے ایک مسلے کوروان وینا۔ کوریک ان تو غیرانبیاء علیہم المصلوات والعسلیمات کی افتداء ہے جو تمام مطہرہ کی بیروی میں نفس کی پوری میں افتیاء ہے۔ اور المسلم کو بیروی میں نفس کی پوری میں نفس کی پوری میں نفس کی پوری میں نفست ہے۔ اور الماس کرج کرنا تا نمیونو تھویت شرع اور تو تن جملے المسلم کی مرشت شرع شرع نونے کی خالفت پر ہے۔ اور مال خرج کرنا تا نمیونو تھویت شرع اور تو تن جملے المسلم کی مرشت شرع شرع ہوتا ہے۔ ہیاں مال خرج کرنا تا نمیونو تھویت شرع اور تو تن جملے المسلم کو تھویت شرع اور تو تن جملے المسلم کی مرت ہیں۔ اور ایک کوڑی اس تیت ہوتی کرنا تا نمیونو تھویت شرع اور تو تن جملے المسلم کوری کی اس کے اور اور تا تک کوڑی اس تیت ہوتا ہے۔ اور ایک کوڑی اس تیت ہوتی کرنا تا نمیونو تھویت شرع اور تو تن جملے المسلم کوری تا تا نمیونو تھویت شرع کرنا تا نمیونو تو تن کہ کرنا تو نمیونو تھوں تو تو تن تک کرنا تو نمیونو تو تن جملے کرنا تو نمیونو تو تن تک کرنا تو نمیونو تو تن تک کرنا تو تو تن کرنا تا نمیونو تو تن تک کرنا تو تو تن تک کرنا تو تو تک کرنا تو تو تک کرنا تو تو تن تک کرنا تو تو تک کرنا تو تو تک کرنا تو تو تک کرنا تو تو تک کرنا تو تو تک کرنا تو تو تو تک کرنا تو تو تو تو تو ت

یماں کوئی فض بیروال نہ کرے کہ غیر تن تعالیٰ میں گرفتار طالب علم اس صوفی سے کیسے پہتر ہوسکتا ہے جو
غیر تن کی گرفتاری سے آزاد ہو چکا ہے۔ کیونکہ ہم اس کا جواب مید میں گے کہ سائل بات کی نہ تک نہیں پہنچا۔ طالب
علم غیر تن میں گرفتاری کے باوجود تلوقات کی نجات کا سبب اور ڈرایعہ ہے کیونکہ احکام تثر ع کی تینے اسے میسر ہے۔
اگر چہنوداس سے فائدہ نہیں اٹھار ہا۔ اور صوفی اپنے آپ کوغیر تن آزاد کر لینے کے باوجود تلوق کی نجات سے کوئی
سروکار نہیں رکھتا۔ وہ خض جو بہت سے لوگوں کی نجات اور ظامی کا سبب ہواس کا اس مختص سے بہتر اور افضل ہونا
بالکل واضح ہے۔ جو صرف اپنی نجات کے سامان میں بی معروف ہو۔

ہاں وہ صوفی جس کوفٹا اور بھا اور سیرعن اللہ اور سیر ہاللہ کے بعد عالم کی طرف لایا گیا ہواور مخلوق کوراؤ راست کی طرف لانے کا فریضہ اسے تفویض کیا گیا ہووہ مقام نبوت سے حصہ پاچکا ہے۔ ایسا صوفی مبلغین شریعت میں داخل ہے اور علماء شریعت کا ہی تھم رکھتا ہے۔

برالله تعالی کافضل و کرم ہے جے جا ہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ذَلِكَ فَضُلُ اللّهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصُلِ الْعَظِيْمِ

## مکتوب نمبر (۹۹)

سيكتوب بهى سيادت پناه شيخ فريد كى طرف صادر فرمايا:

ان دونعتوں کوجے کرنے میں کے ظاہر کہ احکام شرع سے آراستہ کیا جائے اور باطن کوئی سے انہ کے ماسواسے آزاد کیا جائے۔

حق سبحان وتعالی دولت ظاہری اور سعاوت معنوی سے سرفر از فرمائے۔
ظاہری دولت ورحقیقت یہ ہے کہ انسان کا ظاہر احکام شرعیہ مصطفوریاتی صاحبها الصلوٰۃ والسلام
والحیہ سے آ راستہ ہو۔ اور معنوی سعاوت یہ ہے کہ بندے کا باطن حق سبحان وتعالیٰ کے ماسواکی
گرفتاری سے نجات یافتہ ہو۔ دیکھیے کس صاحب نصیب کو این دونوں نعمتوں سے سرفراز کرتے۔

کاراین ست وغیرای جمہ بیجی ہے۔ اصل کام بی ہے۔اس کے سواسب کچھ ہیجے ہے۔ زیادہ گفتگودردمری ہے۔والسلام۔

مکتوب نمبر (۵۰)

ميكتوب بمى سيادت يناه في قريد كي طرف صادر قرمايا:

دنیا کینی کی ترمت کے بیان میں

المسلمات. والمسلمات. والمسلمات المسلمات دنیابظاہرشیریں ہے اور صورت میں تروبازہ وکھائی وی ہے۔لیکن حقیقت میں زہر قاتل اور بے کار

سامان ہے اور اس میں گرفتاری بے فاکدہ بات ہے۔ دنیا کی نظر میں مقبول درحقیقت خوار ہے اور اس پر فریضہ ہونے والا دیوانہ ہے۔ ریسونا چڑھائی ہوئی نجات کی طرح اورشکر ملے ہوئے زہر کی ماننہ ہے۔ مقتمندوہ ہے جواس برونق سامان پر فریفتہ نہ ہواور اس خراب سامان میں گرفتار نہ ہو علی فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص وصیت کر گیا کہ میرا مال صاحب عقل کو دیتا تو اس وفت کے زاہد کو دیتا جا ہے جو دنیا ہے ہے دغبت ہے۔ اس کی میہ برغبتی اس کی کمال زیر کی کے باعث ہے۔ اس سے زیادہ تفنول گوئی میں داخل ہے۔

دوسری تکلیف بیدی جاتی ہے کہ فضائل مآب شخ ذکر یا اس عمر اور اس سال میں طاز مت تحصیلداری علی گرفتار ہے۔ اس گرفتاری کے باوجود ہرونت دینوی محاسے کو بہ نسبت اُخروی محاسے کے بہت آسان جانا ہے اور اُخروی محاسے سے ہرونت ہراساں رہتا ہے۔ اس عالم اسباب میں وسیلہ عظمیٰ آپ کی توجہ شریف کوبی جانیا ہے اور اُخروی محاس بات کا امیدوار ہے کہ شے کا غذات میں بھی اس کا نام درج کرلیا جائے گا۔ کیونکہ شن فیکور آپ کی ورگاہ مالی کے خادموں میں ہے۔۔۔

تو مرا دل ده و دلیری بیس دوبهٔ خولیش خوان وشیری بیل آپ جیسات این بیل آپ جیند دل عطاکریں مجرد لیری بیس میس میس میس میساری کیسی میساری کیسی میساری کیسی میساری کیسی میساری کیسی میساری کیسی کرمت نبی ای اور بحرمت آپ کی آل بزرگ کے علیه ولیم من الصلوات افسامیا ومن التسلیمات اسملها آپ کا آپ کوظا بری ویا طنی دولت و فتحت حاصل مور

# مکتوب نمبر(۵۱)

ریکتوب بھی سیادت بناہ آئٹ فرید کی طرف صادر فرمایا۔ روٹن شریعت علی ماصانیما الصلوۃ والسلام کی تروت کی واشاعت کی ترغیب کے بیان میں حق سبحانۂ و تعالیٰ سے درخواست ہے کہ خلاصہ بزرگان عظام کے وجود مبارک کے وسیلہ سے روش شریعت کے ارکان اور پرنور ملت اسلام کے احکام قوت بکڑین اور روائ پذیر ہوں سے

کاراین ست وغیرای ہمدیجی امل کام بی ہے۔اس کے سواسب کھے بیجے ہے

آئ غرباء اہل اسلام کواس طرح کے گرداب صلالت میں ٹجات کی امید بھی اہل بیت خیر البشر علیہ و علیٰ آلہ من الصلوات اتمہا ومن التحیات والتسلیمات اسملہا کے سیفتہ سے بی ہے۔ حضور علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں :۔

جو تحض ال من آگیا نجات یا گیااور جواس سے پیجھے

مَضَلُ اَهُ لِ بَيْتِ مَ كَمَشَلِ مَ فِينَةِ نُوح مَنْ مير الله بيت كا حال كثني نوح كي طرح ہے۔ رَكَبَهَا نَجَاوَمَنُ تَخَلُّفَ عَنْهَا هَلَكَ إِ

بهث كما بلاك بوكيا..

ا بن بلند ہمت کو کمل طور پر اس بات پر نگادیں کہ اس سعادت عظمیٰ کوحاصل کرلیں۔اللہ سجانہ کی عنایت ومهربانی سے جاہ وجلال عظمت وشوکت سب کھھ آپ کوحاصل ہے۔ ذاتی شرادت کے ساتھ تر وت شریعت کی سعادت بھی اگرمل جائے تو سبقت کا گیندسعادت کی چوگان کے ساتھ آ بسب سے آگے لے جاسکتے ہیں۔ بیر تقیر تائیدو تروت شريعت حقد كى خاطراس طرح كى باتنى ظاہر كرنے كارادے سے آپ كى خدمت شريف كى طرف متوجہوا۔ رمضان شریف کا جاند دیلی میں دیکھا۔حضرت والدہ بزرگوار کی مرضی یوں محسوں کی کہ میں زک جاؤل۔اس ضرورت کے تحت بورا قرآن مجیدی لینے تک رک جانے کا پروگرام بنانا پڑا۔ ہر کام الله سجانہ کے قبضة فدرت من بي ب-آب كوسعاوت دارين نفيب مو

### مکتوب تمبر (۵۲)

ميكتوب بهى سيادت پناه ينخ فريد كي طرف صادر موا

لقس امارہ کی مدمت اوراس کی مرض ڈاتی اوراس مرض کے اڑا کے علاج کے بیان میں

آ پ کا مرحمت نامه گرامی جس سے ازروے شفقت ومبریانی آپ نے اس مخلص دعا کوکومتاز ومشرف فرمایا تھا' بندہ اس کے مضمون کے مطالعہ سے مشرف ہوا۔اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اجرو تو اب کو تظیم کرے۔آپ کی قدرومنزلت بلند کرے ۔ آپ کوشر رح صدر نصیب فرمائے اور آپ کے کام آسان کرے آپ کے جداامجد کی حرمت سے علیہ وعلیٰ آ کہمن الصلوات افضام اومن العسلیمات اسمام الله جم سب کوظام رأباطنا ان کی متالعت پر ثابت وقائم رکھے۔اوراس دعامرہ مین کہنے والے بررتم قرمائے۔

دوسرى بات ميے كرير دوست اور برخوستين (نفس) كى شكايت كورير چندفقر كاكھكر روانہ کیے جارے ہیں۔امیدے کر قبول کر لینے والا کا نون سے ان کوشی گے۔

مخدو ما مرما! انسان كالنس اماره جاه اورسرواري كي محيث يربيدا كيا كياب ال كااراده بميشه بيه وتاب كه اسيخ اقران اورجمعصراوكون يربلندى اورفوقيت حاصل كريب اوراس كى ذات كابقاضابيب كدمارى مخلوق اس كافتاح مواوراس كاحكما كى اطاعت اور بيروى كرے اوروه خودكى كافتاح نه مواورنداس پركونى علم جلائے۔ بيد دراصل اس كى طرف سے دعوى خدائى ہے اور وحده الاشرىك ذات جل سلطان كے باتھ دعوى ہمسرى ہے۔ بلكه بيد

ل مشكوة مروايت ابوذر غفاري ومستداحدويز ارتروايت النعباس واين الزبير اورحاكم از ابوذر غفاري وشي الله تعالى عنهم

بے سعادت نفس شرکت پر بھی راضی نہیں۔ میہ جاہتا ہے کہ صرف وہی حاکم ہواور باقی سب اس کے محکوم و تالع موں۔ حدیث قدی کے میں آج کا ہے:۔

عَادِ نَفُسَکَ فَاِنَّهَا انْتَصَبَتُ بِمُعَادَاتِی ایٹِ ایٹِ سے سواوت دکھ کیونکہ بیری کوتمی پر کمر بستہ ہے۔ تو اپٹے نفس کی پرورش کرنا' اس کی مرادین حاصل کرنا' مرتبہ سرداری' بڑائی اور تکبر وغیرہ فراہم کرنا' دراصل اللہ تعالیٰ کے وشمن کی امداد کرنا اور اس کوتقویت پہنچانا ہے۔ اس کی قباحت اور برائی اچھی طرح محسوس کرنی

چاہیے۔خدیث قدی میں واروہ،

بڑائی میری چادر ہے اورعظمت اور بلند قدری میری شاوار ہے۔ تو جوش ان دونوں میں ہے کی میری شاوار ہے۔ تو جوش ان دونوں میں ہے کی کے بارے میں بھی مجھ سے جھڑ کے گا (لینے کی کوشش کرے گا۔) میں اسے آگ میں داخل کروں گا اور مجھے کھی پرواہ بیں۔

ٱلكبرِيَآءُ رِدَآئِي وَالْعَظْمَةُ اِزَارِيُ فَمَنُ نَازَعُنِي فِي شَيْءٍ مِنْهُمَا اَدُخَلْتُهُ فِي النَّارِ وَلاَ اُبَالِيُ عَلَى مَا مَا مَا مَا اَدُخَلَتُهُ فِي النَّارِ

کمینی اور خسیس دنیای سیحانہ کے نزدیک اس بناپر ملعون اور مبغوض ہے کہ دنیا کا حصول نفس کی مرادیں حاصل ہوئے میں اس کا مرومعاون ہے۔ تؤجو شمنِ غدا کی مدد کرے دہ ضرور لعنت کا سز اوار ہے اور نقر حضور علیہ الصلاق والسلام کا فخر ہے۔ کیونکہ فقر میں گفس کے لیے نامرادی ہے اور نیراسے عاجز و بے بس کرتا ہے۔

انبیاء کرام علیم الصلوات والتسلیمات کو بھیجنے ہے مقصود اور احکام شرعیہ کا مکلف بنانے بیل حکمت اس لفس امارہ کو عاجز اور خراب کرنا ہے۔ انبیاء کرام علیم الصلوۃ والسلام کی شریعتیں نفسانی خواہشات کو دور اور ذائل کرنے کے لیے وار دہوئی ہیں۔ جس قد رشر بعت کے تقاضوں کے مطابق عمل ہوگائی قد رنفسانی خواہشات زوال پذیر ہوں گی۔ لہٰ ذااحکام شرعیہ بیس ہے ایک تھم کو بجالانا خواہش نفسانی کو ذائل کرنے بیس ان ہزار رسالہ ریاضتوں اور جاہدوں سے بہتر ہے جوا ہے طور پر کیے جا کیں۔ بلکہ میدیاضتیں اور جاہد سے جوروش شرع کے مطابق واقع نہیں اور جاہدوں سے بہتر ہے جوا ہے طور پر کیے جا کیں۔ بلکہ میدیاضتیں اور جاہدوں اور جو کیوں نے بھی ریاضتوں ہوئے نفانی خواہشات کے موید بنتے ہیں اور ان کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ برہموں اور جو کیوں نے بھی ریاضتوں اور جاہدوں میں کی اور کو تابی نہیں کی کیکن ریاست ہی گھان کے لیے بچھ بھی سود مند ٹابت شہوا۔ اور انہیں ان سے نفس اور جاہدوں میں کی اور کو تابی نہیں کی کیکن ریاس بھی ان کے لیے بچھ بھی سود مند ٹابت شہوا۔ اور انہیں ان سے نفس کی تقویت و تربیت کے سوال بھی مال شہوا۔

مثال کے طور پر ایک دام ادائے زکوۃ کے طور پر جس کا نٹریعت نے تھم دیا ہے لفس کی خواہشات کی ویرانی میں بے تھم شرع بزارد نیاصرف کرنے سے زیادہ فا کدہ مند ہے۔ اور شریعت کے تھم کے مطابق عیدالفطر کے ایرانی میں بے تھم سے میں۔

ا بیالفاظ دراصل حضرت داؤ دعلیہ اصلاۃ و دالسلام کے کمات قدسیہ میں سے ہیں۔

ا مشکوۃ شریف بحوالمسلم۔

دن کھانا کھانا خواہش نفس کوزائل کرنے میں اسپے طور پر کی سال روز رر کھے سے زیادہ تفع دیتا ہے۔اور فجر کی دو ركعت فرض تماز باجماعت اداكرنا جوسنت بال سيكي مراتب بهتر بكانسان سارى دات تقل يزحف مي گزارے اور فیم کی تمازیا جماعت ہے ادانہ کرنے۔

مخقربه كه جب تك نفس كانز كيرنه بووه اين آب كوبزرگ جانے كے ماليخوليا كى خباشت سے نكل نہيں سكتا-ادرالى صورت من نجات نامكن ہے-اس مرض كے ازالے كى فكر بہت ضرورى ہے-تا كدايباند ہوجائے كرىيەرض موت ابدى (آخرت مىن نجات ئے مروى) كى نىيدسلاد \_\_

كلمطيبه لا إلى الله جواندروني اوربيروني خداؤن كي في اورائبين منان كي الله وضع كيا كياب نفس كرزكياوراس كي طبيرك لي بهت بى نافع اور مناسب بداكا برطريقت قدس الله تعالى امرارام ن تزكيفس كے لياى كلم طيب كوا ختيار قرمايا ہے۔

تا بجا روب لا نرونی راه نری درنر اے الا الله لین جب تک تم لا کے جمار وسے راسته صاف بیل کرو مے بالا الله کی براوش قدم بیس رکھ سکتے۔

چوتک نفس سرکسی کے مقام میں رہتا ہے اور عہدتوڑنے میں چست ہے اس لیے اس کلم طیب کے باربار تكرارى ايمان كى تجديد كرتے رہنا جا ہے۔حضور عليه الصلاة والسلام فرماتے بين:

جَدِدُوْ الْيُمَانِكُمْ بِقُولِ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ لَ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

بلكه برونت ال كلمه طيبه كالحرار ربنا جابير كيونكه نفس اماره برونت خباثت كرنے يرثلا ربنا ہے۔ صديث شريف على ال كلمة مباركه كفيناك بي وارد مواي كواكر تمام أسانون اور تمام زمينون كوايك بله يس ر تھیں اور اس کلمکودومرے بلہ میں تو اس کا بلہدومرے بلہ برعالب رہے گا۔

سلامتی کا نزول ہواس پر جو بدایت کی پیروی کرنے۔اور حصرت محمصطفیٰ علیہ وعلی آلد الصلوات والتسليمات كى متابعت كوابناشعار بنائے اوراپ او پر لازم جانے۔

### مکتوب تمبر (۵۳)

بيكتؤب بهى سيادت انتساب في فريد كي طرف صادر فرمايا\_ اس بیان میں کے علمائے سوء کا اختلاف جہان کی بربادی کا باعث ہے۔ اور اس کے مناسب امور

ل احمدوطبراني بروايت الوجريره وضي الشدعت

 میصد بیث این حبان اور نسانی میں بروایت حضرت ابوسعیدوشی الله تعالی عنداور مسئله برزار میں بردایت حضرت این عمر وشی الله تعالى عندادرمسند بزاريس بروايت حفرت ابن عررضى الله تعالى عنيهاموجود ب\_

کے بیان میں۔

الله تعالى آپ كوآپ ك آباء كرام كراستدير قائم اور ثابت ركھے۔

یہ بات سننے میں آئی ہے کہ باد شاہِ اسلام نے دیندارانہ فطرت کی خوبی کے باعث جوان میں پائی جاتی ہے آپ کو تھم دیا ہے کہ چار دیندار علاء مہیا کریں جو ہروفت دربار شاہی میں حاضر رہیں اوراحکام شرعی بیان کرتے رہیں تا کہ کوئی امر خلاف شرع واقع نہ ہو۔

اَلْتَحَمُدُ لِلَّهِ سُبِّحَانَهُ عَلَى ذَلِکَ مسلمانوں کے لَیےاں ہے بہتر کیا خوشخری ہو عتی ہے اور ماتم زووں کواس ہے اچھی کیا بٹازت ہو علی ہے۔ لیکن چونکہ بیر تقیر اس غرض کے لیے آپ کی خدمتِ عالی کی طرف متوجہ ہے جبیبا کہ اس کا متعدد ہارا ظہار کر چکا ہے۔ ضرورت کے مطابق اس بارے میں بھی پچھے کہنے اور لکھنے میں اینے آپ کوکوتا ہی میں نہیں ڈالے گا۔امید ہے کہ بوجھ محسوں نہیں کریں گے۔

غرض مند دیوانہ ہوتا ہے جانچ عوض کرتا ہے کہ دیندارعلاء بلاشہ بہت کم ہیں جن کے دلوں سے مرتبداور سرداری کی عجت نکل بھی ہواور جن کا مطلب و مدعا اس کے سوا بھی نہو کہ شریعت کی ترون آ اور ملت اسلام کی تاشید و تقویت ہو۔ طلب جاہ کی صورت میں ان علاء میں سے ہرا کیا۔ الگ الگ پہلوا ختیار کرے گا اورا بٹی فضیلت اور پررگی کا اظہار کرے گا۔ اورا ختیان فی ہا تھی درمیان میں لاے گا اوراس روش کو با دشاہ کی نزد کی کا ذریعہ بنائے گا۔ اس صورت میں آبی ہے اہر کی اور خرا بی گا کا دراس روش کو با دشاہ کی نزد کی کا ذریعہ بنائے گا۔ اس صورت میں تبیع ہے ہیں۔ ایک ہو مورت اب بھی درجی گا کہ اور اس روش کو با دشاہ کی نزد کی کا ذریعہ بنائے گا۔ اللہ بحالت کی ہو ہیں تبی خلا کی ہو تھی میں علاء کے اختلا فات عالم اسلام کو بلا اور فتنے میں جنگی نزد کی گر دی کی ہوگی آ کئی ہو گی اور کی گر تی گر یہ ہوگی۔ اللہ بحالت کی اس سے بناہ اور علماء ہو ء کے فتنے سے بھی خدا کی بناہ۔ اس خرض کے لیے آگر ایک عالم میں کہ تو میں ہوگی۔ اگر کہ ہو ہو گر ایس کے اور کی میں ہوگی۔ ایس میں کو کی میں ہوگی۔ ایس میں ہوگی۔ اگر کہ ہو گر کہ ہو ہو گر کہ ہو گر ہو ہو گر کہ ہو گر کہ ہو کہ ہو گر کہ ہو گر ہو ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو تھی تھا ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو تھی تا میا ہیں جی میں گر کہ ہو گر کہ ہو اس کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ کہ کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ ہو گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کر گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گر کہ گ

سمی بزرگ نے اہلیں گھین کودیکھا کہ فارغ اور بے کار بیٹھا ہے۔ اس کاراز دریافت کیا 'تو اہلیس نے بتایا کہ اس وقت کے علاء ہمارے کام کوانچام دے رہیں اور برکانے اور گراہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ (جھے تک و دوکرنے کی ضرورت نہیں) عالم که کامرانی و تن بروری کند او خویشتن کم است کرا ربیری کند

جوعالم غرض پرئی اورتن پروری کرے وہ خود بی گم کردہ داہ ہے دوسرے کی رہبری کیا کر ہے؟؟

غرض سے کہ اس معاملہ میں فکر سے غور کو ٹو ظار کھ کر اقد ام کریں ۔ جب بات ہاتھ نے فکل جاتی ہے تو بھراس کا کچھ علاج نہیں ہوسکتا۔ اگر چہ آ پ جیسے دانا اور زیرک لوگوں کے سامنے ایسی ہاتوں کے اظہار میں شرم بھی آتی ہے لیکن اس مقصد کو اپنی سعادت کا ذریعہ اور موجب خیال کرتے ہوئے آپ کو تکلیف دینے کا باعث ہنا ہے۔

### مکتوب نمبر (۵۴)

سیکتوب بھی سیادت وہزرگ کے مالک تین فرید کی طرف صادر فر مایا۔ اس بیان میں کہ بدعتی کی محبت سے بچالازم وضروری ہے۔ بدعتی کی محبت کا نقصان کا فرکی محبت کے نقصان کا فرکی محبت کے نقصان سے بھی زیادہ ہے۔ اور بدعتی فرقوں میں سب سے بدتر بین فرقہ شیعہ شنیعہ ہے۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

الله تعالی جمیں اج عظیم عطا کرے۔ تہاری قدراور مزلت بلند کرے اور تہارے کام آسان کرے بر حمت سید بشر جونظری کی سے باک ومنز و تھے۔ عَلیٰ و عللی الله من الصلوات افضلها و من التسلیمات الحملها.

جو مخص لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ خدا تعالیٰ کا ایم محد شد سے معد شد سے

لمن لا يشكر الناس لم يشكر الله

تو ہم فقیروں پر آپ کے احسانات کاشکر لازم ہے۔ اول اول ہمارے خواجہ (حضرت پیروشکیر خواجہ محمد الباقی قدس مرد فراجہ میں ہم لوگ حق سبحانہ و الباقی قدس مردف رہے اوراس کا وافر حصہ ہم لوگوں نے حاصل کرلیا۔

پردوباره مطابق گیروٹ بِمَوْتِ الْکُبَراء (یروں کے فوت ہوجائے کے باعث بھے بروابتادیا گیا) جب نوبت اس طبقہ تک آئی تو نقراء کے جمع ہونے کا ذریعہ اور طالبان تی کے انظام کا باعث بھی آپ ہی ہیں۔ جزاکم الللہ مسحانه عنا خیر الجزائ

گر برتن من زبان شود بری موی یک شکر تو از برار نوانم کرد

ل تنك الراف الواب الدواصلة بروايت ميدنا الوسعيد ضدرى وفي الله تعالى عنديد ورجه من بس ب

اگرمیرے جسم کاہر بال زبان بن جائے تو میں ہزار میں سے آپ کا ایک شکر بھی ادائیں کرسکتا۔ میری بی آرزو ہے کہ حق سجانۂ و تعالی آپ کو دنیا و آخرت میں آپ کے جد مرم سیدالمرسلین علیہ وعلی آلہ علیہم من الصلو ات والتسلیمات کے قبیل ہرنا مناسب بات ہے محفوظ رکھے۔

یہ فقیرا پ کی صحبت گرامی ہے دور پڑا ہوا ہے۔ جھے کم بیل کرا ہے کی کبلس شریف میں کس متم کے لوگ آتے جاتے ہیں۔اور خلوت وجلوت میں آپ کے موٹس کیسے لوگ ہیں۔۔

خوابم بشد از دیده درین ظر جگر سوز
کاغوش که شد منزل و آسائش خوابت
جگرکوجلادین والے اس فکرسے بیری آنکھول نے نینداُڈ گئ ہے۔ کہ سخص کی آغوش آپ کی
منزل اور آپ کی نیندگ آرام گاہ بی ہو گی ہے۔

اس بات پریقین رکھیں کہ برعتی کی صحبت کی خرائی کا فرکی صحبت کی خرائی اور نقصان سے زیادہ ہے۔اور متمام بدعتی فرقوں میں سے بدترین وہ گروہ ہے۔جو پیٹیبرعلیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے لغض وعما در کھتا ہے۔اللہ تعالی قرآن می جمید میں خوداس گروہ کو کفار کے نام سے یاد کرتا ہے:۔

لِیُغِیْظَ بِہِمُ الْکُفَّادَ اللہ اللہ اللہ اللہ عصابہ کرام کودیکھنے ہے کفارکو کینے نظر آن مجیداور شریعت مطہرہ کی تبلیخ واشاعت سحابہ کرام نے کی ہے۔اس مبارک گروہ برطعن واعتراض الزم آتا ہے۔قرآن محکیم کوحضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع کیا ہے۔اگر حضرت عثان مطعون و قابلِ اعتراض محمیریں تو قرآن کو بھی غلط کہنا پڑے گا۔ (اللہ تعالی جمہیں زندیق و بے دین لوگوں کے عقائد ہے پناہ میں احتراض محمیریں تو قرآن کو بھی غلط کہنا پڑے گا۔ (اللہ تعالی جمہیں زندیق و بے دین لوگوں کے عقائد ہے پناہ میں

وہ اختلاف اور جھکڑ ہے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان میں واقع ہوئے۔خواہش نفسانی کے باعث ہرگز نہیں ہتے۔ رید حضرات خیر البشر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صحبت پاک میں تزکیہ کے مقام میں بیٹنج بچے ہتے اور امار گ سے آئیس آزادی مل گئی تھی۔

میں اس قدر جاتا ہوں کہ جھڑت امیر کرم اللہ و جہذا سیاب میں تن پر نتے اور ان کے مخالف خطا پر سے اس قدر جاتا ہوں کہ جھڑت امیر کرم اللہ و جہذا سیاب میں تن پر نتے اور ان کے مخالف خطا پر سے سے کئی ان کی بیدی ان کی بیدی کے لئے بھی ایک ورجہ تو اب ہے۔ اور پر بد بدقسمت صحابہ کرام میں سے مختا ہے۔ اس کی بدیختی میں کے کلے بھی ایک ورجہ تو اب ہے۔ اور پر بد بدقسمت صحابہ کرام میں سے نہیں ۔ اس کی بدیختی میں کے کلام ہوسکتا ہے۔ اس بد بخت نے جو کام کیا وہ کوئی کا فرفر تگ بھی نہیں کر سکتا۔ بعض علیا نے اہل سنت نے اس پر لعنت کرنے میں جو تو قف کیا ہے اس پر داختی ہونے کی بنا پر نہیں کیا بلکہ رجوع اور تو بہ کے احتال کی رعابیت کے باعث کیا ہے۔

آب کی مجلس شریف میں قطب زمان بندگی مخدوم جہانیاں رحمۃ اللہ علیہ کی معتبر کتابوں میں ہے ہرروز پھے نے مدد کے محتبر کتابوں میں ہے ہرروز پھے نہ کے حصہ پڑھا جانا جا ہے۔ تاکہ میمعلوم ہوکہ انہوں نے صحابہ بینجمبر علیہ وعلیہم الصلوقة والسلام کی کس طرح صفت و ثناکی ہوں۔ صفت و ثناکی ہے اور کیسے ادب سے ان کو یا دکیا ہے تاکہ تخالف لوگ شرمندہ اور ذکیل ہوں۔

آج كل اس بدخواه كروه نے بہت غلوكرنا شروع كر دكھا ہے اور ملك كے اطراف و جوانب ميں بھيل كے اللہ اس بدخواه كروه نے بہت غلوكرنا شروع كر دكھا ہے اور ملك كے اطراف و جوانب ميں بھيل كے اس اس اس برخواہوں اس اس بارے ميں چند كلمات لكھے گئے إلى تاكم آپ كی صحبت اور مجلس شريف ميں اس طرح كے بدخواہوں كو جگہ ذمل سكے دنبت كم اللّه تعالىٰ على الطويقة الموضية الله تعالىٰ آپ كو بنديده طريقة برقائم ركھے۔

### مکتوب نمبر (۵۵)

اظهار محبت میں سیادت پناہ شیخ عبدالوہاب بخاری کی طرف صادر فرمایا:

کی تھے عرصہ سے پہلے ربط و تعلق کے علاوہ دل کو آپ سے مزید محبت پیدا ہو چکی ہے۔ اس بنا پر فقیر آپ
کے لیے غائبانہ دعا میں مشغول ومصروف ہے۔ اور جب کہ سرور کا نئات مفخر موجودات علیہ وعلیٰ آلہ الصلوات و التسلیمات نے فرمایا ہے:

التسلیمات نے فرمایا ہے:

من احب اخاہ فیعلم ایاہ۔ (جوسلمان بھائی ہدوئ رکھتا ہوتو چاہے کہ اساس ہواتف کردے۔)

آب ہے اپنی محبت کا اظہار کرنا مناسب اور بہتر خیال کیا۔ اور اس محبت کے سبب جوحضور ہوئے گئے نے کا قرباء (ساوات کرام) سے بیدا ہو چکی ہے امیدواری کا رشتہ پورے طور پر ہاتھ میں لاچکا ہے۔ حق سجانہ وتعالی ان (سادات کرام) کی محبت پراستنقا مت نصیب فرمائ بحرمہ سیدالبشر علیہ وعلی آلہ الصلوقة والسلام۔

### ا مکتوب نمبر (۵۲)

ایک سید صاحب کی سفارش کے سلسلے میں ریکتوب بھی بیٹے عبدالوہاب بخاری کی طرف صادر فرمایا۔

سادات کرام کی ذوات جوکشرالبرکات ہیں مرور دین و دنیا ہے جزئیت (نی تعلق) کی بناپراس سے بلندتر ہیں کہ یہ فقیر زبان قاصر کے ساتھ این کی فضیلت اور صفت و تناکر ہے۔ صرف اپنی سعادت کا ذراجہ جانت ہوئے اس باب میں جرائت کرتا ہے۔ بلکہ اس وسیلہ ہے اپنی ستائش کرتا ہے۔ اور ان کے ساتھ دوئی کا اظہار کرتا ہے۔ حس کا مامور ہے۔

اسالله بمين بطفيل حضورسيد المرسين عليه وعلى الهوعيهم الضاؤة والسلام سادات كرام كساته محبت

ل منداحد بخارى ادب مفرد ترتدى أبن خبان وحاكم

كرنے والوں من سے كر۔

اس عریضہ نیاز کا حامل میرسید احمد سادات سامانہ اسلس ہے۔ اور طالب علم ادر نیک آدی ہے۔
اسباب معاش کی تنگی کا شکار ہے۔ اس بناپر اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ادادہ کیا ہے۔ اگر سرکا رعالی
میں گنجائش ہوتو شخص نہ کوراس کا اہل ہے اور اگر آپ کے گنجائش نہ ہوتو اپنے شخلصین میں سے کی کوسفارش کریں
تاکہ فیض تنگی معاش کے اسباب سے بے فکر ہوجائے جبکہ یقین تھا کہ خود آ نجناب فقراء اور مختاج لوگوں کی طرف
پوری توجدر کھتے ہیں۔ خاص کر سادات عظام کی انداد کی طرف ذیادہ توجہ فرماتے ہیں تو سے چند کلے لکھنے کی جرائت کی۔
روائگی کے وقت شخص اگر چہ زخصت کی سعادت سے سعاد تمند نہیں ہوا تا ہم مخلصین کے گروہ میں شامل ہے۔ تن سجانہ و تعالی سادات کرام کی محبت اورا خلاص پر استقامت عطافر مائے ۔ ذیادہ گستانی کی جرائت نہیں کرتا۔

# مكتوب تمبر (۵۷)

تقیحت کے متعلق شیخ محمد یوسف کی طرف صا در فرمایا۔

تن سجانه وتعالى بطفيل حضور سيرالمركين عليه و على اله وعليهم من الصلوات افضلها و من التسليمات اكملها آپ كوآپ كآباء كرام كطريقة مستقيمه پراستقامت عطافر نائے۔

آپ کے فائدان میں بزرگی موروثی شے ہے۔ ایسے طریقہ پر زندگی گراریں کہ یہ وراخت میسرآ
جائے۔ فاہر کو فاہر شریعت کے ساتھ اور باطن کو باطن شریعت کے ساتھ جوحقیقت سے عبارت ہے آ راستہ اور
مزین رکھیں۔ کیونکہ حقیقت وطریقت حقیقت شریعت اوراس حقیقت کے راستے سے عبارت ہیں۔ یہ بات نہیں کہ
شریعت اور چیز ہے اور طریقت وحقیقت امر دیگر ہے۔ کیونکہ یہ تو الحاد اور زندقہ ہے۔ آپ کے متعلق فقیر کا گمان
بہت نیک ہے۔ بعض واقعات کو بھی اس معنی کا گواہ یا تا ہے۔ اور اس ماجرے کا کچھ قدرے بیان آپ کے والد
بررگوار دھمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے بھی کیا تھا۔

دوسری ضروری بات بیب کرش عبدالخی دری به آراستداور نیک فطرت ب-اگرآب کی بلند خدمت میں کا میں کام سے سلطے میں رجوع کر بے قو ضروراس کی طرف النفات اور توجه فرمائیں ۔والسلام والا کرام

### مکتوب نمبر (۵۸)

ساوت ما بسیر محمود کی طرف صادر قرمایا: اس بیان میں کہ جس راہ کے مطے کرنے کے ہم دریے ہیں وہ سارے کا سارا سات قدم ہے۔اور

ل ساماند مندوستان میں مرمندشریف کے قریب ایک شمرے۔

ال امر کے بیان میں کدومرے سلاس کے مشائ کے بخلاف مشائ نقشبندیہ نے سیری ابتداء عالم امرے کی ہے۔ اور اس بیان میں کدان بزرگوں کا طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اور جواس کے مناسب یا تیں ہیں۔

النفات نامہ گرامی وارد ہوا۔ چونکہ اس سے بلند گروہ (نقشبند میہ) کی باتیں سننے کا شوق معلوم ہوتا تھا' اس بنا پرسوال کا جواب دینے اور مطلوب و مدعا کی طرف رغبت دلانے کے لیے نا جار چند باتیں تحریر میں لائی بیں۔

مخدوم گرامی! جس راستے کوہم طے کرنے کے دویے ہیں وہ ساراسات قدم ہے۔ جس طرح انسان کے سات لطیفے ہیں۔ دوسم تو عالم علق میں ہیں جو قالب (بدن) اور نفس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور پانچ قدم عالم امر ہیں ہیں ہو قالب (بدن) اور ان سات قدموں میں سے ہر شم میں دی ہزار میں ہیں ہو قلب روح سرتر منفی اور افنی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ان سات قدموں میں سے ہر شم میں دی ہزار حجابات اور انی ہوں یا ظلمانی (سیاہ):

طریقہ عالیہ نقشبند رہے مشائ نے اس سرکی ابتداء عالم امرے اختیار کی ہے اور عالم خلق کو بھی اس سر کے حضمن میں طے کر لیتے ہیں۔ بخلاف دومرے سلسلوں کے مشائ قدس مرہم کے ۔ البذا طریقہ نقشبند ریوصول کے مشائ قدس مرہم کے ۔ البذا طریقہ نقشبند ریوصول کے لیے دومرے سب طریقوں سے زیادہ قریب ہے۔ تو ضروری طور پر دومروں کی انتہا ابن کی ابتداء میں درئ ہے۔ دومرے مع

قیاس کن دگلتان من بهارمرا میرےگلتاں ہے میری بہار کا اندازہ کرلو

وه پچھیسرۃ گیا جوکامل اولیاءامت کونہایت پر پینج کربھی بہت کم ہی میسرۃ یا ہے۔لہٰذا اوحشی علیہ الرحمۃ قاتل سیدنا حضرت حزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوصرف ایک بارصحبتِ خیر البشر علیہ الصلوٰۃ والسلام میں پہنچا' حضرت اولیں عقر آ ہے جو خیر التا بعین ہیں'افضل قراریایا۔

حفرت عبدالله بن مبارک می الله تعالی عند ہے ہو چھا گیا حفرت معاویہ افضل ہیں یا حفرت ہم کی معرف میں الله تعارج حضور علیہ الصلاق والسلام کے ماتھ حفرت معاویہ کے گوڑ ہے کی بن عبدالعزیز ؟ تو آپ نے جواب دیا۔" وہ غبار جو حضور علیہ الصلاق والسلام کے ماتھ حفرت معاویہ کے گوڑ ہے کی ناک میں داخل ہواوہ کی در برع برالعزیز ہے افضل ہے۔ توسو چنا جا ہے کہ جس گروہ کی ابتداء میں دوسروں کی نہایت درج ہے ان کی نہایت کیے آسکتی ہوگی ؟ اور دوسروں کے لم میں ان کی نہایت کیے آسکتی ہے؟ کی نہایت کیے آسکتی ہوگی نہیں جانا۔ وہ ما یعلم جُنوُدَ رِبِّکَ اِلَّا هُوَ الله کے الله کے لئکروں کو الله تعالی کے سواکوئی نہیں جانی۔

ے قاصرے گر کندایں طاکفہ راطعن قصور حاش للہ کہ برآ رم بزبان ایں گلہ را ہمہ شیران جہاں بستہ ای سلسلہ اند روبہ از حیلہ چیا جسلد این سلسلہ را اگرکوئی کوتا ونظران گروہ کوقصور وارڈ تھیرائے تو حاش اللہ کہ میں زبان پراس گلہ کولا دُن جہان کے سارے شیراس سلسلہ سے نسلک ہیں ۔ لومڑی حیلے بہانے سے اس سلسلے کوکس طرح تو ڈسکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیں اور تہمیں اس نا در الوجود گروہ کی محبت نصیب قرمائے۔

کاغذ پراکھی ہوئی میتر براگر چہ تقریبے کیکن اس میں بلند معارف اور اعلیٰ درج کے حقائق درج ہیں۔ امید ہے کہان کوعزت وعظمت ہے رکھیں گے۔والسلام۔

ا وحقی بن حرب آپ حضرت جبیر بن معظم کے آزاد کردہ غلام ہے۔ آپ نے بحائتِ کفر حضرت عز ہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ اصدیں شہید کیا۔ کی بعد میں صلقہ بگوش اسلام ہو مے۔ اور خلافت صدیقی کے زمانہ میں آپ نے مسلیمہ گذاب مدی نبوت کونی کرے واصل جبنم کیا۔

ع حضرت عروض اللدنتمالي عندفر مات بين من في صفور عليه الصلوة والسلام سيسنا آب فر مات شفرا العين من سب سي

سے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عند بن کے سرداروں اور فقیها وامت میں سے ہیں۔ آپ کی ذات مجمع خیرات اور مصدر برکات تھی۔

س عربن عبدالعزیز بن مروان بن علم بن الی العاص آب فاعدان اموی سے بین اور امیر الموتین بین اور اسینے وقت کے قطب بوے بین اور امیر الموتین بین اور اسینے وقت کے قطب بوے بین ۔ آب کے فضائل ومنا قب کتب تاریخ میں مذکور بین عدل واقصاف اور زمروتفوی کی وجہ سے آب کوعر ثانی کہا جاتا ہے۔

# مکتوب نمبر (۵۹)

به مکتوب بھی سیدمحمود کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ نجات ابدی میسرا نے کے لیے تین چیز ول کا ہونا ضروری ہے۔اور اس بیان میں کہ نجات ابدی میسرا نے کے بغیر نجات متصور نہیں۔اور اس بیان میں کہ علم وعمل آو شریعت کے ابنی نجات متصور نہیں۔اور اس بیان میں کہ علم وعمل اور اخلاص کا حصول طریق صوفیہ کے سلوک پر موقوف ہے۔ نیز اس بیان میں کہ افعام اولیا سے کہ اور اخلاص کا حصول طریق میں ماعمل ہے۔ افعام اولیا سے کہ اور میں مصطفور یا گئی صاحبہ الصلوق والسلام والتحیۃ کی شاہراہ پر استفامت عطافر مائے اور کلی طور پر اپنی جناب قدس کی گرفتاری تصیب فرمائے۔

آپ کا مکتوب شریف اور مراسله لطیف وارد موکر جب فرحت مواور فقراء ہے محبت کے اسہاب اوراس بلندورجه گروه کے ساتھ آپ کا اخلاص وعقیدت وضاحت کو پہنچا۔ السلّٰہ میں ذِی (اے اللّٰہ اس محبت اورا خلاص میں زیادتی کر۔)

آپ نے مفیداور تھیجت کی ہاتوں کا مطالبہ کیا ہے۔ مخددم گرامی! آ دمی کے لیے تین چیزوں سے چارہ نہیں تا کہ نجات ابدی میسر آئے علم عمل اورا خلاص۔

پھرعلم دونتم ہے۔ ایک وہ کلم جس سے کامقصود ہے۔ اس علم کے بیان کی فیل نقہ ہے۔
دوسری فتم وہ ہے جس سے مقصود صرف اعتقاد اور یقین قلبی ہے۔ اس علم کی تفصیل مطابق آرائے صائبہ
الل سنت و جماعت علم کلام میں آپکی ہے اور اہل سنت ہی نا جی فرقہ ہے۔ ان بزرگوں کی اتباع کے بغیر نجات اللہ متصور نہیں۔ اگر بال برابر بھی مخالفت ہے تو خطرہ ہی خطرہ ہے۔ یہ بات کشف صحیح اور الہام صرت سے یقین کے درجہ تک بہتے چکی ہے۔ اس میں فلطی کا احمال نہیں۔

تو كس قدرمبارك ہے وہ فض جنے ان كى متابعت كى تو يق لى اور ان كى تقليد كا شرف حاصل ہو گيا۔
اور خرابی ان کے لیے جوان كى مخالف راہ جلے۔ اور ان سے الگ ہو گئے اور ان كے اصول جھوڑ كئے اور ان گروہ
سے نكل گئے تو خود بھى گراہ ہوئے اور دومروں كو بھى گراہى كراستے پر ڈالا۔ اور روئيت تى تعالی اور شفاعت كے منكر ہوئے۔ اور ان پر صحبت كى نصيلت اور صحابہ كے فضائل پوشيدہ دہے۔ اور الل بيت كى محبت اور حضرت فاطمہ

ا مسلمانوں کوچاہیے کہ حضرت شخ محدد رضی اللہ تعالی عند کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے ی عقا کد پر قائم و ٹابت رہیں۔ اور دوسرے کمراہ فرقوں کی طبح سازیوں کا شکار ہو کرائی آخرت بر مادند کریں۔ لز ہراءرضی اللہ تعالی عنہا کی اولا دیاک ہے دوئی ہے محروم رہ کران بے شار بھائیوں کے حصول ہے روک دیے گئے جوال سنت و جماعت کوحاصل ہوئی ہیں۔

اورتمام صحابہ کرام کا اتفاق ہے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عندتمام صحابہ کرام ہے۔ افضل ایں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عند جو حالات صحابہ کے بہت بڑے جانے والے بیں 'فرماتے بیں کہ''لوگ حضور ملیہ الصلاق والسلام کے وصال شریف کے بعد مجبور ہوئے ۔ تو آئیس اس نیلے آسان کے پنچے ابو بکر صدیق ہے بہتر کوئی محض نہ ملاتو انہوں نے اپنی گردنوں کا والی آئیس بنالیا۔''

یدام ثافعی کی طرف ہے تقریح ہے کہ تمام صحابہ کرام افضیلت صدیق پر متنق تھے۔ تو بیصدراول (دور سیام ثافعی کی طرف ہے ایماری ہے کہ تمام صحابہ کا مسئلة طعی ہے جس کے انکار کی گئجائش نہیں۔ سحابہ ) کاصدیق اکبر کی افضیات پر اجماع ہے۔ لہذا ہے افضیات کا مسئلة طعی ہے جس کے انکار کی گئجائش نہیں۔ اور اہل بیت رسول علیہ السلام کا حال حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ جو اس پر سوار ہوانجات پا گیا ہو۔ ورجواس ہوگیا۔

بعض عارفین کا تول ہے کے حضور علیہ الصلوٰ قا والسلام نے اپنے ارشادیس صحابہ کرام کوستار ہے ترار دیا۔ اور ستاروں سے لوگ راستہ پاتے ہیں۔اور اہل بیت کوسفینٹوس سے تثبیہ دی۔اس طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ مشتی پر سوار ہونے والے کے لیے ستاروں کورعایت ضروری ہے تا کہ ہلاکت سے بچار ہے۔ستاروں کا لحاظ کیے بغیراس کے لیے بچات ممتنع اور ناممکن ہوتی ہے۔

اورضا بطے کی جوبات ذہن میں ہوئی چاہیے کہ بعض صحابہ کرام کا انکارکل انکار ہے۔ کیونکہ خیر البشر علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کی نضیلت میں بیرسب حضرات مشترک ہیں۔اورصحبت کی نضیلت سب فضائل و کمالات سے فائق اور بلند ہے۔ اس بنا پر حضرت اولیں قرنی رضی اللہ تعالی عنہ جوخیر النا بعین ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی کے ادنی مرتبہ تک بھی نہیں پہنچ سکے۔لہذا صحبت کی نضیلت کا کوئی شے بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیونکہ ان صحابہ کا ایمان صحبت اور زول وتی کی ہرکت سے شہودی ہوچکا ہے۔اور ایمان کا بیرت بہ صحابہ کرام کے بعد میں کو بھی نے بیں۔اعمال کا کمال ایمان کے مطابق ہے۔

اوراڑائیاں جھڑے جوان کے درمیان واقع ہوئے وہ نیک مرادوں اور بلیخ حکمتوں پرغمول ہیں۔وہ جہالت یا خواہش نفسانی کے بخت نہیں تھے۔ بلکہ اجتہاد اور علم کی بنا پر تھے۔اگر چہنفس کے اجتہاد میں غلطی واقع ہوگئی۔ایسے خطاکار کے لیے بھی اللہ تغالی کے ہاں تواب کا ایک درجہ ہے۔ یہی افراط اور تفریط کے درمیان راہ ہے جس کواہل سنت و جماعت نے اختیار کیا ہے اور یہی محفوظ اور مضبوط راستہ ہے۔

مخضر بیرکیلم و مل تو شرع سے حاصل ہوتا ہے۔اورا غلاص جوٹم و مل کے لیےروح کی مانند ہے اس کا حصول طریقہ صوفیہ کے سلوک سے وابستہ ہے۔ جب تک سیرالی اللہ قطع نہ کرے اور سیر فی اللہ سے موصوف نہ ہو ا خلاص کی حقیقت دور رہتی ہے اور مخلص لوگوں کے کمالات ہے انسان الگ رہتا ہے۔ ہاں عام مومنوں کو بھی تکلف ومشقت سے بعض اعمال میں اگر چہ بچھ قدر ہے ہی ہوا خلاص میسر آجا تا ہے۔

ليكن وه اخلاص جس كالهم بيان كرين تين وه تمام اقوال وافعال اور تركات وسكنات ميس بينكلف اور بمشقت اخلاص بـاوراس اخلاص كوحسول أفاقي اوراتفسي اللول كافي عدابسة باورفنا اور بقاير موقوف ہے۔اور ولایت خاصہ تک وصول ہے میسر آتا ہے۔وہ اخلاص جو تکلف اور کوشش کامختاج ہے ہمیشہیں رہتا۔ حصول دوام کے لیے بے تکلف میسرا تا در کار ہے۔ اور میر تبدی الیقین میں جا کرنصیب ہوتا ہے۔ پن اولیاءاللہ جو کھ کرتے ہیں صرف حق عز وجل کے لیے کرتے ہیں انے نفس کے لیے چھیس کرتے۔ کیونکہ ان حفرات کے لفس حق تعالی کی زات پر فداہو کیے ہیں۔حصول اخلاص کے لیے انہیں نیت درست کرنے کی حاجت نہیں۔ ( لیحیٰ ان کی نیتیں خود بخو د بی درست رہتی ہیں) کیونکہ ان کی نبیت فنافی اللہ اور بقاباللہ کے ہاعث درست ہو چکی ہے۔ مثلاً جو تحض این اس کا گرفتار ہے۔وہ جو چھ کرے اپنے نفس کے لیے ہی کرتا ہے۔ جا ہے نیت کرے یانه کرے۔اور جب اس کی میر فرقاری دور ہوجائے اور تن تعالی کی گرفتاری نصیب ہوجائے تو الی جگر پر بھنے جاتا ہے کہ جو چھ کرتا ہے تا جارت تعالی کے لیے ہی کرتا ہے۔ نیت حاضر ہویا نہ ہو۔ نیت اس کام میں در کار ہوتی ہے جو ورجها حمال مين مواور جوچيز متعين مونيت كور ليداس كي تعين كي ضرورت تبين اوراس مقام كاحضول الله تعالى كا فضل ہے۔ اور اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے۔ دوام اخلاص والا مخص مخلص کہلاتا ہے۔ اور جس مخص کا اخلاص واتى تين يكدكس اخلاص كامحان بوه ومخلص بكسر ألام ب-اوران دونون من بروا قرق ب-اورطريق صوفیہ اختیار کرنے سے علم و مل کو جو تقع پہنچا ہے ہیہ کے معلوم کلامید استدلالیہ کشفیہ ہوجاتے ہیں۔ اور تمام اعمال کی اوالیکی میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور وہ ستی جوننس اور شیطان کی طرف سے طاری ہوتی ہے زائل اورمعدوم بوجاتی ہے۔ ع

اي كاردولت است كول تاكرراسد

#### مکتؤب نمبر(۲۰)

ميكتوب بهي سيادت بناه سيد محبود كي طرف صادر فرمايا - ·

خطرات ادروساوس کے بالکلیۃ دفع ادردور ہوجانے اوراس کے مناسب امور کے بیان میں۔
حض سرحانہ و تعالیٰ اپنی ذات فقرس کے ساتھ دوام گرفتاری کی ٹعت سے مشرف فرمائے کیونکہ حقیقی آزادی
اس گرفتاری میں ہے۔خطرات نفسانی کا زُک جانا اور وسوسوں کا جانا حضرات خواجگان نقشبتدیہ قدس سرہم کے
طریقہ میں کمل طور پر حاصل ہے۔ حتی کہ اس پر رگ۔ واردہ کے بعض مشائح نے خطرات نفسانی کا جلہ کا ٹا ہے اور

اں پورے چلے میں اپنے باطن کوخطروں اور دسوسوں کے آئے ہے دور دکھا ہے۔ حضرت خواجہ احرار قدی اللہ تعالیٰ سرہ نے اس مقام میں فرمایا ہے کہ خطروں اور دسوسوں کے دور ہونے سے دہ خطرے اور دسوسے مراد ہیں جو مطلوب کی طرف دوام توجہ میں مانع اور رکاوٹ بیس مطلق دفعہ خواطر مراد ہیں۔

اوران بلندسلسلے کا ایک درولیش و اقسا بنسعہ مقرب فنحدت (ایٹے رب کی فعمت کا چرچا کرو) کے مطابق اینے حال کی یون خبر دیتا ہے کہ:

"دل سے خواطر اور وسو سے اس حد تک دور ہو بھے ہیں کہ اگر بالفرض محرتوں کاعلی نبینا وعلیہ الصلوٰ ق والسلام بھی اس صاحب قلب کودیدیں تو بھی ہرگز اس کے دل پر کسی خطرے کا گزرنہیں ہوسکتا۔"

میں کہ اے ان خواطرہ و وساوی کے دور کرنے میں تکلف کی ضرورت پڑے۔ کیونکہ جوشے تکلف سے وجود میں آتی ہے وقتی اور عارضی ہوتی ہے ہمیشہ اور دائی نہیں ہوتی۔ بلکہ اس درولیش کی حالت تو یہ ہے کہ اگر سالہا سال خواطر اور وسوس کو دل میں لانے کی کوشش کرتا رہے تو بھی وسوس کا گزراس کے دل پرنہیں ہوسکا۔ صرف چالیس دن کے چلے کی تعین تکلف اور تھنے کی خبر دیتی ہے۔ تعمل اور تکلف مرتبہ طریقت میں ہے۔ اور حقیقت بیسے کہ تکلف اور تھنے سے چھوٹ جائے۔ یا دکرولے مرتبہ طریقت میں ہے اور یا دداشت درجہ حقیقت ہیں۔

پس بیٹا بت ہوگئی کہ خواطر اور وساوی کو تکلف سے روکناوقی شے ہے۔ جس طرح انہیں رو کئے کے لیے
وی روزیا چالیس روزکا چلہ اس طرح سے مطلوب کی طرف دوام توجہ محال ہے کیونکہ تکلف مرتبہ طریقت میں ہے۔
اور طریقت میں دوام متصور نہیں ۔ اور بیدوام جومر تبہ حقیقت میں نصیب ہوتا ہے اس بنا پر ہے کہ مقام حقیقت میں
تکلف محال ہے۔ پس مرتبہ تکلف میں خطرے کا آنا دوام توجہ سے مانع ہے۔ اور اس بلندسلسلہ کے مبتد یوں کو جو
دوام گرانی نصیب ہوتی ہے وہ ایک امر دیگر ہے اور وہ دوام توجہ جے ہم بیان کر رہے ہیں وہ یا دداشت سے عبارت
ہواور نہا بت مرتبہ کمال ہے۔ حضرت خواجہ عبد الخالق مغجد وائی قدس اللہ تعالی سرتہ کمال ہے۔ حضرت خواجہ عبد الخالق مغجد وائی قدس اللہ تعالی سرتہ کمال ہے۔ کہ یا دداشت

ا سالک جب تک طریقت و تفتی کے مقام میں رہتا ہے اور حقیقت اور ملکہ حضور تک نہیں پڑتی ایا دکرو کے مقام میں ہوتا ہے۔ اور جب حضور اور دوام تک بھنے جاتا ہے اور باو کرد کے مقام سے لکل جاتا ہے اور ریضور ملکہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ دور کرنے سے دورنہ ہوتو بیریا دواشت کا مقام ہے۔

ے اور پنداشت اے کینی اور کوئی مرتبہیں۔

اں تتم کے احوال کے اظہار ہے مقصودان بلند طریقہ کے طالبوں کومزید رغبت دلاتا ہے۔اگرچہ منکر لوگوں کے انکار میں ہی اضافہ ہوگا:

الله تعالی ال سے بہت کو گراہ کرتا ہے اور بہت کو ہدایت کرتا ہے۔ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيرًا وَّ يَهُدِّىُ بِهِ كثيرا

ىتنوى:

ہر کمل افسانہ بخواند افسانہ است وانکہ دیدش نظر خود مردانہ است آب نیل است و بقیطی خول بود قوم موکیٰ را نہ خوان بود آب بود یعنی جو خوس اس کوافسانہ اور باصل کہتاہے وہ خود باصل اور غیر معتدہے۔اور جس نے اس کو ابنا نقد سر مایہ قرار دیا وہ مرد ہے۔وریائے نیل پائی ہے گر قطیوں (فرعو نیوں) کے لیے خوان تھا لیکن قوم موکیٰ کے لیے خوان تھا۔ لیکن قوم موکیٰ کے لیے خوان تھا۔ الکہ پائی تھا۔

#### مکتوب نمبر(۲۱)

بيكتوب بهى سيادت مآب سير محمود كي طرف صادر قرمايا ـ

كامل اوركال كرن والي في كالمحبث اختيار كرن كى ترغيب اورناتس كى محبت

سے اجتناب کرتے اور اس کے مناسب امور کے بیان میں

الله تعالی نظری بی سے آزاداور تمام انسانوں کے سردار ٹی اکرم علیہ وعلی آلہ الصلوات والعسلیمات کے طفیل اپنی دات کی طلب میں زیادتی اوراضافہ تعیب فرمائے۔اورجوچیزیں مطلب ومقعد تک ویجیئے میں رکاوٹ اورمنافی ہیں ان سے کامل اجتناب عطافر مائے۔

النفات نامدگرامی نے اپنی آمدے مشرف کیا۔ چونکد آپ کے مکتوب گرامی سے طلب وشوق اور در دو پیاس کا اظہار ہوتا تھا اس لیے نظر کو بہت اجھا لگا۔ کیونکہ یہ چیز حصول مطلب کی بٹارت ویتی ہے۔ اور در دفقصود کو پیاس کا اظہار ہوتا تھا اس بے ایک بزرگ فرماتے ہیں۔ 'آگر انشدتعالی نے پھند دینا ہوتا تو وہ جا ہت اور طلب عطا شکرتا۔

دولت طلب کے حصول کو تعمیت عظمیٰ جائے ہوئے جو پھھال کے مخالف ہے اس سے پر بیز کرنا

ل ينداشت لين محض وبم وكمان اور خيال ي ين كوكى چيز مين ١١

جاہیے۔ تا کہ اس طلب میں ستی راہ نہ بائے۔ اور اس حرارت میں ٹھنڈک اثر نہ کر جائے۔ اور اس طلب کی حفاظت کے اسباب میں سب سے بڑا اس دولت کے حصولِ کے شکر کے ساتھ قائم ہونا ہے۔

كَيْنُ شَكُرْتُهُمْ ثُهُمُ لَا زِيدُنَّكُمُ مَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَا كرونكا الله عطاكرونكا \_

اور جناب قدس خداوندی جل سلطان میں ہروفت التجااور تضرع ہے تا کہ اللہ تعالی اس کے چہرہ طلب . كوايخ كعبهُ جمال لازوال سے پھيرندد ہے۔اورا گرحقيقت التجاد تضرع ميسر نه آئے تو صورت التجاو تضرع كو ہاتھ ہے۔

ا گرروناندا ئے تورونے کی صورت ہی بناؤ۔

وَإِنْ ۗ لَّم تَبُكُوا فَتَبا كُوُا

میں اسی معنی ومطلب کا بیان ہے۔

شوق و در د کی میر حفاظت بین کائل ممل کی خدمت میں جہنچنے کے وقت تک ہے۔ اس کی خدمت اقد س میں بیٹے جانے کے بعدا پی تمام مرادیں اس کے حوالے کر دیے جس طرح میت غسال کے ہاتھ میں فناءاول فنافی التیخ ہے۔ پھر میں فنافنا فی اللہ کا ذرایعہ اور وسیلہ بن جاتی ہے۔۔

زاں روی کہ چیتم تست احول معبود تو پیر تست اول چونکہ تیری نظرادل میں احول (ایک کودود میصندالی ہے) اس کیے اوّ لا تیراقبلہ گاہ تیرا بیردمرشد ہے۔ كيونكها فادب اوراستفاد كاراسة طرقين كى مناسبت برجن بيابتداء ميس طالب كواس كى كمال يستى اور کمینکی کے باعث جناب اقدس عز سلطانہ کے ساتھ مناسبت جیس ہوئی۔اس وقت درمیان میں دوجہتوں والا وإسطراور برزح دركار ب\_اورده في كالل ومل كى ذات ب\_

اورستی اورخرابی کا قوی ترین سبب شیخ ناقص کی طرف طلب ورجوع ہے جس نے ابھی سلوک وجذبہ کا كام كمل نبيل كيااورايي أب كومنديني كاطرف ميني لاياب طالب كي ال كي صحبت زبرقاتل بإوراس كى طرف رجوع مبلك مرض ب-طالب كى بلنداستعداد كواس طرح كى محبت بيتى كى طرف كے آتى باور بلندی نے نیچگرادی ہے۔ مثلاً وومریض جوطبیب ناتص نے علاج کرائے وہ درحقیقت اسے مرض میں زیادتی كى كوشش كرر بإب اورائي از المرض كى قابليت واستعداد كوضائع كرر باب- اگرچداس كى دواابندائے مرض ميں قدر مے تخفیف پیدا کرتی ہے مگر فی الحقیقت وعین نقصان اور ضرر ہے۔ بالفرض میر میض اگر طبیب حاذق تک جنج جائة طبيب عاذق يبلي طبيب ناتص كى دواك اثرات ذاكل كرنے كى فكركرے كا اور مسبلات كے ساتھاك كا علاج كركاناس كاثرات كازال كالراك كاناك يعدم في كدوركرن كاطرف توجركا

ا بدهديث محكوة شريف عن شرح المنة الدي موايت صفرت السوض الدعن فدكور ب

ان بزرگان نقشبند بیدتر ک الله تعالی امراریم کے طریقے کا دارو مدار صحبت پر ہے کہنے سننے ہے کا مہیں بندا بلکہ یہ چیز طلب میں ستی پیدا کردیت ہے۔ احتمال ہے کہ چندروز تک دبلی اور آگرہ کی طرف میر اجانا ہوگا۔ اگر آ با کیا دھرآ جا کیں اور رو برو ہو کر جلدی ہے کھا ضد کرلیں تو اس کی گئیائش ہے۔ اس سے زیادہ گفتگو تکلیف دہامر ہے۔

باتی سوالات جو بو تھے گئے بھے ان کا جواب میہ کہ جناب مخیت بناہ معارف دستگاہ شخ تاج کا وجود اس سوبہ میں غنیمت ہے۔ وہ ہزرگ شخصیت ہے لین آپ کی استعداد کوان کے طریقہ سے مناسبت کم ہے۔ رابطہ کے حصول کے بغیر مطلوب کا حصول مشکل و دشوار ہے۔ آگے آپ مخار ہیں۔ اگر بھی بھی اپنے حالات لکھ بھیجا کریں تاکہ اس طرح اس طرح اضلام و مقیدت کا سلسلہ ہروفت حرکت میں رہتا ہے۔ والسلام۔

#### مکتوب نمبر (۲۲)

جناب مرزاحهام الدين احدكي طرف متادر فرمايا

اس بیان میں کہ جوجذبہ سلوک سے پہلے ہے وہ مقاصد میں سے نبیل بلکہ وہ آسانی کے ساتھ منازل سلوک سے بیان کے ساتھ منازل سلوک سے کا ذریعہ ہے۔ اور جوجذبہ سلوک کے بعد نصیب ہوتا ہے وہ مقاصد میں ہے۔ اور جوجذبہ سلوک کے بعد نصیب ہوتا ہے وہ مقاصد میں ۔ ہے۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں ۔

الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى

حق تعالیٰ تک وصول کے دو جڑو ہیں۔ جذبہ اور سلوک کے یا تقفیہ اور تزکیہ کے وہ جذبہ جوسلوک سے پہلے نصیب ہوتا ہے وہ بھی مطالب میں سے بین ہے۔ اور وہ تقفیہ جوتز کیہ سے مطالب میں سے بین وہ جسلوک کو محل کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ تقفیہ جوتز کیہ کے حصول کے بعد میں سے ہے۔ وہ جذبہ حصول کے بعد میں سے ہے۔ وہ جذبہ حصول کے بعد میں سے ہے۔ وہ جذبہ اور تقفیہ جوسلوک سے پہلے ہے وہ سلوک کے واستوں پر آسانی سے چئے کے لیے ہے۔ سلوک کے بغیر کام میں بنا۔ اور منازل ملے کرنے کے بغیر مطلوب کا جمال سامنے نہیں آتا۔ پہلا جذبہ دوسرے جذب کے لیے مورت کی ما نہدے۔ فی الحقیقت ایک کو دوسرے ہوئی مناسب تبین کے نہایت کے بدایت میں اندراج سے مراد جواس باندسلسلہ کے مشارخ کی عبارات میں وہ تق ہے میں کہ نہایت کی صورت بدایت میں درج ہے۔ ورنہ مراد جواس باندسلسلہ کے مشارخ کی عبارات میں وہ تق ہے میں کہ نہایت کی صورت بدایت میں درج ہے۔ ورنہ مراد جواس باندسلسلہ کے مشارخ کی عبارات میں وہ تقریم معانی حضرت کی خورت بدایت میں درج ہے۔ ورنہ میں نشعیل سے بیان فرمائے ہیں۔ یہ کتوب آپ نے حافظ محودلا ہودی کی طرف صادر قرم مایا ہے۔

تقیقت نہای بدایت میں سانہیں سکتی۔ نہایت کی بدایت ہے کوئی مناسبت نہیں۔ اس بحث کی تحقیق اس رسالہ میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہوچکی ہے جوحقیقت جذبہ وسلوک وغیرہ میں تحریر کیا گیا ہے۔

الغرض صورت ہے حقیقت کی طرف عبور کرنا ضروری ہے۔ اور حقیقت کی طرف بڑھنے کے بجائے مورت پر بھنے کے بجائے مورت پر بی التحالی نے مختار اور آپ کی نیک اولا دعلیہ وعلیم من الصلوات کم الماؤمن التحال اور آپ کی نیک اولا دعلیہ وعلیم من الصلوات کم ملہاؤمن التحیات افعالہ اسے بچائے۔

### مکتوب نمبر (۱۳۳)

ميكتوب سيادت وبزركى كما لك يشخ فريدكى خدمت مين صادرفر مايا

اس بیان میں کہ تمام انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی وتسلیمانہ کیم اصول دین میں متفق ہیں۔ان بررگوں کا آپس میں اختلاف صرف فروع میں ہے۔اوران کے پچھمتفقہ کلمات کے بیان ہیں۔

الله سجان وتعالی جمیں اورتم سب کوآب کے آباء کرام کے طریقہ پر ثابت رکھے۔ آپ کے آباء کرام

اسب سے افضل ہی کر بم پراصالة اور باقی پر ماتجت ہونے کے طور پرصلوۃ دسلام کا نزول ہوتا رہے۔

انبیاء کرام (ان سب برعموماً اوران سب سے انصل پرخصوصاً اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی اور تھے اور کھنے اور کھیں نازل ہوتی رہیں) کا بنات کے لیے رحمت ہیں۔ انہی بزرگوں کے ذریعہ جہان کو نجات ابدی کی سعادت لعیب ہوئی ہے اور غیرحق سے گرفتاری سے خلاصی حاصل ہوئی ہے۔ اگر ان کا وجود شریف نہ ہوتا تو اللہ سجانہ و بعالیٰ جونی مطلق ہے ایک و استہ نہ دکھا تا۔ اور کوئی بھی تعالیٰ جونی مطلق ہے اپنی ذات اور صفات تعالیٰ و تقدی سے واقف نہ کرتا اور اینے تک راستہ نہ دکھا تا۔ اور کوئی بھی

اس ذات کونه پیجان سکتا۔اورشرع شریف کے اوامرونو ابی جن کا اس نے بحض اپنے نفٹل وکرم اور بندوں کے نفع آکے لیے مکلف کیا ہے مکلف نہ کرتا۔اوراللہ تعالیٰ کی پہند بیرہ یا تنس غیر پہند بیرہ سے متازاور جدانہ ہوتیں۔

توال تعت عظی کاشکرس زبان سے ادا ہوسکتا ہے اور کس کی مجال ہے کہشکر کی اس فرمدواری سے عہدہ ایر آ ہو سکے۔ اس فرات عطافر مائی۔ اور جمیں اپنے انجامات سے نواز ااور اسلام کی وولت عطافر مائی۔ اور جمیں اپنے انجامات سے نواز ااور اسلام کی وولت عطافر مائی۔ اور جمیں اپنیاء کرام علیجم الصلاق والسلام کی تفدیق کرنے والوں میں سے کیا۔

یرسب بزرگ احوال دین میں منتق بی اور حق تعالی و تقدی کی ذات وصفات عشر ونشر انبیاء کے بیجے کے بیجے کر اول ملائکہ وی کے وار دہونے اور جنت کی تعتیں اور دوز رخ کے داگی اور ابدی عذاب کے بارے میں ایک ہی بات کہتے ہیں۔ ان کا آپس میں بعض احکام میں اختلاف قروع ہے تعلق رکھتا ہے۔ الله سبحانہ و تعالی نے ہر زمانہ الله میں ہراولوالعزم پیٹیبر پر اس زمانے کے لوگوں کے لیے بعض مناسب احکام نازل فرمائے اور مخصوص احکام سے مملک میں اور مصلحوں سے کہا ہے کہ ایک مکتف کیا۔ احکام شرعیہ میں نئے و تبدیلی حق تعالی کی حکمتوں اور مصلحوں کے تحت ہے بہت و فعد ایسا ہوتا ہے کہ ایک

ہی صاحب شریعت نی پر مختلف اوقات میں متضا داحکام کئے وتبدیلی کے طور پر وار دوناز ل ہوتے ہیں۔ جن بعض کلمات میں انبیاء کرام علیم الصلوقة والسلام کا بیر زگ گروہ شفق ہے ان میں سے بعض بیہ ہیں: غیر حق سجانۂ وتعالی کی عبادت کی نقی۔اس ذات تعالی وتقدس کے ساتھ شرک کی ممانعت اور مخلوق کے لیے حق تعالیٰ کی ذات بیاک کوچھوڑ کراکیک دوسر ہے کورب اور اللہ بتا لینے کا عدم جواز۔

سی سیم اور بیت فلیم انبیاء کرام ملیم الصلوة والسلام کے ساتھ خاص ہے۔ انبیاء کرام ملیم الصلوة والسلام کے بیرو کا رول کے علاوہ بیرو کا رول کے علاوہ کو تک بیرو کا رول کے علاوہ کو تک بیرو کا رول کے علاوہ کی اس دولت و تعت سے شرف نہیں ہوا اور انبیائے کرام علیم الصلوة والسلام کے علاوہ کسی نے بھی البی گفتگونیں فرمائی۔

منکرین نبوت اگر چرخدا تعالی کوایک کہتے ہیں گران کا معاملہ دوحال سے خالی نہیں۔ یا تو اہل اسلام کی تقلید کے طور پر ایسا کہتے ہیں اور یا واجب الوجود ہونے میں تو اس کوایک جسلیم کرتے ہیں گراستحقاق عبادت میں وصدہ کا شریک نہیں مانتے۔ اور اہل اسلام کے نزدیک اللہ تعالی وجود وجود اور استحقاق عبادت دونوں میں وحدہ کا شریک ہے۔ کلم طیب آلا اللہ اللہ سے مراد باطل الہوں کی عبادت کی نفی اور حق سے انہ والی کی معبودیت کا اثبات ہے۔

دوسری بات جوان بزرگوں کے ساتھ خاص ہے کہ بید حضرات دوسر سے لوگوں کی طرح اپنے آپ کوبشر ہی کہتے ہیں۔اللہ اور معبود حق سبحانہ کی ذات کو ای مانتے ہیں اور ذات کی طرف ہی دعوت دیتے ہیں۔اور اس ذات سبحانہ کو حلول واتحاد سے منز ہ جانتے ہیں۔

کیکن منکرین نبوت کی بیرحالت نبیل۔ بلک منکرین کے سرداروں نے تو الوہیت اور خدائی کا دعویٰ کیا ہے۔ تق سجانہ کا اپنے اندرحلول بائے ہیں۔ اور استحقاق عبادت اور الوہیت کا نام اپنے آپ راستعال کرنے سے پر ہیز نہیں کرتے ۔ تو لامحالیاس وجہ سے انہوں نے اس کی بندگ سے پاؤں باہر تکال لیے ہیں اور بر سے افعال اور فیج اٹھال میں جٹلا ہو چکے ہیں۔ اس طرح ان پر اباحت اشیاء کا راستہ کسل جا تا ہے اور گمان کرلے ہیں کہ ان خداؤں کے لیے کوئی چیز ممنوع نہیں۔ بیر ہو کھے کہتے ہیں اور جو پھوکرتے ہیں سب درست اور مباح سے تو خود بھی گمراہ ہو سے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا ۔ قوانوں ہے ان پر اور ان کے تبیرہ کا روان کے بیروکا روان پر۔ درسری بات جس پر افعیاء کرام علیم الصلوات والتسلیمات منتق ہیں اور ان کے منکرین اس سے بدد مرس بیا ہیں۔ بیس میں براگ گروہ جو بھی کہتا ہوتات اور آلودگی نہیں رکھت قائل ہے۔ اور دو سے کھی تھا تا ہے اور ان کے احتجادی اور کام بھی وئی سے موید ہیں۔ اگر اور جو پھی کھی ان اور کام میں وئی سے موید ہیں۔ اگر اور جو پھی کھی ان کا مقدل کی طرف سے کہتا ہوتان کے احتجادی ادکام بھی وئی سے موید ہیں۔ اگر اور خون کے اختیادی ادکام بھی وئی سے موید ہیں۔ اگر انسان میں۔ اور ان کی اور ان کی اور میا ہیں۔ اس سے بین اور کام کیا تو خدا ہے ۔ اور ان کی اور ان کا تو از کی کروہ تا ہے۔ اور جو پھی گئی تا ہے خدا کی طرف سے پہنچتا تا ہے اور ان کے احتجادی ادکام بھی وئی سے موید ہیں۔ اگر بیا افران سے پھی خور میں ہی تو خدا ہے جائے وقعالی فوراوی قطعی سے آن کا تو ادک کروہ تا ہے۔

اور منکرین کے سرداراور رئیس جواپے لیے دموئی خدائی کیے ہوئے ہیں جو کچھ کہتے ہیں اپ پاس سے کہتے ہیں اپ پاس سے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔اوراپنے زعم الوہیت کی بناپر ای کوٹھیک اور درست قر اردیتے ہیں۔

تو انصاف ہے کام لیما جا ہے کہ جو تھی کمال بے عقل کے باعث اپنے آپ کوالہ کے اور مستحق عبادت جائے۔اوراس فاسداور غلط گمان کے تحت ناشا تستہ افعال کا ارتکاب کرئے اس کی باتوں کا کیا اعتبار ہوسکتا ہے؟ اوراس کی انتاع اور پیروی پرکونی بھلائی موقوف ہوسکتی ہے؟ ع

ساليكه تكوست ازبهارش بيداست

سال کی خوبی اس کے موسم بہار کے دم قدم سے ہے

ال فتم كى باتوں كا اظهار مزيد وضاحت كے ليے ہے۔ درنہ فق باطل ہے بائكل جدا اور ممتاز ہے۔ اور نورظلمت كے مقاليلے ميں بالكل تمايان ہے:

حن آيا اور باطل مك كيا بيتك باطل منة بي

قُلُ جَسَآءَ الْحَقَّ وَزَهَ قَ الْبَسَاطِلُ إِنَّ صَلَّ آيا اور باطُّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقاً وَالْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقاً

ان الله! بم كوان اكايرا غياء يهم الصلوات والتسليمات كم متابعت يرثابت قدم ركه

بقیدالمقعو دید بات ہے کہ سیادت بناہ میاں پر کمال کوآ پ بہتر جائے ہیں۔اس بارے میں پھر لکھنے کی کیا حاجت ہے۔ اتی بات ہے کہ بیر قیران کی آشائی سے پھر عمد سے خطوظ ہے۔ مدت کی بات ہے کہ انہوں نے آستانہ بوت کا اشتیات طاہر کیا تھا۔لیکن اس دوران ان پرضعف طاری ہوگیا۔اورا یک عرصہ تک صاحب فراش دے آستانہ بوت کا اشتیات طاہر کیا تھا۔لیکن اس دوران ان پرضعف طاری ہوگیا۔اورا یک عرصہ تک صاحب فراش دے آسانہ وصحت کے بعد آپ کی فدمت میں حاضری کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔آپ کی مہر بانی کے امیدوار ہیں۔

# مکتوب نمبر (۱۲۲)

سرداری اور بررگی کی پناه یک فرید کی طرف صادر فرمایا:

جسمانی اور روحانی لذت اورجسمانی آلام ومصائب برداشت کرنے کی ترغیب اور اس کے

مناسب أموركي بيان ميس\_

الله سبحان وتعالی تهمین دارین میں بحرمة سید تقلین علیه وعلی آله الصلوات والتسلیمات دراین میں سلامتی درعافیت تصیب فرمائے۔

دنیا کی لذت اوراس کا الم دو تم ہے: روجاتی اورجسماتی۔ ہروہ چیز جس میں جسم کے لیے لذت ہے روح کے لیے لذت ہے روح کے لیے لذت ہے روح کے لیے الذت حاصل ہوتی ہے۔ رُوح کے لیے اس میں تکلیف ہے۔ رُوح کے لیے اس میں تکلیف ہے۔ رُوح کواے لذت حاصل ہوتی ہے۔ رُوح

· اورجم ایک دوسرے کی تقیض ہیں۔ اور اس جہان میں کروج جم کے مقام میں نزول کر چکا ہے اورجم و جسمانیات کا گرفتار ہو چکاہے جسم کے علم میں ہو چکاہے۔ جسم کی لذت ہے میچی لذت اُٹھا تا ہے اورجسم کو تکلیف والمنيخ سے اس كو بھى تكليف محسول موتى ہے۔ يدم تنبه كوام كالانعام كاب، آية كريمه:

ثُمَّ رَدُدُنهُ اَسُفَلَ سَافِلين ﴿ يَكُرُ مِ مَاكُوسِ يَكُول سَافِلين ﴿ يَكُول سَافِلِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

الني عوام كے حال برصادق أنى ہے۔

برار بارافسوس اگرزوح اس گرفتاری سے نجات حاصل کر کے اپنے وطن اصلی کی طرف رجوع نہ کر ہے

پایه آخر آدم است و آدی گشت محروم از مقام محری

گرنه نگر دو باز مسکیس زیس سفر میست ازوئے بیج کس محروم تر

آخرى مرتبه وم كامية اورآ دى محرم راز بونے كے مقام سے محروم بود چكا ہے۔ بيسكين انسان اگر

اس سفر (مشغول محلوقات) سے واپس نہلوٹا تو اس زیادہ محروم اور کوئی ہیں۔

بيرون كامرض بكروه اين تكليف كولذت كمان كرتاب اورلذت كودردوا كم تصور كرتاب جس طرت صفراوی مزاج انسان مرض صفراء کے باعث شیریں چیز کوکڑ وامحسون کرتا ہے۔ تو اہل عقل پراڈلا اس مرض کا ازالہ

ضروری ہے۔ تاکہ جسمانی آلام ومصائب کے باوجودائی خوش وخرم بسر کریں۔۔

از ہے ایں عیش و عشرت ساختن صد بزاراں جال بباید باختن اس عیش وعشرت (رج عم دنیوی میں بھی خوش رہنا) کو حاصل کرتے کے لیے ہزاروں جانیں

قربان كرمايزتي بي-

اكرا تي طرح حالات ونيا كالملاحظه كياجائة ويربات صاف معلوم موتى ب كذاكر دنيا بس رائح و مصيبت ندموني تواس كى جوبرابر بھى قيمت ندمونى دنياكى تاريكيوں كووا قعات وحوادث آكرزائل كردينے بيل-

حوادث زمان کی کئی کروی دوا کی طرح تاقع ہے۔جس مے مرض زائل ہوتاہے۔

فقیر کواس طرح محسوس مواہے کہ اوک جوایک دوسرے کی عام کھانے کی دعوتیں کرتے ہیں اوراس میں خلوص نبیت محوظ بیں رکھتے۔ اور دعوت کھانے والوں میں سے بعض اوک شکوے اور شکایت کی زبان کھولتے ہیں اورطعام وصاحب طعام کاعیب تکالتے ہیں۔اور دعوت کرنے والا ان کے اس رویتے سے دل شکتہ ہوتا ہے۔اور يمى شكبته دلى صاحب ركوت كى اس ظلمت (نيت كى خرابي) كوجو دكوت طعام ميں يائى جاتى ہے قبوليت كے مقام میں کے آتی ہے۔ اگروہ جماعت شکوہ شکامیت نہ کرتی اور اس سے صاحب طعام کوشکتہ دلی لاحق نہ ہو تی تو وہ طعام ظلمت وكدورت سے پُر ہوتا۔ اس صورت میں اس طعام کی قبولینت کے احمال کی کوئی مخیائش نہ ہوتی۔ پس کام کا

العنى جب انسان نے كفراختيار كيا اورائي قطرت سليم كوضائع كرديا\_ (سورة تين بياره ٣٠)

مدار شکتنگی اور آواره دلی پر ہے۔ اور ہم ناز پر دہ اور عیش وقعت کے دلدادگان کے لیے کام بڑامشکل ہے۔ میں نے جنوں اور انسانون کو صرف اپنی عباوت کے وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥

نص قطعی ہے۔ اور عبارت تذلل اور شکستگی سے عبارت ہے۔ تو انسان کی پیدائش سے مقصود اس کی عاجزی اور انكسارى بے۔خاص كرمسلمانوں اور دينداروں كى بيدائش وخلقت كدان كے ليے تو دنيا ہے اى قيدخانه الداور قیدخانہ میں عیش وآ رام تلاش کرناعقل سے بعید بات ہے۔ اس آ دی کے لیے محنت وکوشش اور جدوجہد کے بغیر عارة بیں۔اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم بے طاقتوں کواس معنی و حقیقت پر استفامت نصیب کرے۔ آپ کے جدامجد کی حرمت ــ عليه وعلى اله من الصلوات اتمهاو من التحيات اكملها.

### مکنوب تمبر (۲۵)

خال اعظم كى طرف صاور قرمايا:

مسلماتوں کی بے جارگی اور ضعف اسلام برغم کھاتے اور اہل اسلام کی تقویت اور شرعی احکام کے اجراء برابحارف اورترغيب وسيخ كربيان س-

الله سبحان وتعالى آب كى تائد قرمائ اوراسلامى احكام كى بلندى بين آب كودشمنان اسلام برفتح ولصرت

مخرصا دق حضور نبي كريم عليه وعلى آلدمن الصلوات افصلها ومن العسليمات المملها في قرما يا ب-اسلام مسافر كى طرح ظاہر ہوا۔ (لينى سے بہت كم لوكول نے پیجانا) ادر عنقریب این ابتدائی غربت کی طرف لوث جائے گا۔ بس خوشحالی ہے غرباء کے یے۔ لینی اس کی مدد كرف والول ك لير ( مي مسلم شريف ابن ماجه طبراتي بروايت ابو هريزه رضي الثدتعالي عشه

ٱلإسكلام بَدَ اغْدِ ايْبِاً وَ سَيَعُودُ كُمَا بَذَا فَطُوبيٰ لِلْغُرَبَآءِ

غربت املام اس مدتك بيني بيك به كفارعلانيه اسلام يراعتر اضارت اورمسلمانون كي ندمت كرت میں۔اور بے تحاشا کفر کے احکام کا جراءاور کو چہ و بازار میں کفار کی مدح و ثناء کرتے بھررہے ہیں۔اور مسلمانوں کو اسلامی احکام کے اجراء سے روک دیا گیاہے اور احکام شرعیہ کے بچالانے میں ان کی فرمت اور ان پرطعن و تشنیج کر

المستح صديث كي طرف الثارة بي جواس باب من وارد ب\_ في كريم المنظة فرمات بين الدنيا يجن الموس وحنة الكافر-" دنيا مومن کے کیے قید خانداور کا قرکے لیے جنت ہے۔ مسلم شریف بردایت ابوہر بردوخی اللد تعالی عند مترجم علی عند۔

جاتی ہے۔\_

بری نبفته رُخ ود بو در کرشمه و ناز بسوخت عقل زخیرت کهایی چه بوانجی ست

یری تو اپنامنہ چھپائے رکھے اور شیطان کرشمہ و ناز دکھائے۔ جیرت سے عقل جل جاتی ہے کہ رہے کیا عجیب معاملہ ہے۔

سبحان الله و بحمده مقوله م الشرع تحت السيف (بشرع تلواركي في م) اور شرع شريف كى رونق باوشا بإن اسلام سے وابسة ب ريد جمله ألث بهوچكا ب ارمعا ملے بي انقلاب آچكا ہے۔ واحسر تا وائدام تا واويلا۔ (بائے بائے تدامت بائے افسوس)

آئ ہم آپ کے وجود شریف کوئی غیمت جائے ہیں۔اوراس کمزوراور فکست خوردہ معرکہ ہیں مرد میدان صرف آپ کی ذات کوئی تصور کرتے ہیں۔اللہ سانہ وتعالی بحرمت نی کریم اور آپ کی بزرگ اولاد کے آپ کا مویداور مددگار ہو۔علیہ و جملی الله المصلوات و التسلیمات و التحیات و البر کات ۔ایک صدیث میں وارد ہے:۔

آئ وہ جنون جس کا بنی اسلامی غیرت ہے آپ کی طبیعت پی محسوں ہورہا ہے۔ الحمد للد علی ذکک۔ بیدہ دن ہے کہ ہالکل تھوڈ ہے ممل کوظیم تو اب اور پوری اہمیت کے ساتھ قبول فرماتے ہیں۔ ہجرت کے سوااسحاب کہف کا کوئی عمل نمایاں نہیں۔ مرد کھے لوکہ اس کا کس قدر اعتبار اور لیاظ کیا گیا ہے۔ سپاہی دشمنوں کے غلبے کے وقت تھوڈ ا ساتر دوکریں تو اس کی دشمنوں کے سکوں اور امن کے وقت کی نبست بہت زیادہ قدر ہوتی ہے۔ اور بیقولی جہاد جو اس وقت آپ کوئیسر ہے جہادا کبر ہے اس کوئیمت جائیں۔ اور حقب فی منے فید کا نعرہ الگائیں اور ذبان کے اس جہاد کو جہاد باس ہے۔ دست ویا فقراء اس دولت سے محروم ہیں۔۔۔ جہاد کو جہاد ہو اس میں۔ اور حقب التی دولت سے محروم ہیں۔۔۔

دادیم تراز کی مقبود نشال گرما نرسیدیم تو شاید بری مرا مرسیدیم و شاید بری مرسیدیم نوشاید این مرسیدیم منتقط منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد منتقد م

والمستحدث المن حبان احمر الوليعلى وابن في مروايت الوسعيد خدري وضى الله تعالى عنه باختلاف بيراامترجم عفى عنه

حفرت خواجہ احرار اقد س اللہ تعالی تر ہ فرمایا کرتے تھے: اگر میں بیری مریدی کروں تو کسی بھی پیراور شخ کو جہان میں مرید نہ ملے سب کو میں ہی اپنی طرف سینج کو جہان میں مرید نہ ملے سب کو میں ہی اپنی طرف سینج کو لوں۔ گرمیرے ذے ایک دوسرا کام لگایا گیا ہے۔ اور وہ شریعت کی تروی اور ملت اسلام کی تا ئیدو تھویت ہے۔ "اس بنا پر آ پ سلاطین وقت کے پاس تشریف لے جاتے اور ای خرید سے تشریعتِ حقہ کی تروی خرماتے۔ جاتے اور اس ذریعہ سے شریعتِ حقہ کی تروی خرماتے۔

آپ سے التماس ہے کہ جب اللہ تعالی نے آپ کواس بزرگ فانوادہ (مشائخ نقشبندیہ) قدس اللہ تعالی امرارہم کے ساتھ محبت وعقیدت کی برکت ہے آپ کی باتوں پر اثر بخشا ہے اور آپ کی عظمت مسلمانی کو آپ کے جمعصر لوگوں پر نمایاں اور طاہر کر دیا ہے توسعی اور کوشش کریں کہ انمل کفر کی بڑی بڑی کا فرانہ ہا تیں جو اہل اسلام میں بھیل بھی جی جی جی ویرانی کا شکار ہوجا ئیں اور ہٹ جا کیں اور اٹمل اسلام خلاف شرع امور سے محفوظ ہو جا کیں۔اللہ تعالی آپ کو ہماری اور تمام مسلمانوں کی طرف سے جزائے فیرعطافر مائے۔

اس سے پہلی بادشاہی میں تو دینِ مصطفے علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عنا داور خالفت صرح محسوں ہوتی تھی۔اس بادشاہی میں طاہر اُوعنا دمحسوں نہیں ہوتا۔اگر ہے بھی تو عدم علم کے باعث ہے۔لیکن اس بات کا ڈر ہے کہ اب بھی معاملہ عنا دتک نہ بینے جائے اور مسلمانوں کا معاملہ زیادہ تنگ ہوجائے۔ ع

چون بيد برمرايمان فويش في لرزم

میںاسیے ایمان کے بارے میں درخت کی طرح کانپ رہاہوں

الله تعالی جمیں اور تهبیں حضور سید الرسلین علیہ وعلی آله الصلوات والتسلیمات کی متابعت و پیروی پر

ثابت قدم رکھے۔

فقیرایک تقریب کے سلسلے میں یہاں آیا تھا۔ آپ کوائی آ مدے بے خبر رکھنا مناسب خیال نہ کیا اور بد مجمی مناسب نہ جاتا کہ بعض مغیداور مالع با تیں آپ کونہ لکھے۔اور طبعی محبت سے جوبندہ کوفطری مناسبت کے طور پر آپ سے ہے واقف نہ کرے۔حضور نبی کریم علیہ الصلاق والسلام فرماتے ہیں:

جو خص این مسلمان بھائی سے محبت رکھتا ہوتو

عاہے کہ اُسے بتادے۔

لَ مَنْ اَحَبُ اَخَاهُ فَلْيُعْلِمُ إِيَّاهُ.

آپ براورتمام تبعین بدایت برسلامتی کانزول مو۔

ا ادلیاءاللہ کے تصرف کے مکران الفاظ پر تورفر ما تعیں۔ مترجم علی عند۔ معداحد ادب المفرد للخاری ترفدی این حیان دھا کم۔

#### ا مکتوب نمبر (۲۲)

بيكتوب بحى غان اعظم كي طرف صادر فراماياً

سلسلہ عالیہ نقشبند میں تندی اللہ تعالی امرادہم کی مدح و ثنا اور اس طریقہ صحابہ کرام ان کے صاحب اور ان پر صلوق وسلام کے ساتھ متاسبت اور صحابہ کرام کی باقی تمام دومروں پر افضیلت کے بیان بین اگر چداویس قرنی یا عمر بن عبدالعزیز مروانی ہی کیوں ندہ و۔

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْنَطَفى.

حضرت خواجگان نقش ندرید تدس الله تعالی سرّ بهم کاطریقه نهایت کے ابتداء میں اندران پر بی ہے۔ اور بیطریقه بعینه صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم کاطریقه ہے۔ کیونکہ ان بزرگول (صحابہ کرام) کو حضور سرور عالم وعلیهم الصلوات والتسلیمات کی پہلی ہی صحبت میں وہ کی میسر آگیا کہ اولیاء امت کو نهلیة النبلیة میں جاکراس کا کمال کا تھوڑا سا حصہ ہاتھ آتا ہے۔ لہذاوحتی رحمہ الله علیہ قاتل حضرت جزہ رضی الله تعالی عنہ جے ایک ہی سرتبا بتدائے اسلام میں صحبت سیداولین و آخرین علیہ والی آلہ الصلوات والتسلیمات کا شرف نصیب بوا۔ اولیس قرنی سے جو خیرالتا بعین سے افضل قرار پایا۔ اور وحثی کو حضور خیرالبشر علیہ والی آلہ الصلوات والتسلیمات کا شرف نصیب بوا۔ اولیس قرنی سے جو خیرالتا بعین سے افضل قرار پایا۔ اور وحثی کو حضور خیرالبشر علیہ والی آلہ الصلوات والت والی میں بہترین زمانہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی کو اپنی خصوصیات کے باوجود انتہاء میں میسر نہ ہوا۔ آو لازمی طور پر زمانوں میں بہترین زمانہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی میں عادیہ معاویہ اللہ علی میں عادیہ رضی اللہ وربی معاویہ المنار وکرتا ہے۔ لی میں معرب معاویہ المنار وی میں میں عادیہ رضی اللہ المی معیت میں حضرت معاویہ رضی اللہ بین عبد العزیز کا بیل میں اللہ وربی کی معیت میں حضرت معاویہ رضی اللہ بین عبد العزیز کی دور می کی معیت میں حضرت معاویہ وضی اللہ بین عبد العزیز کا بیا میں ویک المی معیت میں حضرت معاویہ وضی اللہ بین عبد العزیز کی دور کی کی معیت میں حضرت معاویہ وضی اللہ بین عبد العزیز کی دور کی کی مدیت میں حضرت معاویہ وضی اللہ بین عبد العزیز کی دور کی کی مدیت میں حضرت معاویہ وضی اللہ بین عبد العزیز کی دور کی کی دور کی کی مدیت میں حضرت معاویہ وضی کا ایک حصوب کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور

ایک سی حدات و براند بن مبارک در می است موان میاد است می معیت می معاویدا می بی بی معرف الله بن عبرالعزیز؟ "تو آپ نے جواب دیا" وہ غبار جوحضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں حضرت معاویہ رضی الله تعالیٰ عند کے گھوڑ نے کی ناک میں داخل ہواوہ کی مرتبے عمر بن عبدالعزیز سے افضل و بہتر ہے۔ تو ناچاران حضرات کا سلسلہ سلسلہ الذہب قرار بایا۔ اور اس طریقہ (نقشبندیہ) عالی کی نضیلت و بزرگی دوسرے تمام سلسلوں پر صحابہ کرام کے زمانہ کی دوسروں کے زمانہ پر نضیلت کی طرح مضبوط دلائل سے نابت ہو چکی ہے۔

وه جماعت جسے اُ عاز ہی میں کمال فضل سے حصہ عطا کردیا گیا ہوان کے کمالات کی حقیقت پر دوسروں کا

المن يلونهم. (بخاري و مسلم)

معران بن تعین ہے دوایت ہے کہ دسول انڈھائے نے فرمایا۔ بہترین امت میرے محابہ ہیں۔ ان کے بعد بہترین وہ لوگ ہیں جن کا زماندان ہے متصل ہے۔ بہترین وہ لوگ ہیں جن کا زماندان سے ملاہے مجران کے بعد بہترین اُمت وہ لوگ ہیں جن کا زماندان سے متصل ہے۔ تو کلم فتم نے جواس مدیث میں وار دہوا ہے دوسروں کے کام کو پیچھے ڈال وہا ہے۔ کیونکہ پیکلہ جس طرح تراخی زمانہ کے لیے آتا ہے تراخی مرتبہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔

مطلع اور آگاہ ہونا مشکل ہے۔ ان کی نہایت تمام دومروں کی نہایت سے فاکن واعلیٰ ہے۔ سے قالن واعلیٰ ہے۔ سے قیاس کن زگلتان من بہار مرا میرے باغ کی رعنائی ہے۔ میں بہار کی اچھائی کا اعدازہ کرلو میر میں بہار کی اچھائی کا اعدازہ کرلو سے میری بہار ٹی بیداست سے سالے کہ تکوست از بہارش بیداست سے سالے کہ تکوست از بہارش بیداست سے سے سالے کہ قوست از بہارش بیداست میں سال کی خوبی اس کی بہار کے باعث ہے۔

بیاللہ کافضل ہے جے جا ہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم والا ہے۔ حضرت خواجہ نقشبند فرماتے تھے ہمارا سب کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بحرمت نبی قرشی علیہ وعلیٰ آلہ من الصلو ات افسامها ومن التحیات انجمام اہمیں اور تہمیں ان اکابر سے دوئی رکھنے والوں اور ان کے فقش قدم کی پیروی کرنے والوں میں سے کرے۔

#### مکتوب نمبر (۲۷)

ایک مختاج آ دمی کی سفارش کے بارے میں خان خاناں کی طرف صا در فر مایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تہہیں طاہر أباطناً حضور سید المرسین علیہ دعلیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات کی متابعت پر ٹابت وقائم رکھے۔اوراس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جواس پر آمین کہے۔

دوضروری اوراہم کام بے اختیار آپ کو تکلیف دینے کا باعث ہے ہیں۔ ایک رنج و آزاد کا گمان رفع کرنے کا اظہار۔ بلکہ آپ سے دوئی اور اخلاص کا ہونا۔ اور دوسرا ایک مختاج آدی کی مختاجی کی طرف اشارہ جو نظیات اور نیکی ہے آراستہ ہے اور معرفت وشہود سے مزین ہے جونسب کے لحاظ ہے کریم اور حسب کے اعتبار سے شریف ہے۔

مخدوم گرامی! اظہاری شی قدرت تی ضرور ہوتی ہے۔ اگر چہ بیٹی زیادتی اور کی کے لحاظ سے مخلف ہوتی ہے۔ بہت ہی بلندہ وصلے والاسعادت مند ہونا چا ہے جواس نخی کو تہد کی طرح پی جائے اور بھل من مزید کہنا ہوا آ کے بڑھے۔ حالات کا اختلاف امکان کی صفت کے لواز مات میں سے ہے۔ وہ جماعت جو تمکین واطمینان کے مقام تک پیچی ہے۔ دراصل تکوین واختلاف اس کی طبیعت و سرشت میں بھی ہوتا ہے۔ ممکن بے چارہ بھی صفات جلالیہ کے مقام تک بیچی مے دراصل تکوین واختلاف اس کی طبیعت و سرشت میں بھی ہوتا ہے۔ ممکن بے چارہ بھی صفات جلالیہ کے غلبے کے بیچ مخلوب ہوتا ہے اور بر سوسی و دفت کے احکام و تقاضے جدا ہوتے ہیں۔ کل وہ تھا می ہوتا ہے۔ اور بر موسم و دفت کے احکام و تقاضے جدا ہوتے ہیں۔ کل وہ تھا آئی ہوتا ہے۔ حدیث میں ہوتا ہے۔ اور بر موسم و دفت کا حکام و تقاضے جدا ہوتے ہیں۔ کل وہ تھا آئی ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے:

قلب السمؤمن بين اصبعين من اصابع موكن كادل فدائد رمكن كى دوالكيول كروميان الرحمن يقلبها كيف يشاء والسلام موسي مياري المراجعي المراجعي المام موسي الرحمن عليها كيف يشاء والسلام موسي مياري المراجعي المام موسي المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين

### مکتوبنمبر(۲۸)

بيكتوب بهي خان خانال كي طرنف صادر قرمايا\_

اس بیان میں کہ دولت مندوں کوتو اصلح اور انکساری زیب دیتی ہے اور فقراء کو بے نیازی

الخير فيما صنع الله مسحانه المخير كاور فيراى من عجوالله عاد كري

مخدوم گرامی! \_

من آنچه شرط بلاغ است با نو ملكوتم تو خواه از محتم يتد كير و خواه، ملال!

تبلغ كاشرط كے تحت جو بچھ ہو وہ مل نے تجھے كبدد يا ہے۔ أكميرى باتوں سے تعبحت حاصل مويار ج وطال (وه توجان)

آب كے تينوں خطوں سے بے نيازى بى تيكى تھى۔اگرچە آپ كامقصودتواضع تھا۔مثلا آخرى خطيس

" بعد الحمد والصلوّة عرض بي كما ك عبارت مين الجيم طرح غوركرين كراسه كما ل لكها جائد" و میر تعیک ہے کہ آپ نے فقراء کی خدمت بہت کی ہے۔ لیکن ساتھ ہی فقراء کے آ داب کا لحاظ بھی ضروری ہے تا کہاس پر تمرہ اور نتیجہ برآ مد ہو۔ادراس کے بغیراتو خارداردرخت پر ہاتھ پھیرنے دالی بات ہے۔ بیٹی چھ فا مکرہ نہیں۔ ہاں جضور علیہ الصافرة والسلام کی امت کے متنی لوگ تکلف سے بری ہیں۔ لیکن متکبروں کے ساتھ تکبر کرنا بهى أيك سم كاصدقدادريكى ب- حضرت خواج نقشبنده قدى الله تعالى سر و كوايك فخص في متكركها-آب في فرمايا ميراتكبرخداك\_ليے باس كرو فقراءكوذليل خوار خيال ندكريں \_كونكه عديث نيوى عليه الصافوة والسلام ب رُبُّ أَشْعَتَ مَدْ فُوعِ بِالْآبُوَابِ لَوْ بِينَ بِيْ بِي الْكِرُو ٱلودُ وروازول ے دھیلنے جانے والے باطن میں ایبا بلند ٱقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّهُ .

مقام رکھتے ہیں کہ اگر خدا پرفتم کھالیں تو اللہ

تعالی ضروران کی فتم پوری کرتاہے۔ ائد کے پیش تو کفتم عم دل ر سیدم كه دل آرزده شوى درنه سخن بيار است

میں نے تیرے سامنے اپناغم دل بہت تموڑ ابیان کیا ہے۔ میں ڈرتا ہون کہ تو دل آ زردہ ہوگادرنہ

س مفكوة شريف بمحواله

بالتیں بہت ہیں۔

آپ کے عزیز دوستوں اور مخلصوں کو جاہیے کہ بچائی اور حقیقت معاملہ کو سامنے رکھیں۔اور جو پچھاآپ تک پہنچا ئیں منچے اور درست پہنچا ئیں۔اور جومشورہ بھی آپ کو دیں اس میں آپ کی بھلائی کو مدنظر رکھیں'اپی غراض اور مصلحوں کوسامنے ندر کھیں کہ میسر اسر خیانت ہے۔

کون کی دیشت رکھتے تھے (گرکیا کیا جائے۔) اس عالم اللہ میں آپ کے ''دوستوں اور مخلصوں'' نے آپ کونہ چھوڑا (تا کہ وہ منافع آپ تک بینیچے) اس طرح سے کونای کا خیال نہ کریں۔اگر چہیہ مقد مات (با تیں) گئی نما ہیں۔لین آپ کی خوشا کہ وجا بلوی کرنے والے بہت کونای کا خیال نہ کریں۔اگر چہیہ مقد مات (با تیں) گئی نما ہیں۔لین آپ کی خوشا کہ وجا بلوی کرنے والے بہت کی آپ آپ اس کی خوشا کہ وجا کہ انسان اپ پوشیدہ عیوب اور مخلی اور ملاقات سے مقصود سے کہ انسان اپ پوشیدہ عیوب اور مخلی کی باتوں سے آزاداور تکلیف دینا مقصود کمین حرکات سے واقف اور مطلع ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس قسم کی باتوں سے آزاداور تکلیف دینا مقصود کمیں بلکہ میہ باتیں خرخوا ہی اور دلسوزی کے طور پر ہیں۔ آپ یقین کریں۔

خواجه محرصد بن اگرایک زوز بہلے آجا تا تو اخبال تھا کہ بندہ اپنے آپ کو آپ کی خدمت میں لے آتا۔ مخروہ تو مرہ تد کے راستے میں ملانہ البندام عذور جائیں۔

بہتری ای میں ہے جوخد اتعالی کرے۔

الخير فيما صنع الله سبحانه.

### مکتوب نمبر (۲۹)

اس بیان میں کرتواضع دارین کی بلندی کا باعث ہے۔ نیز اس بیان میں کرنجات فرقہ ناجیدالل سلت وجماعت کی متابعت سے وابستہ ہے۔ ا

ٱلْحَمَّدُ لِلْهِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولُ الله

التفات نامه گرامی جوآپ نے برادر عزیز مولانا محرصد این کے ہمزاہ روانہ کیا تھا موصول ہوا۔ آپ نے کرم فرمایا۔ جزاکم الله مسبحانه عنا خیر الجزاء

باندى ورفعت عطاكرتاب-

اميد بكرات پار بخزوتواضع آپ كى دين و دُنيوى دفعت كاسب بنے بلكدين چكا ب- آپ كوبشارت موسى

ا ابوقیم نے حلیہ میں اسناد حسن کے ساتھ حضرت ابو ہر مرور وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ مع "لوح محفوظ است بیش اولیاء۔" مترجم فی عنہ۔

**73** 

#### Marfat.com

چونکہ آپ درمیان میں رجوع ادرانا بت کے الفاظ لے آئے ہیں اس لیے بوں تصور کریں کہ آپ کا بید رجوع ادرویشوں کہ آپ کا بید رجوع درویشوں میں سے کی درویش کے ہاتھ پر داقع ہو چکا ہے البذا اجھے نیائے وثمرات کے منظر رہیں لیکن حتی الامکان درویشوں کے حقوق وا داب کا لحاظ ضرور رکھیں۔

وصیتوں اور نفیحتوں میں ہے کیا لکھے۔اور علوم و معارف کا کیا اظہار کرے۔علاء مجہدین اور صوفیہ محققین شکر اللہ تعالیٰ عیم نے بسط وتفصیل کے ساتھ مب کچھ کھودیا ہے۔کوئی کی باتی نہیں چھوڑی۔اوراس کم مایہ بندے کی تحریرات کا بچھ حصہ بھی طاہرا آپ کے دوستوں نے آپ کی خدمت میں پہنچا دیا ہے۔آپ کی نظر شریف ہے گزر چکا ہوگا۔

مختریہ ہے کہ نجات کا راستہ اٹل سنت و جماعت کی متابعت ہے۔ (اللہ تعالیٰ اس گروہ کواور زیادہ کرے۔) اقوال میں بھی افعال میں بھی اوراحوال وفروغ میں بھی۔ کیونکہ نجات پانے والا فرقہ صرف بہی ہے۔ یا تی تمام فرقے زوال اور ہلاکت کے کنارے کھڑے ہیں۔ آج کئی کے علم میں یہ بات آئے یا نہ آئے۔ لیکن کل قیامت) کو ہرا یک جان لے گا۔ گراس وقت جانتا ہے سود ہوگا۔

اے اللہ! اس سے بل کہ موت آ کر جمیں جگائے اور ہوشیار کرے اس وفت بیداری اور ہوشیاری کی ت ت نصیب فرما۔

سیادت مآب سیدابراہیم آپ کے بلند آستانہ سے قدی تعلق ونسبت رکھتا ہے اور آپ کے دعا گوؤں میں شامل ہے۔ آپ کے دما گوؤں میں شامل ہے۔ آپ کے دمہ کرم پر لازم ہے کہ اس کی دشکیری فرما کیں۔ کہ اس نفر اور بردہا ہے کے دفت اپنے اہل وعیال میں فراغت وسکون سے اپنا دفت گزاریں اور آپ کے لیے دونوں جہان کی سلامتی کی دعا کیں مشغول رہیں۔ والسلام۔

# مكتوب تمبر (۵۰)

اس بیان میں کرانسان کی جامعیت داور است سے این کی دوری کا سبب بن جاتی ہے جس طرح میں جات ہے جس طرح میں جامعیت اس کے قرب کا سبب ہے۔ ادراس کے مناسب امور کے بیان میں ۔

میں جامعیت اس کے قرب کا سبب ہے۔ ادراس کے مناسب امور کے بیان میں ۔

میرکون بھی خالی خاناں کی طرف صادر قربایا:

اللدنعالي آب كوشر بعت حقة مصطفورييل صاحبها الضلوة والسلام والتحية كيطريقه برقائم وثابت ركھ\_

ا آج فتنداور گراہی کے تاریک دور میں اٹل اسلام پر الازم ہے کہ حضرت امام رہائی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت پر قمل کرتے ہوئے مسلک حقد اٹل سلت وجماعت پر قائم و ثابت رہیں۔ نجات یافتہ گروہ صرف یمی ہے۔ دوسر مے تمام فرقے اس نعمت وسعادت سے محروم ہیں۔ مترجم عفی عنہ۔

الله تعالى اس بندے ير بھى رحم قرمائے جواس يرآ مين كے۔

انسان کے لیے اس کی جامعیت جس طرح قرب تن برزگی اور فضیلت کاموجب ہے ای طرح اسے · گراه اور جابل رکھنے کا سبب بھی ہے۔ قرب کا سبب تو اس طرح ہے کہ انسان کا شیشہ فطرت سب مخلوق کی نسبت كال ربداورتمام اساء وصفات بلكرتجليات ذاتيه كظهوركى قابليت بهي ال من بهديت تدى ال لا يُسَعُنِيُ أَرُضِيُ وَلا مُسَمآءِ يُ وَلَكِنُ مِيرِي وسعتُ بِيلِ رَكِمَةِ نَهْمِرِي زَمِين اور نه يَسَعُنِيُ قَلْبُ عَبُدِيَ الْمُؤْمِنِ . ميرا آسان عَلَم ميري وسعت ومخبأتش میرے بندہ موکن کا دل رکھتاہے۔

میں ای بیان کی طرف اشارہ ہے۔

اورراه راست سے اس کی دوری کا سبب جہان کی ہرشے کی طرف اس کا احتیاج ہے۔ کیونکہ انسان کے

لے ہر جردد کادے۔

اللدتعالى نے زمین میں میں چھ تہارے کیے پیدا کیا ہے

خَلَقَ لَكُمُ مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ط اس احتیاج کے سیب اے ہر شے میں گرفتار ہونا پڑتا ہے۔ اور میں گرفتار اس کے بُعد اور اے گراہ کرنے کا ہاعث

باید آخر آدم است و آدمی گشت محروم از مقام محرمی گر نه گرو د باز مسکین زین سفر نیست ازدے میکس محروم تر انسان بلندی کے سب سے آخری مرتبہ پر ہے۔ لیکن انسان مخرم راز ہونے کے مقام سے محروم ہوچکا ہے۔اگر میسکین اس (گرفاری اشیاء) کے سفرے واپس ندلوٹاتو پھراس سے زیادہ کوئی بھی محروم میں۔ پس تمام موجودات بن بہترین بھی انسان بی ہے۔ای نوع انسانی میں سے معطیقے بھی ہیں جورت العالمین کے حبیب ہیں۔اورا سانوں اور زمینوں کے رب کا دشمن ابوجہل لعین بھی اس توع میں سے ہوا ہے۔ تو لا زمی بات ہے کہ جب تك انسان كوتمام كرفماريوں سے نجات ميسر نه آئے سب عيوب ونقائفن سے منز ہ ذات بحت حق تعالیٰ کی گرفناری اور اس سے وابستگی حاصل نہیں ہوسکتی۔ غیر حق میں گرفناری خرابی ہی خرابی ہے۔ لیکن بتقاضائے ما لايدرك كلدلايترك كله (جوچيز پوري طريخ حاصل نه بوسكه اس بالكل بى ترك تېيس كرنا جا ہيے) چنده روزه زندگی صاحب شريعت عليه وعلى آلدالصلوة والتحية كى اتباع كے موافق بسر كرنا جاہے۔ كيونكه عذاب آخرت سے نجات اور دائمی تعتوں (جنت) کاحصول ای اتباع کی سعادت ہے۔

يس بزهن والے مال اور چركر بين محرتے والے مويشيوں كى زكوة كما حقة اداكرتے ہيں۔اوراس

ل احياء العلوم طبراني ويلمى ورمند الفردوس بروايت انس صى الله عنه وامام احداز وبهب مفسر بالغاظ تخلفه

ادائےز کو قاکواموال اورمویشیوں میں دل نہ لگانے کا دسیلہ بنانا چاہیے۔اورلذیز کھانوں اورنفیس ملبوسات میں طِلِ نفس کھوظِ خاطر میں نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ کھانے پینے کی اشیاء میں ادائے طاعات کی نیت کے سوا اور پچھ نیت نہیں ہونی چاہیے۔اورنفیس لباس مطلق آمیۃ۔

لینی اختیار کروایی زینت برمجد لینی برنماز کے

خُذُوا الْمِنْ تَكُمُ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ أَى عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ أَى عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ أَى عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ أَى عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ أَى عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ أَى عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ أَى عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ أَى عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ أَى عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ أَى عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ أَى عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ أَى عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ أَى عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ أَى عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ أَى عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ أَى عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ أَى عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ أَى عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ أَى عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ أَى عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ أَى عَنْدَ كُلُّ مَسْجِدٍ أَى عَنْدَ كُلُ مَسْجِدٍ أَى عَنْدَ كُلُ مَسْجِدٍ أَى عَنْدَ كُلُ مَسْجِدٍ أَى عَنْدَ كُلُ مَسْجِدٍ أَى عَنْدَ كُلُ مَسْجِدٍ أَى عَنْدَ كُلُ مَسْجِدٍ أَى عَنْدَ عَلَى عَنْدَ عَنْدَ عَنْدَ عَلَى مَسْجِدٍ أَى عَنْدَ عَلَى عَنْدَ عَنْدَ عَنْدَ عَلَى مَسْجِدٍ أَى عَنْدَ عَلَى مَسْجِدٍ أَى عَنْدَ عَلَى عَنْدَ عَنْدَ عَنْدَ عَلَى مَسْجِدٍ أَى عَنْدَ عَلَى مَسْجِدٍ أَى عَنْدَ عَلَى مَسْجِدٍ أَى عَنْدَ عَلَيْكُمُ عِنْدُ كُلُ مَسْدِيدٍ إِنْ عَنْدُ عَلَى مَسْجِدٍ أَى عَنْدَ عَلَى مَسْجِدٍ أَى عَنْدَ عَلَى مَسْدِيدٍ أَنْ عَنْدُ عَنْدُ أَنْ عَنْدُ عَنْدُ أَنْ مَسْدِيدٍ أَنْ عَنْدُ عَنْدُ عَلَا مِنْ عَنْدُ أَنْ مَسْدِيدًا عَنْدُ عَلَى مَسْدِيدٍ أَنْ عَنْدُ عَلَى مَسْدِيدٍ أَنْ عَنْدُ عَلَى مَا عَنْ عَنْدُ عَلَى مَسْدِيدٍ أَنْ عَنْدُ عَلَى مَسْدِيدٍ أَنْ عَنْدُ عَنْدُ عَلَى مَسْدِيدًا عَنْدُ عَلَى مُسْدِيدًا عَلَى عَنْدُ عَلَى عَنْدُ عَلَى عَنْدُ عَلَى عَنْدُ عَلَى عَنْدُ عَلَى عَنْدُ عَلَى عَنْدُ عَلَى عَنْدُ عَلَى عَنْدُ عَلَى عَنْدُ عَلَى عَنْدُ عَلَى عَنْدُ عَلَى عَنْدُ عَلَى عَنْدُ عَلَى عَنْدُ عَلَى عَنْدُ عَنْدُ عَلَى عَنْدُ عَلَى عَنْدُ عَلَى عَنْدُ عَلَى عَنْدُ عَلْكُولُ عَنْدُ عَلْكُولُ عَنْدُ عَلَى عَنْدُ عَلْكُولُ عَنْدُ عَلَى عَنْدُ عَلَى عَنْدُ عَلْكُولُ عَنْدُولُ عَنْدُ عَلَى عَنْدُ عَلْكُ عَنْدُ عَلَى عَنْدُ عَلْكُ عَنْدُ عَلَى عَنْدُ عَلْكُ عَنْدُ عَلْكُ عَنْدُ عَلْكُولُ عَنْدُ عَلَى عَلْكُولُ عَنْدُ عَلَى عَنْدُ عَلْكُ عَنْدُ عَ

تعلم رنی کی زینت کے تحت پہناروا ہے۔اور کوئی نیت ہیں ہونی جا ہے۔اورا گرحقیقت میسر نہا ئے تو تعلقہ سے میں مانی جا

اگررونانهآ ئے تورونے کی شکل ہی بنالو۔

فان علم تبكوا فتباكوا

اور ہمیشہ تن سیحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجاادر تصرع کرنے رہنا چاہجے تا کہ حقیقت نیت نصیب ہواور نیاں ما

كلف سے نجات کے۔۔

می تو اند کہ دہد اختک مراحسن قبول! آکہ دُر ساختہ است قطرہ بارائی را ممکن ہے کہ وہ داختہ است قطرہ بارائی را ممکن ہے کہ وہ دانت میرے آنووں کوسن قبول کے شرف سے نواز دے جس نے بارش کے قطے کوموتی کی صورت عطا کردی ہے۔

ای طرح تمام کامول میں ان دیندار علاء کرام کے فتوی کے مطابق جنہوں نے عزیمت کاراستہ اختیار کررکھا ہے اور دخصت سے اجتناب کرتے ہیں زعر کی بسر کرنا جا ہے۔ اور اس کو نجات اُخروی ابدی کاوسیلہ قرار دینا جائے:

الله تعالی تنهیں عذاب کیوں دے گا جبکہ تم الگریش ارادرموس بنو۔

مَا سُمِيَهُ عَلَى الله بِعَذَابِكُمُ إِنْ شَكَرُتُمُ وَ المُنتُمُ اللهُ بِعَذَابِكُمُ إِنْ شَكَرُتُمُ وَ المُنتُمُ

#### مكتوب نمبر (اك)

بید کمتوب مرزاداراب این خان خانال کی طرف صادر فرمایا: اس بیان میں کرفعتوں سے مالا مال انسان پرنعت فرمائے والے رب تعالی کاشکرادا کرنا واجب ضرور کی ہے۔ اور شکر کی ادائیگی صرف احکام شرایعت کی بجا آور کی کی صورت میں ہے۔

س یاره واقصنت (۵) سورهٔ نساء

الم بإرهولواتنا (٨) سورة اعراف

الم شرح السنه بروايت حضرمت السريضي الله تعالى عنه ... معالم المراجع

الله تعالى تهارى تائيدونصرت قرمائے۔

ندت والے پرندت عطا کرنے والے رب تعالی کاشکر از روئے عقل وشرع ضروری ہے۔ اور یہ بات
بھی معلوم ہے کہشکر کا وجو بنعتوں کی مقد ار کے مطابق ہوتا ہے۔ یس جس قد رنعتیں زیادہ ہونگی شکر کا وجو بھی
زیادہ ہوگا۔ تو دولت مندوں پران کے درجات کے مطابق فقراء کی نسبت کی درج شکر کی ادائیگی ضروری ہے۔ لہذا
اس امت کے فقراء اغذیاء کی نسبت پانچ سومال پہلے جنت میں جلے جائیں گے۔

اور تعمیٰ عطا کرنے والے رب تعالی کے ادائے شکر کا پہلا درجہ بیہے کہ بندہ اپنے عقا کدفرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت کی آراء کے مطابق سیحے اور درست رکھے۔

ست و جما می ارام سے مال رام میں اور در رست رسے۔

دوسر اورجہ یہ ہے کہ اس بندم تبہ گروہ کے جمتہ کن گا آواء کے مطابق احکام شرعیہ بجالاتا رہے۔

تیسر اورجہ یہ ہے کہ بلند درجہ گروہ صوفیہ کے سلوک کے موافق اپنے نفس کا تصفیہ اور تزکیہ کرے۔

اس آخری رکن کا وجوب درجہ استحسان میں ہے۔ بخلاف پہلے دور کنوں کے۔ کیونکہ اصل اسلام پہلے دو رکنوں کے ساتھ وابسة ہے اور کمال اسلام تیسرے رکن ہے متعلق ہے۔ اور وہ عمل جوان تین ادکان کے خلاف ہے اگر چہر یاضات شاقہ اور مجاہدات شدیدہ کی جنس ہو معصیت نافر مانی اور حق تعالی کی ناشکری میں واضل ہے۔

اگر چہر یاضات شاقہ اور مجاہدات شدیدہ کی جنس ہو معصیت نافر مانی اور حجاہدے کیے جین؟ کیکن چونکہ ان کی دیاضیں انہیاء کرام (ان سب سے افضل نمی پرخصوصاً اور باتی پرعمواً الشرتعالی کی رحمتوں اور سلامتوں کا مزول ہو) کی شریعتوں کے مطابق واقع نہیں ہو کین اس لیے سب مردود جیں۔ اور یہ لوگ نجات اُخروی سے محروم جیں۔

قریعتوں کے مطابق واقع نہیں ہو کین اس لیے سب مردود جیں۔ اور دیلوگ نجات اُخروی سے محروم جیں۔

قریموں الشرائی اور محدود کے ہوایت یا فتہ خلفائے راشدین رضوان الشرتعالی علیم اجھین کی متابعت اور ہیروی

كتوبنمبر (۷۲)

خواجه جهال کی طرف صادر فرمایا۔

لازم وضروری ہے۔

اس بیان میں کردین ورنیا دونوں کا جمع کرنا دشوار وشکل ہے۔ بس طالب آخرت کے لیے ترک
دنیا کے بغیر جار وہیں۔ اورا گرزک حقیق میسرندآئے تو کم از کم ترک حکمی تو ضرور ہونا جا ہیں۔ اور
اس کے مناسب امور کے بیان میں۔
ان اسماد کرتہ ال اس کے مناسب المورک بیان میں۔

الله مبحان وتعالى آب كوملامت ركھ اور عافيت عطافر مائے۔

مَا أَحْسَنَ الدِّيْنَ وَالدُّنَيا لَوِ اجْتَمَا ﴿ كَيَابَى الْجِمَامُوتَا الرَّدِينَ ودَثيا دونون الشَّى مُوسَكَّيْل-

وین و دنیا دونوں کوجم کرنا دوضدوں کے جمع کرنے کے قبیلہ میں سے ہے۔ پس طالب آخرت کے کیے دنیا کوچھوڑ ناضروری ہے۔اور جب اس وفت حقیقة ترک دنیامیسر تہیں بلکہ مشکل ہے۔تو کم از کم ترک حکمی و صوری توضرور ہونا جا ہے۔

اورترك صلى سے ميمراد ہے كرد نيوى اموريس بنده روثن شرع كے نقاضوں كے مطابق اس كے احكام کی با بندی کرے۔اور کھانے پینے اور لباس وغیرہ میں حدود شرعیہ کی رغایت کمح ظ رکھے اور ان حدود ہے تجاوز كرنے كوروا اور جائز ندر كھے۔ اورسونے جائدى اور مال تجارت وغيرہ اورمويشيوں ميں نصاب ممل ہونے كى صورت میں فریضه زکوة ادا کرے۔ جب احکام شرعیه کی ادائیکی کے ساتھ انسان مزین وآ راستہ وگیا تو دنیا کی مضرتوں سے نجات حاصل ہوگئ۔اور دنیا آخرت کے ساتھ جمع ہوگئ۔اور اگزاس طرح کا ترک حکمی بھی میسر نہ آئے تو ایسا محق بحث سے خارج ہے اور منافق کے علم میں ہے جو صرف صورت ایمان رکھتا ہے۔ اور منافق کا ایمان آخرت میں چھرائع ہیں دے گا۔الیے آدمی کے ایمان کا نتیجہ اور تمر وطرف اس فدر ہے کہ دنیا میں اس کے مال اوراس كى جان كالتحفظ ہوجا تاہے۔

من آنجه شرط بلاغ است باتو ميكوتم لو خواه از جم يند كير و خواه طال! شرط بنان كے تحت جو چھ ميرے ذھے تھاوہ ميں نے تجھ سے كہديا ہے۔آ مے ميرى باتوں سے مجمع جائب تفيحت حاصل بوجا ہے رہے و ملال۔

و يكهيِّ اكون صاحب دولت ايها نكليّا ب جواس دُنيوي كرّ وفر اور ان نوكروں جا كروں اور ان لذيرٌ و چرب کھانوں اور لباسہائے فاخرہ امیرانہ کے باوجود کلمہ کن قبول کر لینے والے کا نوں کے ساتھ منتاہے۔ كوشش ازبار دركرال شده است تشود ناله و فغان اس کے کان موتیوں کے بوجھ سے بھاری ہو سے جی رابدامیر مالیہ و فغال کوکہاں سن سکتے ہیں۔ اللدنتعالى بمين ادرتهبين مب كوشر يعت مصطفوريكي صاحبها الصلوة والسلام والتحية كي متابعت كي توفيق عطا

باقى ايك لائن كزارش بات مديب كدميال يتخ ذكرياجو يهلي عبد يخصيلداري يرفائز تفاآح كل مجوس اور بندہے۔ شومی اعمال کے باعث مدت سے قید خانہ میں بند ہے۔ ضعف پیری بھی معاش اور قید خانہ میں عرصہ سے يراريني وجهد بالكل عك أوريريثان ب-اس في محصالها تفاكه المنكرين أكرميرى ربائي كي كوشش كريس راستے کی کمی مسافت وہاں تک آئے میں مالے ہوئی۔ برادر عزیز خواجہ محد صادق آپ کی خدمت میں حاضر ہور ہے تے۔ ضرورت کان چند کلمات کی تکلیف دی ہے۔ امید ہے گاس بوڑ سے اورضعیف محص کے بارہ میں توجہ عالی

كريس ك\_كونكدوه عالم بحى بيادواس ضعف بيرى بحى لأحق بيسسو السلام اولاً و اخوا.

# مکتوب نمبر (۱۲۷)

دنیااورائل دنیا کی ذمت اور غیر نقع مندعلوم کو حاصل کرنے کی برائی اور نفول مباحات سے بیخے اور خاص کرعنوان جوانی مین خیرات اوراعمال صالحہ کی ترغیب وتر یقی میں -قلیم استقیم دن کی است میں شد میں میں میں میں میں استعمال کی ترغیب وکر یقی میں -

قليح الله بن قليح خال كى طرف صادر فر مايا -

حق سبحانه وتعالى روثن شريعت مصطفوريالي صاحبها المصلوات والتنكيمات والتحيات الابدبيروالترمدبير

كے طریقه پراستقامت نصیب فرمائے۔

اے فرز دُراو نیا آ زبائش اور اہلا کا مقام ہے۔ اس کے ظاہر کو مختلف کم حمازیوں اور زینتوں ہے آ راستہ
اور مزین کیا گیا ہے۔ اس کی صورت کو موہ م ال و خط اور زلف ور خدار ہے خوبصورت کیا گیا ہے۔ و یکھنے ہیں شریں اور طراوت و تازگی کا خیال آتا ہے۔ لیکن حقیقت میں عطر لگا ہوا مردار اور کھیوں اور کیڑوں ہے جراہوائٹی فانداور آب نماریت اور زہر ہے لبریز شکر ہے۔ اس کا باطن سراسر خراب اور اہتر ہے۔ اس کا معاملہ اپنے طالبوں کے ساتھ اس گندگی اور غلاظت کے ساتھ جس قدر تم کر اخیال کر سکتے ہواس ہے بھی بدتر ہے۔ اس دنیا پر فریفت ہوئے والا دیوانداور محور (جادو کیا ہوا) ہے۔ اس کا گرفتار مجنون اور فریب خوردہ ہے۔ جواس کے ظاہر پر فریفت ہوگیا اور ثبتھان ابدی کے ساتھ دائد ہوگیا۔ جس نے بھی اس کی حلاوت وطراوت پر نظر کی دائی شدامت و شرمندگی اس کے حصہ شن آگئی۔ سرور کا کنات حبیب رہ العالمین علیہ وکی آلہ الصلوات و التیات نے فرمایا ہے۔ شرمندگی اس کے حصہ شن آگئی۔ سرور کا کنات حبیب رہ العالمین علیہ وکی آلہ الصلوات و التیات نے فرمایا ہے۔ ماللہ نور نیا کو رائٹ کی سرور کا کنات حبیب رہ العالمین علیہ وکی آلہ الصلوات و التیات نے فرمایا ہوگیا۔ و کو نین نیا اور آخرت دو موکوں کی طرح ہیں۔ اگر ونین نیا اور آخرت دو موکوں کی طرح ہیں۔ اگر ونین نیا اور قرت اور دوسری نارائس ہوگی۔ اور آخرت کی فیتوں سے بوسیب ہوگیا۔ و قرجس نے دنیا کوراضی کیا اس سے آخرت نارائس ہوگی۔ اور آخرت کی فیتوں سے برائی۔ سے تھیب ہوگیا۔

القرنعالي مس اور مهين دنيا اورابل دنيا كاعبت عيناه شي ركھے۔

اے بیٹے! تو پھے جانا ہے کہ دنیا کا چیز ہے؟ دنیاوہ چیز ہے جو تھے خداتعالی سے وورکروی ہے۔ البندا بیوی اولا دُمال وجاہ سر داری اور ابوولعب اور لا لیعنی چیز ول میں اشتغال سب دنیا میں داخل ہے (اگر خدا سے دور کر دے)۔ وہ علوم جو آخرت میں کا مہیں آئیں گے وہ بھی دنیا میں داخل ہیں۔ اگر علوم نجوم منطق مند سداور حساب وغیرہ بے فائدہ علوم کا حاصل کرنا کار آئد چیز ہوتی تو فلا سفدائل نجات میں ہے ہوئے۔

ع عارف روی فرماتے بین جیست دنیااز ضراعاً قل شدن-

المحرال اورابن حبان بالغاظ تخلف

حضورعليدالصاؤة والسملام فرمات عين

إعلامة اعراضِه تعالىٰ عن العبد اشتغاله الله نغالي كے بنديہ يے اعراض كرنے كى علامت سيب كرينده لالين كامون مين مشغول موجائي بما لا يعنيه.

ہر چہ ہر عشق خدائے احس است كرشكر خوردن بود جال كنذن است خدائے احسن کے عشق وعمت کے سوچو بچھ بھی جا ہے شکر بی کیوں نہ کھائی جائے اس میں بھی جان کی ہلا کت بی ہے۔

اوروہ جو کہا گیا ہے کہ تماز کے اوقات معلوم کرنے کے لیے علوم نجوم درکار ہے۔اس کا بیمطلب تہیں کہ ال علم كے بغيراد قات نماز كى بيجيان تبيں ہوسكتى۔ بلكه اس كامطلب بيہ ہے كداد قات نماز بيجيانے كے طريقوں ميں ے ایک طریقہ میام بھی ہے۔ ایسے بہت لوگ ہیں جوعلم نجوم بالکل نہیں جانے لیکن نماز کے اوقات ماہرین نجوم ہے بھی بہتر جانتے ہیں۔ای کے قریب وہ وجہ ہے کہ جوعلوم منطق اور حساب وغیرہ جن کی بعض علوم شرعیہ میں

خلاصه كلام بيب كه بهت سے تكلفات اور تحلات اختيار كرك أن علوم على مشغول مونے كا جواز لكا ہے۔ان علوم کے پڑھنے اور حاصل کرنے سے اگر مقصود صرف احکام شرعیہ کی معرفت اور علم کلام کی دلیلوں کی تقويت موتوصرف الن قصد كے تحت ان علوم كے حصول كا جواز ہے۔ درندان كى تخصيل اوران كاير هناير هانا جائز بى بيل الصاف كرنا جا ہيے كدا كرا يك امر مباح كا ارتكاب بہت سے واجب امور كے فوت ہوجانے كا باعث بنا موده صد جوازے موجائے گایا نہیں لینی ضرور خارج موجائے گا۔

ال بات میں کوئی شک جیس کہ ان علوم مین مشغولیت بہت سے ضروری شرعی علوم کے خصول واشتعال کو فوت کردیتی ہے۔

ا مے فرزند! حق سجانہ و تعالی نے تحض این عنایت بے عنایت سے تھے ابتدائے جواتی میں بن تو یہ کی تو فیل نصیب فرمانی تھی۔ اور اس سلسلہ عالیہ نقشبند میرفدس اللہ نتعالی اسرار ہم کے درویشوں میں سے ایک درویش كے ساتھ رجوع كى تعبت عطافر مائى تھى۔ من تبيل جانتا كەنس وشيطان نے بچے اس توبد پر قائم و ثابت رہنے ديايا تهيل \_ توبه پراستقامت مشكل بى تظرأتى ہے۔ آپ كا آغاز جوانی كاونت ہے۔ تمام دنيوى اسباب ووسائل مہيا بیں ۔اور نامناسب ونا پندیدہ منشین اور ساتھی بھی آپ کے اردگر دجم ہیں۔

ع على على الله المام المام من ادرا بن تجريف شرح البين من ادر تريدي وابن ماجه في بالفاظ مخلفه ابو مريره درضي الله تعالى عنه سصروایت کی ہے۔ ہمہ اندر زمن بتو این است کہ تو طفلی و خانہ رنگین ست میری طرف سے کجھے ساری تفیحت ہی ہے کہ تو بچہ ہے اور مکان بڑا رنگین اور خوشما ہے (مہیں اس کے نقش ونگار میں کھوکر مقصد کوئی نہ بھول جائے۔)

اے قرزیدا کرنے کا کام بھی ہے کہ انسان فضول مباھات سے بھی ہے اور مباھات میں سے صرف قد رضروت پر اکتفا کر ہے۔ وہ بھی اس نیت سے کہ وظا تق بندگی ادا کرنے کی ہمیت وطاقت بحال اور موجود رہے۔ شکا خوراک سے مقعودادائے طاعات کی قوت ہے۔ اور لہا سے سرشر مگاہ ادر گری ومردی کا دفاع ہے۔ اور لہا سے سرشر مگاہ ادر گری ومردی کا دفاع ہے۔ ای قیاس پر باقی مباھات ضرور یہ ہیں۔ اکا برفقشبند میقدس اللہ تعالی امرار ہم نے ہم عز بمت کوا پنامعمول بنایا ہے اور رخصت سے جی الامکان اجتناب کیا ہے۔ اور می عرب عرب کے دائرہ سے قدم با ہر نہیں رکھنا چاہے۔ اور حرام اور مشتبہ امور کا اور اگر عز بیت کی یہ دولت میسر نہ ہوتو مباھات کے دائرہ سے قدم با ہر نہیں رکھنا چاہیے۔ اور حرام اور مشتبہ امور کا طور پر چائز قرار دے دیا ہے اور ای دائرہ کو بہت و سے کردیا ہے۔ تمام تنعمات نے طع نظر کوئی آسائش اس کے طور پر چائز قرار دے دیا ہے اور ای دائرہ کو بہت و سے کردیا ہے۔ تمام تنعمات نے طع نظر کوئی آسائش اس کے برابر ہو سکتی ہے کہ اس کا مولی اس کے اعمال پر راضی اور خوش ہو جائے۔ اور کوئی تخت میں جنت سے بہتر ہے اور دوز خی انسان کا آقاس کے اعمال سے نارائس اور ماخوش ہو۔ خدا تعالی کی رضا جنت میں جنت سے بہتر ہے اور دوز خی میں اللہ کی ناراضگی نار دوز رخ ہے گری ہے۔

بیانسان بندہ گلوم ہاوراللہ تعالی کے ادکام کی بجا آوری کا پابندہ۔ اسے شرب مہار کی طرح کے مطاقہیں چھوڑا گیا کہ جودل میں آئے کرے۔ غور وفکر سے کام لینا چاہیے۔ اور عقل دورا ندیش سے سوچنا چاہیے۔ ورنہ کل قیامت کوسوائے ندامت اور خمارہ کے کچھ ہاتھ ٹیس آئے گا۔ کام کرنے کا وقت بھی جوانی کا موسم ہے۔ جوان مردوہی ہے جواپنا وقت ضائع نہ کرے۔ اور فرصت کے لیجات کو غیمت جانے ممکن ہے کارکنان تضاد قدرا سے بڑھا ہے تک دنیا میں شدر ہے دیں۔ اوراگر بڑھا ہے تک عمر وفا بھی کر ہے قو شایداس وقت دل جمی اور محق اور پیری کا وقت ہے کام کی موقت دل جمی اور محق اور پیری کا وقت ہے کام کھھ وقت دل جمی اور وہ خصف اور پیری کا وقت ہے کام کھی نے مسلمان موسلم کون میں ہوتے وہ خصف اور پیری کا وقت ہے کام کھی اندانعالی کے مسلمان میں ہوتے گا۔ اس وقت جگد دل جمی اور سکون کے اسباب مہیا بین اور واقد بن کا وجود بھی اللہ تعالی کے انعامات میں ہے کہ فکر معاش ان کے سریر ہے۔ اور فرضت کا موسم ہے اور قوت واستطاعت کا زمانہ ہے۔ تو انعامات میں ہے کہ فکر معاش ان کے سریر ہے۔ اور فرضت کا موسم ہے اور قوت واستطاعت کا زمانہ ہے۔ تو کھر کس عذر کے تحت آئ کا کام کل پر ڈالا جائے۔ اور ''انچھا کل کرلیں گے۔'' پر عمل کیا جائے؟ حضور علیہ الصائی قوالسلام نے فرمایا ہے:

هَلَكَ المُسَوِّقُونَ لَ

ہلاک ہوگئے وہ لوگ جو کہتے ہیں عنقریب ہم پیکام کرلیں گے۔ لینی آج کا کام کل پرڈا لنے والے۔

ہاں اگر کمینی دنیا کے کام کل پر ڈالیں اور آخرت کے کاموں کو آج مرانجام دیں تو یہ بہت ہی بہتر ہے جس طرح اس کا الٹ نہایت فتی ہے۔ اس آغاز جوانی کے وقت میں کہ دشمنوں لینی نفس اور شیطان کا غلبہ ہے تھوڑ کے کمل کا اس قد راعتبار اور اس قد روقعت ہے کہ دشمنوں کے غلبہ ندہونے کے وقت کی گناہ زیادہ ممل کا بھی اتنا انتااعتبار اور اتنی قدرو قیمت نہیں ۔ فوجی قاعدہ اور دستور کے مطابق دشمنوں کے غلبہ کے وقت سپاہیوں کی کارگزاری کی مزدی قدرہ وقی ہے اور اس کا تھوڑ اسماتر دد بھی بڑی وقعت اور نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ اور دشمنوں سے اس وامان کی بڑی قدرو قیمت نہیں ہوتی ۔

اے فرزند! بیدائش انسانی سے مقصود جو خلاصۂ کا کنات ہے لہو ولعب اور کھانا اور سونا نہیں۔ بلکہ انسانی خلقت و پیدائش سے مقصود ہیہ ہے کہ بندہ وظا کف بندگی ادا کرے۔اور ڈل و انکسار بجز ومختاجی اور ہمیشہ جناب قدس خداوندی جل سلطانۂ میں التجاءاور نضرع کا تعلق قائم رکھے۔

وہ عبادات جوشرع محری علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی بیں۔اور ان عبادات سے مقصودات بھی بندوں کے منافع اور مصالح بیں۔اور جناب قدس خداوندی عزشانہ کی طرف کوئی نفع عائد نہیں ہوتا ان سب کوجان و دل سے منون ہوکراداکر تا چا ہے اور پوری تنلیم واطاعت سے تمام مامورات کی فرمانہ واری اور تمام منوعات سے دکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔اللہ تعالی نے کال بے نیازی کے باوجودا بے بندوں کو مامورات اور ممنوعات سے سرفراز فرمایا ہے۔ہم محتاجوں کو اتم طریقہ پراس فعت کاشکراذاکر تا چاہور پوری احسان مندی کے ساتھا حکام کی فرمان برداری میں کوشاں رہنا جا ہے۔

وہ فرز ندجا نا ہے کہ اگر اہل دنیا میں سے ظاہری شوکت ومر ہے والا تحق اسے ماتحت متعلقین میں سے کوک خدمت کے ساتھ مر فراز کرے اور اس خدمت میں خدمت میں وکر نیوا لے صاحب شوکت شخص کا لفع بھی ہوتو یہ ماتحت انسان اس کے تکم کوکس فقد رعزیز خیال کرتا ہے۔ اور جانتا ہے کہ ایک عظیم الفقد شخص نے اسے اس خدمت پر مامور کیا ہے۔ تو یہ ماتحت انسان پوری احسان مندی کے ساتھ اس خدمت کے بچالا پڑگا۔ تو ہو ہے تبجب اور افسوس کی بات ہے کہ خداوند تعالی جل سلطانہ کی عظمت اس دنیا دار شخص کی عظمت سے بھی نظر میں کم محسوس ہوکر خدا تعالی جل سلطانہ کی عظمت اس دنیا دار شخص کی عظمت سے بھی نظر میں کم محسوس ہوکر خدات کے احکام اور اس کے وظا نف زعر گی کی ادائیگی میں کوشش نہ کی جائے۔ شرم آئی جا ہے۔ اور خواب خرگوش سے بیدار ہونا جا ہے۔

المسلطان يليقه في قلب المؤمن اور صرف النافياس وفي الله تعالى عنه بروايت بالقاظ التسدويف شهداد الشيطان يليقه في قلب المؤمن اور صرف النافيال وفي الله تعالى عنه منه بالقاظ الأكروايين في المائية والمائية 
فدا تعالی جل سلطانہ کے احکام بجانہ لانا دو وجہ ہے ہوتا ہے۔ یا تو اس بنا پر کہ اخبارات شرعیہ کوجھوٹا خیال کیا جائے۔ اوران پر یقین نہ ہوادر یا اس بنا پر کہ اللہ تعالی و تقدّس کے تکم وفر مان کو دنیا داروں کے تکم ہے بھی حقیراور کم تر خیال کیا جائے۔ اس صورت حال کی شناحت اور بڑائی آ پ خود ملاحظہ کر لیس۔

اے فرزند! جس شخص کے جھوٹ کا بار ہا تجربہ ہو چکا ہووہ اگر سیاطلاع دے کہ فلاں تو م پران کے دشمن فلاں رات شب خون باریں گے ۔ نو اس قوم کے عقل مندلوگ اپنی حفاظت کے لیے جارہ جوئی کریں گے اور مصیب کے دفاع کی فکر کریں گے۔ باوجود بکہ جانے ہیں کہ اطلاع دینے والاشخص جھوٹ ہو لئے کا عادی ہے۔ مصیب کے دفاع کی فکر کریں گے۔ باوجود بکہ جانے ہیں کہ اطلاع دینے والاشخص جھوٹ ہو لئے کا عادی ہے۔ لیکن پھر بھی کریا اور بچنا ضروری ہے۔

(اس بات پر قیاس کرتے ہوئے جانا جاہے کہ) مخبرصادق جناب ہی کریم علیہ الصلاۃ والحقیۃ نے پورے مبالغے کے ساتھ عذاب اُخروی کے بارے میں خبردی ہے۔ لیکن آپ کی باتوں ہے بالکل متاثر نہیں ہوتے کو کہ اگر متاثر ہوتے اس کے ازالے کی فکر کرتے۔ حالانکہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہے اس کا علاج بھی معلوم کر بھیے ہیں۔ تو یہ کیا ایمان ہوا کہ مخبرصادق علیہ الصلاۃ والسلام کو خبر کو جھوٹے آ دمی کی خبر جنتی اہمیت بھی شدی معلوم کر بھیے ہیں۔ تو یہ کیا ایمان ہوا کہ مخبرصادق علیہ الصلاۃ والسلام کو خبر کو جھوٹے آ دمی کی خبر جستی اہمیت بھی شدی جائے۔ اسلام کی صرف رسی صورت نبیات کے لیے کائی نہیں بھی درکار ہے۔ اور یقیں کہاں ہے بلکہ وہم بھی نہیں۔ کیونکہ تھل نوگ خطرے کے مقامات میں وہم کو بھی اہمیت دیتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرما تا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو خوب دیکھ دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تجہارے اٹھال کو خوب دیکھ دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ کو خوب دیکھ دیا ہے۔

اس ارشاد خداد عری کے باوجود لوگ اعمال قبیحہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اگر میرجائے ہوں کہ ایک ادنی

اور حقیر تحص ان کے اعمال قبیحہ ہے باخبر ہے تو ہرگزید کر سے اعمال اس کے سامنے نہ کریں۔

ایسے لوگوں کا حال دو حالتوں ہے خالی نہیں۔ یا تو اللہ تعالی کے علم کا ان کو یقین نہیں۔ یا اللہ تعالی کے مطلع ہونے کو کوئی اہمیت نہیں دیے ہو ایسا کر دارا کیان میں داخل ہے یا گفر سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس فرزند پر لازم ہے کہ نے سرے سے ایمان کی تجدید کرے حضور علیہ الصلاقة والسلام فرماتے ہیں:

عددوا المانكم يقول لا الدالا الله في الماللة كلدالا الدالا الله عالى وتاره كروب

اوراعمال ناپندیدہ ہے توبہ خالص کا اعادہ کرنا جاہے۔وہ امور جن سے روکا گیا ہے اور جوشرع میں حرام بیں ان سے اجتناب کرنا جاہے۔ یا نجے وقت کی نمازیں باجماعت اداکریں۔اگر قیام کیل اور نماز تہجد بھی میسر آئے تو زہے معادت۔

مال ذكوة اداكرنا بهي اركان اسلام من سے ہے اسے بھي ضروراداكيا جائے۔ ادائيكي زكوة كا آسان

ل سورهٔ حجرات بارهٔ هم (۲۷) مع احمد وطبرانی بالغاظ مختلفه طریقہ یہ ہے کہ سال کے اندرفنڈ ذکو ہ کے طور پر جو حصہ فقراء کا بنتا ہے اسے باتی مال سے الگ کرلے۔ اور ذہن میں رکھے۔ اور سارا سال مصارف ذکو ہ میں ادا کرتارہے۔ اس طرح ہر باردیتے وفت بی نیت کی ضرورت نہیں۔ حدا کرتے وفت جو نیت کی تھی وہی کفایت کرے گی۔ ادر اس کا اندازہ تو آپ کو ہوگا ہی کہ سارا سال فقراء اور مستقین پرآپ کننا خرج کرتے ہیں۔ لیکن جو مال بیشت ذکو ہ ادانہ کیا جائے وہ ذکو ہ میں شار نہیں ہوسکا۔ لیکن ہماری بیان کر وہ صورت میں ذکو ہ ادامہ و جاتی ہے اور کائی مقدار میں مال ذکو ہ نکا لئے سے خلاصی ہو جاتی ہے۔ اور بالغرض متفرق طور پر ذکو ہ کا مال سارے سال میں ادانہ ہوتو بچا ہوا ذکو ہ کا روپیدا لگ رکھیں اور اداکریں۔ ای بالفرض متفرق طور پر ذکو ہ کا مال سارے سال میں ادانہ ہوتو بچا ہوا ذکو ہ کا روپیدا لگ رکھیں اور اداکریں۔ ای بالفرض متفرق طور پر ذکو ہ کا مال سارے سال میں ادانہ ہوتو بچا ہوا ذکو ہ کا روپیدا لگ رکھیں اور اداکریں۔ ای طرح ہر سال کرتے رہیں۔ فقرائے لیے مال ذکو ہ جوالگ کیا گیا اگر اس وقت اس کی ادائی شہو سے مکمکن ہے کل طرح ہر سال کرتے رہیں۔ فقرائے لیے مال ذکو ہ جوالگ کیا گیا اگر اس وقت اس کی ادائی شہو سے مکمکن ہو جائے۔

اے فرزند! جبکہ نفس فطر تا سخت بخیل اور کبوں ہے اورا دکام خداوندی جل سلطانہ کی اوائیگی میں سرکش واقع ہوا ہے۔ اس لیے تاکید ومبالغہ کے طور پر بیالفاظ لکھے گئے ہیں۔ ورنہ فی الحقیقت تمام اموال واملاک کا ملک حق سجانہ وتعالی ہے۔ کس کی مجال ہے کہ اوائیگی میں دیر کر سکے۔ البذا پوری اللہ تعالی کی پوری احسان مندی کے ساتھ زکو قادا کیا کریں۔ ای طرح باتی تمام عبادات میں کی طور پر بھی اپنے آپ کومعاف اور مشکی قرار نہ دین اور حق العباد کی اوائیگی میں تو بہت زیادہ توجہ مبذول کرنی چاہیے اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کی کاحق اپنے ذمہ شدہ ہے۔ دنیا میں اس حق کی اوائیگی آسان ہے۔ نری اور چاہاوی سے بھی دوسرے کاحق رفع ہوسکتا ہے (کہ اس کی منت خوشا کہ کرکی جائے ۔ آخرت میں مشکل ہے وہاں اوائیگی کا کیجے علی جنہ و سکے گا۔

احکام شرعیہ کی سے نوعیت علائے آخرت ہے معلوم کیا کریں۔ان کے کلام میں ایک تا فیرہے۔ شایدان کے مبارک کلمات کی برکت سے عمل کی توثیق بھی مل جائے۔

علائے دنیا ہے جنہوں نے علم کو مال وجاہ کے حصول کا ذریعہ بنار کھا ہے دور رہنا جا ہے۔ گر جبکہ متی اور پر بیز گارعالم نہ ملے تو ضرورت کے تحت بفتر رضرورت علائے دنیا کی طرف رجوع کیا جائے۔ وہاں آپ کے پاس حاجی محمد اُتر ہ دیندارعلاء میں ہے ہیں۔اور یہاں شیخ علی اُئر ہ ہے تو آپ کی شاسائی بھی ہے خرضیکہ بید دونوں مصنوں مان علاقوں میں غذیمت ہیں۔مسائل شرعیہ کی تغییش میں ان کی طرف رجوع کرنا بہت مناسب ہے۔

اے فرزند! ہم فقراء کوابنائے دنیاہے کیاتعلق ومناسبت کہ ان کی اچھی وہری بات زبان پر لائیں اس باب میں نصائے شرعیداتم والمل طریقتہ پر وارہ و چکی ہیں۔ فیلٹ یہ المتحجة البالغة (اللہ ہی کے لیے کمل ججت ہے)۔

ليكن أس فرزند لينى تم نفقراء كي طرف رجوع كيا تفائه اس مناسبت كيا عث اكثر اوقات ول كي توجه

اُس فرزند کی طرف میزول رہتی ہے۔ اور وہی توجہ اس گفتگو کا بھی باعث اور سبب ہے۔ میر ایقین ہے کہ ان نصائح اور مسائل میں سے اکثر تمہارے کان تک بہتے چکی ہیں۔ لیکن یا در کھنا چاہیے کہ تقصود عمل ہے صرف علم تقصود نہیں۔ یار اگر اپنے مرض کا علاج جانتا ہو جب تک دواستعال نہیں کرے گاصحت نہیں ہوگ ۔ دوا کا صرف علم سیحے فائدہ نہ دے گا۔ یہ سب تاکید و مبالغہ ترغیب عمل کے لیے ہے۔ علم ان پر ججت کمل کر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلاق و السلام نے فرمایا۔

قیامت کے روزسب لوگوں سے زیادہ عذاب اس عالم کوہوگا جے اللہ نے اس کے علم سے تفع نہ دیا۔

ان اشد النساس عدابا يوم القيمة عالم لم ينفعه الله بعلمه ل

وہ فرزند جانتا ہے کہ مابقہ رجوع ہے اہن اللہ کے صحبت کم نصیب ہونے کے باعث کوئی متیج ہیں نکالا۔ کہیں اس فرزند کے جوہر استعداد کی نقاست سے ضرور خبر دار کرتی ہے۔ امید ہے کہتن سجانہ وتعالی اس رجوع کی برکت ہے اپنے پہندیدہ کا موں کی تو فیق بخشے گااور اہل نجات میں ہے کرے گا۔

بہرحال اس گردہ اہل اللہ ہے اپنارشہ محبت نہ تو ڑے ادران پاک لوگوں کے حضور ہیں التجا اور عاجزی
کواپنا شعار اور دستور بنار کھے۔ اور منتظر رہے کہتی سجانہ و تعالی اس گروہ اہل اللہ کی محبت وعقیدت کے دسیلہ سے
اپن محبت ہے مشرف فرمائے اور پوری طرح اپنی طرف کھنچ لے۔ اوران دینوی تعلقات کے خرخشوں سے پورے
طور برمجات عطا کرے۔۔

عشق آل شعلہ ست کو چول بر فروخت ہر چہ جز معثوق باتی جملہ سوخت سخے لا در قبل غیر حق براندا! در گرزال پس کہ بعد لاچہ ماند ماند الله باقی جملہ سوخت شاد باش اے عشق شرکت سوز وقت عشق وہ شعلہ ہے کہ جب دو شن ہواتواس نے معثوق کی ستی کے سواباتی سب کھے جلا کرد کھ دیا ۔ غیرت کو تقل کرنے کے لیے اس عشق نے کھوار جلائی تو دیکھوکہ لا کے بعد کیا باقی رہا۔ صرف الا اللہ باتی رہا اس ذات کے علادہ سب پھوٹم ہوگیا۔ اے مضبوط طریقہ پرشرکت کی جلادی دائے شق تو بھیشہ خوش موا

# مكتوب تمبر (۱۷۷)

ا این عسا کراز ابو ہر پر ورضی اللہ تعالی عند اور طبر اتی نے صغیر میں اور پہنی نے شعب الایمان میں اور این عدی اور حاکم نے متدرک میں اس صدیت کوفل کیا' بالغاظ تخلفہ (مترجم عفی عنه)
متدرک میں اس صدیت کوفل کیا' بالغاظ تخلفہ (مترجم عفی عنه)
میں جولوگ رہا عقادر کھتے ہیں اور اس کا برجا رکر تے ہیں کہ بزرگوں سے عقیدت و عبت اور ان کا وسیلہ کوئی چیز نہیں ان کو مضرت امام رہائی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ برغور کرنا جا ہے۔اللہ تعالی سے عقیدہ کی نعمت عطافر مائے۔(مترجم عفی عنه)

فقراء (اہل اللہ) کی محبت پر ابھارنے ان کی طرف متوجہ دینے اور صاحب شریعت علیہ وعلیٰ آلہ الساؤۃ والسلام کی انتاع دبیروی کی نفیحت کے بیان میں۔ میرز ابدائے الزمان کی طرف صادر قرمایا۔

آب کامراسلہ شریفہ اور مفاوضہ اطیفہ وارد ہوا۔ حَسمُ لَا لِللهٔ مسبحانه کراس کے ضمون ومعانی سے فقراء سے مجبت اور درویشوں کے ساتھ عقیدت وتوجہ طاہر ہوری تھی جوتمام سعادتوں کامر ماریہ ہے۔

بیتک اللہ تعالیٰ کے برا اللہ کے جمنفین ہیں یہ اللہ کے جمنفین ہیں یہ السے باہر کت لوگ ہیں کہ ان کا جمنفین بد بخت بیں۔ اور اور حضور نبی کریم علی فقراء مہا جرین کے طفیل اور وسیلہ سے کفار پر نصرت وکامیا فی طلب کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصالیٰ ق والسّلام نے اہل اللہ کی شان میں قرمایا: بہت سے پراگندہ بال وردازوں سے دھکیلے جانے والے اللہ کی شان میں جانے والے اگر اللہ برکسی کام کی تم کھالیں تو وہ وال کی جانے والے اللہ برکسی کام کی تم کھالیں تو وہ وال کی

لا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ للهِ صَيْحَانَهُ . وَهُمْ لِقُومٌ لا يَشُقَى جَلِيسُهُمْ للهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى للهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى الله وَسَلَّم يَسْتَفُتِحُ بِصَعَالِيُك الْمُهَاجِرِيْنَ الله وَسَلَّم يَسْتَفُتِحُ بِصَعَالِيُك الْمُهَاجِرِيْنَ لَا وَسَلَّم يَسْتَفُتِحُ بِصَعَالِيُك الْمُهَاجِرِيْنَ لَا إله وَسَلَّم يَسْتَفُتِحُ بِصَعَالِيُك الْمُهَاجِرِيْنَ لَا وَسَلَّم يَسْتَفُتِحُ بِصَعَالِيُك الْمُهَاجِرِيْنَ لَا وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ فِي شَانِهُم رُبُّ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ فِي شَانِهُم رُبُّ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ فِي شَانِهُم رُبُّ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

اے سعادت آثار آپ کے مکتوب گرامی میں میرے متعلق ایک فقرہ یر قاحد ہو نشاء تین ایعنی مالک دو جہان۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صفت ذات حضرت واجب الوجود کے ساتھ فاص ہے جل سلطانہ بندہ مملکوک جوکی شے پر قادر نہیں۔ اس کے لیے کہاں مخبائش ہے کہ کسی بھی دجہ سے اپنے خداو ندجل سلطانہ کے ساتھ مشارکت ڈھونڈے اور اپنے خدا ہوئے کے داستے پر دوڑ پڑ نے۔ فاص کہ آخرت کے جہان میں جہاں مالکیت اور کمکیست کیا حقیقی اور کیا مجازی ذات مالک ہوم الدین کے ساتھ فاص ہوگی۔ اللہ تعالی قیامت کے دوزند افرائے کا۔ اِسلامی الکیت اور کمکیست کیا حقیقی اور کیا مجازی ذات مالک ہوم الدین کے ساتھ فاص ہوگی۔ اللہ تعالی قیامت کے دوزند افرائے کا۔ اِسلامی اللہ اللہ المواجد

فسم بوری کرتاہے۔

ا میشمون بخاری دسلم کی اس صدیت سے ماخوذ ہے و انسا معداذ اذکونی ''اور جب میر ابندہ بھے یادکرتا ہے قی اسکے ساتھ ہوتا ہوں ۔''اوراللہ کابندہ کسی وقت بھی یادخ سے عافل نہیں ہوتا۔

مع بخارى ومسلم بالفاظ متفاوتند سي مشكوة بحواله شرح السنة

الم مسلم شريف بردايت حضرابو برير درضي التدنعالي غيه

حضرت امام ربائی قدی تر ه نے بیاحادیث یہاں نقل قرما کردراصل میں سیلے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اولیاء کرام کو وسیلہ جانے کا عقیدہ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مل سے ثابت ہے۔ اوراس عقیدہ کوشرک و بدعت قرار دینا گراہی ہے۔ منکرین وسیلہ خور فرما تعین۔ (مترجم عفی عنہ)

المفیار مین صرف الله واحد قبار کے لیے ہے۔ اس دوز بندوں کے لیے دہشت اور خوف کے سوا پھیٹا بت بیں ہوگا اور سرت وندامت کے سوا پھی تصور نہ ہوگا۔ اللہ تعالی اپنے قرآن مجید میں اس دوز کی شدت وختی اور اس دن کے لوق کے انتہائی اضطراب سے خبر دیے ہوئے فرما تا ہے:۔

بینک قیامت کے دن کا زائر المعظیم شے ہاں روزتم دیکھو گے کہ ہر دودھ بان نے والی اپنے دودھ پینے نے کو بھو گے کہ ہر دودھ بان اور ہر حاملہ عورت اپنا ممل گراد ہے گی۔اور ہم حاملہ عورت اپنا ممل گراد ہے گی۔اور تم لوگوں کو بیہوٹی کی حالت میں دیکھو گے وہ فی الحقیقت بیہوٹی نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالی کاعذاب بڑا تخت ہے۔ اولو العزم رادل بلرز دز ہول الولو العزم رادل بلرز دز ہول بیا اولو العزم رادل بلرز دز ہول بیا اولو العزم رادل بلرز دز ہول بیا اولو العزم رادل بلرز دز ہول بیا

إِنَّ زَلُزَلَةَ السَّاعَةِ شَىءٌ عَظِيمٌ. يَوُمَ تَسرَوُنَهَا تَسزُهَا لَكُلُّ مُسرُضِعَةٍ عَمَّااَرُضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ عَمَّااَرُضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ مُكَارِى وَمَا هُمْ بِسُكَارِى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ط بِسُكَارِى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ط بِسُكَارِى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ط (پاکار سوره ج)

رران روز کرفعل برسند وقول بجائیکه دہشت بر اندا بنیاد

اس روز جبکہ قول وفعل سے باز پرس ہوگی اولوالعزم انبیاء کرام کا دل بھی خوف ہے لرزر ہا ہوگا۔وہ جگہ جہاں انبیاء پر بھی دہشت جاری ہوگی تو بتاا ہے گنا ہوں کا کیاعذر پیش کرے گائ

ایک ضروری نفیحت بیہ کہ صاحب شریعت علیہ الصلوۃ والسلام والتیہ کی اتباع اپ او پر لازم پکڑو۔

اس کے بغیر نجات محال ہے۔ اور دنیا کی زیبائش و آرائش کی طرف مطلقا الثقات اور توجہ نہ کرو۔ اور اس کے ہونے نہ ہونے کو پچھا ہمیت نہ دو۔ کیونکہ دنیا اللہ سجانہ کی نظر میں مبغوض ومردود ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی پچھا تھر دو مزلت نہیں۔ البدا بندوں کو چاہیے کہ دنیا کے ہونے کی نسبت نہ ہونے کو بہتر جانیں۔ اور دنیا کی بے وفائی اور اس کی جوارف اور اس کی جوارف کی اور اس کے جارف کی جو میں اور تہ ہیں سیر الرسین علیہ وفائی آلہ الصلوۃ والسلام کی بیروی کی تو نیق عطا جو ہم سے پہلے گر دیکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تہ ہیں سیر الرسین علیہ وفائی آلہ الصلوۃ والسلام کی بیروی کی تو نیق عطا

# کنوبنمبر(۵۷)

ریکتوب بھی میرزابد لیج الزمان کی طرف صادر قرمایا۔ حضور سیّد کو بین علیہ دعلیٰ آلہ الصلوٰ قروالسلام کی بیروی پر ابھارنے کے بیان میں۔ اوّلاً تصبح عقائد کے ساتھ اور ٹانیا فقہ کے ضروری احکام کے ساتھ۔ اور اس بات کے بیان میں کرتی سجانہ وتعالیٰ سے اس کی ذات کو بوسیلہ یا بے دسیلہ طلب کرنا جا ہیں۔ الله سجانة وتعالى تهبين ملامتي اورعا فيت عطا كر\_\_\_

سعادت دارین کی دولت سید کونین علیه وعلی آله الصلوات والتسلیمات اتمهادا کملها کی اس متابعت پر موقوف ہے جس کی وضاحت اور جوطریقه علائے اہل سنت شکر اللہ تعالی سیم نے بیان کیا ہے سب ہے پہلے ان اللہ سنت بزرگوں کی آراء کے مطابق اپنے عقائد کی دری ہے۔ دوسر نے بسر پر حلال وحرام فرض و واجب سنت و مستحب اور مباح و مشتبہ کا علم حاصل کرنا جا ہے۔ اور اس علم کے تقاضے کے مطابق عمل بھی درکارے۔

بیددواعتقادی اور عملی بازوحاصل کرلینے کے بعد اگر سعادت ازلی دفر مائے توعالم قدس کی طرف پرواز
میسرا سکتی ہے۔ اور اس کے بغیر قار دار درخت پر ہاتھ پھیر نے والی بات ہے۔ کمینی دنیا اس لائق نہیں کہ اے اپنا
مطلوب بنالیس ۔ اور نہ مال و جاہ کو میہ حیثیت حاصل ہے کہ اے اپنے مقاصد قرار دے لیا جائے بلند ہمت ہونا
جا ہے اور حق تعالیٰ کی ذات ہے بوسیلہ یا باوسیلہ ای کی ذات کوطلب کرنا جا ہے۔ رع

کاراین ست وغیرای ہمہ بیج اصل کام بہی ہے اس کے سواسب بیج ہے۔

جبتم نے پوری توجہ اور اخلاص کے ساتھ ہم ہے دعا کی درخواست کی ہے تو آپ کو بیثارت ہو کہ آپ باسلامت اورغنیمت کے ساتھ واپس لوٹیس گے۔لیکن ایک شرط خاص طور پر طحوظ زکھیں کہ قبلہ توجہ صرف ایک ڈات ہونی جا ہے (اپنا مرشد کامل) اپنے قبلہ توجہ متعددا فراد کو قرار دینا اپنے آپ کو تفرقے اور انتشار کا شکا کرنا ہے۔ مشہور مثل ہے:

" بہرکہ یک جاہمہ جاہ ہرکہ ہمہ جائے جا"

الینی جواکی جگہ تائم ہے ہرجگہ ہا الصلوۃ والسلام والتحیۃ کی راہ پر استقامت عطافر مائے۔

حضرت سجانہ وتعالی شریعت مصطفوریا کی صاحبہ الصلوۃ والسلام والتحیۃ کی راہ پر استقامت عطافر مائے۔

الن تمام پر جوشی ہدایت ہیں اور مصطفی علیہ وعلی آلہ الصلوات والتحیات کی متابعت کولا ڈم جانتے ہیں سلامتی کا نزول موتارہ۔

#### كتوب نمبر (۷۷)

قليم خال كى طرف صادر فر مايا:

اس بیان میں کہ ترقی درع ادر تفوی سے دابستہ ہے۔ اور نفول مباحات کورک کرنے کی ترغیب میں۔ ادر اگر میسرنہ بوتو حرام چیز دل سے بیختے ہوئے نفول مباحات کے دائرے کونگ تر رکھنا جیس۔ ادر اگر میسرنہ بوتو حرام چیز دل سے بیختا ہوئے نفول مباحات کے دائرے کونگ تر رکھنا جا ہے۔ اور اس امر کے بیان میں کہرام اشیاء سے بیختا دونتم ہے۔

بسم الله الرَّحمن الرَّحِيم. وَبِهِ نَسْتَعِين \_" "م الدّنعالي بى كنام سے شروع كرتے بي اور ي سيد كوللكار بيل-

اللہ تعالیٰ آپ کو ہرعیب ہے بیجائے اور ہر داغدار کرنے والی شے ہے محفوظ رکھنے بطفیل حرمت سید بشر ن ہے جی نظر کی فئی ہوچکی ہے۔علیہ وعلیٰ آلہ من الصلوات الحملہا ومن التسلیمات افسلہا۔

الله تعالى فرما تاہے:

جوچیز تمہیں رسول دےاہے لے لواور جس چیز مرخع کرےاں سے ذک جاؤ۔ امَ آ اللَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُلُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُلُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا ا

نجات کا دار و مدار دو چیز ول پر ہے۔او آمر کی بجا آ وری اور ممنوعات سے باز رہنا۔اور ان دو میں جز فیرکوزیا دہ اہمیت وعظمت حاصل ہے جے ورع اور تفق کی ہے تعبیر کیا گیا ہے۔حدیث میں دار دہے:

حضور نی اکرم الی کی خدمت میں ایک ایسے ۔
فض کا ذکر کیا گیا جوعیادت گزار تھا اوراد
وظائف میں بہت کوشش کرتا تھا۔ اور ایک
دوسرے کا ذکر کیا گیا جو ورع سے موصوف تھا
لینی خلاف شرع امور سے بچتا تھا۔ تو آ ب نے
فر مایا ورع کے برابر کسی شے کونہ مجھو

عندرسول الله صلى الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله تعالى عليه و على اله وسلم بعبادة و اجتهاد و ذكر اخر برعته فقال النبئي صلى الله تعالى عليه وعلى اله و سلم لا تعدل بالرعته شيئا يعنى الورع

اورحضوركريم عليهالصلوة والسلام كاليجى ارشادي:

تمہارے دین کا دارو مدار درع وتقوی برہے۔

ع مَلاک دِيْنِكُمُ الْوَرَعُ

اورانسان کوفر شخ پر نصیات اس ورع وتقوی کے سبب ہے اور مدارج قرب کی طرف ترقی بھی اس ورم ہے جزءورع وتقوی کے باعث ہے۔ کیونکہ ملا تکہ جزءاول (عبادت) میں انسان کے ساتھ شریک ہیں۔ گر ان میں ترقی مفقود ہے۔ بیں ورع وتقوی کے جزء کی رعابت اسلام میں سب سے اعلیٰ ترین مقاصد میں سے ہے اور دین کے نہایت ضروری امور میں داخل ہے۔ اور اس جزء کی رعابیت جس کا مدار حرام جزوں سے نیجے پر ہے کا مل طور پر اسی وقت میسر آسکتی ہے جبکہ فضول مباحات سے بھی اجتناب کیا جائے اور مباحات میں سے بھتر رہائی وقت میسر آسکتی ہے جبکہ فضول مباحات میں یاگ کا ڈھیلا کرنا مشتبہ امور کے ارتکاب تک پہنچا دیا اسمور سے در کا در کاب تک پہنچا دیا

الم موره حشر الدوقد مع الله (١٨)

الم ترندى شريف بروايت حضرت جابر رضى الله نعالى عنه ما سناوس -

مع معكوة شريف.

ا باورمشتبه تنجاوز کر کے انسان حرام تک جا پہنچا ہے۔

لَ مَنُ حَامَ حَوْلَ الْمِحِمَّى يُوْشِكُ أَنُ يَقَعَ فِيُهِ

جو چرا گاہ کے گرد گھومتا ہے قریب ہے ایک روز چرا گاہ میں گھس جائے۔

پس کائل ورع وتقوی کے حصول کے لیے مباحات میں ہے بھی بقدر ضرورت پر کفایت کرنا ضروری ہے۔ اور مباح بقدر ضرورت پر کفایت کرنا ضروری ہے۔ اور مباح بقدر مباح بقدر مباح بقدر مباح بقدر مباح بقدر بھی وہائے ہے۔ اور بامقصد تھوڑی مقدار میں مباح کا استعال بھی زیادہ کے تھم میں داخل ہے۔ صرورت مقدار بھی وہال ہے۔ اور بامقصد تھوڑی مقدار میں مباح کا استعال بھی زیادہ کے تھم میں داخل ہے۔

اور جب نفنول مباحات سے بالکلیہ اجتناب خصوصاً آج کل بہت کمیاب ہے۔ تو حرام چیزوں سے
اجتناب کرتے ہوئے بفقر طاقت نفنول مباحات کار تکاب کوننگ کرکرنا چاہیے۔ اوراس ارتکاب مباحات میں
اجتناب کرتے ہوئے بفقر طاقت نفنول مباحات کے ارتکاب کوئنگ کرکرنا چاہیے۔ اوراس ارتکاب مباحات میں
میشہ شرمندہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور نفنول مباحات کے ارتکاب کوئم مات میں داخلے کی کھڑکی تصور
کرتے ہوئے ہمیشہ حق سجانہ سے التجاء اور زاری میں مشغول رہنا چاہیے۔ ممکن ہے یہ ندامت واستغفار اور التجاو
تضرع اس اجتناب کا کام دے سکے جو نفنول مباحات سے تعلق رکھتی ہے۔ اور طرح بندہ نفنول مباحات کے
ارتکاب کی آفت سے محفوظ و مامون رہ سکے ایک بزرگ فرماتے ہیں گذگاروں کی عاجزی اللہ تعالیٰ کے نزویک

اور محرمات سے بچنا بھی دوشم پر ہے۔ ایک شم وہ ہے جس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالی کے حقوق کے ساتھ ہے۔ اور دوسری قتم وہ ہے جس کا تعلق حقوق کے ساتھ ہے۔ اور دوسری قتم وہ ہے جس کا تعلق حقوق العباد ہے۔

میں دوسری قسم کی رعابت زیادہ اہم ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی عنی معلق ذات اور ارحم الراحمین ہے۔ اور بندے سے نقیر اور بختائ اور فطر تا بخیل اور کنجوں ہیں۔ لہذا ان کے حقوق کی ادائیگی زیادہ ضروری ہے۔ حضور نبی کریم آلاتے فرمائے ہیں:

جس شخص کے ذہبان کے بھائی کا کوئی می از فتیم ہے آ ہروئی وغیرہ ہوتو جاہیے کہ آئ ہی ان ان کومعاف کروائے وغیرہ ہوتو جاہیے کہ آئ ہی ان ان کومعاف کروائے اس سے پہلے کہ اس کے پاس نہ کوئی ویتاررہ اور نہ درہم ۔ کیونکہ قیامت کے مدائی کی میں گی دوڑائی می کے بدلے اس کی تیکیاں کی جا کیں گی اور می ان کی تو حق اور اگر اس کے باس تیکیاں نہیں ہوں گی تو حق والے کی بدیاں لیکرائی ہوائی کو حق والے کی بدیاں لیکرائی ہوائی کی والے کی بدیاں لیکرائی ہوائی کی والے کی بدیاں لیکرائی ہوائی کی والے کی بدیاں لیکرائی ہوائی کی والے کی بدیاں لیکرائی ہوائی کی اور حق کوئی کی دو حق کی دولے کی بدیاں لیکرائی ہوائی کی ان حق کی دولے کی بدیاں لیکرائی ہوائی کی والے کی بدیاں لیکرائی ہوائی کی دولے کی بدیاں لیکرائی ہوئی کے دولے کی بدیاں لیکرائی ہوئی کی دولے کی بدیاں لیکرائی ہوئی کی دولے کی بدیاں لیکرائی ہوئی کی دولے کی بدیاں لیکرائی ہوئی کی دولے کی بدیاں لیکرائی ہوئی کی دولے کی بدیاں لیکرائی ہوئی کی دولے کی بدیاں لیکرائی ہوئی کی دولے کی بدیاں لیکرائی ہوئی کی دولے کی بدیاں لیکرائی ہوئی کی دولے کی بدیاں لیکرائی ہوئی کی دولے کی بدیاں لیکرائی ہوئی کی دولے کی بدیاں لیکرائی ہوئی کی دولے کی بدیاں لیکرائی ہوئی کی دولے کی بدیاں لیکرائی ہوئی کی دولے کی بدیاں لیکرائی ہوئی کی دولے کی بدیاں لیکرائی ہوئی کی دولے کی بدیاں لیکرائی ہوئی کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی ہوئی کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی

عُمَّنُ كَانَتُ لَهُ مَظُلِمَةً لِآخِيهِ مِنُ عِرضِهِ اَوْشَىءٍ فَلْيَتَ مَلَهُ فِيهِ الْيَوْمَ قَبُلَ عِرضِهِ اَوْشَىءٍ فَلْيَتَ مَلَهُ فِيهِ الْيَوْمَ قَبُلَ اللهُ عَرضَهِ اَوْشَىءٍ فَلْيَتَ مَلَهُ فِيهِ الْيَوْمَ قَبُلَ اللهُ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرُهُمْ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخِذَ بِقَدَرٍ مَظُلِمَتِهِ وَإِنْ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخِذَ بِقَدَرٍ مَظُلِمَتِهِ وَإِنْ لَهُ مَسَالِحٌ أَخِذَ مِنْ سَيَاتِ مَسَاحِيهِ فَحُمِلُ عَلَيْهِ صَاحِيهِ فَحُمِلُ عَلَيْهِ

ا بخاری شریف دستم بروایت حضرت تعمان بن بشیروشی الله تعالی عنه بر بخاری شریف بروایت حضرت ابو بریره وضی الله تعالی عنه بروایت حضرت ابو بریره وضی الله تعالی عنه به

جائے ہومفلس اور قلاش کون شخص ہے؟ لوگوں
نے کہا ہم میں مفلس وہ شخص ہوتا ہے جس کے
یاس نہ درہم ہونہ سامان ۔ آپ نے قرمایا میری
امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز کر اور و اُز کو ہ لے کر آئے گا۔ لیکن اس کے ساتھ
اس نے کی کو گائی دی ہوگی۔ کسی پر تہمت لگائی
ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا۔
اور کسی کو مارا بیٹا ہوگا۔ تو اس شخص کی نیکیاں لے
اور کسی کو مارا بیٹا ہوگا۔ تو اس شخص کی نیکیاں لے
کر ان کو دے دی جا تیں گی۔ پھر اگر اس کی
نیکیاں اس کے ذعے حقوق کی اوا نیکی ہے پہلے
ختم ہوگئی تو ان حقداروں کی برائیاں لے کراپ
ڈال دی جا تیں گی اور پھر اس شخص کو دوز خ میں
ڈال دی جا تیں گی اور پھر اس شخص کو دوز خ میں
ڈال دی جا تیں گی اور پھر اس شخص کو دوز خ میں

حضور ني اكرم الله في الكل سي اور حق قر ما يا ب-

دوسری بات بہے کہ بندہ ان خصرات کی جمد وستائش اور شکر گزاری کرتا ہے کہ ان کے دم قدم ہے بلدہ معظمہ لا ہور میں اس گئے گزر نے زمانہ میں احکام شرکی رواج پذیر ہیں اوراس جگہ دین کی تقویت اور ملت کی تروش عاصل ہے فقیر کے نزدیک بیش ہولا ہورتمام ہندوستان کے شہروں میں قطب ارشاد کی طرح ہے۔ اس شہر کی خیر و برکت تمام بلاد ہندوستان میں بھی ہوئی ہے۔ اگر اس شہر میں دین رواج پذیر ہوگا تو باقی علاتوں میں بھی دین شعار کا رواج شخص رہے گا۔ اللہ تعالی آ ہے کا مویدونا صرجو۔ نی اکر میں ایک کے فرمایا ہے۔

میری امت کا ایک گروہ بمیشہ خالفین اسلام پر عالب اور دین تق پر قائم رہے گا۔ان کی امداد کرنے والے انہیں سیجے تعصان نہیں مینچا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت آجائے اور وہ اینے حال پر قائم ہوں گے۔

ال كَ لا يَزَالُ طَآئِفَةً مِّنْ أُمَّتِى ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْمَتِى ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْمَحْقِيلَ الْمُحْقِيلَ اللّهِ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتَى اللّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ

ا مسلم شریف بردایت حضرت ابو ہر برد در صی اللہ تعالی عنہ ع حاکم نے حضرت عمر دنیز حاکم ادرابن ملتہ نے ابو ہر برد در ضی اللہ تعالی عنہ سے نیز ابن مانہ نے مغیر و بن شعبہ ادرابوداؤد نے عمران بن حبین سے بالفاظ مختلفہ بیرحد برے دوایت کی۔

# مكتوب تمبر (۷۷)

جباري خال كي ظرف صادر قرمايا.

اس امر کے بیان میں کرخدائے نے ش و بے کیف کی تیج عیادت ویندگی کی بیسر آتی ہے اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصَّطَفَى اللهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصَّطَفَى الحد الرفدائ برچر پرستند الله عَنْ نيست به دولت است آئکه اختیار کرد عداتها لی کے دولت است آئکه اختیار کرد عداتها لی کے دولت است آئکہ انگل جی ہے۔ وہش بے دولی ہے جو بے کار

کام کوبیند کرتاہے۔

بیش و بے کیف خدائے جات سلطانہ کی عیادت اس وقت میسرا تی ہے جبکہ ماسوی اللہ کی بندگی ہے

ا زاد ہوکر صرف ذات احد کو قبلہ توجہ بنالیا جائے۔اوراس توجہ کی نشانی بیہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف ہے حاصل

ہونے والی تعت یا تکلیف دونوں برابرایک ہے محسوس ہوں۔ بلک اس مقام کے ابتداء حصول کے وقت اللہ تعالیٰ کی

طرف ہے آئے والی تکلیف انعام کی نسبت زیادہ مرغوب و پہندیدہ محسوس ہوتی ہے۔اگرچہ ترکار معاملہ تفویض

(سب کھواللہ کے حوالے کرنا) تک جا پہنچ ہے۔اور انعام و تکلیف جو کھی ملتا ہے بہتر اور بہت مناسب معلوم ہوتا

ہے۔وہ عبادت جو رغبت جنت یا خوف دوز ن کے تحت ہوتی ہے۔ فی الحقیقت یہ عبادت اپنی عبادت ہے۔اس

ہے۔قصودا بی نیجات اور اینامروں ہے۔

تا تو دریند جویشن باشی عشق گوئی دروغ زن باشی جب تاروی عشق دروغ رن باشی جب تاروی عشق دروغ سے زیادہ حیثیت جیس رکھتا۔

ال دولت کا حصول فنائے مطلق ہے وابست ہے۔ اور صرف ذات احدیت کی طرف توجہ جوت ذاتی کا متحدہ ہے۔ اس ولایت خاصہ متحد بیالی صاخبہا الصلاق والسلام والحقیۃ کے ظبور کا مقدمہ ہے۔ اس ولایت خاصہ محمد بیالی صاخبہا الصلاق والسلام والحقیۃ کی تمت عظمی کا حصول نبی اکرم علیہ من الصلوات التمہاومن التحیات اکملہا کی ممال اتباع پرموتوف ہے۔ کیونکہ ہرنی علیم الصلوات والتسلیمات کی تشریعت جواز راہ نبوت اس کوعطا کی جاتی ہے اس کی ولایت کے مناسب ہوتی ہے۔ کیونکہ ولایت میں کلیۃ ڈن تن سجانہ کی طرف ہوتا ہے۔ اور جب سے نبوت کے مماتھ دجوت وارشاد کے لیے نیچ لاتے ہیں تو وہ اس تو وہ اس تھو جوت فارشاد کے لیے نیچ لاتے ہیں تو وہ اس توریک ماتھ جھی وہی نور بروتا ہے۔ اور اس بنایر سے مماتھ دجوت کے ماتھ دجوت کی تاہم اسے اور مقام نبوی کے کمالات کے حصول کا سب بھی وہی نور بروتا ہے۔ اس بنایر

کہا گیا ہے کہ'' نبی کی 'ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے۔''

اس گفتگو ہے بہر حال میر بات ثابت ہوگئی کہ ہرنبی کی شریعت اس کی ولایت کے مناسب ہوتی ہے۔

اوراس شریعت کی اتباع دپیروی اس نبی کی ولایت تک پہنچادی ہے۔

اگر میرسوال کیاجائے کہ حضور نی اکرم الیا ہے کیعض پیرو کاروں کوآپ کی ولایت سے کوئی حصہ بیں ملا۔ بلکہ وہ دوسر سے انبیاء کرام کے قدموں پر ہوتے ہیں اور ان کی ولایت سے حصہ باتے ہیں۔ تو اس کا جواب سیر ہے کہ ہمارے نی کریم علیہ الصلوة والسلام کی شریعت تمام انبیاء کرام کی شریعتوں کی جامع ہے۔ اور جو کماب (قرآن مجیر) آپ پرنازل ہوئی ہے وہ تمام آسانی کتابوں کوشامل ہے۔ پس اس شریعت کی اتباع تمام پہلی شریعتوں کی انتاع ہے۔تواپی استعداد کی مناسبت کے اندازہ کے مطابق جوبعض انبیاء کے ساتھ ہوتی ہے بعض خضرات ان انبیاء ہے ولایت اخذ کرتے ہیں اور اس میں کچھ حرج نہیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوة والسلام كى ولايت بهى تمام انبياء كى ولايتول كوحاوى بيا يم الصلوات والتسليمات.

توان ولا ينول تك يبنجنا در حقيقت حضور عليه الصلوة والسلام كے ساتھ خصوصيت ركھنے والى ولايت كے اجزاء من سے ایک جزوتک پہنچنا ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت تک نہ بینچنے کا سبب آپ کی كمال متابعت ميں كى كے سبب ہوتا ہے۔ اور اس كى كے بہت سے درجات بيں۔ اس ليے ولايت كے درجات من بھی قرق وتفاوت ہوتا ہے۔اورا گرآ پ کا کمال اتباع میسر آجا تا تو آپ کی ولایت تک وصول ممکن ہوجا تا۔ بیر اعتراض اس وفتت واقع ہوتا ہے جبکہ دوسر انبیاء کرام کی شریعتوں کے پیر د کاروں کوحضور علیہ الصلوة والسلام کی ولابيت خاصه حاصل موجائے عليه وعليهم الصلوات والتسليمات والتحيات اور جب بيربات بيس تو اعتراض بھي وارديس موتا - تمام تعريقيس اس الله كے ليے جس نے ہم پر انعام فر مايا عميں صراط منتقم اور دين تو يم كى طرف مدایت ورجنمانی قرمانی صراط متنقیم دین مصبوط راست اور روش شریعت سے عبارت ب:

إنك كمين الممرملين على صِراطِ آبد المساول من عنى ادر صراط منفيم بريال-

اس معنی و مضمون کی دلیل ہے۔اللہ تعالی ہمیں اور تہمیں حضور نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تشریعت حقد كى كامل اتباع أب كے كامل مبعين اور معظم اولياء كرام رضوان الله تعالى عليم الجمعين كے فيل نصيب فرمائے۔ اس رقعہ دعا کوآپ کے پاس لانے والا چونکہ آپ کی طرف جارہا تھا توسلسلہ محبت ان چند کلمات کے لكن كالحرك بن كيارو السلام عليكم و رحمة الله مبحانه لديكم.

ا جاناجا ہے کہ بیائل سکر کامقولہ ہے جیا کیا مام دیائی قدس مرت اف متعدد مکا تیب میں تقریح کی ہے۔

Marfat.com

#### مکتوب نمبر(۷۸)

ريكتوب بحى جنارى خال كى طرف صادر فرمايا:

سغردروطن كمعتى اورسيرا فاقى وأفسى اوراس بيان من كراس دولت كاحصول صاحب شريعت على

مصدر باالعلوة والسلام والتحية كى اتباع كے ساتھ وابسة ہے۔

حق سجانه وتعالى شريعت حقيملى صاحبها الضلؤة والسلام والخية كطريقه اورراسته براستقامت نعيب

فرمائے۔

چندروز کی بات ہے کہ بندہ دیلی اور آگرہ کے سفرے والی لوٹا ہے اور ایپ وطن مالوف میں آرام پذیر ہوا ہے۔ اس وقت سُت الموطن من الایمان نقد وقت ہے۔ وطن مالوف میں آنے کے بعد اگر سفر ہے تو ایٹے وطن بی میں ہے۔ دسفر دروطن 'اس خانو وہ علیہ نقشبند یہ کے اکابر کے اصول مقررہ میں سے ہے۔ قدس اللہ تعالی اسرارہم۔

ال طریقہ میں اس سرکی چاشی ابتداء ہی میسر آجاتی ہے اور نہایت کے ہدایت میں درج ہونے کے طور پر حاصل ہوتی ہے۔ کارکنان تضاء وقد راگر چاہتے ہیں تو اس گروہ کی ایک جماعت کو مجذوب سالک بناتے ہیں اور ہیرونی میر میں ڈال دیتے ہیں۔ اس سرآفاقی کے ممل ہونے کے بعد سیر انعنی میں جوسفر دروطن سے عبارت ہے آرام عطا کرتے ہیں۔ رج

این کاردولت است کول تا کراد مند به کام دولت ہے۔ دیکھیے اب یہ کے عطا کرتے ہیں۔ رو میناء گاریاب النعیم نعیم ا منیاء گاریاب النعیم نعیم ا ترجہ الدے والوں کومتیں خوشکوارد ہیں۔

اس نعمت عظمیٰ تک وصول سیداولین و آخرین علیہ وعلیٰ آلد من المصلوات افسلها و من التحیات اکملها کی اتباع سے وابستہ ہے۔ بندہ جب تک اپنے آپ کو پورے طور پرشر بعت بیس گم نہ کر دے۔ اور اوامر کی بجا آور کی اور منوعات سے زکنے کے ساتھ مزین و آراستہ نہ کرے۔ اس دولت و نعمت کی خوشیو بندے کی روح سونگھ تہیں سکتی۔ شریعت کی مخالفت کے باوجوداگر چہ بال برابر ہی ہواگر احوال ومواجید حاصل ہوں تو وہ استدرائ بیس داخل بیس ۔ آخر اسے دسوا اور ذکیل کریں گے نجوب رہ العالمین علیہ وعلیٰ آلہ من الصلوات افضلها و من العسلیمات

الملہا کی ابتاع اور پیروی کے بغیر عذاب اُخروی سے ظلاصی اور نجات نامکن ہے۔ چندروزہ زندگی کوئی سجانہ و خالی کے پندیدہ کاموں میں صرف کرنا چاہیے وہ کیا زندگی اور کیا عیش ہے اگر بندے کا مالک ومولی اس کے عمال وافعال کی بناپر اس سے ناراض ہو جی سجانہ و تعالی بندے کے بُوی اور گئی حالات سے واقف و آگاہ ہے ورحاضرونا ظر ہے۔ ایسی عظیم و برتر ہستی کے سامنے افعال تھیے۔ کامر تکب ہونا بڑے شرم کی بات ہے۔

مثال کے طور پرلوگوں کواگر یہ معلوم ہو کہ کوئی شخص ان کے عیوب و ناپند بدہ افعال پر مطلع ہو جائیگا تو ایس صورت میں کوئی ناشا کن حرکت کرنے کو ہرگز تیار نیس ہوتے اور نہیں چاہئے کہ وہ ان کے برے اعمال سے آگاہ ہوتو کیا مصیبت ہے کہ حق سجانہ و تعالی کے علم واطلاع کی پچھ پرواہ نہیں کرتے۔ یہ کیا اسلام ہے کہ حق سجانہ و تعالی کا اس بندے کے برابر بھی لحاظ اور اعتبار نہیں کرتے۔ نعو فر باللّه سبحانه من شو و د انفسنا و سیانہ و تعالی کا اس بندے کے برابر بھی لحاظ اور اعتبار نہیں کرتے۔ نعو فر باللّه سبحانه من شو و د انفسنا و من سیات اعمال ان ایس بناہ لیتے ہیں اپنے میں اپنے میں ارتوں اور اپنے برے اعمال سے مطابق مدیث مہارک:

جَدِدُوْ النَّمَانَكُمْ بِقُولِ لَآ اللهُ إِلَّا اللهُ اللهُ السِّالِ السَّلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال مع كاعظم الدان كي أتب ترويق زواران كي ترويق المالي كان المالي المالي المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية الم

اس كلمة على الشان كے ساتھ برآن تجديد ايمان كرتے رہنا جاہيد -اور حق سجان وتعالى كى بارگاہ ميس تمام.

ناپند بده افعال سے توبداور دجوع کرتے دہنا جا ہے۔ شاید دوسرے وقت تک توبد کی فرصت و مہلت ندیں۔ علک المسوقون 0 یعن انہ کی المسوقون 0 میں کا اللہ موجے ہیں۔

عدیت بوی علیہ وظال آلہ الصلوات والتسلیمات یعنی نیک کام میں تاخیر کرنے والے ہلاکت کی طرف

ہو الدے ہیں۔ فرصت کو فلیمت جاننا چاہیے اور حق تعالیٰ کی مرض کے کاموں میں اپ کی ایت زندگی صرف کرنے

چاہیں۔ تو ہہ کی تو فیق حق سجانۂ و تعالیٰ کی عنایات میں ہے ہے۔ حق سجانۂ تعالیٰ ہے ہمیشہ اس بات کے خواہاں

رہیں۔ اور وہ درولیش جن کا قدم شریعت میں دائے اور پختہ ہے اور جو عالم حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں ان کی

دعا وہمت و توجہ کا طالب رہنا چاہے۔ اور ان سے مدول طلب کرنی چاہیے تا کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہریانی ان کی

مدود دعا کی کھڑکی سے ظاہر ہو کر جناب قدس خداو ثد تعالیٰ کی طرف تیجے کے ۔ اور اس میں مخالفت کی کوئی مخوائش

باتی نہ رہے۔ جب تک ایک بال برابر بھی شریعت سے شالفت کی راہ کھلی ہے برستور خطرے کا کل موجود ہے۔

عالفت کے تمام راستے بنداور مسددو ہونے ضروری ہے۔

ا معلوم ہوا کہ حضرت امام رہائی قدس مرّ ہ بھی اولیاءاللہ سے دوطلب کرنے کاعقیدہ رکھتے اور دوسروں کوبھی اس کی تاکید کرتے ہیں۔الہذار عقیدہ شرکانہ کیسے ہوسکتا ہے؟ (مترجم) محال است سعدی که راه صفا توان رفت جز در یئے مصطفے حضورعلیہ الصلاق والسلام کے قدموں کوچھوڈ کرصفائی اور ہدایت کے داستے پراے سعدی چلنامحال اور ناممکن ہے۔

اہل اللہ پر اعتراض کرنا خصوصاً جہال درمیان میں پیری مربدی کاتعلق ہواور درمیان میں راہِ افادہ کھلا ہوا ہو ہرگڑ ہرگز نہ جا ہے۔اعتراض اور نکتہ چینی کو زہر قاتل تصور کرنا جا ہے۔اس سے زیادہ گفتگو بے مقصد اور اطناب میں داخل ہے۔

بیچند حروف رابط محبت واخلاص کی بناپر لکھے گئے ہیں۔ امید ہے کہ طال کا ہا عث نہیں بین گے۔

دوسر کی بات بیہ کہ ملاعم اور شاہ حسن شریف زادے ہیں۔ طازمت ونوکری کے طلبگار ہیں۔ امید
ہے کہ انہیں اپنے خاص ملاز مین میں واخل کر لیں گے۔ اساعیل بھی بہی ارادہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہے۔ اگر چہ
پیادہ ہے گر امید رکھتا ہے کہ اپنے حال کے مطابق ضرور حصہ پائے گا۔ ذیادہ وردسری تھیک نہیں۔ والسلام
والا کرام۔

# مكتوب نمبر (29)

بيكتوب بهى جيارى خال كى طرف صادر قرمايا\_

اس بیان میں کہ بیدوش شریعت تمام پہلی شریعت کی جائے ہے۔ اس شریعت پڑل کرنا تمام پہلی شریعت پڑل کرنا تمام پہلی شریعت اس کے متاسب امور کے بیان میں۔ شریعت کے مترادف ہے اوراس کے متاسب امور کے بیان میں۔

الله تعالیٰ شریعت مصطفوریا کی صاحبها الصلای والتحیة کے طریقه اور راسته پر ثبات واستقامت عطا فرما کر کمل طور پراین جناب قدس کی طرف تھینجے لیے۔

جبکہ میہ بات مضم مے کہ محمد رسول النہ علیہ تمام اسائی اور صفاتی کمالات کے جامع ہیں۔ اور وہ کتاب جو آپ پر تازل ہوئی ہے بطریقہ اعتدال تمام آسانی کتاب کی جو تمام انبیاء کرام علی مینا وعلیم الصلوات والتسلیمات پر تازل ہوئی ہے بطور خلاصران کی جامع اور اسمائی وصفاتی کمالات کی مظہر ہے۔ نیز وہ شریعت جو سرور و اسلام کوعطا فر مائی گئی ہے تمام پہلی شریعت ن کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اور وہ اعمال جو اس مشریعت حقہ کے مطابق ادا ہوں تمام ماسبق شریعت کی کا احتجاب ہیں بلکہ اعمال ملا تکہ کا بھی استخاب ہیں۔ کے وکہ بحض مطابق ادا ہوں تمام ماسبق شریعت کے دیں دینے کا حکم ہے اور بعض قیام میں ہیں۔ اس طرح پہلی ملائکہ حالت رکوع میں دینے پر مامور ہیں ابعض کو بچود میں دینے کا حکم ہے اور بعض قیام میں ہیں۔ اس طرح پہلی ملائکہ حالت رکوع میں دینے پر مامور ہیں ابعض کو بچود میں دینے کا حکم ہے اور بعض قیام میں ہیں۔ اس طرح پہلی

امتوں میں بعض پرنماز فجر فرض کھی اور بعض دوسری امتوں پر دوسری نمازیں۔ اس شریعیت محمد بیگی صاحبها الصلوٰۃ و السلام والتحيد مين امم سابقداور ملائكم تقربين كے اعمال كاخلاصداور نجوڑ نكال كران كى ادائيكى كاحكم ديا كيا ہے۔ للبذا اس شریعت کی تصدیق ادراس کےمطابق اعمال صالحہ کا بجالا نا درخقیقت تمام شریعتوں کی تصدیق ادرتمام شریعتوں كے مطابق اعمال كا بجالانا ہے۔ اى بناير اس شريعت كى تقعد يق كر نيوالے خير الام كہلائے۔

ای طرح اس شریعت کی تکذیب کرنا اور اس کے مطابق اعمال بجاندلا ناتمام میمکی شریعتوں کی تکذیب ہے۔اورتمام پہلی شریعتوں کے مطابق عمل نہ کرتا ہے۔ای طرح حضور نبی اکرم انجھیے کا انکارتمام اسائی اور صفاتی كمالات كاانكار ب\_اورآب كى تقديق ان سب كى تقديق برقولازى طور برآب كے منكر اوراس شريعت كمكربدرينام بيراى وجهدة أن مجيدي فرماياكيا:

ٱلاَعْرَابُ أَشَدُّ كُفُرًا وَ نِفَاقًا كُورُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

الحمر عرفی کار برے ہر دوسراست كسيكه خاك درش نيست خاك برسراو محرع بالله جودوجهان كاعزت وآيروين -جوكف آب كدرك خاك جيس بناس كري خاك يزير اليعنى وه ذيل وخوار مو

الشرصاحب انعام اورصاحب احسان بى كى حدوثنا ب كداس شريعت اورصاحب شريعت عليه الصلوة والسلام والتية كمتعلق آب كوسن اعتقاد اور كمال يقين آب برثابت موچكا تها-اورآب كواسيخ نامناسب حالات ير بميشه تدامت دامنكير رمتي هي الله تعالى آب كاس كيفيت ميس مزيدا ضافه فرمائ -

دوسراالتماس بيب كداس رقعه دعاكا عالم ميان فيخ مصطف قاضى شرت رحمة الله عليه كيسل سے ہے۔ مندوستان میں ان کے بررگ بررگوں کی جیثیت میں آخریف لائے۔ان کے بررگوں کے ذرائع معاش اور بہت ل حضرت ملاعلی قاری رحمة مرقاة شرح مشكوة من فرماتے بین كه امام طحادی رحمة الله علیه في حضرت عبيد الله بن محمد سے انہوں نے حضرت عائشمدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ جب فجر کے وقت حضرت آ دم علیہ الصلوٰ ہ والسلام کی

توبيول بوئي توآب في جركى دوركعت اداكيس اسطرح نماز بجركا أعاز بوالدور بوقت ظهر جب حضرت اسحاق مي حضرت اساعيل كاميند سعى شكل مين ذي قبول بواتو آب فظيرى جار وكعت اداكين اسطرت نمازظيرى ابتداء بوكى اورجب حضرت الريزعليدالسلام موسمال كے بعددومارہ زعرہ موے توان سے كماكم فيفت لينى كتنى ديريهاں يرسد ہے۔ آپ نے كمااكك روز ـ تو آپ في سفروج ديكها تو فرمايا ايك دن يادن كالبحض حصد في آپ في جار ركعت عصر كى برهيس تواس طرح تمازعمر شردع ہوئی۔اور حضرت داؤدعلیدالصلوق والسلام کی مغفرت بوفت مغرب ہوئی۔ تو آب جار رکعت ادا کرنے کے لیے كمڑے ہوئے بنان ركعت پڑھ كرشدت فم اور روئے كے باعث تھك مجے ہواں طرح مغرب كى نماز تين ركعت قرار بالى۔ اورعشاء كى نمازسب سے يملے حضور تى اكر خوالي في ادافر مالى ميلى امتوں ميں نمازعشا جبيل تعى ـ

ے وظا نف مقرد تھے تئے مصطفے ندکور بے معاشی کے سبب فوج کی ملازمت کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور اپنی اسناد اور متعلقہ احکام اپنے ہمراہ لائے ہیں۔ انہیں امید ہے کہ آپ کے توسل ہے ان کو دل جمی اور سکون نصیب ہو جائے گا۔ شخص ندکور کے لیے بڑے آ فیسروں کی خدمت ہیں اس طرح سفارش فرما کیں کہ موثر ثابت ہو۔ اور معاشی پریشانیوں کے ستائے ہوئے افراد کے لیے سکون قلب کا سبئہ ہو۔ والسلام والا کرام۔

#### کتوب نمبر (۸۰)

ميرزاف التدهم كي طرف صادر فرمايا .

ال بیان میں کہ بتر فرقوں میں سے صاحب فرقہ صرف اہل سنت و بھاعت ہیں۔ اور بدعی فرقوں ،

کی قدمت اوراس کے متاسب امور کے بیان میں۔

حق سبحانه وتعالى شريعت مصطفوريالي صاحبها الصلؤة والسلام والتحية كراستداور طريقه برقائم ركه\_

ع كاراين ست غيراي بمه ي

اصل کام ہی ہے۔ یاتی سب کام ہے ہیں۔

تہتر (۲۳) فرقوں میں نے ہرفرقہ اتباع شریعت کا مرفی اور این نجات پریفین رکھتا ہے:۔

كُلْ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَوِحُونَ مِرْدوه النَّامِ مِرْروه النَّامِ اللهُ يَرْخُونَ ہے۔

سب كا نفتر وفت ہے۔ كيكن جودليل پيغبر صادق عليه من الصلوات إفضابا ومن العسليمات الملهانے

فرقد ناجيد (نجات بإنے والا) كي تميز كے ليے بيان قرمائى ہے بيہ ہے: اَلَّذِيْنَ هُمَّ عَلَى مَآ اَنَا عَلَيْهِ وَ اَصْحَابِي

یعی فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ جونجات بائے گاوہ ہے جواس طریقے پر قائم ہے جس

يرض بول اورمير مصحاب

ال مقام پرضاحب شریعت علیہ الصلاق والسلام کا ذکر کافی ہوئے کے باوجود کرام کا ذکر ممکن ہے میں طاہر کر سے کے سے موکس کے سے موکس کے سے ماریقہ کرنے کے سے موکس کے سے موکس کے مطریقہ سے موکس کے مطریقہ سے دابستہ ہے۔ جبیبا کہ خدانتالی نے قربایا ہے:

مَنُ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهُ وَ

جس نے رسول کی اطاعت کی۔ اس نے در

حقيقت غداتعالى كاطاعت كى

پی رسول کی اطاعت میں خدا تعالی کی اطاعت ہے اور رسول یا ک علیہ الصلوٰ قاوالسلام کی اطاعت کے خلاف چلناعین خدا تعالی کی محصیت ونا فرمانی ہے۔ جن او گوں نے خدا تعالی کی اطاعت کورسول کی اطاعت کے خلاف اور الگ کوئی چیز تصور کیا ہوا ہے اللہ تعالی ان کے حال کی قرآن مجید میں خبر دیتا ہے اور ان بر علم کفر لگا تا

ہے۔چنانچ فرماتا ہے:۔

ہے ایمان لوگ جائے ہیں کہ اللہ اور اس کے درمیان فرقہ ڈالیں۔ اور کہتے ہیں کہ کہ کہ کہ اس کے درمیان فرقہ ڈالیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض سے کفر کرتے ہیں۔ اور جائے ہیں کہ اس کے درمیان کا راستہ افتیار کریں ایسے ہی لوگ

درحقيقت کي کافريس-

پس ہمارے زیر بحث مسلے میں گزشتہ بیان ہے واضح ہوگیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجعین کے طریقے کی پیروی سے خالفت کرتے ہوئے حضور نبی کریم علیہ الصلوٰ قوالسلام کی انتہاع و پیروی کا دعویٰ کرنا سراسر باطل دعویٰ ہے۔ بلکہ ایسی انتہاع درحقیقت رسول اکرم آلیہ کے کیمین معصیت اور نا فر مانی ہے۔ لہٰ اصحابہ کرام سے خالف طریقہ اختیار کر کے نبات کی مجال و گنجائش اور نبات کا امکان کہاں ہے۔

ان گراہوں کا گمان ہے کہ وہ بھی کسی ( مسیحے شی) (مسلک) پر ہیں۔ من لوجیٹک بہی لوگ جھوٹے ہیں۔

ا يَعْصَبُونَ آنَّهُمْ عَلَى شَى ءِ آلاً إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ.

اوراس میں ذرہ مجرشک بین کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کی اتباع کا پابند صرف اہل سنت و جماعت کا گروہ ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی سعیھم ۔ لہذا نجات پانے والا بھی بہی فرقہ ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین برطعن وشنیج کرنے والے فرقے صحابہ کرام کی اتباع ہے محروم ہیں۔ جیسے شعیہ خارجی اور معتز لہ۔ بیسب نو پیدا شدہ فرقے ہیں۔

ان كاركيس وسردارواصل ين عطاامام المستندامام حسن يورى رحمة اللهك شاكردول ميس

ل سوره نساء ـ ياره لا يحبّ الله (٢١) ع سوره مجادله ـ ياره فدسمع الأر (٢٨)

سے میض میں ہجری میں مدینہ منورہ میں بیدا ہوا اوراتا استجری میں میں مرکبا۔اس مخص کی بچھ تصانیف بھی ہیں جیسے سے کتاب اصناف المرجمہ۔کتاب التوبہ کتاب معانی القرآن۔ یہ تحص داقعہ مل میں شرکت کرنے والے لوگوں کے عادل ہونے ملے اقتاب ملی آئو قف کرتا تھا۔

م آپطفہ نالشہ کے مردار ہیں۔ الم اجری میں آپ نے وصال فر بایا۔ اس وقت آپ ی عرمبارک سر سال کے قریب تھی۔ علامہ این تجرف ان کی یوں تعریف کی ہے۔ آپ فقیہ بین فاضل ہیں اور شہرت دوام کے مالک ہیں۔ کتابوں کے اوراق اور تمام ممالک اسلامیہ میں آپ کے مناقب جلیلہ اور محامہ جیلہ شہت ہیں۔ آپ کے تذکروں سے کتب سیر ورجال بحری بڑی ایس۔ آپ موٹیہ موٹیہ میں اور ان کے بیٹرویں اور صوفیہ کے سلط آپ بڑنتی ہوتے ہیں۔ مترجم۔

ہے۔ایمان اور کفر کے درمیان واسطہ ثابت کرنے کی بنایر امام حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ ہے الگ ہو گیا۔ آپ نے اس کے متعلق فر مایا اِعَسَّوَ لُ عَنَّا ''میر صحب ہم سے جدا ہو گیا'ای طرح باقی فرقے بھی اہل سنت سے الگ مسلک و عقیدہ رکھتے ہیں۔

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عیم الجمعین میں عیب نکالنا در حقیقت پیٹیبر خدا جل وعلا کی ذات میں عیب نکالنے کے مترادف ہے:

ال مخض كارسول خدا پر بھى كوئى ايمان تېيى جو صحابہ كرام كى تعظيم وتو قير كامنكر ہے۔

مسا أمن بـرسـول الـلــه مـن لم يؤتر اصحابه.

كيونكه صحابه كرام من حبث وخرائي كابايا جانا در حقيقت حضور عليه الصلاة والسلام كى ذات من حبث وخرائي موسفة وخرائي المعتقاد السوء - "بهم المهم المعتقاد الله مبحانه من هذا الاعتقاد السوء - "بهم المهم المعتقاد الله مبحانه من هذا الاعتقاد السوء - "بهم المهم المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد المعتقاد الله المعتقاد المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد الله المعتقاد المعتقاد الله المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد المعتقاد

نیز قرآن وا حادیث کے احکام شرعیہ جوہم تک پہنچے ہیں صحابہ کرام کی نقل وروایت اور واسطہ ہے پہنچے ہیں۔ جب صحابہ کرام مطعون ہوں گے تو ان کی نقل و روایت بھی مطعون متصور ہوگی۔ اور احکام شریعہ کی نقل و روایت بھی مطعون متصور ہوگی۔ اور احکام شریعہ کی نقل و روایت بھی صحابہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ تمام صحابہ کرام عدالت صدق اور تبلیخ وین میں برابر ہیں۔ بس کسی ایک صحابی میں طعن وعیب تنایم کرنے کو مستلزم ہے۔ والمیعاذ باللّه سبحانه و تعالی

اورا گرصحابہ کرام پر نکتہ جینی کرنے والے بیلوگ بہم بھی صحابہ کرام کی متابعت کرتے ہیں۔اور بیضروری نہیں ہے کہ ہم میں متابعت کرتے ہیں۔اور بیضروری نہیں ہے کہ ہم تمام کی متابعت و بیروی کریں۔ بلکہ سب کی متابعت ممکن ہی نہیں ہے۔ کیونکہ بہت سے مسائل میں صحابہ کرام کی آب میں آراء مختلف اور متاقض ہیں اور الگ مشرب دکھتے ہیں۔

اس کا جواب ہم مید ہے ہیں کہ بعض کی متابعت اس وقت سود مند ہوسکتی ہے جبکہ اس کے ساتھ بعض دوسر سے صحابہ کرام کا افکار نہ ہو ۔ بعض کے افکار کی صورت ہیں بعض دوسر وں کی متابعت کا وجود متصور نہیں ہوسکا۔
اس لیے کہ حضرت امیر علی کرم اللہ وجہۂ نے خلفا و ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنهم کی تعظیم و تو قیر کی ہے۔ اور انہیں اپنا مقتد ا اور پیشوا بننے کا اہل تصور کرتے ہوئے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اس خلفا کے ثلاثہ کے افکار کے ساتھ حضرت امیر کرم اللہ وجہۂ کی متابعت کا دعوی کرنا محض افتر اسے۔ بلکہ خلفا نے ثلاثہ کا افکار میں حضرت امیر کا افکار ہے اور حضرت امیر کا افکار ہے اور حضرت امیر کا افکار ہے اور حضرت امیر کا افکار ہے۔ بلکہ خلفا نے ثلاثہ کا یہ انکار حقیقت میں حضرت امیر کا افکار ہے اور حضرت امیر کا افکار ہے۔ اور حضرت امیر کا افکار ہے۔ اور حضرت امیر کا افکار ہے۔

شیر خدا حضرت علی رضی الله تعالی عند کی ذات میں تقید کا اخبال ماننا بھی کم عقلی کے باعث ہے۔ عقل میں اللہ تعالی عند کی است کو ہرگز جا تر نہیں رکھتی کہ حضرت شیر خدار ضی الله تعالی عند کمال معرفت و شجاعت کے باد جو دہمیں سال تک خلفاء ثلاث شرضی الله تعالی عند میں جند ہیں جند ہیں جند کے ملاقہ میں کا بغض اپنے سینے میں جند ہیں جند کے ملاقہ میں کے خلاف ظاہر کرتے رہے اور انتا

عرصدنفاق کے ساتھ ان کی صحبت وجلس قائم رکھی۔اٹل اسلام میں سے ادنی مسلمان سے بھی ایسا نفاق متصور نہیں ہو سکتا۔اس فعل کی بدی اور شناعت کا تصور کرنا جا ہے کہ حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایسی بے بسی ایسے فریب اور ایسے نفاق سے موصوف تھے۔

ریب روسیده می الدتعالی می الدتعالی می الدتعالی عندخلفاء ثلاثه رضی الله تعالی عندخلفاء ثلاثه رضی الله تعالی عنم کی تعظیم و تو قیر تقید کے تحت از روئے نفاق کرتے تھے۔ تو حضور نبی اکرم سلی الله تعالی علیہ و علی آلہ و سلم خلفاء ثلاثه رضی ر الله تعالی علیہ و تا الله تعالی علیہ و تو قیر کرتے تھے اور انہیں بزرگ جانے تھے۔ اس کا کمیا جواب ہوگا؟ آپ الله تعالی علی اور تقید کی نبیت نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ تق کی تبلیخ و اشاعت پنجم پر واجب ضروری ہوتی ہے۔ آپ کی ذات کی ظرف تو تقید کی نبیت نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ تقید کی تبلیخ و اشاعت پنجم پر واجب ضروری ہوتی ہے۔ آپ کے لیے تقید جائز جانناز عمد قداور ہے دینی ہے۔

الله تعالى فرما تاب:

ا يَا أَيُهَ الرَّسُولُ بَلَغُ مَا أَيُزلَ اليُكَ مِنْ رَّبِكَ فَانْ لُمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغْتَ رِمْنَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ.

اے رسول! جو پھھ آپ کے رب کی طرف سے
آپ پر نازل کیا گیا ہے۔اسے لوگوں تک پہنچا
دیں اگر آپ نے ابیانہ کیا تو آپ نے خدا کی
برمالت کی تبلیغ تہیں کی۔اور اللہ تعالی آپ کو

لوگوں سے بچانگا۔

کفارکہا کرتے تھے کہ جر (علی ہے) وی جس ہے جواس کے موافق ہوتا ہے اسے ظاہر کرتا ہے اور جواس کے موافق ہوتا ہے اسے ظاہر کرتا ہے اور بیانا کے موافق ہیں ہوتا اسے ظاہر نہیں کرتا بلکہ اسے چھپائے رکھتا ہے۔ اور بیام طے شدہ ہے کہ نبی کا خطابہ قائم رہنا تا جائز اور ناممکن ہے۔ ورنہ اس کی شریعت جس خلل اور نقص لازم آئے گا۔ تو جب خلفاء خلا شرص اللہ تعالی عنہم کی تعظیم وتو تیر کے خلاف نبی کریم علیہ الصلاق والتسلیم سے بچھ بھی ظاہر نہیں ہوا۔ تو قطعی طور پر ثابت ہوگیا کہ ان کی تعظیم وتو تیر کے خلاف می خور اور زوال سے مامون ہے۔

اب ہم پراصل بات کی طرف رُخ کرتے ہیں اور ان کے اعتر اض کے جواب کومزید منقع اور صاب کرتے ہیں۔ کہ اصول میں تمام صحابہ کرام کی متابعت ضروری ہے اور ان کا آپس میں اصول کے اندر قطعاً کوئی اختلاف نہ تھا۔ ان کا آپس میں اصول کے اندر قطعاً کوئی اختلاف نہ تھا۔ ان کا آپس میں کا اختلاف صرف فروع سے تعلق رکھتا ہے۔ اور وہ محق جو بھن صحابہ میں عیب نکالیا ہے مب کی متابعت سے محروم ہے۔

بلاشبہ تمام صحابہ کرام اصول میں ہاہم ہالکل منفق تھے۔ کین ان کا اکابر دین کے انکار کی نحوست انسان کو اختلاف میں جنال کردین کے انکار کی نحوست انسان کو اختلاف میں جنال کردی ہے۔ اور انفاق سے دور مجینک دی ہے۔ بلکہ قائل کا انکار اس کی بات کے انکار تک پہنچا ۔ یارہ لاسکب اللہ (۲) سورة ما کدو

دیتاہے۔

سخت عذاب کاطرف دھکیا جا کیں گے۔
ہم یہ کہتے ہیں کہ موجود قرآن حضرت عثان غی رضی اللہ تعالی عنہ کا جمع کیا ہوا ہے بلکہ ٹی الحقیقت قرآن کے جامع حضرت صدیق وجھرت فاروق ہیں رضی اللہ تعالی عہما۔ حضرت امیر کرم اللہ وجہدنے کوئی اور قرآن جمع کیا ہوگا (بزعم شیعہ) تو سو چنا جا ہے کہ ان کا اکا برا نکار ٹی الحقیقت قرآن کا انکار ہے۔ عیاف ا باللہ سبحاند.

کیا ہوگا (بزعم شیعہ) تو سو چنا جا ہے کہ ان کا اکا برا نکار ٹی الحقیقت قرآن کا انکار ہے۔ عیاف ا باللہ سبحاند.

کی نے اہل تشخ کے ایک مجتمد نے سوال کیا کہ ریز آن تو حضرت عثان کا جمع کیا ہوا ہے۔ آپ کا اس قرآن کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ تو اس جمجمد نے جواب دیا کہ انکار میں کوئی مصلحت ہم کونظر نہیں آتی۔ کیونکہ اس

کے اتکار نے تمام دین کامعاملہ درہم برہم ہوجائےگا۔

دوسری بات بہ کہ کوئی عظمند انسان اس بات کو ہرگز جائز قرار نہیں دے سکتا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی رحلت کے دوزتمام محابہ کرام ایک امر باطل پر جمع نظے۔ اور بیٹا بت شدہ امر ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحلت کے دفت تینتیں ہزار صحابہ کرام مدینہ شریف میں حاضر اور موجود تھے۔ اور سب نے خوشی ورغبت ماسلام کی رحلت کے دفت تینتیں ہزار صحابہ کرام معابہ کرام کا گراہی وضلالت (بیعت صدیق برعم شیعہ) پر مسمدین اکبروشی الشدتعالی عند کی بیعت کی۔ ان تمام صحابہ کرام کا گراہی وضلالت (بیعت صدیق برعم شیعہ) پر جم شیعہ کی جمع ہونا محالات میں سے ہے۔ حالانکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے:

ا لا تُجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ مِيرِي امت كُرائي بِنَ نَيْل بوسَى السَّلَالَةِ مِيرِي امت كُرائي بِنَ نَيْل بوسَلَى الشَّلَالَةِ الدَّالِيَةِ السَّلَالَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْ

جود مريه و في وه اس بنا يريمي كدا ب كومتوره خلافت يس طلب نبيس كيا كيا تفا-اس سلسله مي خود حصرت على رضي الله

ل باره اول سوره بقره

ل منكلوة شريف بحواله ترندي شريف يروايت ابن عررضي الله تعالى عبما

تعالیٰ عنه کاارشاد ہے:

ا مَاغَضِبَا إِلَّا لِسَانِحِونَا عَنِ الْمَشُورَةِ بِمِيلَ كَى بات مِن يَبْيَا مَراس بات وَمَا نَبِيلَ يَبْيَا مَراس بات وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ اَبَا يَكُو خَيْرٌ مِنَّا. مَا الله عَلَمُ أَنَّ اَبَا يَكُو خَيْرٌ مِنَّا. مَا الله عَلَمُ أَنَّ اَبَا يَكُو خَيْرٌ مِنَّا.

یقین ہے کہ ابو بکر صدیق ہم سب ہے بہتر ہیں۔

اور صحابہ کرام کا آپ کومشورہ خلافت میں نہ بلانا ایک مصلحت پرجنی تھا۔ اور وہ بیتی کہ آپ اہل بیت میں موجودرہ کرحضورعلیہ الصلاق والسلام کے وصال مبارک کے حادثہ ادر مصیبت میں صدمہ اولی کے وقت ان کوسلی اور صبر جمیل کی تلقین میں مصروف تھے۔ وغیر ذالک۔

اوروہ اختلافات جوحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ کرام میں واقع ہوئے ہرگز خواہش نفس کے تحت مہیں ہے۔ کیونکہ اُن بزرگوں کے نفوس ترکیہ عاصل کر بچکے تھے اور امار گی ہے نکل کراطمینان کے مقام پر فائز ہو بچکے تھے۔ ان کی خواہشات ٹریعت کے تابع ہو پچکی تھیں۔ بلکہ وہ اختلاف اجتہا داور تن کی سر بلندی پر بٹنی تھا۔ لہذا جو خطا پر تھے ان کی خواہشا ہوگا۔ اس لیے زبان مجو خطا پر تھے ان کے لیے ایک درجہ ٹو اب ہے۔ اور جو تن پر تھے انہیں دودرجہ ٹو اب حاصل ہوگا۔ اس لیے زبان کوان کی شان کے خلاف کچھ کہنے ہے دو کنا جا ہے۔ اور سے اور سب کوامچھائی نے یاد کرنا جا ہے۔

ا مام شافعی رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں: 'بیا یے خون ہیں جن سے الله تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو باک رکھا تو ہمیں اپنی زبانیں بھی ان سے پاک رکھنی جا ہمیں ۔''

امام شافعی بی ایک دوسرے مقام پرفر ماتے ہیں:

"الوك حضور عليه الصلوة والسلام كوصال شريف كي بعد مجيور اور بريثان موية تو أنبيل اس آسان كي يجيابو بر (رضى الله تعالى عنه) سے بہتر كوئى شخص نه ملاتو انہوں نے اپنی گردنوں كا والى ان كو بنائيا۔"

ا مام شافعی رحمة الله تعالی غلیه کاریول اس امری تصری ہے کہ وہاں کوئی تقید نہیں تھا اور حصرت امیر رضی الله تعالی عند حضرت صدیق کی بیعت پر راضی اور خوش تھے۔

باتی ماندہ ایک مقصودی بات بیہ کہ میاں سیدن ولد میاں شیخ ابوالخیر برزگ زادہ لوگوں میں سے ہے۔ سفر وکن میں وی کے م وکن میں وہ آپ کے ماتھ گیا تھا۔ آپ کی عنایت والتقات کا امید دار ہے۔ مولانا محمد عارف بھی طالب علم اور برزرگ زادہ ہے۔ اس کا باپ ایک عالم دین مخص تھا۔ معاشی مدد کے سلسلے میں آپ کی توجہ کا امید وار ہے۔ والسلام والا کرام۔

ا تاری انتخافاء۔

103

## مکتوب نمبر(۸۱)

لاله بيك كي طرف صادر قرمايا:

اسلام کی تروی پر ابھارنے اور اسلام اور مسلمانوں کی بستی اور ضعف اور ذلیل کفار کے غلبہ کے بیان میں۔ بیان میں۔

الله سبحان و تعالی ہماری اور تہماری غیرت اسلامی میں اضافہ کرے۔ قریباً ایک صدی ہے اسلام کی غربت اور پستی اس حد تک کو کئے بچک ہے کہ بلاداسلام میں کفار صرف احکام کفر کے اجراء پر داختی ہوتے۔ بلکہ سیچا ہے تیں کہ اسلامی احکام بالکل مث جا کیں اور مسلمانوں اور مسلمانی کا کوئی اثر باقی ندر ہے۔ اور ان کی جرائت و بے باکی یہاں تک بھٹے بچک ہے کہا گر کوئی مسلمان شعار اسلام کے اظہار کی دلیری کرتا ہے تو قبل کر دیا جاتا ہے۔ و بیجہ گاؤ جو ہندوستان میں اسلام کے اعظم شعار میں ہے۔ اب صورت حال ہے کہ کفار شاید جزیدادا کرئے پر داختی ہوجا کیں مردنے گائے پر بھی راضی ہونے کوتیار نہیں۔

ابتدائے بادشاہت ہی میں اگر مسلمانی روائ پذیر ہوگئی اور مسلمانوں نے پچھ حیثیت پیدا کرلی تو فہما اور اگر عیافہ اللہ سجانہ معاملہ ستی اور تو تف میں پڑگیا تو مسلمانوں پر سخت برے دن آجا کیں گے۔الغیاث الغیاث الغیاث الغیاث الغیاث الغیاث الغیاث الغیاث الغیاث الفیاث الغیاث الفیاث ال

الله تعالى بميل اورتهبيل حضور سيد المرسين عليه وعلى آله من الصلوات افضام إومن التسليمات الملها كي متابعت برعابت قدم رسكه والسلام .

#### مکنوب نمبر(۸۴)

سكندرخال لودهى كى طرنف صادر قرمايا\_

اس بیان میں کددل کی سلامی ماسوائے تن کے بعلائے کے بغیر میسر تبین آ سکتی۔ اور ماسواکے

بملائے کانام بی فناہے۔

الله تعالی نظر کی جی ہے یاک سیدیشر علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات کے طفیل بمیشہ اپنے ساتھ رکھے اور غیر کے حوالے نہ کرے۔

وه چیز جوسم اورتم سب پرلازم بئید ہے کہ غیرات سائدوتعالی سے اپنے دل کومحفوظ رکھا جائے۔اوربیہ

سلامتی اس وقت میسر آتی ہے جبکہ غیز تق تعالی کا دل پر گزر ندر ہے۔ اور غیر تن کا دل پر ندگزر ماغیر تق کے نسیان اور بھول جانے پر منی ہے جسے فنا سے تعبیر کرتے ہیں۔

اس بلندگروہ کے زود کے غیرت کا خیال بالفرض تکلف سے بھی دل میں لانا جا ہیں تو ہرگز ہرگز نہیں گزر سکتا۔ کام جب تک یہاں تک نہ پینچے سلامتی محال اور ناممکن ہے۔ آج بینسبت کو و قاف کے عنقا کی طرح نایاب ہے بلکہ وجودتو کجا'اگراس نسبت کا تذکرہ بھی کیاجائے تولوگوں کو یقین نہ آئے۔

هنياً لا رباب النعيم نعيمها وللعاشق المسكين ما يتجرع ارباب تعت كوجنت كانعتين ول يندر إلى عاشق ممكين كے ليے وہ ي ہے جووہ كھونث كھونث در في والم كاثراب في زباہے۔

اس سے زیادہ كیا لكھا جائے۔ والسلام اوّلاً وا حراً

## مکتوب نمبر (۸۳)

بہادرخان کی طرف صادر فرمایا۔

شرايت وحقيقت اليئ ظاهرو باطن كى جمعيت كوشر ايعت وحقيقت كے ساتھ جمع كرنے

را بمارت من:

حق سبحانه وتعالی متفرق تعلقات سے نجات عطا کر کے کمل طور پر اپنی جناب قدس کا گرفتار کرے۔ بحرمة سيدالمرسلين عليه وعلی آلېمن الصلوات افعالم اومن التسليمات اسملها۔

ہر چہ جز عشق فدائے احسن ست کر شکر خوردن وبود جال کندن ست فدائے احسن کے عشق کے سواج کہ بھی ہے اگر چشکر بی کھانا ہودر حقیقت جان کو ہلاک کرنے

والي مات ہے۔

ظاہر کو طاہر شریعت عزر الروش ) ہے آ راستہ کرنا اور باطن کو ہمیشہ ش تعالیٰ کے ساتھ رکھنا بہت برا کام ہے۔ دیکھیے کس صاحب قسمت کوان دونوں عظیم نمیٹوں ہے مشرف کرتے ہیں۔ آئ اِن دونسیتوں کا جمع ہونا بلکہ صرف طاہر شریعت پر استقامت نمایت بی نادر بات ہے۔ یہ چیز کبریت احرہ ہے بھی زیادہ نایاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کمال کرم سے ظاہر آباطنا حضور سید اولین و آخرین کی متابعت پر استقامت نصیب فرمائے۔ علیہ وعلیٰ آلہ الصادات والعسلیمات۔

# مکتوب نمبر (۸۴)

سيداحمه قادري كي طرف صادر فرمايا

اس امر کے بیان میں کے شریعت وحقیقت ایک دوسرے کا بالکل عین ہیں۔اور حق الیقین تک پہنچنے
کی علامت رہے کہ اس مقام کے علوم و معارف علوم و معارف شرعیہ کے مطابق ہوجا کیں اور اس
کے مناسب امور کے بیان میں۔

حق سیحان و تعالی راویشر بیت پراستفامت عطا کر کے اور کمل طور پراپی جناب قدس کی طرف ہماری توجہ بندوں کراتے ہوئے ہمیں ہمارے و جود بشری ہے آزادی عطا کرے۔ اور غیر حق سے بالکلیہ اعراض اور روگرانی میسر فرمائے۔ بطفیل مجی نظرے پاک سید بشرعلیہ من الصلوات افسالہاومن النسلیمات اسمالہا۔ رح

از هر چه می رود تخن دوست خوشتر ست

دوست کی بات جس طرف سے بھی ہو بہت ہی اچھی ہے

اگر چہدوست کے متعلق جو پچھ کہا جائے وہ دوست کے مقام سے بہت ہی نیچے ہے لیکن الی گفتگو کو جناب میں جناب حق تعالی و تقدی کے ساتھ قدر ہے مناسبت ہوتی ہے۔ اس معنی کوغنیمت شار کرتے ہوئے اس باب میں جرائت ودلیری کرتا ہے۔

اصل اور بامقصد بات رہے کہ تر بعت وحقیقت ایک دوسرے کا بالکل عین ہیں اور حقیقت میں ایک دوسرے کا بالکل عین ہیں اور حقیقت میں ایک دوسرے سے الگ اور جدانہیں ہیں۔ فرق صرف اجمال وتفصیل کشف واستدلال غیبت وشہادت اور تکلف اور عدم تکلف کا ہے۔

وہ علوم واحکام جوروش شریعت کے مطابق علم میں آئے ہوئے ہیں تن آئیتین کی حقیقت ہے موصوف ہونے کی بعد بھی وہی احکام جوروش شعیل ہے منکشف ہوتے ہیں اور غیبت ہے شہادت کی طرف لے آتے ہیں۔ اور کسب کی مشقت اور تکلف کے ساتھ عمل کی دفت رفع ہو جاتی ہے۔ اور حق آئیتین کی جقیقت تک وصول کی علامت یہ ہے کہ اس مقام کے علوم ومعارف شرعی علوم ومعارف کے بالکل مطابق ہوجاتے ہیں۔ جب تک ایک علامت یہ ہے کہ اس مقام کے علوم ومعارف شرعی علوم ومعارف شرعی علوم ومعارف شرعی علوم ومعارف کے بالکل مطابق ہوجاتے ہیں۔ جب تک ایک بال برابر بھی مخالفت باتی ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی تک حقیقت الحقائن تک وصول حاصل نہیں ہوا۔ اور شریعت کے خلاف علم وعمل مسائخ طریقت میں ہے جس ہے بھی واقع ہووہ سکر وقت پر بینی ہے۔ اور سکر وقت دور ان راہ کی بات ہے۔ نہائے النہائے تک بھی جانے والے ارباب سمی ہیں۔ وقت ان کی آگے مخلوق ہیں۔ حال اور مقام ان کی شان کے تالح ہیں۔۔۔

ليك ضافى قارع است از وفت وحال

صوفی این الوقت آمد در مثال

صوفی تو حال و وقت کا تائع ہوتا ہے مرصافی (حق الیقین تک پینے جانے والا برزگ) وقت اور حال سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے۔

تو ظابت ہوگیا کہ شریعت کی خالفت هیقت کارتک عدم وصول کی علامت ہے۔

بعض مشائخ کی عبارات میں یوں واقع ہواہے کہ شریعت حقیقت کا پوست اور چھلکا ہے۔اور حقیقت کا بیست اور چھلکا ہے۔اور حقیقت مربعت کا مغز ہے۔ لیکن ممکن ہے اس کی مراد یہ ہو کہ جمل شریعت کا مغز ہے۔ لیکن ممکن ہے اس کی مراد یہ ہو کہ جمل مفصل کے سامنے پوست کی حیثیت رکھتا ہے۔اور کشف کے سامنے استدلال چھکئے کا حکم رکھتا ہے۔ لیکن منتقیم الاحوال اکا براس متم کی موہم عبارات کا لانا جائز نہیں رکھتے۔اور اجمال و تفصیل اور کشف واستدلال کے سوا پچھ فرق بیان نہیں کرتے۔

ایک سائل نے حصرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالی سمر والاقدس سے سوال کیا کہ سیر وسلوک ہے کیا چیز مقصود ہے؟ آپ نے جواب دیا'' تا کہ اجمالی معرفت تقصیل کی شکل اختیار کرے اور استدلال کشف کی صورت میں مدل جائے۔

. الله تعالى بم سب كولم وكمل من شريعت يرثيات واستفقامت عطافر مائ مسلوات الله تعالى وسلامه على

صاحبار

ایک تکلیف آنجناب کویددی جاتی ہے کہ حال رقعہ دعامیاں شیخ مصطفی شریحی قاضی شریح رحمہ اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں۔ان کے آباء واجداد معاش کے بہت ذرائع اور وسائل رکھتے ہے اور ان کے وطا نف مقرر سے فیص فرکور اسباب معاش کے نقدان کے باعث پریشان ہے۔متعلقہ اسنا داور احکام اپنے ساتھ لے کرلشکر کی معنوجہ ہوا ہے۔التفات وجہر بائی فر باکر اس طرح توجہ فر بائیں کہ سکون قبلی حاصل ہوجائے اور اضطراب و پراگندگی سے نجات یا جائے۔ ذیادہ ور دمری ٹھیکے نہیں۔

#### نکتوب نمبر (۸۵)

ميرزان الشحكيم كي طرف صادر قرمايا \_

اعمال مالح کے بچالانے نے خصوصاً سب تمازیں یا جماعت اداکرنے کی ترغیب اور اس کے

مناسب امور کے بیان میں۔

الله تعالى تهيراني يستديده باتول كي بحالان كي توقق عنايت كري

آدی کے لیے جس طرح درئی عقائد ضروری ہے۔ اعمال صالحہ کا بجالا تا بھی ضروری ہے۔ اور تمام عبادتوں میں جامع تر اور طاعات میں سب سے زیادہ خدا کے قریب کرنے والی طاعت تماز کا ادا کرتا ہے۔ حضور

107

ممازد نین کاستون ہے۔ توجس نے اسے قائم کیا

اس نے اپنے دن کو قائم کرلیا۔ اور جس نے اس

عليه الصلوة والسلام نے قرمایا ہے:

الصلوة عِمَادُ الدِّينِ فَمَنُ أَقًا مَهَا فَقَدُ اَقَامُ الدِّينَ وَمَنْ تَرَكَّهَا فَقَدُ هَدَمُ

کوچھوڑ دیااس نے دین کی عمارت کوگرادیا۔ اورجس محق كو بميشه يابندى بفازادا كرفي كوفيق عطاكردية بي الدفيناءادرمكر يهي

ليت بن -آية كريمه:

إِنَّ الصَّالُوةَ وَ تَنهُلَى عَنِ اللَّفَحُشَّآءِ ﴿ بِينَكُمُ ازْبِحِيالُ اور بُرالُى سے روكتى ہے۔ والمنكر

اس بات کی تائید کرتی ہے۔اوروہ نماز جو فحشاء اور منکرات سے بیل روکی ضرف صورت نماز ہے اور حقیقت نمازے فالی ہے۔ لیکن حقیقت کے ہاتھ آئے تک صورت کو ہاتھ سے نہیں دینا جا ہے جو ممل طور پر حاصل نه وسكے اسے ممل طور ير بى ترك جيس كرنا جا ہے۔ خدائے اكرم الاكر بين اگر صورت كوبى حقيقت كا ورجه ويد في كونى بعدتين البذاتم برلازم بكر بور اختوع وخضوع كماته بإجماعت بورى نمازي بميشه يابندي وفت كے ساتھ اواكرتے رہو \_كيونكه تماز فلاح اور نجات كاذر لعدب \_الله تعالى فرماتا ہے: \_

الله عَلَيْ الْمُومِنُونَ ٥ الَّذِينَ هُمْ فِي ﴿ بَيْكَ قَالَ إِلَيْ وَوَايِمَانِ وَارْجُوا بِي ثَمَا وَشِي صَلُوتِهِمْ خَاشِعُونَ٥٠ فَي صَلُوتِهِمْ خَاشِعُونَ٥٠

کام وہی ہے جوخطرے کے وفت بھی جاری رکھا جائے۔سیابی غلبہ دشمن کے وفت اگر تھوڑ اساتر دو بھی كرين تواس كى بهت فدرو قيت موتى ہے۔

جوانوں کی خوبی اس دجہ ہے ہے کہ جموت نفسانی کے غلبہ کے باوجوداسے آپ کودری پر قائم رکیس۔ اصحاب کہف نے بیرسب فضیلت و بزرگی مخالف و بن او گون کے پاس سے بجرت کرجائے کے سبب حاصل کی۔ صديث بوى عليه الصلوة والسلام من واردي:

" عِبَادَةٌ في الْهَرَج كَهِجَرَةٍ إِلَى

فتنه کے وقت عبادت میں معروف رہٹا میری طرف جرت كرن كاثواب ركمتي ہے۔

لی عبادت سے رو کے والے اسباب در حقیقت عبادت پر داغب کرنے والے اسباب ہیں اس

ل ديليي تے حضرت على كرم الله تعالى و جهد ساور يہي نے شعب الايمان ش مرفوعاروايت كى۔

ل ياره ۱۸ يسور ومومنون

سل مسلم وتر فدى وابن ماجه بروايت معقل بن بياروشي الله تعالى عدر

ا زیادہ کیا لکھاجائے۔

چوشن کی دولت مندی اس کی دولت کی دجہ سے تواضع کرتا ہے اس کا دوتہائی دین جاہ ہوجا تا ہے۔

ا مَنْ تَوَاضَعِ لغنسي لَغِناهُ ذَهَب. ثُلُثَادِينِهِ ثُلُثَادِينِهِ

تواس مخض پرافسوس جودولت کی بنا پر دولت مندوں کی تواضع کرتا ہے۔اللہ سجانہ وتعالی بی تو فیق خیرعطا

كرنے والا ہے۔

## مکتوب نمبر (۸۲)

صلع جرك كاكد ماكم كاطرف صادر فرمايا:

غيرض ساندسات قلب كوسالم ركف كربيان مى-

التدسيحات وتعالى يطفيل حضور سيدالمرسين عليه وعلى آله وعليهم من الصلوات افصلها ومن التحيات والتسليمات

الملها حداعتدال اورمركز عدالت براستقامت كي توفق عنايت كز\_\_

جوچیز ہم اورتم سب پرلازم ہے بیہ کہ دل کوغیر تی کے خیالات سے پاک اور سالم کرلیں۔اوراس طرح سلامتی اس کی ہوئی جا ہے کہ غیر تن کا دل پر بالکل گزرندر ہے۔اگر ہزار سال بھی زندگی وفا کرے تب بھی غیر تن کا خیال دل پر نہ گزرے۔اس نسیان کے باعث جوغیر تی سے حاصل ہو چکا ہو۔ سے

المان ستغيران بمديج

اصل کام ہی ہے۔اس کے واسب ایج ہے۔

آپ نے ملاقات کے وقت ازروئے کرم نوازی قرمایا تھا کہ اگر کی مہم اور کام میں رجوع کی ضرورت
پڑے تو ہمیں لکھنا۔ اس بنا پر بندہ ایک تکلیف ویتا ہے کہ شنخ عبداللہ صوفی نیک لوگوں میں سے ہے۔ بعض حاجات
کی بنا پر قرضدار ہو چکا ہے۔ امید ہے کہا ہے قرض سے جات دلانے میں مدوفر مائیں گے والسلام۔

ا ام بینی نے شعب الایمان میں اور خطیب نے بروایت این مسعود اور دیلی نے بروایت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نقل کی ۔امام بیوطی فرماتے ہیں این جوزی کا اسے موضوعات میں داخل کرنا درست نبیں۔

# مکتوب نمبر (۸۷)

يبلوان محمود كي طرف صادر فرمايا

اس بیان میں کہ س فقر رسعادت کی بات ہے کہ خدائے جل وعلا کے دوست کسی کو تبول فر مالیں۔ الله تعالى تهبين سلامت ريطياوررا وشريعت على صاحبها الضلوة والسلام والتحية بيرثابت وقائم ريھے\_ آ ب كے خاندان كے ليے سب سے يملى بشارت بد ہے كہ مياں شخ مزل تمهار ب پاس تشريف لاك ہیں۔بندہ ان کی محبت کی برکات کی کیاشرے کرے۔

كس فقدرسعادت ہے كہ خدائے جل وعلا كے دوست كسى كوقبول فرماليں \_ چه جائيكہ أسے اپنی قربت و محبت مصمتاز كريس اور نوازيس

هُمُ قُومٌ لا يَشْقَى جَلِيسُهُم رالی قوم ہے کہ ان کے منشین بدیختی سے محفوظ ہیں۔ مخقربه كدان كى محبت كوننيمت شاركري اور محبت كة داب كى رعايت طحوظ ركيس تاكموثر ثابت مو زياده كيا لكص\_والسلام اوّلاوا خراً.

## ا کنوب نمبر (۸۸)

بيكتوب بهى ببلوان محود كى طرف صادر قرمايا:

الن بيان من كرس قدر تعت ب كرينده ايمان اور يكي من اينا بال مقيد كرے أورجواني

مين خوف عالب رب ادر برها ي مي رجان

حق سبحان وتعالی بمیشدای ساتھ دیکھے۔خدانعالی کی کتنی بروی تعبت ہے کہ بندہ ایمان اور تیکی میں اینے جوانی کے سياه بالسفيدكر في-حديث تبوى عليه الصلاة والسلام من واردع:

المَنُ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِمْلَامِ غُفِرَلَهُ ﴿ جَوْصُ اسْلام كَى يابندى مِن يورُ ها بوا أس كى

مغفرت اوجائے گا۔

جانب اميد كوتريج دين اورمغقرت كاظن عالب رهيل \_ كيونكه جواني من خوف زياده وركار باور برصاب من رجااوراميد كاغله زياده موناجات والسلام اولاوا خرا

ل الوداود بروايت عمرو بن شعيب اورتر خدى ونسالى بروايت كعب بن مرويالفاظ كلفد

## ` مکتوبنمبر (۸۹)

ماتم پری کے متعلق میر زاعلی خان کی طرف صا در فر مایا۔ . حن سبحانه وتعالى راوشر بعت على صاحبها الصلوة والسلام والتحية براستقامت تصيب فرمائے۔انسان كے

كيے مطابق فرمان خداوندي:

ہرجان نے موت کا مزاچکھناہے۔

ا كُلُّ نَفُسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ.

تو مبارک ہے وہ مخص جس کی عمر زیادہ ہواور نیک اعمال بھی زیادہ ہوں۔

موت ہے جارہ میں۔ كَ فَطُوبِنِي لِمَنْ طَالَ عُمَرُهُ وَكُثُرَ

میموت بی ہے جومشاق لوگوں کو لی دی ہے اور دوست کوذوست سے ملنے کا ذریع بنتی ہے۔ جوخص خداتعالى سے ملاقات كااميدوار موتو بيك الله تعالى كادعده ملاقات ضروراً في والاس

المَمَنُ كَانَ يَرُجُو لِقَآءَ اللَّهِ فَإِنَّ آجَلَ

ماں پس ماندگان اور حضور کی دولت ہے محروم غیر حق تعالیٰ میں گر فنارلوگوں کا حال موت کے ذریعہ اپنے مطلوب تک ایج جائے والوں اور قید دنیا سے رہائی پانے والوں کے مقابلہ میں بہت ہی خراب اور ایتر ہے۔آپ كى ولى تعت مرحومه كا وجوداس زمائے ميں بنا غنيمت تقاراب تم يرلازم بے كدا حسان كابدلدا حسان سے دواور دعا و

صدقه کے دراجہ برآن در کرتے رہو۔

بینک میت ڈو ہے ہوئے انسان کی طرح ہےوہ مروفت دعا كالمتظرر بتا بجواس بإبالي یادوست کی طرف سے پہنچی ہے۔ إِفَانَّ الْمَيْتَ كَالْغَرِيْقِ يَنْتَظِرُ دَعُوَةً تَلْحَقُه عِنْ أَبِ أَوْ أُمَّ أَوْ أَحْ أَوْ أَخِ أَوْ صَدِيْقٍ

نيزى جى جا ہے كدان كى موتف سے اسے مرف كى عبرت بكريں ۔ ادرائے آ ب كومل طور برت تعالى كى رضا كے كاموں كے حوالے كردي اور دنيا كى زندگى كوسامان غرور كے ماسوا كچھ شارندكريں۔اگر دينوى ساز وسامان کی کیچھ بھی قدرو قیمت ہوتی تو کفار بدکر دارکوایک بال برابر بھی دنیا کی کوئی چیز ندوی جاتی۔

الله سبحانة وتعالى جميں اور تهبيں ماسواء الله تعالی سے اعراض اور اپنی جناب قدس کی طرف توجه کی سعادت نصيب فرمائ برممة سيد المركبين عليه دعلى آله دعيهم من الصلوات افصابها ومن التسليمات المملها-والسلام والأكرام\_

ل سوره آل عران باره ١٠

ي ابوداؤد مشكوة احمدور مذي

<u> سوروعکبوت باره ۲ .</u>

# مکتوب نمبر (۹۰)

خواجه قاسم كي طرف صادر قرمايا \_

اس امری ترغیب میں کے ممل طور پر حق سیحانہ کی طرف متوجہ رہنا جاہیے۔ اور آج اس دولت کا حصول اس طبقہ علیہ نقشیند میہ کے ساتھ وابستہ حصول اس طبقہ علیہ نقشیند میہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ قدس اللہ تعالی اسرارہم۔

حضرت فی سیحانہ و تعالی اس کمینی دنیا کوآپ کی نظر میں خوارو بے اعتبار کر دے اور آخرت کے حسن و
جمال کوآ مکینہ باطن میں آ راستہ اور مزین کر دے۔ بحر مہ سید بشر جونظر کی بجی سے پاک وطاہر منے علیہ ولی آلیمن
الصلوات افعالم اومن العسلیمات الحملم ا

آپ کا النفات نامه گرام معزز بدیوں کے ساتھ موصول ہوا۔ آپ نے کرم نوازی فرمائی۔ جزا کم اللہ سیانہ خیرالجزاء

جونفیحت مختو ن اور مخلصوں کو کی جاتی ہے سب کی سب بہی ہے کہ مل طور پر پوری توجہ اور رجوع جناب قدس خداوندی عزشانہ کی طرف میسر آتا جا ہے اور غیر حق تعالی سے اعراض حاصل ہونا جا ہیں۔ رع

كاراين ست غيراين بمهرج

كرنےكاكام يى ہے۔ال كے سواسب في ہے

آئاس دولت عظی کا حصول اس بلند طبقہ نقشہند ہیک ساتھ کا بل اخلاص اور اس کی طرف توجہاور دجوگ کے ساتھ وابسۃ ہے۔ دیا ضات شاقہ اور جاہدات شدیدہ ہے بھی وہ چیز میسر نیس آسکتی جوان بردگوں کی ایک صحبت سے میسر آجاتی ہے۔ یونکہ ان بردگوں کے طریقے ہیں نہایت بدایت میں درج ہے۔ یہ بردگ میمانی بحب میں وہ کچھ عطا کردیتے ہیں جو منتبوں کو انتہاء پر جا کرمیس آئی ہے۔ ان بردگوں کا طریقہ صحابہ کرام کو خیر البشر علیہ وعلیہ مالصلوات والعملیمات کی اول صحبت میں وہ کمالات میسر آگئے جواولیاء امت کو کہا ہے۔ بہایت پر بین کو کم شاید ہی میسر ہوں۔ اور یہ چیز نہایت کے ہوایت میں ورج ہونے کے طور پر ہے۔ تو تم پر ان نہایت پر بین کے مواد ہوئے۔ ان بردی محاطے کا دارو مداد ہے۔ آپ پراور تمام ہدایت کے بیروکا روں اور صطفیٰ علیہ وگل آئے الصلوق والسلام کی متابعت کرنے والوں پر دمت وسلامتی کا نزول ہوتا دے۔

ا بدقول اس مدیث کی طرح اشاره ہے جو مشکلا ہ میں بہتی ہے بروایت این عمال رضی اللہ تعالی عنها سے مروی ہے۔ معلوم مواکم مردوں کو ایسال تو اب کاعقید دا حادیث صحیحہ سے نابت ہے۔ نیزتمام ایل سنت کاس پراجماع ہے کمافی البدایہ۔

## مکتوبنمبر(۹۱)

شيخ كبير كى طرف صادر قرمايا

اس امر کے بیان میں کہ عالم قدس کی طرف پرواز کرنے کے لیے دو پرضروری ہیں۔ ایک تھی عقا کداور دوسرا اعمال صالحہ کی بچا آور کی۔اور اعمال شریعت اور احوال حقیقت سے مقصود و تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب ہے۔

التدسجانه وتعالى بميس اورتهبيس روثن سنت على صاحبها الصلؤة والسلام والتحية كى متابعت واستقامت

نصیب فرمائے۔

کرنے والاضروری کام بیہ کہ اولاً علائے اہل سنت وجماعت کی آراء کے مطابق عقا کد درست کیے جا کیں۔ کیونکہ فرقہ نائجیہ (نجات پانے والا) یہی گروہ ہے۔ پھراس کے بعداحکام فقہیہ کے مطابق علم وعمل کواپنے پر لازم کر لیما چاہیے۔ ان دو اعتقادی اور عملی پروں کے حاصل ہونے کے بعد عالم قدس کی طرف پرواز کرنا جا ہے۔ بان

#### کاراین ست وغیرای ہمہ ہے۔ کرنے کاکام میں ہے اس کے مواسب ہے ہے

اعمال شریعت اور احوال طریقت وحقیقت سے مقصود اور غرض وغایت تزکیر نفس اور تصفیہ قلب ہے۔
جس تک نفس تزکیہ پذیر نہیں ہوگا اور قلب کوسلامتی نصیب نہیں ہوگی۔ ایمان حقیق جس پر نجات کا انحصار ہے میسر
نہیں آسکا۔ سلامتی قلب اس وقت وجود میں آتی ہے جبکہ دل پر غیر خدا تعالیٰ کے خیالات کا گزرتا بالکل بند ہو
جائے۔ اگر بزار برس بھی گزرجا ئیں دل میں غیر خدا کا گزرنہ ہو۔ کیونکہ ای وقت ہی دل کوغیر خدا کا نسیان پورے
طور پرمیسرا تا ہے۔ اور اس کی نشانی میہ کے اگر غیر خدا کو تکلف اور کوشش سے بھی دل میں لا تا جا ہیں تو نہ آسکے۔
اس حالت کو لفظ فتا سے تعبیر کرتے ہیں اور میاس داستے میں پہلا قدم ہے۔ اس کے بغیر خار دار درخت پر ہاتھ
بھیرنے والی ہات ہے۔ والسلام او لا واقی خزا۔

## مکتوب نمبر (۹۲)

ریکتوب بھی شخ کبیر کی طرف صادر فرایا۔ اس امر کے بیان میں کہ اطمینان قلب ذکر سے نصیب ہوتا ہے۔ نظر واستدلال سے حاصل نہیں ۔ بہوتا۔اوراس کے مناسب امور کے بیان میں۔

الله تعالى بمين اورتهبين شريعت مصطفوريكي صاحبها الصلؤة والسلام والتحية بيرثابت وقائم كهيه اللا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ. في سُن لوَالله كَذَكري ولول كواطمينان نصيب

. (یاره ۱۲ سوره رعز) موتا ہے۔

اطمینان قلب کاراسته الله سیحانه کا ذکر ہے۔ نظر واستدلال اس کاراسته بیں۔

یائے استدلالیاں چو بیں بود یائے چوبیں سخت ہے ممکیں بود ابے مسلک کی بنیادصرف دلائل پر رکھنے والوں کے پاؤل لکڑی کے بیں۔ اور ظاہر ہے کہ لکڑی

کے باون بالکل کمزور ہوئے ہیں۔

كيونكه ذكرك ذريع جناب قدى غداوندى كماتهوا يك كوندمنا ببيدا موتى ب-اكرچهوه يحمه بھی مناسبت جیس سرجع

چىسىت خاك را ياعالم ياك

تاہم ذکر کے ذریعہ ذاکراور نہ کور کے درمیان ایک قتم کاتعلق پیدا ہوجا تاہے جو محبت کا موجب بنآ ہے اور جب محبت كا غلبہ وجاتا ہے تو دل سے اطمینان كے سواسب يحدثكل جاتا ہے۔ اور جب معاملہ اطمينان قلب كحصول تك يني كياتوالي فخص كودولت ابدى حاصل موكى \_\_

ذكر كو ذكر تار تراجان ست ياكى دل ز ذكر يزدان ست جب تک تم میں جان ہے اس کے ذکر میں مصروف رہو۔ول کی طیارت اللہ کے ذکر بنی سے تعيب موتى في والسلام اولادة خرآ\_

#### مکنوب تمبر (۱۹۳)

بيكتؤب سكندرخان لودهى كي طرف صادر قرمايا اس امر کے بیان میں کہمام اوقات ذکر الی جل شانہ میں معروف رہنا جا ہے۔ بإنجول نماز باجماعت اداكرن اورمتخب اوقات مين من موكده اداكر في بعدايي تمام اوقات كو و كر البي جل شانه من معروف رمنا جا ہے۔ كھائے سونے أنے اور جائے غرض تمام اوقات من ذكر سے غافل مہیں ہونا <u>جائے</u>۔

ذكركاطريقة تبهين بتاديا كياب اس كمطابق ذكرت رين اكرذكراور جعيت ين فوراور خلل مول كرين تواقل اس فتوركا سبب معلوم كرنا جائي يرباركا وخداوترى ين التجاءاور زارى ك وريع اسكوتانى كى تلانی کرنی جاہے۔اوراس ظلمت اور تاریکی کودور کرنے کی کوشش اور سعی کرنا جاہے۔اوراس میں شیخ اور بیرومرشد کووسلہ بنانا جاہیے جس سے ذکر کی تعلیم حاصل کی ہو۔انٹد سبحانہ و تعالی ہی تمام مشکل امور کوآسان کرنے والا ہے۔والسلام۔

# مکتوب نمبر (۱۹۴)

خصرخان لودهي كي طرف صادر قرمايا:

اس امر کے بیان میں کرانسان کے لیے عقائد کی درتی اور اعمال صالحہ کا بجالا تا بہت ضروری ہے۔ تاکہ ان دوباز دوں کے ساتھ عالم حقیقت کی طرف پرواز کرسکے۔

حق سبحانه وتعالى شريعت مصطفوريملى صاحبها الصلؤة والسلام والتخيد كراسة براستنقامت نصيب

فرمائے۔

وہ چیز جوخروری ہے اور جس کے بغیر چارہ کا رئیس کیہ ہے کہ اوالا مطابق آرائے صححہ اہل سنت و جماعت جوفرقہ نا جیہ ہے اپنے عقائد ورست کرنے چاہیں۔ پھراحکام نقہ کے موافق فرائض سنیں واجبات مستجبات کال وحرام اور کروہ ومشتبہ سب ضروری احکام کوعلم حاصل کرنے کے بعد ان پڑل پیرا ہونا چاہیے۔ جب یہ دونوں اعتقادی اور علی باز و بیسر آ جا تیں تو پھرا گرتو فیق خداوندی جل سلطان دیکیری کرے۔ تو ممکن ہے عالم حقیقت کی طرف پرواز نصیب ہوجائے۔ ان دوباز وول کے مہیا ہوئے بغیر عالم حقیقت کی طرف پرواز ناممکن اور محال ہے۔ مصطفط محال ست سعدی کہ راہ صفا تواں رفت جز در پے مصطفط اے سعدی ایہ بات ناممکن ہے کے مفائی اور جایت کا راستہ مصطفع ایک کے تواں تو میں قدم پر چلے بغیر است سعدی ایہ بوجائے۔

الدنتالي مين اور مهين حضور اليسك كاتباع تعيب فرمائد

### . مکتوب نمبر (۹۵)

سيداحد بحواره كي طرف صادر قرمايا

اس بیان میں کہ انسان ایک نیخ جامعہ ہے۔ اور انسان کا قلب بھی صفت جامعیت پر پیدا ہوا ہے۔
اور لیعض مشائخ کے اقوال جو دسعت قلب وغیرہ کے بارے میں حال سکر میں صاور ہوئے ہیں
انہیں صحیح توجیہات پرمحول کیا جائے۔ اور امر کے بیان میں کہ محوسکر سے انصل ہے اور اس کے
مناسب امور کے بیان میں۔

انسان ایک نتی جامع ہے۔ جو چھسماری موجودات غی ہے وہ سب کاسب تنہا انسان میں موجود ہے۔ كيكن عالم امكان كي اشياءا س مين بطور حقيقت موجود بين اورمر بتبدو جوب بطور صورت\_

لِ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ ادَمَ عَلَى صُورَتِهِ ﴿ مِينَكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

اورای جامعیت پرانسان کے دل کو پیدا کیا گیاہے۔ کہ جو کھے پورے انسان میں ہے تہادل میں موجود ب- البذا قلب انساني كوهيقت جامعه كتي بير قلب كى اى وسعت وكشاد كى كمتعلق بعض مشائخ نے جامعیت ووسعت قلب کے متعلق یوں خردی ہے کہ:

"اكرعرش اورجو چهاس من مع قلب عارف كايك كونے من ذال دين تو بي محسوس ند مور" كيونكه قلب اربعه عناصرا فلاك عرش كرى عقل تقس اور مكانى اور لامكانى اشياء سب كاجامع ب

ا بدوراصل بخاری اور مسلم شریف میں مذکور طویل حدیث کا ایک جملہ ہے۔ بوری حدیث اس طرح ہے: عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله ادم على صورتِهٖ طوله ستون ذراعاً الخ،

حضرت في عبدالحق محدث دبلوى رحمة الله تعالى عليه اشعة بالمعات شرح مظلوة من اس حديث كتحت فر ماتے ہیں: علماء کا اس حدیث کے معنی میں اختلاف ہے۔ بعض علماء تو اس حدیث کی کوئی تاویل بیان نہیں کرتے۔ اور و سکتے ہیں میرحدیث احادیث صفات میں سے ہے البذا اس کی تاویل سے باز رہنا جائیے۔ کیونکہ اس طرح کے عثابہات میں سلف کا یہی فریب ہے۔

بعض دوسرے علماءاس کی تاویل کرتے ہیں۔ادراس کی مشہورتاویل بیہے کہ لفظ صورت سے مراد صفت ہے۔ جس طرح عام محاورات مين كهاجا تاب-"اس مسكل كي صورت بيب-"اور" فلال معالم كي صورت حال بيب-"اب حديث بإك كامعنى بيهوكا- "خذا تعالى نة وم عليه السلام كوائي صفت يرييدا فرمايا- "يعنى الله تعالى في المرعليه السلام كو ان صفات كاموصوف بناياجواس كى صفات كايرتوين \_تواسى عالم قادر متكلم من المسير بيدافر مايا \_

صدیث کی دوسری تاویل میے کہ اضافت شرفت ویزرگی کے اظہار کے لیے ہے۔ جیسے بیت الله روح اللہ مین اللد تعالى في المالي الماليم ولليف صورت بربيدا قر مايا اوراك بكي ذات كون اوراسرار ولطائف بنايا

تيسرى تاويل بيب كمميره سيمراد حفرنت آدم بى بين يعنى الله تعالى في حضرت آدم عليه السلام كوبشرك بالكل ابتذائي حال يربالكل تميك اورمتناسب الاعضاء بيدا قرمايا كمآب كاطول مائه كرتفار دومر بالسانون كيطرح كدوه سلے تطفہ محرمضغہ محرجنین ہوتا ہے۔ بیدائیس قرمایا۔

چوكى تاويل بيد كالشنفالي في دم عليه السلام كوايك صورت خاصد يربيد افر مايا جوتمام محلوقات كانسخه

تو چونکہ قلب لا مکانی امور پر بھی مشتمل ہے لہٰذاعرش اور جو پچھاس میں ہے قلب میں اس کی پچھمقدار نہ ہوگا۔
کیونکہ عرش اور جو پچھاس میں ہے باوجود وسعت و کشادگی کے دائر ہ مکان میں داخل ہے اور مکانی چیز اپنی جگہ چاہے کتنی ہی وسیع کیوں نہ ہو لا مکانی کے سامنے تنگ ہی ہے اور کوئی قدر نہیں رکھتی کیے نہ مشارخ قدس اللہ اسرار ہم میں ہے اور کوئی قدر نہیں رکھتی کیے مشارخ قدس اللہ اسرار ہم میں سے ارباب صحوجائے ہیں کہ رہم کم (قلب کا عرش ہے بھی وسیع ہونا) سکر پر بھنی ہے۔ اور شے کی حقیقت اور اس

عرش مجید جوظہور نام کامل و مقام ہے اس سے بہت بلند ہے کہ قلب نگ میں اس کی مخبائش ہو۔ قلب کے اندر عرش کا جو پچھنظر آتا ہے وہ عرش کا نمونہ ہے۔ حقیقت عرش نہیں ۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قلب کے اندر عرش کے نمونوں کا جامع ہے۔ آئینہ جس میں آسے عرش کے نمونوں کا جامع ہے۔ آئینہ جس میں آسان اپٹی تمام بردائی اور اس میں موجود تمام اشیاء کے ساتھ دکھائی دیتا ہے پہیں کہہ سکتے کہ آئینہ آسان ہے و سیج ہے۔ باس آسان کی مثال اور اس کا عکس جو آئینے میں دکھائی دیتا ہے وہ آئینہ کے سامنے چھوٹا ہے۔ لیکن حقیقت آسان آئینے سے بہت بری ہے۔ اس بحث کی ایک مثال سے وضاحت ہوجاتی ہے۔

مثل انسان میں کرہ خاک کاعضر پوشیدہ ہے۔ انسان کی جامعیت کا خیال کرتے ہوئے بیٹیں کہہ سکتے کوانسان کرہ ارض ہے وسیع ہے۔ بلکہ وجودانسان کی کر ہ خاک کے سامنے کھے مقدار نہیں بلکہ اس کے سامنے انسان ایک جھوٹی سی چیز ہے۔ وراصل ایک جھوٹی چیز میں موجود نمو نے کو تقیقت جائے ہوئے بیچکم لگادیا جاتا ہے۔ ایک جھوٹی سی چیز ہے۔ وراصل ایک جھوٹی جیز میں موجود نمو نے کو تقیقت جائے ہوئے بیچکم لگادیا جاتا ہے۔ اس قبیلہ ہے ہے بعض مشائ کا وہ کلام جوغلہ سکر میں ان سے صادر ہوا ہے کہ جمع محمدی خدا تعالی جل

جامع ہے۔ کیونکہ کا کنات میں ایسی کوئی تلوق نہیں جس کی مثال صورت آ دم میں نہ ہو۔اس لیے انسان کو عالم صغیر کہا جاتا ہے۔

یا بچویں تاویل رہے کے صورت سے مراد شان اور امرے کہ آب میحود ملائکہ بیں اور تمام کا نتات کو مخر کرنے والے اور ان میں تصرف کرنے والے بین۔

بعض جابل صونی اس حدیث کے بیمعنی کرتے ہیں کہ اٹسان اللہ تعالی کی صورت پر پیدا کیا گیا ہے اور اللہ کی کی صورت ہے جوانسان کی ہے۔ اس معنی کے مطابق اللہ تعالی کا ذی صورت اور جسم ہونالازم آتا ہے اور اس سے اللہ تعالی کا خدوث لازم آتا ہے۔ نیزیہ معنی آ بیر بیر لیٹسس کی فیله شیء اور لئم یکی لگه ' کُفُوا اَحَدُ کے بالکل خلاف ہے اس لیے اس حدیث کا میدی کا میدی کا میدی کا میدی کا میدی کا میدوث کا میکن اور میدی کی میکن اور میدی کی کراہی اور کفر پر مشتل ہے۔ محقق علماء کے زود کی فدکورہ احادیث کی میکن تاویلات میں سے جو چندا کی بیال بیان کی گئی ہیں انہی پر اعتاد کیا جائے۔ وَاللّه مَعَالَی مَن یُشَدَاءُ اِللّی حِسواطِ مُسْتَقِیْم وَ اللّهُ مَعَالٰی اَعْلُمُ (مترجم عفی عند)

سلطانه كي جمع ين إه جامع ب- ان مشارع في جب بيد يكها كه جضور عليه الصلؤة والسلام حقيقت امكان اورمرتبه وجوب کے جائع بیں تو انہوں نے میے لگادیا کہ تھوالی کی جامعیت اللہ تعالی شانہ کی جامعیت سے زیادہ ہے۔ يهال بھی انہول نے صورت کو حقیقت تصور کرتے ہوئے ایسا حکم لگا دیا۔ حضرت محمقات مرتبہ و جوب کی صورت کے جامع ہیں' حقیقت وجوب کے جامع نہیں ہیں۔اللہ تعالیٰ و نقدیں واجب الوجود حقیقی ہے۔ بیہ حضرات اگر صورت وجوب اورحقیقت وجوب میں فرق کرتے تو ایساتھم ہرگز ندلگاتے۔اللہ تعالیٰ اس طرح کے احکام سکریہ من واورمبرام معطف بندے بین اور محدود و متنابی بین اور الله تعالی و تقدس غیر محدود اور غیر متنابی ہے۔ یہ بات بھی ذہن شین بڑی جا ہے کہ جو جیز احکام سکر ہے تعلق رکھتی ہے وہ مقام ولایت میں ہے ہے۔ اور جو شے صحو سے تعلق رکھتی ہے وہ مقام نبوت ہے ہے۔ انبیاء کرام علیم الصلوات والتسلیمات کے کامل اتباع كرنے والوں كو بواسط صحوانبياء كرام كے تتيج ہونے كے طور پراس مقام سے حصہ ملتا ہے۔ تنتخ ابويزيد بسطاى كے بيروكارسكركومحوسے الصل قرار ديتے بين۔اى ليے تنخ ابويزيد بسطامى قدى

سرّ ہ قرماتے ہیں:

لواني ارفع من لواء محمد ميراجهند المعلقة كجهندك سازياده بلندب

بيه بزرك اسية جهند كوولايت كالجهندا قرار دية بي اورحضرت محم عليه انصلوة والعسليمات كے جهند المحارث كالجهند البحراوائ ولايت كوجس كار خ سكر كى طرف بالساوائ بوبت يرجس كاتعلق صحو

ای قبیلہ ہے ہے میرجملہ جو بعض سے صاور ہوائے:

الوَلاية افضل مِن النبوة وايت يوت سافضل مد

بيربات كيف والول كاخيال ب كرولايت كارُخ خداتعالى كىطرف باور نبوت كالخلوق كىطرف اور اس میں شک جیس کے خالق کی ظرف رُخ کلوق کی طرف رُخ ہونے سے اصل ہے۔

اور بعض في اس جمل كى يول توجيه كى م يكى كى ولايت اس كى نبوت سے اصل بے ليكن اس فقير كے نزد يك اس طرح كى باتيں دورازكار بيں۔ كيونكه نبوت بين رُخ صرف تلوق كى طرف نبين بلك تلوق كى طرف توجہ کے باوجودی تعالی کی طرف بھی توجہ موجودرجی ہے۔ نی کا باطن خداتعالی کے ساتھ موتا ہے اور ظاہر مخلوق کے ساتھ۔اورجس کی کل توجہ مخلوق کی طرف بی ہواور خالق ہے بالکل غیر متعلق ہوالیا مخص برقسمت ہوتا ہے۔انبیاء كرام عليهم الصلوات والتسليمات تمام موجودات عافقل بين البذا بهترين دولت وتعت بهي انبي كاحصه ب  ٹابت ہوا کہ محوسکر ہے انصل ہے کیونکہ سکر صحوبیں مندرج ہے۔ جس طرح ولایت نبوت میں مندرج ہے۔ وہ محو اور ہوش جو عوام الناس کو حاصل ہے خارج از بحث ہے۔اس محو پرسکر کورتے نیج دیٹا ایک بے معنی امر ہے۔لیک وہ صحو جوسکر کوشفسمن ہے البنة سکرے افضل ہے۔

علم شرعیہ جن کا مصدر ومنبع مرتبہ نبوت ہے سرا سرصح ہے اور علوم شرعیہ کے مخالف جو بچھ ہے شکر سے ہے۔ صاحب سکر معذور ہوتا ہے۔ تقلید کے لاکن صحو کے علوم ہیں۔ سکر کے علوم لاکن تقلید نہیں ہیں ۔۔۔۔۔۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں علوم شرعیہ کی تقلید پر ٹابت رکھے۔ ان علوم کے سرچشمہ اور مصدر پرصلوٰ ق وسلام اور تحیات کا مزول ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم فرمائے جو آ مین کے۔۔

اوروه جوحديث قدى ش واردي

میں اپنی زمین اور انے آسان میں نہیں ساسکتا۔ ہاں میں اینے بندہ مومن کے دل میں ساسکتا ہوں۔

لَا يَسَسَعُنِسَى اَرُضِسَى وَلَا سَمَائِنَى وَلَكِنَ يُسَعُنِي قَلُبُ عَبُدِى الْمُؤْمِنِ يُسَعُنِي قَلُبُ عَبُدِى الْمُؤْمِنِ

تو منجائش سے مرادمرتبہ وجوب کی صورت کی منجائش ہے۔ حقیقت رب کا سانا مراد نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے میں طول کرنا محال ہے۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

پس ٹابت ہوگیا کہ قلب کالا مکانی ذات کوشائل ہونالا مکانی کے صورت کے اعتبار ہے ہے نہ حقیقت کے لیا ظ ہے حقیقت کے لیا ظ ہے عرش اور جو کچھاس میں ہے اس کی ذات واجب کے سامنے کچھ مقدارا در حیثیت نہیں ۔ بیکم لا مکانی ذات کی حقیقت کے ساتھ مخصوص ہے۔

### مکتوب نمبر (۹۲)

محرشريف كاطرف صافرقرمايا\_

نیک کام میں ٹال مٹول اور تا خیر کرنے سے رو کئے اور ڈاٹنے میں۔ اور متابعت شریف علی صاحبہا الصلوٰ قاوالسلام والتحیۃ برابحار نے اور اس کے منابسب امور کے بیان میں۔

اسے فرزند! آج جبکہ فرصت کا وفت ہے اور سکون وول جمعی کے تمام اسباب میسر بین ٹال مٹول اور تا خیر کی کوئی مخواکش خیائش نہیں۔ زندگی کے بہترین اوقات کو جوائشتی جوانی کا زماتہ ہے بہترین اعمال لیعنی اپنے مالک و مولی تعالی و نقذس کی طاعت وعبادت بیں صرف کرنا جاہیے۔

اورنساب موجود ہونے کی صورت میں زکوۃ ادا کرنا بھی ضروریات اسلام میں ہے ہے۔ اسے بھی رغبت بلکہ خدا کا احسان جائے ہوئے ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی نے اپنے کمال کرم سے پورے دن رات میں صرف میں جے وقت عبادت کے لیے مقرر کیے بیں اور بڑھنے والے مال اور چرنے والے مویشیوں میں صرف

عالیہ وال حصہ تحقیقا یا تقریباً فقراء کے لیے معین فرمایا ہے۔ اور مباحات کے استعال کے میدان کوفراخ کر دیا ہے۔ بہت ہی جاندوتعالی کی طاعت میں مرف میں دوگھڑی بھی حق سے اندوتعالی کی طاعت میں مرف ندکیا جائے۔ اور مباحات ہے وائرہ سے ندکیا جائے۔ اور مباحات ہے وسیع دائرہ سے یا وی باہر نکال کر حرام اور مشتبہ چیز وں تک لے جایا جائے۔

موسم جوانی میں جونس امارہ کی سلطانی کا زمانہ ہا اور شیطان لعین کے غلبے کا وقت ہے تھوڑے مل کو زیادہ تو اب کے ساتھ جو ل فرماتے ہیں۔ اور کل جب ار ذل عمر تک پہنچادیں گے اور حواس اور تو کی ست ہو چکے ہوں گے اور سکون و دل جمعی کے اسمب منتشر ہوجا تیں گئ حسرت و پشیانی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اور بہت ممکن ہے کہ کل بڑھا پے کے وقت تک فرصت نہ دیں۔ اور شدامت و پشیانی کی فرصت جو ایک طرح کی توجہ ہمسر نہ آئے اور ابدی عذاب اور داکی سز اجس کے متعلق پیغیر صادتی علیہ من الصلوات افعلہا ومن التسلیمات مسر نہ آئے اور ابدی عذاب اور داکی سز اجس کے متعلق پیغیر صادتی علیہ من الصلوات افعلہا ومن التسلیمات الملہا نے خبر دی ہے۔ اور نا فرمان لوگوں کوڈ رایا ہے اور دو پیش ہے۔ اس سے ضروری دو چار ہونا پڑے گا۔ آئ شیطان مردود خدا تعالیٰ جل سلطانہ کے کرم کا دھوکا دے کر حداجت میں ڈالٹا ہے اور ضدا سے سانٹ کے عفوکا بہانہ کر گنا ہوں کا ارتکاب کرا تا ہے۔

معلوم ہونا جا ہے کہ اس دنیا میں جو آنر مائش و ابتلا کا مقام ہے دوست و دشمن کورلا ملا ذیا گیا ہے اور دونوں کورحمت میں شامل کیا گیا ہے۔ آبیریمہ:

وَ رَحْمَتِیْ وَسِنَعَتْ کُلَّ شَیْءِ ای مُضموا دیکٹالہ کی آئی میں اور قالم میسی دور میں میں میں اور کا میں کے میں اس کا میں کے میں اس کا میں کے میں

ال مضمون كوطا بركر فى ب-اور قيامت كدن دهمن كودوست ب جدا كردي ك-آبيكريمه: وَ اَمْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُنْجُومُونَ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ وَإِلَا السَّامِ

ای بات کی خبر دیت ہے۔اس وقت رحمت کا قرعد دوستوں کے تام نظے گا۔اور دشمنوں کو محروم مطلق اور

واضح طور برملعون قراردين كي الكيداورة بدكريمد:

میں این رحمت عقریب ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گاجوتقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ فَسَساَ كُتُبُهَسا لِللَّذِيْنَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِيْنَ هُمُ بِالْكِنَا يُؤْمِنُونَ٥

ال معنی کی شاہر و گواہ ہے۔ لیتن میں اپٹی رحمت ٹابت کردوں گا ان لوگوں کے لیے جو کفر و معاصی ہے بر بیز کرتے ہیں اورز کو ہ ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے کرم ورحمت کو آخرت میں ایرار اور نیک کرداراال اسلام کے لیے بھی اگر خاتمہ اچھا ہوا تو رحمت سے صد مے گا۔ اگر چہ نے کے لیے محصوص کردیا ہے۔ ہاں مطلق اہل اسلام کے لیے بھی اگر خاتمہ اچھا ہوا تو رحمت سے صد مے گا۔ اگر چہ زمانہ دراز کے بعد عذا ب دوز خ سے نجات یا کیں گے۔ لیکن گناہوں کی تاریکی اور آسان سے نازل شدہ ادکام

خداوندی سے لاپروائی کرنے والا کیے کہدسکتا ہے کہ وہ دنیا سے نور ایمان سلامتی کے ساتھ لے جائے گا۔علمائے وین نے فرمایا ہے کہ گناہ صغیرہ پراصرار گناہ کبیر تک پہنچا دیتا ہے اور گناہ کبیرہ پراصرار کفر تک لے جاتا ہے۔عباذا

اند کے پیش تو گفتم غم دل ترسیدم کردل آزردہ شوی ورنگن بسیاراست میں نے تیرے مامنے تھوڑ اساغم دل بیان کیا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کرتو دل آرزردہ ہوگا۔ورنہ

حق سجانہ و تعالی برخمت حضرت محمد رسول التھائے اپنے پہندیدہ کا موں کی تو فیق نصیب کرے۔ ووسری مقصودی بات میہ ہے کہ حامل رقیمہ مولانا اسحاق فقیر کا آشا اور تخلص ہے اور قدیم زمانہ سے ہما ئیگی کا حق بھی رکھتا ہے۔اگر آپ سے مددواعانت طلب کرے تو اس کی طرف خصوصی توجہ فرما کیں۔موصوف فن کتابت وانشاء سے بھی بھتدر ضرورت وا تفیت رکھتا ہے والسلام۔

## مکتوب نمبر (۹۷)

شیخ درولیش کی طرف صا در فرمایا۔ اس بیان میں کرعبا دست خداد تری سے مقصود یقین کا حاصل کرنا ہے۔اوراس کے مناسب امور کے

حن سجانهٔ وتعالی ہم مفلسوں کوحقیقت ایمان ہے مشرف فرمائے بحرمت سید المرسلین علیہ وعلی آلہ وعلیہم میں الصلوات اتمہا ومن العسلیمات اسملہا۔

جس طرح بيدائش انساني سے مقصود عبادات شرعيد كا بجالا با ہے اى طرح ادائے عبادت سے مقصود

دولت لفين كا حاصل كرنا ب جوحقيقت ايمان فيمكن ب كما ميكريمه

رب تعالی کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ یعین کے

وَاعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ

مقام تک بی جاؤ۔ میں ای طرف اشارہ ہو۔ اس لیے کرکل پیٹی جس طرح عایت کے معنی کے لیے آتا ہے معنی عبیت کے لیے بھی آتا ہے۔علیت کے لیے ہونے کی صورت میں تقدیر عبارت ہوں ہوگی: ای لِا جَلِ اَنْ یَالِیکَ الْمُقَینُ لِینَ تاکم کم کویقین حاصل ہوجائے۔ گویا وہ ایمان جوادائے عبادات سے پہلے ہوتا ہے وہ صورت ایمان ہے نہ کہ حقیقت ایمان جے یہان یقین تے جیرکیا گیا ہے۔ اللہ تعالی عرشان فرما تا ہے: اے ایمان والو! ایمان لاؤ یعنی اے صورة ایمان لائے والو عبادات ماموره که ذمه دار یون کوادا کر کے هیفتہ ایمان لاؤ۔ يَّا يُهَا الدين امَنُوا امِنُوا اى الذين امَنوا صورة امِنُوا حقيقة باداء وظائف العباد ات المامورة

فنابقائے مقصود کہ ولایت ای دولت کے حاصل کرنے سے عبارت ہے ہی یقین ہے اور بس اور اگر فنا فنا فنا اللہ اور بقاباللہ سے کوئی اور معنی مراد لیں جس سے تن تعالی کے کلوق میں طول کا وہم پڑ نے تو بیہ بلاشہ الحاد اور بعد بن ہے۔ غلبہ حال اور سکر کے وقت میں ایسی چیزیں ظاہر ہموجاتی ہیں۔ جن سے آخر کار آگر رنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے۔

ابرائيم بن شيبان جومشارك طبقات (طقبه رابعه) من سے بي (قدس الله تعالى امرادم) قرمات

''فنا اور بقاء کاعلم اخلاص وحدانیت اورصحت عبودیت کے گردگھومتا ہے۔اس کے ماسوا سب مغالطےاور بے دین کی ہاتیں ہیں۔''

اس بزرگ نے بالکل درست قرمایا ہے۔ان کا بیر کلام ان کی استفامت کی خبر دیتا ہے۔فنا فی اللہ سے مراد بیہ ہے کہ بندہ حق سیحانہ و تعالی کی رضا کے کاموں میں فنا ہو جائے۔ای طرح سیر الی اللہ اورسیر فی اللہ وغیرہ کے معنی ہیں۔ کے معنی ہیں۔

فقیر دوسری تکلیف آپ کو بید دیتا ہے کہ دری کے نشانات والے میاں شیخ اللہ بخش صلاح وتقوی اور فضیلت سے آراستہ ہیں۔ جماعت کثیران سے وابستہ ہے۔ کی بارے میں اگر جناب سے مدوطلب کریں تو امید ہے کہ توجہ شریف ان کے حال کی طرف مبذول فرما کیں گے۔ ہے کہ توجہ شریف ان کے حال کی طرف مبذول فرما کیں گے۔ آپ یراور برشیج ہدایت پرسلامتی کا فزول ہو۔

## مکتوب نمبر (۹۸).

تی ذکریا کے بیٹے عبدالقادر کی طرف صادر قرمایا۔ احادیث نیوریکی مصدر ہا الصلاۃ والسلام والحیہ کی روشنی میں نرمی اختیار کرنے کی ترغیب اور بخق ترک کردیئے کے بیان میں۔

حن سيحان وتعالى مركز عدالت براستقامت عطافر مائے۔

حضور نی اکرم علیہ من الصلوات افعلہاو من العسلیمات اسملیا کی چندا خادیث جودعظ ورتز کیراور نقیحت سے متعلق ہیں الکھی جاتی ہیں۔ سبحاث و تعالی ان کے مطابق عمل کی تو فیق عطا کرے۔ بيتك الله تعالى لطف ونرمى قرمات والا ب- زى كودوست ركھتا ہے اور فرقى كرنے بروہ بچھ عطا كرماي جوتي كرنے يرعطالبيل كرما اور ندرى . کے ماسواکس اور چیز پرعطاکر تاہے۔

انَّ اللَّه رفيقٌ يـحـبّ الرفقُ و يُعطِى عـلى الرفـقِ مَا لَا يُعُطِى عَلى الْعُنف وما لا يعطى على ما سواه. . `

(رواه مسلم)

أيك روايت من آب في حضرت عائشه فرمايا:

اے عائشہ ازمی کو ہاتھ سے نہ جانے دینا اور تی اور زبان درازی سے بچا۔ کیونکدرفق ونری سے شے میں زیبائش ہے۔ اور جس کی شے سے رفق وزی كونكال لياجائ تووه في داغد ار موجاتي ب-

عليك بالرفق اياكب بالعُنفِ وَ المفُحشَ انّ الرفقَ لا يكون في شيء الازانَهُ ولا ينزع من شيء الأنشانَهُ

جو کوئی لطف و نرمی کی اچھی عادت سے محروم ہےوہ سی سے محروم ہے۔ (m) حضور ني اكرم الله في في مايا: إِمَنْ يُحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ

تم سب میں سے مجھے زیادہ مجبوب وہ ہے جو اخلاق کے اعتبارے زیادہ اچھاہے۔

(١٧) اورحضور ني كريم عليه الدالصلوة والسلام والخير في يجى قرمايا: إِنْ مِنْ أَحَيِكُمُ إِلَى أَحْسَنُكُمُ أَخَلَاقًا.

جے لطف وٹری سے حصہ عطا کیا گیا اسے دنیا اور آخرت کی نیک میں سے حصہ عطا کیا گیا۔

. (۵) آپ نے سیکی ارشادفرمایا: مَنْ أَعْظِى حَظَّه وَ مِنَ الرِّفْقِ أَعْظِى حَظُهُ مِنَ الدُّنْيَا وَ ٱلْآخِرَة (شرح سنه)

حیاایمان سے ہادرایمان جنت کی چیز ہےاور بيوده كوئى برائى سے بے اور برائى دوز خىس جائے والی چزہے۔

(٢) حضورعليدالسلام كابيعى ارشادي: ٱلْحَيّاءُ مِنَ ٱلْإِيْمَانِ وَالْإِيْمَانُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ وَالْبَـٰذَاءُ مِنَ الْجِفَاءِ وَالْجِفَاءُ مِنَ النَّارِ. (منداحه)

بے تنک اللہ تعالی وشمن رکھتا ہے صدے برسے والے بیودہ کوکو۔

إِنَّ اللَّهَ يُبِعْضُ الْفَسَاحِسِشُ الْبَدِّي (ترمذی)

123.

### Marfat.com

(٨) اَلَّا اُخْبِرُ كُمْ بِمَنْ يَّحُرُمُ عَلَى النَّارِ وَبِـمَـنُ يَّحُرُمُ النَّارِعَلَيْهِ عَلَى كُلِّ هَيِّنٍ لَيْنِ قَرِيْبٍ سَهُلِ (ترمذى شريف)

کیا میں تہمیں نہ بتاؤں کہ کون آتش دوزخ پر حرام ہے؟ حرام ہے؟ مرآ سان ردی افتیار کرنے والے نزم طبع کو گوں مرائے دالے خرام کے اور کس مرآ سان ردی افتیار کرنے والے زم طبع کو گوں سے نزد مک برم خوآ دی پر۔

(٩) اَلْمُوْمِنُونَ هَيِّنُونَ لَيَّنُونَ كَيْنُونَ كَالُجَمَلِ الْآنِفِ إِنْ قِيْدَ اَنْقَادَ. وَإِنِ اسْتَنِيخَ عَلَى صَّجُرَةٍ نِ اسْتَنَاخَ (ترمذَى شريف)

موکن نرم طیع اور مطیع فرمان ہوتے ہیں جس طرح مہار پڑا ہوا اونٹ اگر اسے کھینچا جائے تو اطاعت کے لیے گردن رکھ دیتا ہے اور اگر کسی پھر پر بٹھایا جائے تو جیھے جاتا ہے۔

( • 1 ) مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَّ هُوَ يَقَدِرُ عَلَٰ اَنْ يَنَفِيدُهُ وَمِي اللّٰهُ عَلَى رُءُوسِ اللّٰهُ عَلَى رُءُوسِ اللّٰهُ عَلَى رُءُوسِ اللّٰهَ عَلَى رُءُوسِ اللّٰهَ عَلَى رُءُوسِ اللّٰهَ عَلَى رُءُوسِ اللّٰخَلَاثِقِ يَوْمَ اللَّقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ فِي اللّٰخَلَاثِقِ يَوْمَ اللَّقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ فِي اللّٰخَوْرَ آءِ شَآءَ. (ترمذى)

جو خص اپنا عصر فی گیا حالانکه وہ اسے جاری
کرنے پر قادر تھا تو اللہ تعالی قیامت کے روز
تمام لوگوں کے سامنے اسے بلائے گا یہاں تک
کروہ جو حور متحب کرنی جا ہے گا اللہ کی طرف سے
انسا ختیار ہوگا۔

(ا ا) إِنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِى صَلَّ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَسَلَّمَ اَوْصِنِى قَالَ لا تَعْضَبُ فَرَدَّ مِرَارًا قَالَ لا تَعْضَبُ

ایک فض نے بی اکرم الیا ہے وصبت کی درخواست کی۔ آپ نے قربایا عصد نہ کرنا ال درخواست کی۔ آپ نے قربایا عصد نہ کرنا ال نے بار بارومیت کی درخواست کی۔ آپ نے ہر باراسے میں قربایا عصد نہ کیا کر۔

(١١) الا أَخْبِرُكُمْ بِالْهُلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَنْفَقِ 'لَوُ اقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَابَرُه' الا أُخْبِرُكُمْ بِالْهُلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلٍ جَوَّاظٍ مُتَكِيْرٍ. (مَتَفَقَ عَلَيه)

کیا میں تہیں بہشت میں جانے والے لوگ نہ
ہزائوں؟ وہ ہرایا فض ہے جے لوگ کرور اور
حقیر جانیں لیکن اگر وہ خدا تعالی پر کسی کام کی قتم
کمائے تو اللہ اس کی قتم پوری کرے کیا میں
دوز ن میں جانے والوں کی خبر نہ ذوں؟ وہ ہراییا
فخص ہے جو تاتے مزان "سخت کر" بھار الواور تکبر
کرنے والا ہے۔

(١٣) إِذَا غَضِبَ ٱحَدُكُمُ وَهُوَ قَآئِمٌ فَلُجُلِسُ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ. وَ إِلَّا فَلْيَضُطَجِعُ. (احمدور مَدَى شريف)

(١٣) إِنَّ الغُضَبَ لَيُفُسِدُ الْإِيْمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصَّبِرُا الْعَسَلَ. ( يَكِنَّ تُريِف) مَنُ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ فَهُوَ فِي نَفُسِهِ صَغِيرٌ وَ فِي أَعُينِ النَّاسِ عَظِيمٌ. وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ فَهُوَ فِي أَعُيْنِ النَّاسِ صَغِيْرٌ وَفِي نَفُسِهِ كَبِيْرٌ حَتَّى لَهُوَ أَهُوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلُبِ أَوْ خِنْزِيْرِ ( بَيْنَيْ تُرْيِفِ)

﴿ قَسَالُ مُوْمَسَى بُنِ عِسْرَانَ عَلَى نَبِيُّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلُواَتُ وَالتَّسُلِيُمَاتُ يَارَبِّ ' مَنْ أَعَلَزُ عِبَسَادِكَ قَالَ مَنْ إِذَا قُفَرَ خَفَوَ. (بيبني شريف)

جبتم میں سے کسی کو عصر آئے اور دہ کھر اہوتو بیره جائے۔انیا کرنے سے اگر عصر حم ہو جائے توفيهاورنه ليث بوجائے۔

بے شک عصرایمان کواس طرح متاہ کرتا ہے جس طرح اليواشمدكونياه كرتاب\_

جو خفس الله تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتاہے الله اسے رفعت و بلندی عطا کرتا ہے۔ وہ اپنی ذات كوحقير جانتا ہے محر لوكوں كى نظروں ميں وہ بررگ ہوتا ہے۔ اور جومتکبر بنما ہے اللہ تعالی اسے نیچا کرتاہے تو وہ اوگوں کی نظروں میں حقیر موتا ہے۔ لین خواہے آپ کو برد اخیال کرتا ہے۔ ایما مخص او گول کی نگاہوں میں کتے اور خزیرے مجى حقيرادرخوار موتاہے۔

حضرت موی بن عمران علی نبینا وعلیه الصلوات والعمليمات في عرض كيا اے دب تيرے ترديك تيرے بعدول على زيادہ باعرت كون بيع؟ الله تعالى في قرمايا جوقد رت ركين ك باوجود بخش دے۔

جو خص این زبان کی تلبداشت کریگا الله تعالی

حضور نى اكرم عليه الصلوة والسلام في يحى قرمايا: مَنْ خَوْنَ لِسَانَهُ مُسَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتُهُ وَمَنْ اس كويب بوشيده ركع كا-اورجوات غصك

كُفُّ غَطْبَهُ كُفُّ اللَّهُ عُنَّهُ عَذَابَهُ عَنَّهُ عَذَابَهُ يَوْمَ الْيَيْسُمَةِ وَمَنِ اعْتَذَرَ اِلَى اللَّهِ قَبِلَ اللَّهُ عُذُرَهُ (بيهقى شريف)

ا روك كا الله تعالى قيامت كروزاس سے عذاب روك كاراور جوالله تعالى كى ياركاه میں عدر خواجی کرے کا اللہ اس کے عدر کو تبول فرمائے گا۔

#### (۱۸) آپ نے ریکھی ارشادفر مایا:

مَنُ كَانَتُ لَهُ مَظُلِمَةً لِآخِيهِ مِنُ عِرْضِهِ اَرُشَىء فَلْيَتَ حَلَّلُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبُلَ اَنْ لَآ ارُشَىء فَلْيَتَ حَلَّلُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبُلَ اَنْ لَآ لَا لَهُ لَهُ الْيَوْمَ قَبُلَ اَنْ لَا يَكُونَ دِيْنَارٌ وَ لَا دِرُهَمْ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلُ صَالِحٌ أُخِذَ يِقَدَر مَظُلِمَتِه وِإِنْ عَمَلُ صَالِحٌ أُخِذَ يِقَدَر مَظُلِمَتِه وِإِنْ لَهُ مَسَنَاتُ أُخِذَ مِنْ سَيَّاتِ لَهُ مَسَنَاتُ أُخِذَ مِنْ سَيَّاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ مَسَنَاتُ أُخِذَ مِنْ سَيَّاتِ صَاحِبِه فَحُمِلَ عَلَيْهِ

(بخاری شریف)

(١٩) ني اكرم عليه الصلوة والسلام في يري كافر مايا:

ات تُدُوُنَ مَا الْمُهُلِسُ قَالُوا الْمُفُلِسُ فِينَا

مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ فِيقَالَ
السَمِفُلِسُ مِنْ أُمّتِى مَنْ يَالِينَى يَوْمَ الْقِيلَمَةِ
بِصَلُوةٍ وَ حِيامٍ وَ زَكُواةٍ وَ يَالِينَى قَدُهَتَمَ
السَمِفُلِسُ مِنْ أُمّتِى مَنْ يَالِينَى يَوْمَ الْقِيلَمَةِ
بِصَلُوةٍ وَ حِيامٍ وَ زَكُواةٍ وَ يَالِينَى قَدُهَتَمَ
السَمَلُوةِ وَ حِيامٍ وَ زَكُواةٍ وَ يَالِينَى قَدُهَتَمَ
السَمَلُوةِ وَ حِيامٍ وَ زَكُواةٍ وَ يَالِينَى قَدُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللِ

ہ جس شخص پر اس کے مومن بھائی کا کوئی تن ہو۔

ایسی ظلما اس سے کوئی چیز لی ہوجا ہے کہ اس سے

آئی بی معاف کروا لے اس سے پہلے کہ اس کے

پاس ندویتارر ہے اور ندورہم ۔اگر اس کے پاس

نیکیا لی ہوں گی تو وہ اس سے با عدازہ ظلم اس سے

نیکیا لی ہوں گی ۔اور اگر اس کے پاس نیکیا ل

نہیں ہوں گی ۔ تو مظلوم کی برائیاں لے کر اس پر

ڈال دی جا کیں گی ۔

جائے ہو مفلس اور تنگدست کون ہے؟ لوگوں

فر عرض کی ہم میں مفلس وہ ہوتا ہے جس کے
پاس درہم اور سامان شہو۔ آپ نے فر مایا میر کی
اُمت میں سے برنا المفلس اور تنگدست وہ فخص
ہے جو قیامت کے دوز نماز دوز ہے اور زکو ق کے
ساتھ ہار گاہ الجی میں حاضر ہوگا۔ لیکن اس کے
ساتھ اس نے کسی کو گائی دی ہوگا کسی پر تہست
ساتھ اس نے کسی کو گائی دی ہوگا کسی ہوتا کہ ہوگا اور
کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ تو ایک حقدار کو بھی اس کی
نیکیاں دی جا تیں گی اور دوسر ہے کو بھی۔ پھر آگر
اس کی نیکیاں اس کے ذیے حقوق کی اوالیکی
سے بہلے ہی جم جو جا تیس گی تو ایل حقوق کی اوالیکی
سے بہلے ہی جم جو جا تیس گی تو ایل حقوق کی اوالیکی
سے بہلے ہی جم جو جا تیس گی تو ایل حقوق کی اوالیکی
سے بہلے ہی جم ہو جا تیس گی تو ایل حقوق کی اوالیکی
سے بہلے ہی جم ہو جا تیس گی تو ایل حقوق کی اوالیکی
سے بہلے ہی جم ہو جا تیس گی تو ایل حقوق کے گناہ
سے بہلے ہی جم ہو جا تیس گی تو ایل حقوق کے گناہ
سے بہلے ہی خوال دیے جا تیں گی اور دی جو اسے دور نے جس ڈالا جائے گا۔

حضرت امیر معادید من الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ مدیقہ در منی الله تعالی عنها کولکھا کہ جھے کوئی ایسا خطاکھیں جس میں مختفر دصیت درج ہوتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے انہیں لکھا:

(٢٠) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. أَمَّا بَعُدُ فَاتِي سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَ صَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَ صَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ الْسَمَسَ رِضَى اللَّهِ مُوتِهِ النَّاسِ وَمَنِ الْسَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَمَنِ الْسَمَسُ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَمَنِ السَّمَا لِلَّهِ النَّاسِ وَالسَّلَامُ وَكَلَّهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ.

السلام علیم کے بعد واضح ہوکہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بی قرماتے ستا ہے کہ جو شخص لوگوں کی تاراضگی کو خاطر میں ندلاتے ہوئے اللہ کی رضا کا طالب رہتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے لوگوں کے بوجہ اور گرانی سے کائی ہوگا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی بوجہ اور گرانی سے کائی ہوگا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی تاراضگی کو نظر اعماز کرے گا اور لوگوں کو راضی کرے گا اللہ اسے لوگوں کے پر دکر دے گا۔ لیکن اس کی حفاظت کی ڈمہ دار نہیں لے گا۔

والسلام عليك

بیاحادیث اگر چہ بلاتر جمد کھی گئی ہیں تا ہم آپ حضرت شنے جیوی طرف رجوع کریں اور ان کے معانی سیجھنے کی کوشش کریں تا کہ ان کے مطابق عمل نصیب ہو۔ دنیا کا قیام بہت تھوڑ نے عرصہ کے لیے ہے۔ اور عذاب آخرت بہت بخت اور دائی ہے۔ عقل دور اندیش کوکام میں لانا چا ہیے اور اس دنیا کی بے حلاوت تروتازگی سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔ اگر دنیا داری کی وجہ ہے کی کی عزت و آبر وہوتی تو کفار ونیا دار سب سے ذیادہ صاحب عزت ہوتا ہے۔ اگر دنیا برزیابر فریفتہ ہوتا ہے عقل ہے۔ چندروز وفرصت کو فنیمت جاننا چاہیے اور رب تعالیٰ کی خوشنودی کے کاموں میں کوشش کرنی چاہیے اور خلق خدا کے ساتھ نیک کرنا چاہیے۔

اَلَّتُعْظِيمُ لِا مُو اللَّهِ وَالشَّفْقَةُ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ لِينَ اللَّهِ عَلَى كَعَمَ كَتَعْظِيمُ اوركلوقِ عْدابِر شفقت و مهر مانی شجات اُخروی کی دوظیم بنیادی بی بی مجرصادق علیه الصلاة والسلام نے جو یکوفر مایا ہے نفس الامر کے عین مطابق ہے۔معاذ الله مسحد این اور بیرودگی کا اس میں قطعاً کوئی شائر بھیں۔خواب خرگوش کب تک۔آ خریخت ذلت ورسوائی کا مندد کھنا پڑے گا۔اللہ تعالیٰ (یارہ ۱۸ سورہ مومنون میں فرما تاہے:)

أَفَحَسِبُتُمُ أَنَّمَا خَلَقُنْكُمْ عَبَثًا وَّ أَنَّكُمْ إِلِّينَا لَاتُرْجَعُونَ.

کیاتہارا گمان سے کہم نے جہیں ہے مقعد پیدا کیا ہے اور تم ہماری بارگاہ میں لوٹ کرنیس آئے مے۔

فغیرکواگرچاس بات کا احساس ہے کہ آپ کا دفت اس طرح کی با تیں سننا کوارائیس کرتا۔جوائی کا آغاز ہے۔دینوی تعتیں میسر ہیں۔لوگوں پر حکومت وغلبہ می حاصل ہے۔(ایسے حالات میں نفیدہ کی بات سننا بر المشكل ہے) ليكن تمبارے حالات برشفقت كے طور پر باتيل كرر ہائے۔ ابھى پچھبيں بگڑا توجہ اور رجوع الى اللہ كا دفت موجود ہے۔ اطلاع كرنا شرط ہے۔ رج

درخاندا گرئسست یک فرف بسست اگر گھر میں کوئی موجود ہے وایک بی فرف کافی ہے

مکتوب نمبر (۹۹)

ملاحس كشميرى كي طرف صادر فرمايا:

اس استفسار کے جواب میں جوانہوں نے دوام آگائی کی کیفیت اوراس کا حالت نیند کے ساتھ جمع ہونا جوسر اسر غصت اور تعطیل ہے کے متعلق کیا تھا۔

آپ کے التفات نامہ گرامی نے مشرف فر مایا۔ آپ نے دوام آگاہی کی کیفیت اور اس کا حالت نیئر کے ساتھ جمع ہونا جوسراسر غفلت اور بے کاری ہے۔ اس دولت کے حصول کے متعلق اسلسلہ کے بعض اکا برنے خبردی ہے:

مخدوم گرامی!اس اشکال کی حل ایک مقدمہ پر جن ہے جس کا بیان ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں کہروح انسانی کے اس پیکر جسمانی کے ساتھ تعلق قائم ہونے ہے پہلے ترقی وعروج کی راہ بندتھی۔اور

ہم میں سے ہرایک کا ایک مقام مقرد ہے۔

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعُلُومٌ

کے استعداد موجود تھی۔ اور اس استعداد کی بناپر ہی انسان کی فضارت وسر شت میں جم میں آئے کے بعد عروج کی استعداد موجود تھی۔ اور اس استعداد کی بناپر ہی انسان کی فضیلت فرشتہ پر فابت ہوئی ہے۔ حق سجانہ و تعالیٰ نے اپنے کمال کرم سے اس نورانی جو ہر کواس جم کے ظلمانی پیکر کے ساتھ جمع کر دیا۔ تو پاک ہے وہ ذات جس نے نور اور ظلمت اور امر اور فلق کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ اور جب کہ بید دونوں چیزیں حقیقت میں ایک دوسر کے گفیض واقع ہوئی تھیں تو تھیم مطلق جل سلطانہ نے اس اجتماع کو برقر ارد کھنے کے لیے اور اس نظام کوموجود رکھنے کے لیے روح کوئی تھیں تو تھیم مطلق جل سلطانہ نے اس اجتماع کو برقر ارد کھنے کے لیے اور اس نظام کوموجود رکھنے کے لیے روح کوئی تھیں تو تھیم مطلق جل سلطانہ نے اس اجتماع کو برقر ارد کھنے کے لیے اور اس نظام کوموجود رکھنے کے لیے روح کائنس سے ساتھ عشق دگر فرقاری کی نسبت قائم کر دی۔ اور اس گرفتاری کو اس انظام کا سبب بنادیا۔ اور آئیر کری۔

بیتک ہم نے انسان کو بہترین صورت پر بندا کیا۔

مجرتم نے اسے سب نیجوں سے نیچے کر دیا۔

لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي اَحُسَنِ تَقُوِيمٍ ثُمَّ رَدَدُنَاهُ اَسُفَلَ سَافِلِيْنَ ٥

(سورة عن مارهم ٢٠٠)

میں ای بیان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور روح کا بینز لوگر فاری حقیقت میں مدح بسما یشبه الدم کے قبیلہ سے ہے۔ نواس نسبت جس کے باعث روح نے بھلادیا اور اپنے آپ کونفس امارہ کے ساتھ تجیر کرنا نثروع کردیا۔روح میں یہ ایک دوسری لطافت ہے جواس کی فطرت میں رکھ دی گئے ہے۔ اس لطافت کے کمال کے باعث روح جس طرف بھی رُخ کرتی ہے اس کا حکم اختیار کر لیتی ہے۔ تو جب اپ آپ کوفراموش کردیتی ہے۔ اور طلمت کا حکم اختیار کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کمال اور اپنی آپ کو پور سے طور پر غفلت کے سپر دکردیتی ہے۔ اور ظلمت کا حکم اختیار کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کمال مہر بانی اور بندہ نو ازی سے انبیاء کرام علیم الصلو ات والتسلیمات کو معوث فر مایا۔ اور ان اکا برے توسل سے اپنی طرف لوگوں کو بلایا۔ اور روح کونس کی مخالفت کا جورُ وح کا معثوق ہے حکم دیا۔ پس جو شخص واپس لوٹ آیا تو اس نے عظیم کا میا بی حاصل کرنی۔ اور جس نے اپنا سراو پر نہ اٹھایا اور زمین کے ساتھ چٹ رہنا ہی پسند کیا تو دور کی گراہی میں جاگرا۔ .

اب بم اس اشكال كاجواب بيان كرتے ہيں:

اس مقدمہ ہے معلوم ہوا کہ روح کانفس ہے اجتماع ہو جاتا ہے۔ بلکہ روح نفس میں فنا ادراس کے ماتھ بھا حاصل کر لیتی ہے۔ پس لاز ما جب تک ہے اجتماع اورانظام موجود ہے ظاہر کی غفلت عین باطن کی غفلت ہے۔ اور جب بیدانظام خلل پذیر ہوتا ہے اور باطن ظاہر کی محبت ہے اعراض کر کے اپنا مندا بطن بطون (حق تعالیٰ) کی طرف کر لیتا ہے اور فائی کے ساتھ پیداشدہ فنا و بقار و ہز وال ہوکر باتی حقیقی ڈات تعالیٰ و تقدس کے ساتھ فنا و بقاحاص کر لیتا ہے اس وقت ظاہر کی غفلت باطنی حضور پر پچھاٹر انداز ہوسکتی ہوتی ۔ غفلت ظاہر باطن پر کسے اثر انداز ہوسکتی ہے جبکہ باطن نے ظاہر کی طرف کوئی شے تھس انداز ہوسکتی ہے جبکہ باطن نے ظاہر کی طرف بوری طرح پشت کر لی ہے۔ اور ظاہر سے باطن کی طرف کوئی شے تھس نہیں سکتی ۔ پس جائز ہے کہ ظاہر کی طرف ہوں باطن آتھ کا ۔ اوراس میں استحالہ نہیں ۔

مثلاً رونن ہادام جب تک بھوک کے ساتھ مخلوط ہے۔ دونوں کا ایک علم ہے۔ اور جب رونن بھوک مصر میں مربعی بھر میں میں مربعی

ے الگ ہواووٹوں کا تھم الگ ہوگیا۔ تو اب ایک کا تھم دوسرے پر جاری تبیں ہوگا۔ اس طرح کے صاحب دولت کو اگر جائے ہیں جہان کی طرف واپس لے آتے ہیں اور عالم کواس کے

وجود شریف کے توسط سے نفسانی تاریکیوں سے نجات عطا کرتے ہیں۔اس صاحب دولت کوبطور سیرعن اللہ ہاللہ عالم کی طرف بیجے لاتے ہیں۔اس کا پوراز ن خلق کی طرف ہوجا تا ہے بغیراس کے کرمخلوق میں گرفتار ہو۔ کیونکہ وہ

ائی سابقہ گرفاری پر ہی قائم ہے۔اےاس کے اختیار کے بغیراس عالم میں لائے ہیں۔

پس بین جناب قدس خدادندی تعالی و تفتن سے روگر دانی اور تلوق کی طرف رُخ کرنے میں تمام مبتدیوں کے ساتھ صورۃ شریک ہے۔ لیکن حقیقت میں ان کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں رکھتا۔ ایک گرفتاری سے دوسری گرفتاری تک بڑافرق اورفاصلہ ہے۔

نیز مخلوق کی جانب زخ کرنے میں منتبی ہے اختیار ہے۔اے اس میں پچھر غبت نہیں۔ بلکہ مخلوق کی طرف اس توجہ میں بھی اور غبت و طرف اس توجہ میں بھی اور غبت و طرف اس توجہ میں بھی اور غبت و

جا بت ہے۔ اور خدا تعالی کی مرضی کے خلاف ہے۔

ہم مبتدی اور متنی کے درمیان ایک اور فرق بیان کرتے ہیں:

مبتدى كوبيربات ميسر ہے كہ عالم سے روگر دانی كر كے اپنا أن خق تعالی وتقدس كی طرف كر لے ليكن منتى كے ليے خلق ہے اعراض محال ہے۔ ہروفت مخلوق كى طرف رُخ اور توجداس كے مقام كولازم ہے وہاں اگر مگر جبكهاس كى دعوبت كاكام كمل كرليا مواست وارفناست واربقا كي طرف منقل كردية بين اس وفت تدائة ألسلَّهُمَّ الرَّفِيْق الْأَعْلَى السَّكَالْفَرْسِ ماريروتاب-

مشاركن طريقت ترس الله تعالى اسرارهم في مقام دعوت من مختلف بالبس ارشاد فرماتى بيس-ايك جماعت نے اس مقام کوجمع توجہ بین الحق والخلق ہے تجبیر کیا ہے۔ بیاختلاف احوال ومقامات کے اختلاف پر بنی ہے۔ ہرایک نے اپنے مقام سے خردی ہے۔ سی علم اللہ تعالی کو ہے۔

اوروه جوسيدالطا كفهجنيد بغدادى رضى الله تعالى عندنة ماياب المنهاية هي الرجوع الى البداية كرنهايت ابتداء كى طرف رجوع كرنے كا نام ہے۔ بياس مقام دعوت كے موافق ہے جواس مسودہ يس تحرير ہوا ہے۔ کیونکہ ابتدامی بوراز مخلوق کی طرف ہوتا ہے۔ صدیث مبارک:

لَ تَنَامُ عَيْنَايَ وَ لَا يَنَامُ قَبِي ولَيْ يِس ولَي بِس ولَي بِس ولَ بِس ولَ بِس ولَ بِس ولَ بِس ول الم

جوآب نے تر رفر مائی تھی اس میں دوام آگاہی کی طرف اشارہ میں بلکاس میں آب نے اسے اورائی امت کے حالات کے جاری رہنے سے عدم غفلت کی خبر دی ہے۔ اس بنا پر بنیندا ہے وضو کوئیں تو رقی تھی۔اور جب كه ني اين امت كى محافظت مي بكريول كريوزك بإسبال اور تكبيان كى طرح بدالبذا غفلت اس ك منصب نبوت کے شایان شان ہیں۔

ل سيحديث مندابوداوُد من هم اور حضرت عائشر صى الله تعالى عنهااس كى رواى بين اس عديث سي تابت مواكه صورعليه السلام الجي امت كحالات مه برونت أفحاه إلى ادر حالات امت كيفيري منصب بوت كفلاف ب- حضرت امام ر بانی رضی الله تعالی عند حضور علیه الصلوٰة والسلام کے علم شریق کے متعلق بھی بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ مذکورہ حدیث کی روشی میں مفرت امام ربانی رضی الله تعالی عند کے بیان کردہ اس عقیدہ کے مطابق سیجی ثابت ہوا کہ جولوگ حضور نبی کریم علیہ الصلاق والسلام كى وسعت علم كيمكرين اوراس يرمعترض بيل وه حضور عليه الصاؤة والسلام كيمنصب نبوت كؤبيل مات يسبه بات ذبان تشین وی چاہیے کہ حضور نبی اکرم اللے کے دسعتِ علم پر بے شار آیات واحادیث سے ولالت کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں مزید معلومات كے ليے" خالص الاعتقاد" انباء المصطفى بحال سرواهي" "الدولة المكية بالمادة المعبيه" وغير وتصنيفات الليهن ت يريلوى رحمة الله عليه كامطالعه كرناج بيات آب في ان كايول من برطرة كاعتراضات كيجوابات من ويهين-

اور حديث شريف:

مجھےاللہ کے ساتھ ایک وقت نصیب ہوتا ہے جس میں میرے ساتھ نہ تو فرشتہ مقرب شریک ہوسکتا ہے اور نہ کوئی مرسل بی۔ ع لِي مَعَ اللُّهِ وَقُتُ لاَ يَسعُنِيُ فِيهِ مَلَكُ مُقَرَّبٌ وَّ لَا نَبِي مُّرْسَلٌ

سیح ہونے کی صورت میں بیلی ذاتی برقی کی طرف اشارہ ہوسکتا ہے۔ اور وہ بیلی بھی جناب قدس خداوندی جل سلطانهٔ کی طرف زُرخ کرنے کومتلزم نہیں۔ بلکہ ریجل اس جانب سے ہے۔ متحلی کا اس میں مجھ دخل نہیں۔ پیچل معثوق کے عاشق میں سیر کرنے کی مانند ہے۔ عاشق نوسیر کرنے سے سیر ہو چکا ہے۔ سے آئینہ صوریت از سفر دور است کال پذیر اے صورت اڑ تور است صورت كاآئينه سنرك اعتبارے دورہے ليكن اپن نورانيت كى دجہے صورت كوتبول كرنا اورائي

جانتا جا ہے کہ خلق کی طرف رجوع کرنے کی صورت میں ذائل شدہ تجابات پھر دالیں عود ہیں کرتے۔ بے بردگی کے باوجودا سے خلوق کے ساتھ مشغول کیا گیا ہے اور خلوقات کی فلاح دنجات اس کے ساتھ مربوط کردی تھی ہے۔ان بزرگوں کی مثال اس محض کی ہے جو بادشاہ سے کمال قرب رکھتا ہواور بادشاہ اور اس کے درمیان کوئی معنوی اورصوری تجاب حائل نہ ہو۔اس کے باوجوداے صاحب حاجت لوگوں کی خدمات پر مامور کیا گیا ہو۔ ر مبتدی اور متنی مرجوع (مخلوق کی طرف لوٹائے گئے) کے درمیان ایک اور فرق ہے۔ کیونکہ مبتدی صاحب عابات ہے کین منتی کے آگے ہے سب عابات اُٹھ بھے ہیں۔ آب يرادرتمام متبعين مدايت يرسلامتي كانزول مو-

مَكْتُوبِتِمْبِر (۱۰۰)

ملاحسن تشميري كي طرف صادر قرمايا-

ان كاس موال كے جواب ميں جوانهوں نے كہا تھا كرشنے عبد الكبير يمنى نے فرمايا ہے كرفق سحان

وتعالى عالم الغيب تبين بي

آپ کے النفات نامہ گرامی نے مشرف فرمایا۔جوآپ نے کرم نوازی کے طور پرتحریر فرمایا تھا۔آپ نه الكهاتها كري عبد الكبيريني في كها ب كرق سجان وتعالى عالم الغيب تبين بي مخدوم گرامی! فقیراس طرح کی با تیس سفنے کی تاب بہیں رکھتا۔ میری رگ فاروقی بے اختیار حرکت میں

ي موضوعات ملاعلى قارى رحمة الله عليه ورسال فتشريه

آتی ہے۔ادراس طرح کی ہاتوں کی تاویل و توجیہ کی فرصت نہیں دیتی۔ جا ہے ایسی ہاتوں کا قائل شخ عبدالکہریمنی ہویا شخ اکبر مینی ہویا شخ اکبر مینی ہویا شخ اکبر شای ہے محرع بی وعلی آلہ الصلوة والسلام کا کلام در کار ہے نہ کہ تی الدین عربی اور صدر الدین تو نیوی یا عبدالرزاق کا تھی کا کلام ۔ ہمیں نص کے ساتھ کا م ہے نفص کے ساتھ نہیں فیو حات مدینہ نے ہمیں فتو حات مکیہ سے بیاز کر دیا ہے۔

الله تعالیٰ اپنے کلام مجید میں علم غیب کے ساتھ اپنی صفت کرتا ہے اور اپنے آپ کوعالم الغیب فرما تا ہے۔ اس ذات سبحانۂ سے علم غیب کی نفی کرنا پہت نتیج اور بُر اہے۔اور فی الحقیقت تن سبحانۂ و تعالیٰ کی تکذیب ہے۔غیب کا کوئی اور معنی کرنا بھی اس بُر ائی ہے نہیں نکال سکتا۔

كَبُونَ كَلِمَةً تَخُرُجُ مِنْ أَفُواهِهِم الله كمونهول عيمت الواركلم وكل ما ي

کاٹن ٹیں ہجتا کہ آئیں اس طرح کے صرح تا قافی شریعت کلمات ذبان پراانے پرکون ی چیز ابھاردہی ہے۔
منصورا کر انا الحق کے اور بسطا می سجانہ کا نعرہ لگائے تو یہ حضرات معذور ہیں اور غلبہ احوال کے تحت
مغلوب ہیں۔ لیکن اس طرح کا کلام احوال میں ہے ہیں علم سے تعلق رکھتا ہے اور تاویل کا متقاضی ہے۔ اس
طرح کی ہاتوں کو معذوری پرمجمول نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہاں کوئی تاویل بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ صرف اہل
سکرکا کلام کمی تاویل پرمجمول کیا جا تا اور ظاہر معنی ہے پھیرا جا تا ہے۔ اور اگر اس کلام کے مشکلم کا اس طرح کے کلام
کے اظہار سے مقصود خلق کی ملامت اور ان کی نفر ت ہے تو یہ بھی پر ااور فہتے ہے تلوق کی ملامت حاصل کرنے کے اور
بہت سے راستے ہیں۔ کیا ضرورت ہے کہ انسان اپنی ملامت کے لیے اپنے آپ کو کفر کی حد تک پہنچائے۔ اور
جب کہ آپ نے اس کلام کی تاویل کے متعلق کہا اور استفسار قربایا ہے تو ''موال کا جواب ملنا چا ہیے۔'' کے مطابق مجبوراً اس باب میں مجمور شرکتا ہے۔ اور غیب کا علم اللہ سے انہ کی کو ہے۔

اس کی ایک تاویل تو بیرگئی ہے کہ غیب معدوم ہے اور علم معدوم کے ساتھ متعلق نہیں ہوسکا۔ لینی جب کہ غیب حق سبحانہ کی نسبت سے معدوم مطلق اور لاشے محص ہے تو علم کے اس کے ساتھ متعلق ہوئے کے کوئی معتی نہیں ۔ کیونکہ صرف معلومیت اسے مطلق علومیت ولا شدیتے محص سے با ہر نہیں نکال سمتی ۔ جس طرح بید کہنا در ست نہیں کہ اللہ تعالی این اس کے ساتھ معرف ہے۔
کہ اللہ تعالی اپنے شریک کا عالم ہے۔ کیونکہ اس وات تعالی و نقذی کا شریک اصلاً موجود نہیں اور لاشے محص ہے۔
بال مغہوم غیب اور مغہوم شریک کا نصور ہوسکتا ہے لیکن ہمارا میرکلام شریک اور غیب کے مصداتی میں ہے نہ ان کے مغہوم غیب اور مغہوم شریک کا نصور ہوسکتا ہے لیکن ہمارا میرکلام شریک اور غیب کے مصداتی میں ہے نہ ان کے مغہوم غیب اور مغہوم شریک کا نصور ہوسکتا ہے لیکن ہمارا میرکلام شریک اور غیب کے مصداتی میں ہے نہ ان کے مغہوم غیب

اور یمی حال ہے ان تمام محالات کا جن کامغیوم تو ممکن التصور ہے اور ان کے مصداق ممتنع التصور ہیں۔ کیونکہ معلومیت انہیں استحالہ سے باہر لے آتی ہے۔اور کم از کم وجودر جن تو ان کوعطا کر دیتی ہے۔ اور جواعتر اض آپ نے مولانا محملے روی کی تو جیہ پہ کیا ہے درست ہے۔ مرتبہ احدیث مجروہ میں نسبت علیت کی نفی مطلق علم کی نفی کرستاز م ہے۔ علم غیب کی نفی کی شخصیص کی کوئی وجہیں۔

مولا نامحرو جی رحمۃ الله علیہ کی توجیہ پر آپ کے اعتراض کے علادہ ایک اور اعتراض وارد ہوتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر چرم شہاصد ہے۔ بحر دہ میں نبعت علیت منت فی ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ کی عالمیت اپنے حال پر برقرار ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ و اس ہے عالم ہے صفت ہے عالم ہونے کو قائل ہیں۔ حالا تکہ صفت علم کواس و استد تعالیٰ کی صفات کو منت فی جانے والے بھی تن ہوائے کے عالم ہونے کو قائل ہیں۔ حالا تکہ صفت علم کواس و است مسلوب صفات کو منت فی جانے والے بھی تن ہوائے کی عالم ہونے کے قائل ہیں۔ حالا تکہ صفت علم کواس و است مسلوب قرار دیتے ہیں۔ اور جوانک شاف علمی صفت پر مرتب ہوتا ہے وہ است و است ہیں۔ تو اس طرح ہوتی ہے۔ اور غیب و است و اجب تعالیٰ مرادلیا ہے اور علم کے تعلق کواس کے ساتھ جائز قرار نہیں دیا۔ اگر چہ واجب تعالیٰ و تقدس کا علم ہی ہو۔ یہ سب تو جیہا ہے۔ اتر ب تو جیہ ہوائی کی فات ہے۔ کیونکہ عدم جوائی کی مقاضی ہے۔ لیکن فقیر کو واجب تعالیٰ کی و است بحث ہے۔ کیونکہ عدم اصاطم جو وجہ آپ نے بیان کی ہو ہ احاظم علوم کے لیے حقیقت علم کا تقاضا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی و است مطلق عدم اصاطم کی مقاضی ہے۔ لیکن فقیل کے اس کی و است میں ہو سکتے۔

اس جگدایک فدشه برگی کی کدید چیز علم حصولی میں درکار بے۔ جہاں توت علیہ میں معلوم کی صورت کا حصول ہوتا ہے۔ لیکن علم حضور میں بیچیز کی درکا رئیس ۔ اور ہماری بحث علم حضور میں ہے حصولی میں نہیں۔ للمذااس میں کوئی خرائی نہیں کہ واجب سجانہ وتعالی کاعلم اس کی ذات کے ساتھ بطریق حضور ہونہ بطریق حصول ۔ والسلّب سبحانی المدال و صلی الله تعالیٰ علی سیّدنا محمّد و الله الطاهر بن و سلم و بارک. والسّلام اولا و انحوال

# مکتوب تمبر(۱۰۱)

ملاحسن تشميري كي طرف صادر فرمايا -

اس گرده کے ردیں جو کاملین کوناتس خیال کر کے ان پرزبان اعتراض دراز کرتاہے۔

اخسن الله مبحانه حالكم و اصلح بالكم \_ (الله تعالى آب كمال كوسن عطاكر اور

ا مولاناتمس الدین محرد بی رحمة الله علیه مولانا سعد الدین کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ مولانارو بی علیه الرحمة سالہاسال جامع معرد برات میں طالبان حق کوراوحق کی دعوت ویتے رہے۔ آپ کی ولادت بستی روح میں بوکی جوشر برات سے نوفر کے جانب قبلہ میں واقع ہے۔ آپ میں مولی جوشر برات سے نوفر کے جانب قبلہ میں واقع ہے۔ آپ ملاح ماہ شعبان المبارک کی شب برات کو پیدا ہوئے۔ حضور نی اکرم علیہ الصلوق والسلام نے آپ کی والدہ ماجدہ کو خواب میں مولانا کی ولادت کی بٹارت دی تھی۔ (رشحات)

آپ کے دل کی اصلاح فرمائے۔

مولانا محمصدين في أب كا مكتوب شريف أكرديا \_ الجمد بلدسيجان كراب في مردورا فأده لوكول كو فراموش نہیں کیا۔ بحسب ظاہرا کپ نے تقس انسانی پر جواعتر اضات دارد کیے ہیں دضاحت سے فقیر کے ذہن میں آئے۔ ہال اتن بات تو ٹھیک ہے تفس کے زمانہ امار گی میں اس پر اعتر اض کیا جائے۔ لیکن اس کے مطمعنہ ہوجانے کے بعداس پر اعتراض کی مخوائش نہیں۔ کیونکہ اطمینان کے مقام پر بھنے کرنفس میں سجانہ سے راضی ہوجا تا ہے اور اللہ سبحانهٔ وتعالیٰ اس سے راضی \_ بس و وخدا تعالیٰ کا پستدیدہ اور مقبول ہوجا تا ہے اور مقبول خدا پر اعتر اض روانہیں \_ اور تفس مطمئنه كى مراد جوجاتى ب-اس كيكهاس دولت كاحبول تخلق با ظاق الله كودت بهوتا ب اس کا قدی صحن ہم بست فطرت لوگوں کے اعتراض سے بلندو برتر ہے۔ہم جو پھے کہتے ہیں وہ ہماری طرف لوٹنا

> آ که از خویشن چونیت جنیل چه خبردارد از چنان و چنیل پیٹ میں پڑا ہوا بچہ جب انہے آب سے وائف نہیں تو وہ إدھراُدھر کی کیا خرر کھے گا۔

بسا او قات ایسا ہوتا ہے کہ چاہل لوگ اپنے کمال جہل کے باعث نفس مطمئنہ کونفس امارہ تصور کر لیتے بيں۔اورامارگی کے احکام مطمئند پرجاری کردیتے ہیں۔جس طرح کفارنے انبیاءکرام علیم الصلوات والتسلیمات کود دسرے لوگول کی طرح سیحصتے ہوئے ان کی نیوت درسالت کا انکار <sup>لے</sup> کیاہے۔اللہ سیحانہ وتعالیٰ ہمیں ان اکا پر اوران کے مبعین علیم الصلوات والعسلیمات کے انکارے پناہ میں رکھے۔

ل عارف روی قرماتے ہیں۔

بنيك وبدردرجيتم شال يكسال نمود

(١) اشقياراد بده بينا نبود! (٢) بمسرى باانبياء برداشند ادلياراتهم چوخود بينداشتند

ماداليثال بستدوخواتيم وخور

(٣) محفته اینک مایشرایشان بشر

مست فرقے درمیاں بانتہا

(١١) ايس مانستد ايثال ازكي

بدبخول كوچتم بينا نعيب بيس كي اس ليا تعاادر رُاان كي تكاه من يكسال تعا-(1)

النابد بختول في انبياء كرام يبهم السلام كرماتهم بمسرى اور يرايرى كادعوى كيااوراولياء اللدكوا يي طرح مكان كيا **(r)** 

اور بول کہا کہ ہم بھی بشر بیں اور رہ بھی بشر بیں۔ہم اور سانبیاء واولیاء موتے اور کھانے کے پابند ہیں۔ (٣)

(r) الدهاين كے باعث ان بربختوں نے بيجانا كرہم من اوران من فيا انتاقرق ہے۔

معلوم مواكرانبياءكرام يبهم إلسلام ادرادلياء عظام رحمهم التدكوائي طرف جاننا شقاوت وبديحتي باور ممرايي ادران

کے کمالات کے اٹکار کا پیش خیمہ

### مکتوب نمبر (۱۰۲)

لامظفر كي طرف صادر قرمايا:

اس بیان میں کہ مودی قرضہ میں مجموعی رقم حرام ہے۔ صرف زیادتی حرام ہیں۔ مثلاً ایک شخص نے دس کیے دو کئے کے حساب سے مود پر قرض لیے تو پورے بارہ کیے حرام قرار یا کینگے نہ کہ مود کے صرف دو کئے۔ اور اس کے متعلقات کے بیان میں۔

المتحسنة لِللهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ اللَّذِينَ اصْطَفَى. (الله كه ليحرب اوراس كرر لا يده

ندول يرسلام)

آپ نے اس روز کہاتھا کہ سودی قرض میں ریاس ف زیادتی ہے اور بس۔اور دس منکے قرض بھساب دو شکے سود میں صرف دو شکے سود کے ہی حرام ہیں دس منکے حرام نہیں۔

جب بعض کتب فقید کی طرف رجوع کیا گیا تو ظاہر ہوا کہ شریعت میں ہراہیا عقد جس میں زیادتی کی شرط ہور بواور سود ہے۔ لہذااس طرح کاسوری قرضہ بھی حرام قرار پائے گا۔اور جو چیز بذریعہ حرام حاصل کی جائے وہ بھی حرام ہوتی ہے۔ پس وہ دس کے بھی ریا اور حرام ہول گے۔

کتاب ''جامع الرموز' اورابراہیم شاہی کی کتاب کی روایات کے ارسال کرنے ہے مقصور تہمیں یہ مسئلہ سمجھا تا تھا۔ ہاتی رہی تنابی کی ضورت ۔ تو میر ے مخدوم! سود کی حرمت نص قطعی ہے تابت ہے ۔ بختاج اور غیر مختان سب کوشائل ہے ۔ بختاج کواس تھم قطعی ہے فارج اور مستنی قرار دینا تھم قطعی کومنسوخ کرتا ہے ۔ قدید لی روایت یہ درجہ نہیں رکھتی کہ تھم قطعی کومنسوخ کر سکے۔ حالا تکہ مولا تا جمال لا ہور جواعلم علاء لا ہور جین فر ماتے سے کہ قدید کی بہت می روایات لائن اعتاد نہیں ۔ اور اگر قدید کی اس روایت کو درست محمی سامن کی مال ہور جوائل کی مولا نے ہے۔ تا کہ اس تھم قطعی کا تصور آئی کہ کہ کہ قدید کی اس روایت کو درست محمی سامن کی مالت برجمول کر ناچا ہے ۔ تا کہ اس تھم قطعی کا تصور آئی ہے کہ یہ قدم ن

کرستم را کشد ہم رخش سمتم رستم بہلوان کورستم جبیاتی پچھاڑ سکتا ہے۔

ا کشف انظنون میں ہے۔ قدیہ المدیہ علی فدیب الی حقیقہ۔ شیخ امام ابوالرجاء کم الدین مخار بن محمود الزاہدی حقی التوقی المان الله الله میں ہے۔ کتاب کی ابتدا وال الفاظ ہے ہوتی ہے۔ اللہ حقیقہ لله الله می او ضع معالم العلوم علامہ بیکی نے قرمایا ہے کہ کتاب قدید اگر چرفیر معتبر کتب سے اوپر ہے۔ اور بعض علماء نے اپنی کتابوں میں اس کے حوالے قل کیے ہیں کی منام کے اس وضعف دوایت کے ماتھ مشہور ہے۔ اور بیک اس کا مصنف معتزلی ہے۔

نیز اگرفتان سے عام محتاج مراد لے لیا جائے تو پھر دیا کی حرمت کے لیے کوئی موقع اور کل باتی نہیں رہے گا۔ کیونکہ جو شخص بھی سود کی زیادتی دنیا قبول کرے گا۔ آخر کسی نہ کسی ضرورت اور محتاجی کے تحت ہی قبول کرے گا۔ آخر کسی نہ کسی ضرورت اور محتاجی کے تحت ہی قبول کرے گا۔ کوئی جماعت کی باعث محتیم وحمید دات کی طرف سے اس کی کتاب عزیز میں نازل شدہ اس تھم کا کوئی فائدہ باتی نہیں رہے گا۔

اوراگر بفرض محال عام محتاجی ہی تسلیم کر لی جائے ہم کہیں گھتا جی فروریات میں سے ہے اور ضروری سے کو بانداز ہ ضرورت اختیار کیا جاتا ہے۔ لین سودی روپے سے کھانا پکا کرلوگوں کو کھلانا ضرورت میں داغل ہیں۔ اور اس کے ساتھ کو نی ضرورت متعلق نہیں۔ ای لیے ترکہ میت میں سے میت کی ضرورت کی چیزیں متنتیٰ ہیں۔ اور اس کے ساتھ کو نی ضرورت کی چیزیں متنتیٰ ہیں۔ اور اس ضرورت کو اس کے گفن وفن میں مخصر کیا ہے۔ اس کے ایصال ثواب کے لیے کھانا پکانا شرعا احتیاج وضرورت میں داخل نہیں۔ حالا نکہ میت صدقہ و خیرات کا بہت محتاج ہوتا ہے۔

پس متنازع فیہ صورت میں اچھی طرح غور کریں کہ قرض لینے والے بحتاج ہیں یانہیں۔اور احتیاج و ضرورت کی صورت میں سودی رویپے سے جو کھانا تیار ہوگا اے کھانے والوں کے لیے اس کا کھانا حلال ہے یا نہیں؟

عیال داری اور فرقی ملازمت کوخرورت واحتیاج کا بہانہ بتانا اور اس وجہ سے سودی قرض لینا اور اسے جائز اور طال جاننا دینداری سے دور ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کواپنا شیوہ اور ستور بتاتے ہوئے جولوگ اس بلا میں گرفتار ہیں انہیں منع کرنا جا ہے اور اس حیلے کے نا درست ہوئے سے آھیں آگاہ کریں۔ ایسا کام کیون جائے جو آخر کا راس طرح کے ممنوع اور نا جائز کام کے ارتکاب میں جتلا کر دے۔ معاش کے ذرائع اور بہت ہیں۔ فرج آپ الل اصلاح و تقوی میں سے ہیں تو طال وطیب خوراک کی تاکید آپ کو کی جارہی ہے۔ تاکید آپ کو کی جارہی ہے۔

آپ نے لکھا تھا کہ اس زمانہ میں بغیر شبہ کی غذا کا میسر آ نامشکل ہے۔ یہ بات درست ہے تا ہم حق الامکان شبہ کی چیز سے بچنا جا ہے۔ بے طہارت کھیتی باڑی کی روزی جس کوآپ نے غیر طیب جانا ہے ہندوستان میں اس سے بچنا ممکن نہیں:

الله نعالى نبيس تكليف ويتأكسي جان كومكراس كي

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُمُعَهَا

طاقت ووسعت كے مطابق

لیکن سودی کھانے کورک کرنا بہت آسان ہے۔ حلال کوحلال اور حرام کورام جانا قطعی اور یقنی ہے کہ اس کا انکار کفرتک پہنچا دیتا ہے۔ ظنی اموریہ بات بیس۔ حقی کے نزدیک موت سے امور مباح بیں محرشانع کے نزدیک دومباح بیں مرشانع کے نزدیک دومباح بیں ۔اوراس کے برتکس۔

پس ہمارے اس ذیر بحث معالم میں مشکوک ضرورت مند کے لیے سودی قرض کے حلال ہونے میں جو بظاہر قطعی کے خلاف ہے تو قف کر بے تو اے گراہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور اے اس کی حلیت کا معتقد ہونے پرزور نہیں دیا جا ہے۔ بلکہ اس کے درست موقف کوتر جے بلکہ یقین کا درجہ حاصل ہے۔ اور اس کا مخالف خطرے میں ہے۔

ر سیس کے بعض دوستوں نے قال کیا ہے کہ ایک دن مولانا عبدالفتاح نے آپ کی خدمت میں کہا کہ اگر اس کے بیار کے بیش کہا کہ اگر بیار ہونے تو آپ نے مولانا موصوف کوڈ انٹا بیار ہونے تو آپ نے مولانا موصوف کوڈ انٹا

اوركها كر"تم طال شيكا انكاركرتي مو؟"

مخدوم گرائی! ایک با تین حلال تطعی میں گنجائش رکھتی ہیں۔ اور اگر بیطال بھی ہوتواس میں کوئی شک نہیں۔
کہ خلاف اولی خرور ہے۔ اہل ورع رخصت بوٹل کا حکم نہیں دیتے۔ بلکہ طربیت پر عمل کی دلالت کرتے ہیں۔
لا ہور کے مفتیوں نے احتیاج وضرورت کو سبب قرار دے کر حلال ہونے کا حکم دیا ہے۔ احتیاج و ضرورت کا وامن برا فراخ ہے۔ اگر فراخ کریں گے تو کوئی چیز بھی سو خہیں رہے گی اور سود کے حرام ہونے کے بارے میں نص قطعی کا حکم بے فائدہ اور عبث ہوجائے گا۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے آپ کو بیہ بات تو خوب ملاحظہ بارے میں نص قطعی کا حکم بے فائدہ اور عبث ہوجائے گا۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے آپ کو بیہ بات تو خوب ملاحظہ کرئی جا ہے کہ سود پر قرض لینے والے کے لیے دوسروں کو کھاٹا کھلاٹا کون می ضرورت میں واخل ہے؟ قدیہ کی روایت ہیر حال زیادہ سے زیادہ خرورت مند کے لیے سودی قرض لینے کو جائز قرار دیتی ہے۔ دوسروں کے لیے روایت ہیر حال زیادہ سے زیادہ خرورت مند کے لیے سودی قرض لینے کو جائز قرار دیتی ہے۔ دوسروں کے لیے اس سے جواز ٹابت نہیں ہوتا۔

اگرکوئی بیروال کرے کہ شایداس طرح کے کھانا پیانے والے کو کفار ہتم یا کفارہ فلماریاروزے کا کفارہ
ادا کرنے کی ضرورت ہو۔اوراس بیں شک نہیں کہ وہ یہ کفارہ ادا کرنے میں مختاج اور ضرورت تمندہے۔ تو ہم اس
کے جواب میں کہیں گے کہ اس کفارے والا اگر کھانا کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا' تو کفارے کے طور پر روزے
رکھے۔نہ یہ کہ مود پر قرض لے۔اوراگراس طرح کی اور ضرور تیں اورا حتیاج ورچیش آئیں تو تھوڑی کی توجہ سے

تقوى كى بركت في دور بوسكتى بيل-

جوض الله كاتفوى افتياركر بالله السكي ليے راسته تكال ديتا ہے اور اسے رزق عطا كرتا ہے اس مقام سے جہاں ہے اسے كمان جيس ہوگا۔

وَمَنُ يُسِّقِ اللَّهَ يَسَجُعَلُ لَهُ مَخُورَجُا وَ يَرُدُفَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْسَبُ يَرُدُفَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْسَبُ (سورهُ طلاق\_باره ۱۸۱) السورهُ طلاق\_باره ۱۸۱) آب براور برتن بدایت برسلاتی کافزول ہو۔

### مکتوب نمبر (۱۰۳)

سیادت و برزرگی کی بناہ شخ فرید کی طرف صادر فرمایا: لفظ عافیت کے معنی اور مرہند کے لیے قاضی طلب کرنے کے بیان میں۔

حق سبحانہ و تعالیٰ آپ کوعا فیت ہے۔

آپ کے لیے اس عافیت کی دعا کی جاتی ہے جس عافیت کی ہمیشدایک بزرگ اپنے لیے بدعا اور صرف ایک دن کے لیے بی اس عافیت کی آرزو کی تھی۔ایک شخص نے اس بزرگ سے موال کیا کہ جس طرح ہے آپ کی دن کے لیے بی اس عافیت نہیں؟ اس بزرگ نے فرمایا '' میں میرچا ہتا ہوں کہ شخصے لے کرشام تک کسی وفت بھی جھے جھے اللہ سبحانہ و نتالی کی معصیت و نافر مانی کا صدور نہ ہو۔

مدت سے سر ہندیں کوئی قاضی شرع نہیں ۔اور ایمن احکام شرعیہ کے جاری کرنے میں بے ہی اور
رکاوٹ لاحق ہوتی ہے۔مثلاً ہمارا ایک بیتیم برادرزادہ ہے۔اس کی پچھورا ثت ہے۔لیکن اس کا کوئی وسی نہیں فقیر
اس کے اس مال میں بلا اجازت شرعی تصرف نہیں کرسکتا۔اگر قاضی شرع موجود ہوتو اس کی اجازت سے کام محمیک
ہوسکتا ہے۔اس طرح اور بہت سے کام ہیں جوقاضی نہ ہوئے کے باعث التواء میں پڑے ہوئے ہیں۔

# مکتوب نمبر (۱۰۴۷)

ماتم پرہی میں سلعمتکن کے قاضیوں کی طرف صادر قرمایا:

اگر چرمنفرت پناہ کی وفات سے جومصیبت لائل ہوئی ہے وہ بہت شدیداو ہر بہت بخت ہے لیکن ہم اورتم خدا تعالی کے بندے ہیں۔ ہمارے لیے اپنے مولی تعالی ونقڈس کے فعل پررائنی ہونے کے سواچارہ نہیں۔ کارکنانِ تضاوقدر یہاں رہنے کے لیے بیس لائے کام کرنے کے لیے اگر یہاں سے کام کرکے گئے تو کوئی ڈرنیس بلکہ ایسا شخص یا دشاہ ہے۔

موت ایک بل ہے جو دوست کو دوست سے ملا

الموت حسريوصل الحبيب الى

لحبيب

بیففرہ اس کی شان میں موجود ہے۔ جانے میں مصیبت نہیں بلکہ حبیب کی طرف جانے والے کے حال میں مصیبت ہے کہ اس سے کیاسلوک کرتے ہیں۔ دعا استعفار اور صدقہ وخیرات سے اس کی ایداد کرتی جا ہے۔

نى اكرم ليك في فرمايات:

ما الميت في القبر الاكالغريق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من اب اوام اواخ او صديق فاذا الحقته كان احب اليه من الدنيا وما فيها و ان الله ليدخل على اهل القبور من دعاء اهل الارض امثال الجبال من الرحمة و ان هسلية الاحيساء اليي الامسوات الاستغفار لهم.

(مشكوة شريف)

میت قبر میں ڈو بن والے فریادری کے لیے

ایکارنے والے کی طرح ہے۔ چنانچہ میت
مخطر رہتا ہے دعا کا جواسے باپ یا مال یا

ایمائی یادوست کی طرف سے پہنچتی ہے۔ جب
ان کی طرف سے اسے دعا پہنچتی ہے تو وہ اس
کے نزد کیک دنیا و مافیہات زیادہ محبوب ہوتی
ہالی قبور پر بہاڑوں کی مانندر جمت واخل کرتا
ہے۔ اور زندوں کا مردوں کو نیے ہم رہے کہ وہ
ان کے لیے استغفار اور پخشش طلب کریں۔

آپ کا النفات نامه موصول ہوا۔ فقراء پرموسم سر ماکی ہوا بڑی سخت ہے۔ ورندا پیے آپ کومعاف نہ کرتا۔ (بلکہ فورا جواب دیتا)۔ سفارش تاکید سے لکھ دی گئی ہے۔ ان شاءاللہ سودمند ثابت ہوگی۔ زیادہ گفتگو درد

محبت شعارقاضی خسن اور باقی اعرف بهت دعاؤں سے مستقید جون اور تمام کاموں راضی اور شکر گزار

مکتوب نمبر (۱۰۵)

مكيم عبدالقاوركي طرف صادر قرمايا:

اس بیان میں کہ بیار سب تک تزر مت نہ وا سے کوئی غذا بھی فائدہ بیں وی اور اس کے مناسب امور کے بیان میں نہ

چونکداطباء کے نزد میک میربات طے شرہ ہے کہ بیار جب تک تندرست ندہوکوئی غذا بھی اسے فا مکرہ ہیں دین چاہے مرغ تنجن ہی کیوں ندہو۔ بلکہ ایسی غذا اس کے مرض کواور پڑھادین ہے۔

> رع برجہ گیردنتی علت شود جس چزکو بیار اختیار کرے گاوہ بھی بیار ہوجائے گی۔

للندا يہلے بيار كم من كا ازاله كرتے بين اس كے بعد آ ہنتہ آ ہنتہ مناسب غذاؤں كے ذريجه اسے

139

Marfat.com

اصل قوت وطافت کی طرف لاتے ہیں۔ یس انسان جب تک مرض قلبی میں مبتلا ہے فیے فی اوبھہ مَّرَض (ان کے دلوں میں فرض ہے ) کوئی عبادت وطاعت اس کے لیے تقع مندنہیں بلکہ منز ہے۔ رُبُّ تَالِ لِّلْقُرُانِ وَالْقُرُانُ يَلْعَنُهُ ۖ مين سے قرآن كى تلاوت كرنے والے بيں طالا تكرة أن أن يرلعنت كرتاب.

حديث مشهور بياور:

يہت سے روزے دارانے ہیں جنہیں روزے سے سوا بھوک اور بیاس کے مجھواصل مبیں ہوتا۔ رُبُّ صَائِمٍ لَّيُسسَ لَه ومن صِيَامِ إلَّا الله الُجُوعُ وَالظُّمَاءُ

صدیت سے ہے۔ تلی امراض کے علیم (مثال کے کرام) بھی پہلے مرض کے ازالے کا حکم دیتے ہیں۔اور مرض قلبی ول کے غیر خدا کے ساتھ گرفتار ہونے کا نام ہے۔ بلکہ غیر حق کے ساتھ گرفتاری اپنی ذات کے ساتھ گرفتاری ہے۔ کیونکہ ہر محض جو پچھ جا ہتا ہے اپنی ذات کے لیے جاہتا ہے۔اگراولا دے دوئی کرتا ہے تو اپنی ؤات کے لیے دوئی کرتا ہے۔ ای طرح مال و دولت اور سر داری اور مر ہے کی محبت سب کھھا پی ذات کے لیے ہے ہیں فی الحقیقت اس کا معبود اس کی خواہش نفس ہے جب تک اس گرفتاری سے خلاصی نصیب نہ ہو۔ نجات کی امید بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے تقلند علماء اور صاحب دانش حکماء پر اس مرض کے از الے کی فکر کرنا ضروری ہے۔ع

> ورخاندا كركس ست يك حرف بس ست اكر كمريس كونى باقوايك بى كلمكانى ب

> > مکتوب تمبر (۱۰۲)

محمرصادق تشميري كي طرف صادر فرمايا\_

اس بیان ش کراس گرده دادلیا ء الله کی محبت جوان کی معرضت و پیجان پر مرتب موتی ہے خداو عراقعالی جل شانه کی عظیم اندوں میں سے ہے۔

آ پ كامكتوب مرغوب جس مے فرط محبت اور كمال دوئى كا اظهار ہوتا تھا موصول ہوا۔ لِللَّه منبعُ حانسه الحمد والمنة على ذلك (المالت كفيب، وفي يرالله بحانه كي حداورا كااحمان)

اس گرده کی محبت جوان کی بہیان پر مرتب ہوتی ہے خداوند تعالی جل سلطانہ کی عظیم تعتوں میں سے ہے۔دیکھیں کس صاحب قسمت کوال نعمت ہے مشرف فرمائے ہیں۔ مشخ الاسلام ہردی فرماتے ہیں:

" اللي الونے اپنے دوستوں کو کیا کر دیا ہے۔ کہ جس نے جہیں شناخت کرلیا تھے یالیا 'اور جب تک

تخفي شناخت نه كرسكاانيس بهي نه بإسكا-"

اس گروہ کے ساتھ بغض وعنا در ہر قاتل ہے اور ان پر اعتر اض اور نکتہ جینی ابدی محرومی کا موجب ہے۔
اللہ سجان دُوتعالی ہمیں اور تمہیں اس ابتلاو آنر ماکش ہے جات دے۔ شخ الاسلام مذکور نے فر مایا ہے۔
دورالی میں دورالی میں مصل ما ماتا ہوں۔ ہم سے الحماد متا ہیں ''

"اللی! توجیه مردود بارگاه کرنا جا بہتا ہے ہم ہے اُلجھادیتا ہے۔"۔
بے عنایات حق و خاصانِ حق گر ملک باشد سیاہ ہستش ورق حق تعالیٰ اورخاصان حق تعالیٰ کاعنایات اور مہر بانیوں کے بغیر کوئی فرشتہ صفت بھی ہوتو اس کا نامة انگال سیاہ بی رہے گا۔

بیرجوع اورانابت جوحق سجانه و تعالی نے از سرتو تمہیں عطافر مائی ہے اسنے عمتِ عظمیٰ تصور کریں۔اور حق سجانہ سے اس پر استقامت طلب کریں ۔۔۔۔ ہر تیج ہدایت اور مصطفیٰ علیہ وعلیٰ آله المصلوات والتعملیمات کی متابعت کی پابندی کرنے والے پرسلامتی کا نزول ہوتا رہے۔

#### مكتوب نمبر (۱۰۷)

ريكتوب بهى محمصا وق تشميري كي طرف فرمايا-

یں چند جواہات سوالات میں جن سے بدگوئی کی بوآئی ہے۔ بیکتوب ان فوا کد ضرور برمشمل ہے جواس بلندمر تبرگروہ اولیاء اللہ برایمان رکھنے میں نفع مند ہیں۔

حق سبحانہ و تعالیٰ اس بلندگروہ کی تقدیق اوران پرائیان رکھنے کی سبعادت ہے بہرہ ورکرے۔ چند سوالات پڑشتمل جو مکتوب آپ نے ارسال کیا تھا' موصول ہوا' اگر چہوہ سوالات جو بدگوئی اور تعصب سے آلودہ ہوں' جواب کے مستحق نہیں۔اس کے باوجو دبطور تنزل ان کے جوابات عرض کرتا ہے۔اگر ایک کونفع نہ ہو شاید دوسرے کونفع حاصل ہوجائے۔

یہلاسوال بیتھا کہ اس کا کیاسیب ہے کہ متفقہ مین اولیاء سے بہت کرامات وخوارق کاظہور ہوتا تھا۔ لیکن اس وفت کے اولیاء سے کم ظاہر ہوتی ہو؟

اگراس سوال مے مقصوداس زبانہ کے بزرگوں کا انکار ہے کیونکہ ان سے خوارق وکرامات کا ظہور کم ہوا
ہے جیسا کہ ضمون عبارت سے ظاہر ہوتا ہے تو شیطان کی فریب کاریوں سے اللہ سجانہ کی پناہ فوارق وکرامات کا ظہور نہ تو والایت کے ارکان میں ہے اور نہ اس کے شرائط ش سے پنخلاف ٹی علیہ السلام کے لیے اس کا مجزہ کہ اس کا ظہار مقام نبوت کے شرائط میں سے بے لیکن اولیا ءاللہ سے خوارق کا ظہور عام اور شائع ہے۔ ایسا کم بی ہوا ہے کہ کہ کی ولی سے ان کا ظہور نہ ہوا ہو ہاں کثر ت سے ظہور خوراق افسیات پر دلالت نہیں کرتا۔ وہاں ایک دوسرے

پرفضیات قرب الہی جل سلطانہ کے درجات کے اعتبارے ہے۔ ہوسکتا ہے کہ زیادہ قرب الہی رکھنے والے بررگ سے خوارق کا ظہور بہت کم ہو اور کم قرب رکھنے والے سے ان کا ظہور زیادہ ہو۔ وہ خوارق جواس اُمت کے بعض اولیاء سے خوارق کا ظہور کی فاہر ہیں ہوئے۔ حالانکہ سب اولیاء سے فاہر ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجھین سے اس کا دمواں حصہ بھی فاہر ہیں ہوئے۔ حالانکہ سب سے افضل دلی ادنی صحابی کے درجہ کوئیں بہتے سکتا۔

خوارق کے ظہور پرنظر رکھنا کوتاہ نظری ہے اور استعداد تقلیدی کے کم ہونے کی دلیل ہے۔ نبوت وولایت کے فیوض قبول کرنے کے لاکق وہ جماعت ہے جن میں قوت نظری کی نسبت تقلیدی استعداد غالب ہو۔

حضرت صدیق اکبروشی اللہ تعالی عنداستعداد تقلیدی کی قوت کی بنا پرحضور نبی کریم علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰ ق والسلام کی تقید بین کرنے میں بالکل کسی دلیل کے حتاج نہ ہوئے۔ اُس کے برعکس ابوجہ لعین اس استعداد میں کی مصرف نشانات اور غالب مجرزات کے کثرت کے ساتھ ظہور کے باوجود تقید بین نبوت کی دولت سے مشرف نہ ہوا۔ حق سجان وتعالی ان بدنھیبوں کے بارے میں فرماتا ہے:

یہ کفار جو آیت و نشانی بھی دیکھیں گے اس پر
ایمان جیس لا کیں گے یہاں تک کہ جب آپ
کے پاس جینے جیں تو آپ سے جھاڑتے ہیں۔
کافرلوگ کہتے ہیں بیقر آن تو محض پرانے لوگوں
کے قصے کہانیوں کا مجموعہ ہے۔

وَإِنْ يَسُووا كُلَّ ايَةٍ لَا يُوفِينُوا بِهَا حَتَى إِذَا جَاءُ وَكُلُّ ايَةٍ لَا يُوفِينُوا بِهَا حَتَى اِذَا جَاءُ وَكَ يُحَادِلُونَكَ يَقُولُ الْذَا جَاءُ وَكَ يُحَادِلُونَكَ يَقُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللَّ

میں میہ کہتا ہوں کہ اکثر متقدمین ہے بھی ساری عمر میں پانٹے چھٹوارق سے زیادہ کا ظہور منقول نہیں حضرات جنید جواس گروہ کے سردار ہیں معلوم نہیں کہان سے دن کرایات کاظہور بھی منقول ہوا ہو۔اور خداوند تعالی اسے کلیم علی میں اوساؤہ والسلام کے حال ہے یوں خبر دیتا ہے:

وَلَقَدُ اتَّيْنَا مُوسَى تِسْعَ اينتِ مِينَتِ مَنِينَتِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م

اوراس ونت کے مشارخ کے بارے میں کہاں سے پرنہ چلا ہے کہاتی بھی مقدارخوارق کاظہور نہیں ہوتا۔ بلکہ تمام اولیا واللہ سے جائے پہلے ہوں یا بچھلے ہر گھڑی خوارق کاظہور ہوتار ہتا ہے مدی کومعلوم ہوں یا نہ ہوں رع خورشیدنہ مجرم ارکسے بینا نیست

الركوني خودا عرصاب واس من سورج كاكيا تصورب

دوسراسوال بیتھا کہ طالبان صادق کے کشف و شہود میں القاء شیطانی ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اگر ہوسکتا ہے تا اس میں کشف شیطانی کی کیفیت کی وضاحت کس طرح ہے؟ اور اگر نہیں ہوسکتا تو الہامی امور میں بعض غلطیوں کا بیاجانا کس سبب سے ہوتا ہے؟

اس کا جواب میہ ہے (واللہ سجانہ اعلم بالصواب) کہ کوئی بھی القاء شیطانی ہے محفوظ نہیں۔ جبکہ یہ دخل انبیاء کرام کے لیے بھی متصور ہوسکتا ہے بلکہ تحقق ہے تو اولیاء میں بطریق اولی ہوگا۔ طالب صادق کیا چیز ہے۔ عایہ مانی الباب میہ ہے کہ انبیاء کواس القاء پر متغبہ کردیتے ہیں اور باطل کوئق سے جدا کردیتے ہیں۔

آ بیکریمه

الله تعالى القاء شيطانى تو منا دينا ب اورايى آيات كومضروط كرتاب- فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلَقِى الشَّيُطُنُ ثُمَّ يُخُكِمُ اللَّهِ السَّيْطُنُ ثُمَّ يُحُكِمُ اللَّهِ

ال معنی پر ولالت کرتی ہے۔اولیاءاللہ کے لیے سے جیسے ضروری نہیں۔ کیونکہ ولی نبی کے تالع ہے۔ جو کھی نبی کے خلاف ہوگا مردود شار ہوگا اور باطل تصور ہوگا۔ ہاں وہ صورت جس میں نبی کی شریعت اس سے خاموش ہواور نفی یا اثبات کا فیصلہ نہ کر بے تو یہاں یقین کے ساتھ درجہ میں حق و باطل کے درمیان امتیاز دشوار ہے۔ کیونکہ الہام طنی شے ہے۔لیکن اس عدم امتیاز کے باعث ولایت میں کچھتھ واقع نہیں ہوتا۔ کیونکہ شریعت کی بجا آور کی اور نبی کی متابعت نجات آئے خرت کی ضامن ہے۔ اور جن امور کے بارے میں شریعت نے سکوت اختیار فر مایا ہے وہ شریعت نے سکوت اختیار فر مایا ہے وہ شریعت سے ذائد ہیں۔ اور ہم زائد امور کے مگف نہیں ہیں۔

جانناجا ہے کہ کشف می فلطی کا واقع ہونا القاء شیطانی پر نجھ نہیں۔ بسااہ قات قوت بخیلہ میں احکام غیر صادقہ ایک صورت پیدا کر لیتے ہیں۔ جن میں القاء شیطانی کا پچھ دخل نہیں ہوتا۔ ای قبیلہ ہے ہوہ جب بعض لوگ خواب نصرت پیڈ برعلیہ العسلاۃ والسلام کو دیکھتے ہیں اور آپ سے بعض احکام اخذ کرتے ہیں حالانکہ نی الحقیقت ان کے خلاف پایاجا تا ہے۔ اس صورت میں القاء شیطانی متھور نہیں۔ کیونکہ علاء کا مخار فہ جب سے کہ المجمعی میں القاء شیطانی متھور نہیں۔ کیونکہ علاء کا مخار فہ جب سے کہ المجمعی صورت میں ہو۔ تو اس صورت میں مورت میں ہو۔ تو اس صورت میں مورت میں مورت میں ہو۔ تو اس صورت میں مورت میں ہو۔ تو اس صورت میں مورت میں مورت میں میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مورت میں مور

تیسراسوال بیقا کہ جب کرامات کے طور پرتضرف اور استدراج کی صورت میں تا هیر دونوں کے ظاہر کے اعتبار سے برابر ہیں تو مبتدی کس طرح شاخت کرے گا کہ بیصاحب کرامات ولی اور بیصاحب استدراج مدی ہے؟

اس کا جواب بیہ ہے (واللہ سجانہ اعلم ہالصواب) کہ طالب مبتدی کے لیے دونوں میں فرق واقبیا زکے لیے ایک واضح دلیل موجود ہے۔اوروہ اس کا سیحتے وجدان ہے کہ اگروہ اس کی صحبت میں اپنے ول کورب تعالیٰ کے ساتھ بھتے ہیا ہے تو جان لیے گا کہ بیصا حب کرامات ولی ہے۔اورا گراس کے خلاف بائیگا تو معلوم کر لے گا بیصا حب استدرائ مدی اور جھوٹا انسان ہے۔اورا گراس معنی میں خشا اور پوشیدگی ہے تو وہ عوام الانعام کو ہے راوی کے طالبوں کوئیس۔اور عوام کا خفا خواص کے نزد میک کے اعتمار نہیں رکھتا۔ کوئیس۔اور عوام کا خفا خواص کے نزد میک کے جھائتمار نہیں رکھتا۔ کوئیس اور عوام کا خشا اٹکار مرض قبلی اور آ تھوں کا

پردہ ہے۔ عوام سے بہت کا لیکی چیزیں بخفی ہیں جن کا جانٹا اس فزق کے جانے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اب ہم اس مکتوب کو بعض معارف کے ساتھ ختم کرتے ہیں جوان شکوک و شبہات کے ازالے میں تہمارے لیے نفع مند ہیں۔

جاننا چاہے کہ تخلق باخلاق اللہ کے معنی جوولایت میں ماخوذ معتبر ہیں ریہ ہیں کہ اولیاء اللہ کوالیں صفات حاصل ہوجا کیں جوواجب تعالیٰ کی صفات کے مناسب ہوں لیکن وہ مناسبت صرف اسم میں ہوگی اور عموم صفات میں مشارکت ہوگی نے واص معانی میں مناسبت نہیں ہوسکتی کہ وہ محال ہے۔اور قلب حقائق کو مستلزم ہے۔

تحقیقات میں خواجہ تم پار ماقد س مرّ و تعطقوا با حلاق اللّٰه کے بیان میں کے مقام میں فرماتے ہیں:

الله تعالیٰ کی ایک صفت مَلِک ہے۔ اور ملک کے مخی سب پرتصرف کرنے والے کے ہیں۔ جب راو خدا کا سالک اینے نفس پر متصرف ہوتا ہے اور اسے مغلوب کر کے رکھتا ہے اور اس کا تصرف تخلوق کے دلوں میں نافر ملموتا ہے تواس صفت ہے موصوف ہوجا تا ہے۔

نافر ملموتا ہے تواس صفت سے موصوف ہوجا تا ہے۔

اورایک صفت سیسی ہے۔ اوراس کے معنی سفنے والے کے ہیں۔ جب راوح پر چلنے والا ہر کسی سے حق تعنی اسلام کی ہے۔ حق تعالی کی یا تنمی گرانی اور یو جھ کے بغیر سن کر قبول کرتا ہے اور فیبی اسرار وحقائق روح کے کان سے سنتا ہے تو اس صفت سے موصوف ہوجاتا ہے۔

اورایک صفت بسینس ہے۔ بھیرے معنی دیکھنے والے کے ہیں۔ جب سالک راوی کی بھیرت کی آئے ہیں ہوجاتی ہے اور وہ نور فراست سے اپنے تمام عیب دیکھتا ہے اور تمام دوسر باوگوں کے کمال حال کواپنے سے بہتر دیکھتا ہے۔ اور تمام دوسر باوگوں کے کمال حال کواپنے سے بہتر دیکھتا ہے۔ نیزی کا دیکھتا اس کا منظور نظر ہوجاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ جو پچھ کرتا ہے تی تعالی کا پہندیدہ فعل ہی کرتا ہے تق اس مفت ہے موصوف قراریا تا ہے۔

ادر حق تعالی کی ایک مفت مُعِدی ہے۔اس کے معنی کرنے والے کے بیں۔ جب سالک راہ چھوڑوی است کو زیرہ اور قائم کرتا ہے تو اس صفت ہے موصوف ہوجا تا ہے۔

الله تعالى كاليك مفت مُعِين بي الين مارف والانجب ما لك ان برعول بي جنهي الوكول في منت كى جدا ختيار كيا موتا بي موسوف موجا تا بي على بداالقياس منت كى جكدا ختيار كيا موتا بي مروك الورم كرتا بي تواس مفت موسوف موجا تا بي على بداالقياس -

ل بخاری وسلم شریف میں بروایت حضرت ابو ہریر ورضی اللہ تعالی عندمروی ہے:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رانسى فسى اللمنسام فقد راتسى. فان الشيطان لا يتمثل بي

کررسول می ایس نے فر مایا جس نے خواب میں جھے دیکھا تو اس نے جھے دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت جین بن سکا۔

ل معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کے لوگوں برتفرف کرنے کاعقیدہ درست ہے۔

عوام نے تخلق کے معنی بچھ مجھے ہیں اور خواہ کو اہ گراہی کے جنگل میں جاگرے ہیں۔وہ یہ خیال کرتے ہیں ولی کے جنگل میں جاگرے ہیں۔وہ یہ خیال کرتے ہیں ولی کے لیے احیاء جسم ضروری ہے اوراس پراکٹر اشیاء غیبی کا انکشاف ہونا جا ہے۔ وغیرہ کے سالک۔حالانکہ میں طنون فاسدہ میں سے ہیں۔اور جس گمان گناہ ہیں۔

نیز خوارق صرف کی کوزندہ کرنے اور مارنے میں ہی مخصر نہیں۔ الہا می علوم ومعارف بھی اعظم نشانات اور بلند درجہ خوارق میں سے ہیں۔ ای لیے قرآن کا معجز ہتمام باقی معجزات سے اتو ی اور باتی رہنے والا تسلیم کیا گیا ہے۔ آئے کھول کر دیکھیں کہ بیعلوم ومعارف جوموسلا دھار بارش کی طرح برس رہے ہیں 'کہاں سے آرہے ہیں۔ بھر یہ سب علوم اس کثرت کے باوجود پورے طور پر علوم شریہ کے مطابق وموافق ہیں 'ایک بال برابر بھی مخالفت کی مختریہ سے معوم سے معلوم کی علامت ہے۔

ہمارے قدس خواجہ سروئے لکھاتھا کہ تہمارے (مجددصاحب قدس سرّ ہ کے) سب علوم درست اور مطابق شرع ہیں۔ لیکن حضرت خواجہ قدس سرّ ہ کی بات نقل کرنے کا کیا فائدہ جبکہ حضرت خواجہ کا قول آپ کے لیے جت نہیں۔ اگر جہآ ہے جی اپنے آپ کوتا لیع فرمانِ شیخ خیال کرتے ہیں۔ زیادہ کیا لکھے۔

آپ کے بیسوالات پہلے طبیعت پرگراں گزرے۔لیکن جب بہی سوالات ان ندکورہ علوم ومعارف کے طبیعت پرگراں گزرے۔لیکن جب بہی سوالات ان ندکورہ علوم ومعارف کے ظہور میں آئیں دائرہ تحریر میں آگئیں تو کے طبور میں آگئیں تو کھیں اور بہتر ہوگیا۔۔۔

ہے زشتے نیست کورا خوبی ہمراہ نیست زنگی شب رنگ را دندال چول درو گو ہرست کوئی بھی ٹری شے بیں مرکوئی نہ کوئی خوبی بھی اس کے ہمراہ ہوتی ہے۔ جیسے رات کی طرح سیاہ رنگ والے جبش کے دانت موتیوں کی طرح جیکتے ہیں۔

عجب کام ہے کہ آپ نے پہلے خط میں ہڑے اخلاص کا اظہار کیا تھا اور اس کا سبب ہے در ہے دوواقع کے ظہور کو قرار دے کرآپ نے لکھا تھا کہ ان کا اثر حالت ہو تی میں بھی محسول ہوا اور اس حد تک تم کو ندامت و پیمائی لاحق ہوئی تھی کہ سوئی تھی اور جوئے نصیب ہوا اور تم تجدید ایمان سے مشرف ہوئے۔ اب پھرایک ماہ بھی نمیں گزرا کہ تمہاری وضع و حالت میں تبدیلی معلوم ہوئی ہے اور پچھلے پاؤس والیس ہو کر پھرتم اپنی پہل پھرایک ماہ بھی نمیں گزرا کہ تمہاری وضع و حالت میں تبدیلی معلوم ہوئی ہے اور پچھلے پاؤس والیس ہو کر پھرتم اپنی پہل کے لیے مردے کا زعرہ کرنا اور غیب کی فیریں دیناوغیرہ کوئی شرط نمیں کہ اگریدا فعال اس سے صادر نہوں تو وہ وہ لی بین دہرے مقام پر تقریق کی ہے کہ اللہ تعالی اولیاء کو ان طاقت وقد دت بھی عطا کرتا کے دائم ہوئی ہے اللہ تعالی اولیاء کو ان طاقت وقد دت بھی عطا کرتا ہے۔ قائم

وضع کی طرف منتقل ہو گئے ہو یہاں تک کہتم اس کے دریے ہوئے کہان دو دافعات کوتم نے القاء شیطانی یا غلط کشف کہنا شروع کر دیا۔ وہ کیا حالت تھی اور بیر کیا حالت ہے۔

مبکفتا فلانے چہ بدی کند نہ مامن کہ بانفس خودی کند

کس نے کہافلاں یُراکردہاہے(ٹھیک ہے کرتارہے) کیونکہ میرے ساتھ نہیں بلکہ اپنی ذات کے
ساتھ براکردہاہے ۔۔۔۔۔ ہرتئے ہدایت اور مصطفیٰ علیہ الصلوات والتحیات والنسلیمات کی متابعت کے پابندانسان پر
سلامتی کا نزول ہوتارہے۔

### مکتوب تمبر (۱۰۸)

ميال سيداحم بجواري كى طرف صادر فرمايا

اس بیان میں کہ نبوت ولایت سے افضل ہے۔ اس کے برعمس جوبعض لوگوں نے کہاہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے۔

الله سبحانة بم سب كواورتم اورتمام مسلمانول كوحضور سيد المرسلين عليه دعلى آله وعليهم من المصلوات افتصلها و من التسليمات الحملها كى متابعت برثابت وقائم ركھے۔

لعن مشائ نے سکر وقت میں کہا ہے کہ والایت نبوت سے افضل ہے۔ اور لعن دوسر ہے مشائ نے اس والایت سے نبی کی والایت مراد کی ہے۔ تا کہ ولی کے نبی پر افضل ہونے کے وہم کور فع کیا جائے لیکن حقیقت میں معاملہ برعکس ہے۔ کیونکہ نبی کی نبوت بھی اس کی والایت سے افضل ہے۔ والایت میں تو تنگی سید کے باعث رُن مخلوق کی طرف توجہ سے مالی اشراح صدر کی بنا پر شرق حق سجانہ کی طرف توجہ سے مالع ہوتی ہے۔ پیوت میں صرف مخلوق کی طرف بی ہوتی ہے اور نہ طلق کی طرف توجہ سے مالع ہوتی ہے۔ پیوت میں صرف مخلوق کی طرف بی کرن نہیں ہوتا تا کہ والایت کوجس میں درخ حق کی طرف ہوتا ہے نبوت پر ترج کے دیں۔ عیادا باللہ مسبحانہ۔ صرف مخلوق کی طرف وی کے دیں۔ عیادا باللہ مسبحانہ۔ صرف مخلوق کی طرف رقت کے ساتھ متازیں۔ ب

هنيئا لارباب النعيم نعيمها ارباب تمت كوشش كوارايول.

دوسری مقصودی بات بیہ ہے کہ میاں شاہ عبداللہ ولد میاں شئے عبدالرجیم ان فقراء (محد وصاحب اور ان کا خاندان ) کے ساتھ تعلق قرابت رکھتا ہے۔ ان کے والدیدت تک بہادر خاں کے ملازم رہے ہیں اور صاحب مرتبہ۔ اب نابینا ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے لڑکے کو بھیجا ہے کہ بہادر خال کے پاس جاکر ملازمت کرے۔ اس بارے میں اگرآپ کی طرف ہے جھی کچھاشارہ ہوجائے تو فائدہ مندر ہے گا۔والسلام

#### مکنوب نمبر(۱۰۹)

تحکیم صدر کی طرف صادر فرمایا:

سلامتی قلب اور اس کے غیر حق سبحان کو بھلادیے کے بیان میں۔

اہل اللہ قلبی امراض کے طبیب ہیں۔باطنی امراض کا از النہ ان بزرگوں کی توجہ سے وابستہ ہے۔ان کا

كلام دوااوران كى تظرشفائے۔حدیث پاک شل وارد ہے:

هُــمُ قَــومٌ لا يَشَـقـى جَـلِينُسُهُـمُ

(بخاری ومسلم)

وَهُمُ جُلَسَاء الله.

بِهِمْ يُمْطُرُونَ وَ بِهِمْ يُرُزَقُونَ

(بخاری شریف)

لینی بیلوگ اللہ کے منشین ہیں۔ ائمی کی برکت سے بارش ہوتی ہے اور انہی کی

لعنى بدائي قوم ہے جن كالمنشين بدنھيب مبيل-

برکت سےرزق لما ہے۔

امراض باطنی اور ملل معنوی میں سب سے بڑی بیاری دل کی غیر حق تعالی کے ساتھ گرفتاری ہے۔جب تك اس كرفمارى سے بور مے طور برنجات عاصل ندہوسلامتی قلب كا نصیب ہونا مخال ہے۔ كيونكه اس ذات اقد س جل سلطانه کے لیے سی اور کی شرکت کا قطعا کوئی دخل جیں۔

آلا لِلّٰہِ الدِّیْنُ الْخَالِصُ (سورہ زمر) شن لوخالص و بن صرف اللہ بی کے لیے ہے۔

ر کیے روا ہوسکتا ہے کہ شریک کوغالب کر دیا جائے۔ نہایت بے حیائی کی بات ہے کہ غیر حق سجانہ کی محبت كوش تعالى كى محبت براس طرح غالب كرديا جائے كه حق تعالى كى محبت اس كة ك بالكل معدوم بوكرره

جائے بامغلوب ہوجائے۔ اور صدیث:

الْحَياءُ شُعْبَةً مِنَ الْإِيْمَان حيايان كاليك شعبه - (بخارى وسلم)

اور قلب کے غیرت کے ساتھ گرفتار ہونے کی علامت بیہے کہ قلب ماسوا کوکلیۃ بھول جائے اوراشیاءکو پورے طور پراس طرح قراموش کردے کہ اگر تکلف ہے بھی اشیاء کو یا دکرنا جا ہے تو یا دندا کیں۔ تو اشیاء کے ساتھ گرفناری کی اس مقام میں کیا مخیائش۔ میرحالت اٹل اللہ کے نزد میک فنا ہے تعبیر ہوتی ہے۔ اور بیرفنا اس راہ میں و قدم اول ہے۔ اور سیمقام انوار قدم کے ظہور کا میدائے اور معارف ویکم کے درود کا منشاہے۔ اور اس حالت کے بغير خارداور درخت يزباته يجيز في واليابات ب-

یج کس راتا گردد او قا

كونى فخض جب تك فنا كامقام حاصل نه كري بارگاه كبريا تك راسته بيس بإسكا\_

### مکتوب نمبر (۱۱۰)

شيخ صدرالدين كى طرف صادر فرمايا ـ

اس بیان میں کہ بیرائش انسانی سے مقصود وظائف بندگی کا ادا کرنا اور پورے طور پر جناب جن تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا ہے۔

حق سبحانهٔ وتعالیٰ ارباب کمال کی تمناؤں کی انتہاء تک عروج عطا کرے۔

پیدائش انسانی سے مقصودو خلا نف بندگی دُ ادا کرنا اور جناب حق سجانہ و تعالیٰ کی طرف دوام توجہ ہے۔اور سیم مختی سیداد لین او آخرین علیه من الصلو ات اتمہاومن التحیات ایک نبا کی کائل اتباع کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا۔اللہ تعالیٰ جمیں اور تمہیں آ ہے تابیت کی قولاً فعلاً 'ظاہراً 'باطناً 'عملاً 'اوراع تقاداً کائل اتباع نصیب کردے۔آ مین یارب العالمین

بعداز خدائے ہر چہ پر ستند کیے نیست

بیدولت است آنکہ نیج اختیار کرد
خداتعالیٰ کی ذات کوچور کرجس شے کی بھی پرستش کی جائے پھی بین ۔ وہ بدنصیب ہے جو بیج چیز کو
اختیار کرتا ہے۔

حق سجانہ وتعالی کے سوااگر کوئی چیز مقصود ہے تو وہی معبود ہے۔ غیر حق تعالی کی عبادت ہے اس وقت نجات نصیب ہوگی جبکہ خداوند جل وعلا کے سواکوئی چیز مقصود ندر ہے۔ اگر چدوہ مقاصد اُنٹر وی اور ہم جی تعدوں میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر چہ بید مقاصد حسنات میں سے ہیں کیکن مقر بین کے نزو کیک سیئات میں واخل ہیں۔ جبکہ اُنٹر وی امور کو مقاصد قر اردینے کی کیا گئجائش ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اُنٹروی امور کو مقاصد قر اردینے کی کیا گئجائش ہو سکتی ہے۔ کیونکہ و نیا خدا کو بخت نا پسند ہے۔ اور جب سے اللہ نے اسے بیدا کیا ہے ایک ہار بھی اس کی طرف تکا و نیس فر مائی۔ اور اس کی حبت گنا ہوں کی جڑ ہے۔ اور اس کے جا ہے والے لئدت وردیے سے تیں۔

الدنيا ملعونة و ملعون ما فيها الاذكو ويتالمعون ع أورالله ك ذكر كيسواجو يحماس

الله تعالى \_ (ترقدى وابن ماجه)

الله تعالی جمیں این حبیب بیاک سیدالاولین والاً خرین حفرت تھ علیہ العبلاَ قوالسلام وآلہ الکرام کے طفیل اس دنیا کے شراور جو کھواس میں ہے اس کے شریعے علیات عطاکر ہے۔

#### مکتوب نمبر(ااا)

شيخ حميد سلبلي كي طرف صادر فرمايا -

اس بیان میں کرتو حید قلب کوغیر حق سحاند ہے آزاد کرنے کانام ہے۔ادراس کے مناسب أمور

کے بیان میں۔

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى.

تو حید دل کو ماسوائے میں سبحانہ کی توجہ ہے فالی کرنے کا نام ہے۔ جب تک دل ماسوا کی گرفتاری میں مبتلا ہے۔ اگر چھوڑی کی گرفتاری بی کیوں نہ ہو بندہ ارباب تو حید ہے ہیں ہوسکتا۔ اس دولت کے حصول کے بغیر واحد کہنا اور واحد جا ننا ارباب حصول کے نزویک فضولیات میں سے ہے۔ ہاں واحد کہنا اور واجد جا ننا جو تقدیق ایمانی میں معتبر ہے وہ ضروری ہے گئی وہ دوسرے معنی میں ہے۔ کا مَعْبُودَ وَاللّٰ اللّٰه اور کا مَوْجُود وَاللّٰ اللّٰه کے درمیان فرق بالکل واضح ہے۔ ایمانی تقدیق قبیل ملے ہے اور دوجدانی ادراک قبیلہ حال سے ہے۔ حال کے حاصل ہوئے ہے بیل حال کے متعلق گفتگو کرنامنع ہے۔

مشائح كى ايك جماعت في اس باب من الرجه باتنى كى بين تووه دوحال عن فالى بين

(۱) یا تو معدوری اور غلبہ حال میں لیٹے ہوئے کی ہیں۔

(۲) یا لکھنے اور جال طاہر کرنے ہے ان کا بیقھ و دھا کہ دوسر دل کے حال کی کسوٹی اور ان کی استفامت کا بیاعث بنیں ۔ نیز تا کہ دوسرے اپنے حالات کی کجی کو ان کے حالات کے ترازو پر تول سکیس ۔ ان دو صورتوں کے بغیرا فشاء اسرار ممنوع ہے۔

الله سبحانة وتعالى ارباب كمال كاحوال كاتهوز اساحمه بم بينه سبالوكول كويمى عطاكر باند مرتبه منت مصطفور يلى مصدر بالصلوة والسمال موالتي كامتابعت نصيب فرمائ بسجومة النبى و آله الا مجاد عليه وعليهم الصلوات و التسليمات.

ایک دوسری تکلیف آپ کو بیدی جاتی ہے کہ میاں شخ عبدالفتاح حافظ ذی عزت لوگوں میں سے اور آ دمی زادہ ہیں۔کثیرالعیال اور بہت کاڑکیوں کے باپ ہیں۔اسیاب معاش کی قلت نے ان کواس امر پرمجبور کیا ہے کہ کریم اور بخی لوگوں کے آستانے تک پہنچیں۔امیدہے کہ ان کا مقصود پورا ہوگا۔زیادہ گفتگودردسری ہے۔

مكتوب تمبر (۱۱۲)

يشخ عبدالجليل تفاعيسرى تم جونبورى كى طرف صادر موا

اس بیان میں کہ اصل کام میہ ہے کہ ہم اپنے آپ کوعقا کدا بل سنت و جماعت کے ساتھ مزین و آ راستہ کریں۔اس دولت کی موجود گی میں اگرا حوال ومواجید بھی عطا کر دیں تو ہم احسان مند ہوں کے۔ورنہ ای دولت کوکافی جانیں گے۔ کیونکہ جب بیہ ہے تو سب بچھ ہے۔

حق سجانہ وتعالی ہم مفلسوں کواہل حق لیعنی اہل سنت و جماعت کے معتقدات حقہ کی حقیقت ہے موصوف کرے اور وہ احوال جوان اعمال کے شرات ہیں ان سے بہرہ ور کرے اور پہندیدہ اعمال کی تو یق کو ہمارا نفذوقت بتائے۔ اور وہ احوال جوان اعمال کے شرات ہیں ان سے بہرہ ور فرمائے۔ اور کممل طور پر اپنی جناب قدس جل سلطانہ کی طرف تھینچ لے۔ رح

کاراین ست وغیرای ہمنہ ہی ا اصل کام نہی ہے باقی سب ہے ہے

کیونکہ وجد وحال کی وہ کیفیتیں جو فرقہ ناجیہ اہل سنت کے معتقدات کی حقیقت حاصل ہوئے بغیر ہیں سراسر استدرائ ہیں۔ ان کی پچھ فقد رو قیمت نہیں۔ اور ان کیفیات کوسوائے خرابی کے اور پچھ خیال نہیں کرتے۔ فرقہ ناجیہ کی اتباع کے ساتھ جو پچھ مزید عطافر مائیں ہم اس پراحسان مند ہیں اور شکر بجالائیں گے۔اورا گرصر ف عقائد حقہ کی نعمت ہی عطافر مائیں اور وجد و حال کی کیفیات ہیں ہے کھ عطانہ کریں تو ہمیں پچھ ڈرنہیں اور ہم راضی اور خوش ہیں۔

اور بعض مشائ کرام قدس الله تعالی اسرارہم سے غلبہ حال اور شکر وقت کے دفت اہل تن کی ورست اور شخص مشائ کرام قدس الله تعالی اسرارہم سے غلبہ حال اور شکر وقت کے دفت اہل تن کی ورست اور شخص علوم و معارف کا ظہور ہوا ہے۔ چونکہ ان کی بنیاد کشف ہے اس لیے وہ معذور ہیں جے امید ہے کہ کل قیامت کے روز اس بنا پر ان کا مواخذ ہیں ہوگا۔ یہ لوگ خطا کرنے والے جمہد کے تعم میں ہیں جے خطا کی صورت میں بھی ایک ثواب ملک ہے۔ تن علا کے اہل تن شکر الله تعالی سے ہم کی جانب ہے۔ کیونکہ علاء کے علوم سنیہ نبوت علی صاحبہ الصلوق والسلام والمتحیہ ہے تا ہیں جن کی تائید وی قطبی سے ہوچی ہے۔ اور صوفیہ کے ان معارف کا مقد اکشف و الہام ہے جس میں خطا کی مخبائش ہے۔ اور کشف و الہام کی صحت کی علامت علامت علامت علامت علامت کا مقد الہام ہے۔ تو در تن معارف کا مقد اکشف و الہام ہے۔ اگر کشف والہام میں بال برابر بھی مخالفت ہے۔ تو در تن اور ثواب کے دائر ہے۔ بہر ہے۔ بہر جے۔ بہر جے۔ بہر جے میں جاس کے مواضلالت و گراہی ہے۔

الله تعالیٰ جمیں اور تہمیں سیدالمرسلین علیہ وعلیٰ آلیمن الصلوات الحملہا ومن التسلیمات افصلہا کی طاہرو باطن اور عمل واعتقاد متابعت و پیروی پر استقامت عطا کرے۔

آب پراور برمج بدایت پرسلامت کانزول بوتار ہے۔

# مکتوب نمبر (۱۱۳)

جمال الدين سين كولاني كي طرف صادر جوا\_

مبتدی کے جذبہ اور منتی کے جذبہ کے درمیان فرق کے بیان میں۔ اور اس امر کے بیان میں کہ مبتدی کے جذبہ اور شی کے جذبہ کے درمیان فرق کے بیان میں کہ مجذوبوں کو اوّ لاصر ف روح کا شہود نصیب ہوتا ہے۔ جو قلب سے اوپر ہے۔ اور وہ روح کے ای جہود کو حق جل شانہ کا شہود خیال کر لیتے ہیں۔

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ وَ سَلامٌ عَلَى عَقْبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى.

جذب و کشش صرف مقام فوق تک بوتی ہے۔ فوق فوق تک نہیں ہوتی ۔ اور بھی صورت حال شہود وغیرہ میں ہے۔ بہس سلوک طےنہ کیے ہوئے جو مقام قلب میں بیں ان کا انجذاب مرف مقام روح تک ہے جو قلب میں بیں ان کا انجذاب مرف مقام روح تک ہے جو قلب سے اوپر مقام ہے۔ ذات حق تک کشش وانجذاب نتی لوگوں کا جذبہ ہے جس سے اوپر کوئی مقام ہمیں ۔ اور ابتدائی جذبہ میں صرف انسانی روح کا شہود ہوتا ہے اور چونکہ روح اپنی اصل صورت میں موجود ہے:

الله خَلَقَ ادَمَ عَلَى صُورَتِهِ الله خَلَقَ ادَمَ عَلَى صُورَتِهِ الله الله فَا وَمُ كُوا يَى صورت بيدافر مايا-

البداروح كشهودكوت تعالى وتقدس كاشهود بجه ليتي بيل-ادر جب كدروح كے ليے عالم اجهام كے ساتھ ايك كوند مناسبت ثابت ہے تو بھی اس شہودكوشهودا حدیت در كثرت كہتے ہيں اور بھی معیت كے قائل ہوتے ہيں۔ حق جل وعلا كاشهود فنائے مطلق كے صول كے بغير جوائنها ئے سلوك پر تحقق ہوتی ہے متصورتیں ۔

ہیں جن جل وعلا كاشهود فنائے مطلق كے صول كے بغير جوائنها ئے سلوك پر تحقق ہوتی ہے متصورتیں ۔

بند جیجے كس راتا گرو او فنا نيست راہ در بارگاہ كرواہ

بندے کو جب تک قنا حاصل نہ ہو بارگا و کبریا تک داستہ بین پاسکتا دوراس شہود کا عالم کے ساتھ کچھ میں ۔ دونوں شہودوں میں فرق بیہ کہ اگر عالم کے ساتھ کسی نہ کی وجہ سے مناسبت رکھتا ہوتو وہ شہود تی تعالیٰ نہیں۔ اور اگر بے مناسبت ہے تو شہود الی ہے جل وعلا۔ شہود کا اطلاق تکگی عہارت کے باعث ہے۔ ورنداس کی طرح نسبت بھی اس کی ذات یا ک کی طرح بے کیف و بے مثل ہے۔ سع

چوں رابہ بے چوں راہ نیست شن کو بے شن دات کی طرف راستہ بیس ل سکتا بادشاہ کی عطاؤں کو اس کی مواریاں اُٹھا سکتی ہیں۔

مکتوب نمبر (۱۱۱۱)

صوفی قربان کی طرف لکھا گیا:

ا ال مديث كاثر م كمتوب مبر ٩٥ كماشيش كزر على بدوال الانظري -

حضور سیدالمرسلین علیہ وعلیہم ولہ الصلوات والعسلیمات کی متابعت پرابھارنے کے بیان میں حق سیحانہ و تعالی ہم بے مروسامان مفلسوں کوسیداولین وا تخرین کی اتباع کی دولت ہے سرفراز فرمائے اوراس پراستفامت نصیب کرے۔

آ بِ الله و مبلند سى بيل كرا ب كى دوى كے فيل رَب تعالى النه اسانى اورصفاتى كمالات كوميدان ظهور من لايا اور آب كو بهترين تمام كائنات قرار ديا عليه من الصلوات افصلها ومن التسليمات المملها۔ آپ كى اتباع كاليك ذره تمام د نيوى لذتو ل اورا فروى نعتول سے كى در جے بہتر ہے۔ نضيلت روش سنت كى متابعت كے ساتھ وابستہ ہے اور بزرگى آپ كى شريعت كى بجا آورى كے ساتھ مربوط ہے عليد وآلدالصلو قوالسلام والتحية۔

مثلاً دو بہر کا قبلولہ جو متابعت سنت کی نیت ہے ہو کر وڑ ہا راتوں کے نوافل ہے اولی اور افضل ہے جو سے نیت متابعت ہوں۔ ای طرح عید فطر کے روز روز ہندر کھنا جس کا نثر بعت مصطفوی نے تھم دیا ہے ابدالا باد (بمیشہ) کے روز وال سے جو نثر ع سے ماخوذ ہیں بہتر ہے۔ نثار علیہ السلام کے تھم ہے ایک ببیر خرج کرنا اپنی طرف سے سونے کا بہاڑ خرج کرنا اپنی طرف سے سونے کا بہاڑ خرج کرنے ہے ذیادہ فضیلت رکھتا ہے۔

امیرالمومنین عمر رضی الله تعالی عندنے ایک روز فجر کی نماز با جماعت ادا کر کے اپنے اصحاب پر نگاہ ڈالی ایک فخض کو جماعت میں موجود نہ پایا۔اس کے متعلق دریافت فر مایا۔صحابہ نے عرض کیاوہ شخص سماری رات عبادت میں مصروف رہتا ہے شاید اس وفت سو گیا ہو۔امیر المومنین نے فر مایا اگر وہ شخص سماری رات سوتا اور میچ کی نماز باجماعت اداکرتا تو اے بہتر تھا۔

گراہ لوگوں نے بھی ریاضتیں اور جاہدے بہت کے بین کین شریعت حقہ کے مطابق نہیں البذا خواراور
بامتبار ہیں۔اگران گراہوں کے ان اٹھال شاقہ پر پھھ اجر دقواب بھی ملاتو وہ بعض دنیوی منافع ہی کی صورت
میں ہوگا۔اور اجر و تو اب کے طور پر ساری دنیا کا مل جانا بھی پھھ حیثیت نہیں رکھتا۔ بعض دنیوی منافع کے حاصل
ہونے کا کیاا عتبار ہے۔ گراہوں کے بچاہدات اور اٹھال شاقہ کی مثال جاروب کش کی ہے۔ جس کی کوشش و محنت
سب سے ذیادہ ہے مگراہوں کے بچاہدات اور اٹھال شاقہ کی مثال جاروب کش کی ہے۔ جس کی کوشش و محنت
سب سے ذیادہ ہے مگراس کی مزدوری سب کم ہوتی ہے۔اور شریعت کی پیروی کرنے والوں کی مثال اس جماعت
کی طرح ہے جواعلی درجہ کے موتیوں اور ہیروں کے ساتھ کا میں مفروف ہو۔ ان کا کا م تو بہت تھوڑا ہوتا ہے کی طرح ہے جواعلی درجہ کے موتیوں اور ہیروں کے ساتھ کا میں مفروف ہو۔ ان کا کا م تو بہت تھوڑا ہوتا ہے کہ جو مل موافق شریعت واقع ہوتا ہے وہ تق تعالی کو پہند ہوتا ہے اور خلاف شریعت عمل رب تعالی کی ناپہند
ہے کہ جو مل موافق شریعت واقع ہوتا ہے وہ تق تعالی کو پہند ہوتا ہے اور خلاف شریعت عمل رب تعالی کی ناپہند
ہے ۔ پس ناپہند بیدہ عمل پر تو اپ کے کیامعنی بلکہ عقراب کی تو قع ہے۔ اس مضمون کے عالم بجاز میں بہت سے شواہد
ہے۔ پس ناپہند بیدہ عمل پر تو اپ کے کیامعنی بلکہ عقراب کی تو قع ہے۔ اس مضمون کے عالم بجاز میں بہت سے شواہد
موجود ہیں اور فی تو بیا سے تھا ہے۔

ہر چہ کیرد علتی علّت شود کفر کیرد کا ملے ملّت شود بیارجس شرحی علی ملّت شود بیارجس شرحی تعلق قائم کرے کا وہ بھی بیارہ وجائے گی۔اور کا بل شخص کفر کی طرف رخ کرے گا

تواسے ملت حقد کی شکل دیدے گا۔

پی تمام سعادتوں کا سرمایہ سنت کی متابعت ہے اور تمام قسادات کا مادہ شریعت کی مخالفت ہے۔اللہ تعالی ہم اور تم کوسید المرسلین علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات کی متابعت پر ثابت ہوقائم رکھے۔والسلام

#### مکتوب نمبر (۱۱۵)

ملاعبدالحق وہلوی کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ جس راہ کو طے کرنے کے ہم دریے ہیں وہ صرف سمات قدم ہے مصربع : .....از ہر چرمی رود تخن دوست خوشتر است - مصربع : .....از ہر چرمی رود تخن دوست خوشتر است - دوست کی بات جس طرف ہے جسی کان میں پنچ اچھی ہے۔

سراستہ س کے طے کرنے کے ہم دریے ہیں صرف سات قدم ہے۔ دوقدم عالم طلق میں ہیں اور پانچ

عالم امرمیں \_

عام ہمریں۔ عالم امر میں پہلا قدم رکھنے پر جملی افعال ظاہر ہوتی ہے اور دومرے قدم پر جملی صفات اور تیسرے قدم میں تجلیات ذاتیہ کا سلسلہ شروع ہوجاتا ہے۔

پھرار ہاہیکال کے درجات کے تفاوت کے مطابق تجلیات ذاتیہ میں بندہ ترقی کرتا چلاجاتا ہے۔ گریہ سبب کچھ حضور سیدالا ولین والا خرین علیم ن الصلوات اسماہا و کن التسلیمات افضاہا کی متابعت ہے وابستہ ہے۔ اور جن بزرگوں نے اس راستے کو دوقدم قرار دیا ہے انہوں نے اجمال کے طور پراس سے عالم خلق اور عالم امر مراد لیے ہیں طالبان حق پر معاملہ آسان کرنے کے لیے لیکن اصل بات وہی ہے جو پس نے اللہ تعالی کی تو فت سے بیان کی ہے اسے ذہمن شین کرتا جا ہے۔

# مكتوب نمبر (۱۱۱)

ملاعبدالواحد لا مورئ كي طرف صادر قرمايا:

آ آپان فوق قسمت حضرات میں سے ہیں جنہیں حضرت فواجر کھرالبانی قدس تر و نے امام ربائی قدس تر و کیف کی حدمت میں ہرائے تربیت بھیجا۔ آپ شیرالمراقب اور کشر العبادہ تھے۔ ایک روز آپ نے ذوق و کیف کی حالت میں اپ ایک بیر بھائی سے دریافت کیا جنت میں نماز ہوگی؟ اس نے جواب میں کہاوہ اس نماز نہیں کیونکہ وہ دار جزائے دار کی نہیں۔ آپ نے آہ و تکالی اور دو پڑے۔ اور فرمایا جہاں اس بے نیاز ذات کی عبادت و برندگی نہیں وہاں زعد گی کس طرح گردے گی۔ ملاعبدالواحد کا بیان ہے کہ جن ایام میں حضرت امام رہائی رحمۃ اللہ علیہ لا مور تشریف لائے ہوئے تھے۔ ایک بنری فروش بوڑ حا آپ کی زیادت کے لیے حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے اس کی بڑی و رت کی جس سے دوسروں کو چرائی ہوئی۔ جب حضرت امام رہائی قدی سر و اس کے سے دانرائی کا راز دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا ہے تھے۔ ایک میں ہے۔ (زعدۃ التقامات)

اس بیان میں کہ قلب کی سلامتی اس کے ماسوا کو بھول جانے پر موقوف ہے۔اور د نیوی امور میں زیاده معردف مونے سے زو کئے میں تا کہ دنیا کے ساتھ الفت ورغبت بیداند ہو۔

عزيز بهاني كا مكتوب مرغوب موصول بهوا\_اور ملامتي قلب كے متعلق جو پچھا ہے نے تحریر فرمایا تھا اس سے بھی آ گائی ہوئی۔ ہاں ہاں ول کی سلامتی ماسوائے تن تعالی کے ہرشے کو بھول جانے پر موقوف ہے۔اس حد تك كما كرغيرت كاخيال تكلف وكوشش سے بھى لانا جا بيل تو ندا ئے۔اس صورت ميں غير خدا كا كزردل پر نبيس ہو سكتا-اس حالت كوفنائے قلبى سے ترير كرتے بين-اور بياس راه بين قدم اول ہے-اور اس سے درجات استعداد کے مطابق مراتب و لابت کے کمالات کی بشارت ملتی ہے۔ ہمت بلندر جیس۔ اخروٹ ومنقی لینی معمولی اشیاء

الله يُحِبُّ مَعَالِيَ الْهِمَمِ اللهُ يُحِبُّ مَعَالِيَ الْهِمَمِ اللهُ الله يُحِبُّ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مُعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي اللهِ مَعَالِي المُعَلِي المُعَلِّي اللهِ مَعَالِي المُعَالِي المُعَلِي المُعَلِّي المُعَالِي المُعَالِي المُعَالِي المَعَلِي المُعَالِي المُعَلِّي المُعَلِّي المُعَالِي المُعَالِي المَعْلِي المُعَلِّي المُعَلِّي المُعَلِّي المَعْلِي المُعَالِي المَعَالِي المَعْلِي المُعَالِي المَعَلِي المَعَالِي المُعَالِي المَعَالِي ال

و نیوی امور میں زیادہ رغبت سے خطرہ ہے کہ اس کمینی دنیا کے کاموں میں بی نہیں الجھ جاؤ دل کی موجودہ سلامتی سے دھوکا شہ کھا جائیں۔ کیونکہ اس حالت کے چھن جانے کا امکان ہے۔ اور دینوی اشتعال کی طرف حى المقدوردُ خ نه كرين تاكه تاكه دنيات بى لگاؤ بيدانه وجائے۔ اور بيربات نقصان ميں ڈال دے (عياذ أ بالله سبحان افقر میں جاروب کئی دولت مندوں کی صدرتینی سے بہتر ہے۔ ساری ہمت اس طرف میڈول کرتی جاب كفقرونامرادى بى مى زندگى گزرجائے جى قدرشير سے بھا گتے ہواس سے زياده دولت اورار باب دولت سے دور بھا کو۔والسلام۔

#### مكتوب تمبر (ك11)

ملايار محري قديم بدخشي كي طرف صادر فرمايا:

اس بيان من كما بتداء تلب جس كتالع موتاب اورائتهاء من جاكرية بعيت باقى تبيس رمتى .. امید ہے کہ مولانا بار محمد تے ہمیں فراموں ہیں کیا ہوگا۔ ایک عرصہ تک چونکہ قلب جس کے تالع رہتا

العامع الكبيرلسيوطي بردايت ابن حبان طبراني خراطي أبن عسا كرادرضيا مقدى بردايت بهل بن سعدرضي الله عشه ي أصل يار هم قديم ال لي كهني بين كمران كے بعد الك اور يار هم حصرت كي متان شريف ير بينج \_ بعد مي آنے والے جديد كهلائے ۔ دفتر اول كے مكاتب كے جائع بى يار تھ جديد ہيں۔ حضرت مولانا يار تحد فقد يم حضرت امام رباني فدس سر ك قديم اصحاب من سے تھے۔ آپ قائم الليل اور صائم النہار تھے۔ سلسلد تعتبند رید کے برز رکول كاحضور اور ان كى نبعت آپ مين نمايال تقى كيرالم كومت اوركير المراقبه متصدولايت بدخشال آب كادحن مالوف تعار تلاش من من كظراور عنايت رباني في آب كومر مندشر لف مل حضرت امام رماني رحمة الله عليه كفي يركات وخيرات أستانه عاليه تك بهنجاديا ے۔اس لیے جوچیز جس سے دور ہوتی ہے قلب بھی اسے دور محسوں کرتا ہے۔ حدیث میارک من لم یہ ملک عینه 'فلیس القلب جوشش این آئے کھی تفاظت نہیں کرتا اس کا دل عندہ 'عندہ '

میں ای مرتبہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور نہایت کاریس چونکہ قلب جس کے تابع نہیں رہتا' اس بنا پر حس سے دوری قرب قلبی پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ ای لیے مشارکن طریقت نے مبتدی اور متوسط کے لیے شنخ کامل کمل کی صحبت سے دور رہنے کو جائز نہیں رکھا۔

ے دوروں ہے۔ ہوری طرح حاصل نہ ہو سکے اے بالکل ترک تہیں کرنا جا ہے۔ 'کے مطابق ای طریقہ

پرقائم رئیں اور ناجنس لوگوں کی صحبت سے پوری طرح اجتناب کریں۔ میاں شیخ مزمل کی تشریف آ واری کوسعادت کا پیش خیمہ خیال کرتے ہوئے ان کی صحبت کوغنیمت جانیں اور زیاوہ وفت ان کی صحبت میں گزاریں۔ کیونکہ شیخ مزمل بے نظیر شخصیت ہیں۔والسلام

#### مکتوب نمبر (۱۱۸)

ملاقاسم على چشتى كى طرف صادر قرمايا ـ

اس جماعت کی نامرادی اور خسارے کے بیان میں جوانل الله براعتر الل کرتی ہے۔ محبت کے نشانات والے مولانا قاسم علی نے جو خط ارسال کیا تھا موصول ہوا۔ اس کے مضمون سے بھی

وا تغيت حاصل مولى \_الله تعالى فرما تاب:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ اَسَاءَ جُوْصَ نَيَكَ كَام كركَا النَّهِ الْمَاكَ لِيكَ اللَّهِ اللَّ فَعَلَيْهَا فَعَلَيْهَا

کی بی جان پرآ کرد ہےگا۔ خواجہ عبداللہ انصاری فرماتے ہیں: ''الی اتو جسے بر ہادکرنا جا ہتا ہے اسے ہمارے طعن و شنع میں مبتلا کر

ترسم آں قوم کہ بردرد کشاں می خندند برسرکار خرابات کنند ایماں را مجھے ڈر ہے کہ دہ لوگ جو مے نوشوں پر ہنتے ہیں شراب خانہ میں کہیں اینا ایمان ہی نہ ضائع کر بیٹھیں

حق سجانہ وتعالیٰ تمام اہل اسلام کونقراء (اولیاءاللہ) کے اٹکار اور ان پراعتراض سے بچائے بحرمة سید البشر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات

155

### Marfat.com

#### مکتوب نمبر (۱۱۹)

مير محمد نعمان بدختي كي طرف صادر فرمايا:

شخ مقندا کی محبت کی ترغیب اوراس امر کے بیان میں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کامل حضرات اپنے بعض ناتص مرید دل کو بعض اچھی بیتول کے تحت تعلیم طریقت کی اجازت دے دیے ہیں۔ جناب میر صاحب کا مکتوب شریف موصول ہوا۔ میراستہ دیوا گلی چاہتا ہے۔ حدیث شریف میں وارد

ہےکہ:

تم میں سے اس وفت تک ہرگز کوئی بھی مومن نہیں ہوگا۔ جب تک لوگ اے دیوانہ نہ کہیں۔

كَنُ يُوْمِنَ آحَندُكُمُ حَتى يُقَالُ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اور جب دیوانگی آئی تو بندہ زن و فرزندگی تدبیر سے فارغ ہوگیا اور إدهر اُدهر کے نظرات سے نجات حاصل ہوگی۔ بید یوانگی آئی تو بندہ زن و فرزندگی تدبیر سے فارغ ہوگیا اور اِدهر اُدهر کے نظرات سے خواصل ہوگی۔ بید یوانگی آپ کی طبیعت وسرشت میں موجود ہے۔ لیکن بے فاکدہ عوارض کی خس و خاساتتی محسوس ہو رہی ہو ہے۔ اس کا جری دوری کو دور رہی ہو۔ اس کا جلد تدارک کریں۔ اور بے استطاعت کو عین استطاعت جانے ہوئے اس ظاہری دوری کو دور کریں۔ اس کا جلد تدارک کریں۔ اور بے استطاعت کو بین استطاعت جانے ہوئے اس ظاہری دوری کو دور کریں۔ اس گروہ صوفیاء کی جمعیت (دل جبی ) باتی مخلوق کی دجی کے علاوہ ہے۔ جو اسباب دوسروں کے لیے سکون کا باعث ہیں وہ ان کے لیے تفریق اور بے چینی کا سبب ہیں۔ مخلوق کی پراگندگی کے اسباب اختیار کرنے چاہیں تا کہ جمعیت حاصل ہو۔ اور اگر بفرض محال مخلوق کی جمعیت کے اسباب میں ہی اس گروہ کو بھی جمعیت عطا کر دیں تو ایس جمعیت سے ڈرنا چاہیے اور جناب حق سجانہ میں التجا کرنی چاہیے تاکہ یہ جمعیت بلائے جان نہ بن جائے۔ اور دوسروں کے حالات پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ سب پچھا ختلاف درجات کے مطابق تمام مراتب نقص دورہونے سے پہلے ہے۔ بع

فراق دوست اگراندک است اندک نیست دوست کی جدائی اگرتھوڑی بھی ہوتو تھوڑی نہیں

مشائخ طریقت نے بعض مریدوں کوان کے تمام مراتب سلوک مطے ہونے سے پہلے بھی تعلیم طریقت کی اجازت دی ہے۔ ا

حفرت خواجہ نقشبند قدی اللہ نتائی سّر ہ نے حفرت مولانا یعقوب بیج خی کو تعلیم طریقت اور لیمض منازل سلوک مطے کرانے کے بعد فرمایا''اے بعقوب! جو پھی مے تھے ملا ہے اس مخلوق تک پہنچادے۔ حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو رہ بھی فرمایا کہ میرے بعد مولانا علاؤ الدین کی خدمت میں رہنا۔ چنانچہ آپ

ل تومريد كوالي اجازت ملتے سے فرور میں مرتلانیں ہوناجا ہے اور اپنے آپ كوكان بیں سمجھ لیماجا ہے۔

نے زیادہ کام حضرت علاؤالدین ہی کی خدمت میں انجام دیا۔ یہاں تک کہ مولانا عبدالرحمٰن علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کا منطبہ اللہ علیہ کے مربدین میں شار کیا ہے۔ فاردوس میں آپ کو پہلے خواجہ علاءالدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مربدین میں شار کیا ہے۔ وردوس سے درجے پرآپ کی نسبت حضرت خواجہ نقشبندر حمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف کی ہے۔

خلاصہ کلام بیے کہ اس تفرقہ اور پر اگندگی کا علاج ارباب جمعیت کی صحبت ہے۔ باربار اور بڑی تاکید

ے بیٹ مون آپ کو لکھا گیا ہے۔ سنا ہے کہ مولا نامجہ صدیق نے نوکری اختیار کرلی ہے۔اور نقراء کی وضع اوران کے طور طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔افسوں ہزارافسوں کہ کسی کواعلیٰ علیین ہے اسفل سافلین میں ڈال دیں۔اب اس شخص کا معاملہ دو حال سے خالی نہیں۔ یا نوکری میں اے جمعیت نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔اگر حاصل ہوگی تو بھی بُری ہے اوراگر حاصل ہوگی تو بدتر۔ اے اللہ! ہمیں ہوات دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑ ھانہ کراور ہمیں اپنے یاس سے رحمت عطافر ماہیشک

وبى باعداره عطافر مائے والا بے والسلام۔

م مولانا لیتقوب چرخی رحمة الله تعالی علیه حضرت خواجه بهاؤ الدین نقشبند قدی تر م کاو نیچ در ہے کے مریدین میں سے بیں۔ آپ طاہری و باطنی علوم کے جامع تھے۔ آپ کا اصل وطن علاقہ غزنیں میں تصبہ جرجند ہے۔ آپ عرصه دراز تک خضرت خوا کہ علاؤالدین عطار رحمة الله تعالی آید کی خدمت میں رہے ہیں۔ آپ کا مزار مبارکہ قصبہ بلخو علاقہ وحصار میں میں میں ہے۔ آپ کا مزار مبارکہ قصبہ بلخو علاقہ وحصار

آب فرمات بين معرب خواج نقش در مة الله عليد فرمايا كه مديث شريف من واروع:

جب اہل صدق کی مجلس میں بیٹھوتو صاف دل سے بیٹھوکو صاف دل سے بیٹھوکیونکہ اہل اللہ دلوں کے جاسوس میں جو تہمارے دلوں میں داخل ہوتے ہیں اور تہمارے دلوں میں داخل ہوتے ہیں اور

تميار ارادول كود يصفيي -

اذا جما لستم اهل السدق فاجلسوهم بسالصدق فسانهم جواسيس القلوب يدخلون في قلوبكم و ينظرون الى

سے دیارہ مولانا ٹورالدین عبدالرحمٰن حامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کااصل لقب بما دالدین ہے۔ لیکن ٹورالدین کے لقب سے زیادہ مشہور ہیں۔ آ ب کا دھنے کے اس تاریخ بوقت عشاء تصبہ جام ش پیدا ہوئے۔ آ با مام الائمہ کا شف المغمہ دھنرت امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عذرے مشہور شاگر دھنرت امام بھر شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا ولا دے ہیں۔ آ ب کے اجداد و کرام پہلے اصفہان کے محلہ رشت میں رہتے تھے۔ حوادث ذمانہ کے باعث ترک وطن کر کے ولایت جام میں اقامت پذیر ہوگئے۔ آ ب ابھی ہے تی تھے کو الد ماجد کے ساتھ ہرات آئے اور مدرسہ نظامیہ میں واقل کے کر مولانا جندا صولی کے درس میں شریک ہوئے۔ اور ان سے شرح مقاح اور مطلول وغیرہ کی ایس بر حمیں۔ اس کے بعد

#### مکتوب نمبر (۱۲۰)

بيكتوب بهي مير محمد نعمان بدخشي كي طرف صادر فرمايا:

ارباب جمعیت کی حجت کی ترغیب اوراس کے متاسب امور کے بیان میں

شاید حفرت مرصاحب نے ہم کوفراموش کردیا ہے کہ محصلام و بیام سے یادہیں فر مایا۔ فرصت بہت کم ہے اسے نہایت اہم کلام ہی میں صرف کرنا جا ہے۔ اوروہ ادباب جمیت کی مجبت ہے صبت کے برابر کی شئے کونہ جانو۔ چاہے کوئی ہی چیز ہو۔ آپ کو معلوم نہیں کہ صحابہ رسول الشقائی و بارک کوا غیبا علیم السلام کے علاوہ باتی سب لوگوں پرصحبت کی بناپر ہی فضیلت حاصل ہوئی حتی کہ صحابہ کرام اولیں قرنی اور عرم ردائی سے افضل سے باوجود بکہ دونوں بررگ صحبت رسول علیہ البسلام کے علاوہ باتی تمام درجات کی نہایت اور تمام کمالات کی غایت تک باتی تھے۔ آس صحبت کی فضیلت کی بناپر ہی حضرت امیر معاویہ کی خطاان دونوں کے صواب سے بہتر اور عمر دین البحاص کی مہورہ و بھول ان دونوں کی ہوش و بیداری سے افضل تھے۔ کیونکہ ان بزرگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عہم کا البحاص کی مہورہ و بھول ان دونوں کی ہوش و بیداری سے افضل تھی۔ کیونکہ ان بزرگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عظیم کا البحاص کی مہورہ کی البحاث کی دجہ سے جمہودی البحاص کی مہورہ البحاص کی موجہ سے بہتر ہودی اللہ تعالی عظیم کے سوااور کی کوبھی یہ کمالات فیصیت بہتر ہو جاتی تمام کمالات کی جو اوراصل بیں۔ اگر حضرت اولیس قرنی و نے کوئی چیز شروئی۔ اور مذہ ہی دو صحبت کی اس فضیلت کے بیائی تمام کمالات کی و بیتے اور اللہ تعالی ابنی ضحبت کی اس فضیلت کے بیائے ہے کوئی چیز شروئی۔ اور دیائی دوخیت کی اس فضیلت کے بیائے سے کوئی چیز شروئی۔ اور دیائی دوخیت کی اس فضیلت کرمی اور شے کوئر چیج افراد اللہ تو اور اللہ بیائی رحمت کی اس فضیلت کی بیائی حقیم ہو جاتا ہے خاص کرتا ہے۔ اور اللہ بیائی دیمت کی اس فضیلت کرماتھ جے چاہتا ہے خاص کرتا ہے۔ اور اللہ بیائی دوخیت کی اس فضیل والا ہے۔

حضرت میرسید شریف جرجانی رحمة الله علیہ کے نہایت مدقق و محقق شاگر دومولا نا خواد علی سمر قندی سے استفادہ العدمولا ناسعد الدین تنتاز انی رحمة الله تعالی علیہ کے تلافہ ہیں سے ایک عالم مولا ناشہاب الدین محمہ جاجری سے استفادہ کیا اور ان سے موقع کا در مطول کے بچھ مقامات پڑھے۔ پھر آ بسیر فقد ہیں محقق وقت قاضی روم کی خدمت ہیں حاضر ہوئے ۔ قاضی دوم نے آپ کی جودت طبح اور قوت نظرف کی بڑی تحریف کی ۔ پہلے آ ب نے مولا ناسعد الدین کاشغری مجمہ الله علیہ کی خدمت ہیں رہ کر بیف کی ۔ پہلے آ ب نے مولا ناسعد الدین کاشغری رحمۃ الله علیہ کی خدمت ہیں رہ کر باطنی علوم اور اسرار و معارف کا استفادہ کیا ۔ پھر حضرت خواد بعید الله احراد سرقت کی رحمۃ الله علیہ کی خدمت ہیں حاضر ہوئے اور انہی سے سلسلہ نششج تدیہ سے مطابق علم باطن کی شخیل کی حضرت مولا نا صاحب الله علیہ کی خدمت ہیں حاضر ہوئے اور انہی سے سلسلہ نششج تدیہ سے مطابق علم باطن کی شخیل کی حضرت مولا نا صاحب کرامات بزرگ ہے ۔ آپ کی تقدید تا ہوں ہیں آپ کی وفات کا حال بیان کیا ہے جو تھرا کہ ہے کہ:

حضرت مولانا جامی رحمة الله تعالی علیه بروز اتوار۱۳ محرم الحرام ۱۹۸۸ عین بیار موئے۔ اس سے جھٹے روز بعد جمعہ مبارک کے دن علی اصلی آپ کی بھل چلتا بند ہوئی اور عین نمازی کے وقت آپ کی روح پر فتوح تفس عضری سے پرواز کی گی اور آپ دار فناسے دار بقا کی طرف تشریف ہے گئے۔ آپ کی تاریخ وفات آپ کر بیمہ وَ مَنْ دَحَلَهُ ' کَانَ امِنَاسے نکاتی ہے۔ سکندر دائمی بخشد آبے بردر رو زر میسر نیست این کار

سكندركوة ب حيات عطائبيس كرتے \_ زورز در سے بيكام حاصل تبيس موتا۔

اے اللہ!اگر چہ تونے اس دنیا میں ہمیں ظبقہ صحابہ سے پیدائیس فر مایا۔ مگر آخرت میں برمت سید الرسلين عليه وعليهم الصلو ات والتحيات والتسليمات جميل گروه صحابه بين اتفانا ـ ( آمين ) والسلام

### مکتوب تمبر(۱۲۱)

بيكتؤب بحى ميرمحرنعمان كى طرف صادر بهوار اس بيان من كدريد استدم است قدم قر ارجو چكا بهاور بعض دوست چوقدم من اين منزل مقصود تك

حضرت میرصاحب کے ہروفت بے شارؤعا کیں شال حال ہوں۔ مدت ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے طالات كم متعلق اطلاع تيس دى اوريها ل كفقراء كى خركيرى تبين فرمائى \_ المحمد لله سبحانه والمنة (الله سجانه كي حداوراس كا احسان ٢٠) كرفقراء خوش حال بين اجمال كي طور برتموزي بات بيان كرتا ب

ا معبت ك نشانات والعلي بيسلوك كاراستدسات قدم قرار بإچكام دوستول كى ايك جماعت في چوقدم ہی میں اپنے کام کوانجام تک پہنچادیا ہے اور ایک گروہ نے پانچ قدم میں۔اور ایک گروہ نے چار قدم اور ایک نے اسیے درجات کے فرق کے مطابق تین قدم ہی میں منزل مقصود کو پالیا ہے۔ تین قدم والا بھی لوگوں کواس راسته کی تعلیم دے سکتا ہے تو وہ جماعت بطریق اولی اس راستہ کی تعلیم دے سکتی ہے جو کئی قدم آ کے جا چکی ہے۔باند مجتی درکار ہے۔حقیر ومعمولی اشیاء پر کفایت کرنا محکے نہیں۔اس سے زیادہ لکھنے کی مخبائش نہیں تھی۔

# مکتوب تمبر (۱۲۲)

ملاطا بر البحثي كي طرف صا در فرايا \_

بلند مت بننے كى ترغيب اور جو يك ماتھ آ جائے اس كى طرف توجدند كرنے كے بيان مى --مولانا محمطا برخط كاجواب دير ي ديين من معندورجانين مولانا يارمحد ماري نقل وحركت كي وجه

بنادیں گے۔

جب آب مندوستان كي سفر كا يختذ اراده ركهت بي توطيع جائي اور ابل وعيال كى خبر كيرى كري-والباقى عندالتلاتى \_"باقى ملاقات كوفت "مثل مشرور ب- دل کی دائی حضور اور اعیار کے میل جول سے پر ہیز ضروری ہے۔ ہمت باندر کھنی جا ہے۔ اور جو پچھ ہاتھ آئے جائے اس پر کفایت نہیں کرنی جا ہے۔

ما از ہیئے 'نور ہے کہ بود مشرق انوار ا از مغربی و کوکب و مشکوۃ گر شیتم

ہم اس تور کی خاطر جومشرق انوار بنا ہوا ہے جانب مغرب ستاروں اور فراخ و کشادہ طاق ہے آ گے گزرے گئے ہیں۔

اک زمانہ کے اکثر فقراء سراب ہوجانے اور کفایت کے میدان میں مقیم ہو چکے ہیں۔ان کی محبت ومجالت زہر قاتل ہے۔ان سے اس طرح دور بھا گوجس طرح شیر سے بھا گتے ہو۔ای طریقہ پر کاربند ہیں اور دافعات کو پچھے اہمیت نہ دیں۔ کیونکہ تاویل کی گنجائش کا میدان ہڑ اوسیع ہے۔خواب دخیال کے مکر دہ فریب میں نہا کمیں۔۔

كيف الوصال اللي سعادو دونها

قسلسل السجيسال و دونهن خيوف

(ترجمه) بسعاد (معثوقه) تک پنچنا آسان بین کیونکهای کے اور میرے درمیان پہاڑوں کی بلند چوٹیاں اورخوفنا ک نشیب وفراز جائل ہیں۔ والسلام۔

الله تعالى كالمداوراك كا من توفق من خصده وم دفتر اقل كا أردوتر جمدا فتشام پذير بهوار و صلى الله تعالى على الله على الله على الله و صحبه اجمعين وعلينا معهم على خيس خلقه و نور عرشه سيدنا محمم دو على اله و صحبه اجمعين وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الرحمين.

ا آپادلافیج بین ما در مقد ایک دفد جبک فی قلد برکرنے کی طرف متوج بوچکی آپ کو خواب میں حضور مرور کا تات علیہ السلو قوالسلام صدین اکبروشی اللہ تعالی عدد دمرے خلفاء کرام اور صحابہ کی خواب میں زیارت نعیب ہوئی۔ حضور علیہ السلو قوالسلام نے آپ کو فر مایا پیسٹر ختم ہوئے کے بعد تم فوج سے جانا اور نقر و تج یہ کا داستہ افقیاد کرنا۔ اس سر سے واپسی بر آپ نے ایسا ہی کیا اور کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس بزرگ نے آپ کو فر مایا تمہارا حصر سلسلہ عالیہ نقت ندید میں معلوم ہوتا ہے۔ اور دائی دلا ہور کی طرف جانے کا اشارہ فر مایا۔ آپ حضرت خواجہ باتی باللہ رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں بہتے چند روز کے بعد حضرت خواجہ ندی سر و کا وصال ہوگیا۔ تو آپ حضرت امام دبائی فترس سرت والسامی کی خدمت اقد سی سے جس حاضر ہوئے۔ اور آپ آپ تھر وعرفان کا حصہ پالیا۔ آپ کو یہ میں حاضر ہوئے۔ اور آپ آپ نقر وعرفان کا حصہ پالیا۔ آپ کو یہ سعا دہ حاصل تھی کہ آپ خوات و جلوت میں عالم بیدادی میں حضور علیہ السلام کی تریارت و بلاقات سے شرف ہوئے سے اور در سرت تک دیدار حبیب کا یہ سلسلہ جادی دہا۔ حضرت امام دبائی علیہ الرحمۃ نے آپ کو تیلیم طریقت کی اجازت دے کر خوری کی طرف دوان فر مایا۔

جُفٌ مَّطَهَّرَةٌ فِيهَا كُتُبُ قِيمَةٌ للدالحمد برآل جيزكه خاطرى خواست آخرا مدزيس يرده تقذير يديد مخازالف ثاني شنح احربسرنيدي فاروقي فيلطينه مَلُّ الْمُعْمِرِينَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ م مُلُّ المُعْمِرِينَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَ يوسف ماركييك وغزني سريك أردو بازار ولاجور 042-7352795 - 7124354

Marfat.com

# فهرست مکتوبات امام رتانی (اُردو) حصه سوم (۳) دفتر اوّل

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | • • •                      | بهر س                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| صفحه     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صغحه    |                            | مضمون                                                       |
|          | اللدتعالى ايك بوشيده خزانه تها-اس نے جابا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                            | مکتوب نمبر(۱۲۳)                                             |
|          | كه بوشيد كى سے عالم ظهور من جلوه كر مو-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                            | . اس بیان میں کدادائے نفل اگر چہ بیت                        |
|          | جہان اللہ تعالی کا بیدا کیا مواہ اوراس کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 1                          | ہو۔اگر فرائض میں ہے کی فرض کے فوت                           |
| 191      | شيونات پردلالت كرنے دالا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 794     |                            | باعث ہوتو و والا لیخی میں داخل ہے۔                          |
|          | اس بات كابيان كها تخاداور عينيت ادرا حاطهادر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | ہے کہ تکی                  | اینے احوال کی تفتیش کرتے رہنا جا                            |
| :        | معیت اورسر مان ذاتی کا حکم شکر میں سے ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . ***** | ·                          | عبادت میں مصروف ہویا فرض میں۔                               |
|          | كشف محيح والياح صفرات حق تعالى كويسيط حقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | كامرتكب                    | ایک نقل جے کے لیے استے ممنوعات                              |
|          | جائے ہیں۔ایک مثال سےاس کی دضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ******  | ٠.                         | مونا محك شيس-                                               |
|          | ایک ذات موجود شلیم کرنا اوراس کے ماسواکو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                            | مكتوب نمبر(۱۲٤)                                             |
| ******   | ادمام وخيالات قرارديناسوفسطائيكا فدبب-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | ب جج ک                     | اس بیان میں کداستطاعت راہ وجو                               |
|          | مکتوب نمبر (۱۲۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | ت میں جج                   | شرط ہے۔استطاعت نہ ہونے کی صور                               |
|          | اس بيان من كه طالب كوچا بيد كهمام النسى اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | بع اوقات                   | ی ادائیگی حصول مطلوب کی نسبت تھید                           |
| 199      | ا آفاقی آلیه کی تقی کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 1     |                            | میں داخل ہے۔                                                |
|          | چو چھے موہم کے حوصلہ میں آئے اس کی نفی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | رم فتورعظيم                | فقراء (اولياء الله) کي محبت ميں عا                          |
|          | الا کے تحت لا کر کرنی جاہیے۔ وجود کی بھی وہاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                            | سعادت کی نشانی ہے۔                                          |
|          | منجائش نبیں۔ اس ذات کودجود کے مادرا میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | دل بوناغير                 | اہم کام کوچھوڑ کرغیراہم میں مشغ                             |
| r        | · اللَّى كُرِنَا عِلَى شِيءَ<br>معالمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                            | مناسب                                                       |
| , ,      | وجودواجب ژائد کالذات ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                            | مكتوب نمبر (۲۵                                              |
|          | و چود کوعین ڈات کہنا کوتا ہی نظری کے باعث<br>شیخہ میں اور سے قبل کی نقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                            | اس بیان میں کہ عالم صغیر (انساا                             |
|          | ہے تی علا وُالدولۃ کے قول کی تعل<br>اس درویش کومر میدوجود سے او پر گڑ ار کر لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | . W                        | کبیر (جہان) صفات اور اسائے الج                              |
|          | ال درو - ال و مرسيد و درور المار ال |         | ر معلو جیت <u>۔</u><br>. م | بیں عالم کوصالع کے ساتھ مظہریت اور<br>سوائے کھمنا سبت نہیں۔ |
| <u> </u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,       |                            | الموا به كاس ميت درا                                        |

| رادل |                                                                                                               |             |                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ | مضمون                                                                                                         | صفحہ        | مضمون                                                                                       |
|      | . تفرقے اور جامعیت کاباعث ہے۔                                                                                 |             | الغرض حوصلمكن من جو يجهداً تاب وه بطريق                                                     |
|      | بهترين مخلوقات بمحى انسان اور بدرترين مخلوقات                                                                 | *****       | اولی ممکن ہی ہوتا ہے                                                                        |
| m.m  | بھی ہیں ہے۔<br>-جس بھی ایک ہے۔                                                                                |             | فنافى الله اور بقابالله كحصول يكولى ميكان                                                   |
| :    | تعلقات کی میل کچیل سے کمل آزادی                                                                               |             | نہ کرے کمکن واجب بن جاتا ہے۔                                                                |
|      | جفرت محدر سول الله كافامه ب- آب كے بعد                                                                        |             | بلند ہمتی ای طرح کے مطلب کو جا ای ہے کہ                                                     |
|      | البيائ كرام اوردوس اولياءين-                                                                                  |             | ال ذات سے چھ بھی ہاتھ میں نہ آئے اور اس کا                                                  |
|      | مكتوب نمبر (۱۳۰)                                                                                              | ·····       | مسيجه نشان مجمى معلوم بنه بو_                                                               |
|      | ال بيان من كمكونيات احوال كالمجمل عنبار بين                                                                   |             | مکتوب نمبر(۱۲۷)                                                                             |
|      | مکتوب نمبر (۱۳۱)                                                                                              |             | اس بيان ميس كه والدين كي خدمت أكر چد حدثات                                                  |
|      | . حصرات خواجگان کے طریقہ کی شان کی بلندی                                                                      |             | میں سے ہے لیکن مطلب حقیقی تک وصول کے                                                        |
| 1-h  |                                                                                                               | 1741        |                                                                                             |
|      | بيجان لين كه حضرات خواجكان كاطريقه                                                                            |             | الله كاحق تمام خلائق كے حقوق بر مقدم ہے                                                     |
| 1    | طلوب تك پہنچائے من تمام دوسرے طریقوں                                                                          | 1           | مخلوق کے حقوق کی ادائیگی خدا تعالی کے علم کی                                                |
| ,    | سے زیادہ قریب ہے۔ دومرول کی تہایت ان کی                                                                       | -           |                                                                                             |
|      | ندام درج سے سیسب کھسنت کی بابندی اور                                                                          | 3           | مکتوب نمبر(۱۲۸)                                                                             |
|      | عت سے بیخ کی وجہ سے ہے۔ احوال ومواجیدکو                                                                       | _           | بلند ممتی کی ترغیب اور مطلب بے چونی کے سوا                                                  |
|      | كام شرعيه كتالح كيا كيا كيا كيا -                                                                             | <u>۱ ۳۰</u> |                                                                                             |
| •    | لِعِصْ مَنَاحْرِينِ عَلَمَاتِ لِنَ عَلَمَاتِ لِنَ عَلَمَا لِينَ عَلَمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ | ***         | المرء مع من احبّ<br>المرابع من احبّ                                                         |
| r    | ت ی تی باتیں رائے کروی ہیں۔                                                                                   | 4           | مطلب كودراء الوراش تلاش كرنا جاييان                                                         |
|      | مشلاً نماز تہجد ' جماعت اور پوری جمعیت کے<br>ترین عما ک                                                       |             | معنی کاحصول شیخ مقتداء کی توجہ نے دابستہ ہے اور<br>ای کی تند میں کی اخلاص استام ہے کی میں د |
|      | تھوادا کرتے ہیں۔حالا تکہ بیٹل کروہ ہے۔<br>شاہ تنہ میں ای منہ میں میں ایک                                      | V           | اس کی توجہ مرید کے اخلاص اور محبت کے اعدازے<br>کے مطابق ہے۔                                 |
|      | الماز تبجرین ایک دوسری برعت کابیان                                                                            | "           | مکتوب نمبر(۱۲۹)                                                                             |
|      | مكتوب نمبر (۱۳۲)<br>دولت مندول كي محبت ساجتناب اورنقراء                                                       |             | ال بیان میں کہانسان کی جامعیت اس کے                                                         |
| l    | روحت مرون میت سے ایس باور اراء                                                                                |             |                                                                                             |

5

تاخیرے روکنے کے بیان میں۔

لوازمات میں سے ہے۔

٣١٢

| صفحه | مظمون                                                               | صغح                                     | مضمون                                                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      | مكتوب نمبر (۱۲۷)                                                    |                                         | مكتوب نمبر (۱۳۱)                                                                     |
|      | ال بیان میں کے مستن بوسٹن پر مقدم ہے یا                             |                                         | اس بیان میں کداس کام (راہ معرفت) میں                                                 |
| 1119 | معالمدان کے برعس ہے۔                                                | ,,,,,                                   | عده کام اخلاص ومحیت ہے۔                                                              |
|      | ال بارے میں مشار کے تین گروہ ہیں                                    | <u>'</u>                                | مكتوب نمبر (۱۳۲)                                                                     |
|      | مکتوب نمبر (۱۲۸)                                                    | <u> </u>                                | ال بيان مين كدان بزرگول كي نبت اگر                                                   |
|      | ال بيان من كرسيرالي الله كااظهار كرنے والا                          | min                                     | تھوڑی کی بھی نصیب ہوجائے تو وہ تھوڑی نہیں۔                                           |
|      | بحاصل ہے۔ اور اس بیان میں کہ مشارکے کی                              |                                         | مكتوب نمبر (۱۲۳)                                                                     |
|      | روحانیات کے توسل کے فریب میں نہیں آنا                               |                                         | اس بیان مین کموسم جوانی کوغتیمت جاناجا ہے                                            |
|      | عابي كيونكه مشائ كي وه صورتنس در حقيقت ايخ                          | ris                                     | اورلبوولعب مين صرف نبيل كرنا جائي                                                    |
| mr.  | 2                                                                   |                                         | مكتوب نمبر (۱۲۲)                                                                     |
|      | مكتوب نمبر (۱۲۹)                                                    |                                         | سیروسلوک کے معن کے بیان مین اورسیرالی الله                                           |
| ,    | اس بیان میں کہ نظر کمی مین سبب پرجیس گاڑھ                           | MIN                                     | اورسير في الشداور دواورسيرول كابيان                                                  |
|      | ي عاہي۔                                                             | ,                                       | سیرالی الله اورسیر فی الله ولایت کے حاصل                                             |
| 177  | لوگول کی گفت وشنید سے دلکیر میں ہونا جانے ا                         |                                         | كرتے كے ليے بين اور تيسرى اور چوتى سير مقام                                          |
|      | مكتوب نمبر (۱۵۰)                                                    | 11/2                                    |                                                                                      |
| ١.   | ال بيان كرمطاوبيت كمثايان شان صرف                                   |                                         | مكتوب نمبر (۱۳۵)                                                                     |
|      | ت ق سیماند ہے۔                                                      | 15                                      | ال بيان من كرنتشندى مشارخ في سيرى ابتداء                                             |
|      | مکتوب نمبر(۱۵۱)                                                     | 1                                       | عالم امرے اختیار کی ہے۔ اور اس برز کے بیان                                           |
|      | طریقہ حضرات جواجگان کی بردگی کے بیان                                | 1,                                      | میں کہاس طریقہ کے بعض مبتدی جلد متاثر کیوں                                           |
| ;    | ے۔ اور 'میا دراشت' کا دومعی جوان اکابرے                             | 1                                       |                                                                                      |
| 1    | کو محصوص ہے۔                                                        | 1                                       | مكتوب نمبر (۱۳۹۱)                                                                    |
| :    | مكتوب نمبر (۱۵۲)                                                    |                                         | سیق کے تکرار کی تقیمت کے بیان میں۔<br>ایبانہ ہو کہ دنیا کی کر دفر طالب کو چگہ سے ہلا |
| ,    | الن بیان میں کے رسول کی اطاعت میں عین حق<br>رکی اطاعہ میں میں میں ا | . احرالا                                | اوسے ا                                                                               |
| ,    |                                                                     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | returb;                                                                              |

|         |                                              |       | 1-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10       |
|---------|----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|
| صفحه    | مضمون                                        | صفحہ  | مضمون                                          |
|         | بير صورت چند روزه زندگی فقراء کے ساتھ        |       | بعض مشاركخ نے حالت سكر ميں الى باتيں           |
| r M     | بر کرنی جاہے۔                                |       | كى بيں جو دو اطاعتوں كے درميان فرق كى خبر      |
|         | مكتوب نمبر(۱۵۷)                              | rrr   | ר בַט זַט -                                    |
|         | اس بیان میں کہ جب کوئی درویشوں کی خدمت       |       | مكتوب نمبر (۱۵۳)                               |
|         | من جائة جائيكا بيا بكان فالانفوركرا          |       | اس بیان میں کہ ماسوا کی غلامی سے ممل           |
|         | تا كد ير موكروايس أ ئے۔اوراس بيان ميس كرسب   | 2-4/4 | آ زادی فناء مطلق سے وابستہ ہے۔                 |
|         | ے ملے عقا مددرست کرنے جامیل ۔                | 220   | احوال ومقامات ميس كرفآرغير ميس كرفآري          |
|         | حضرت خواجه نقشبند نے فرمایا ہے کہ اوّل مستکی |       | مکتوب نمبر (۱۵۶)                               |
|         | اور عاجزی درکار ہے۔ پھر کسی شکستہ دل کی توجہ |       | اس بان ش کائے آپ سے گردنا جا ہے                |
|         | مبدول ہوگی۔                                  | ****  | اورائے اعربہ تا جا ہے۔                         |
|         | جو چھ لازم اور ضروری ہے اول سے کہ            |       | وَعُ نَافُسُكُ وَ تَاعَالُ جُو يَحْمَدِ مِيرَى |
|         | عقائد درست کے جائیں۔ دوم احکام شرعیہ کاعلم   |       | مودری کے شجے ہے۔                               |
|         | عاصل کرتا۔ سوم اس علم کے مطابق عمل کرنا۔     |       | سيرة فاقى دورى بى دورى يرمشمل يهادرمير         |
| ۲۳۲۹    | چهارم تصفیه اور تزکیه کاراسته اصیار کرناب    |       | الفسى قرب ورقرب في جوهم السفطول يا التحاد      |
|         | مکتوب نمبر(۱۵۸)                              |       | منتجے وہ اجتی اور مراہ ہے۔اس مقام کے حاصل      |
|         | اس بیان میں کہ مراتب کمال میں قرق            | ***** | مونے سے لاس میں غور و فکر کرناممنوع ہے۔        |
| וייניים | استعدادوں کے قرق کے مطابق نہے۔               |       | مكتوب نمبر (۱۵۵)                               |
|         | مکتوب نمبر(۱۵۹)                              |       | الينامل كالمرف رجوع كى ترغيب كے بيان يس        |
|         | *1                                           | rrz   |                                                |
|         | آلام اورمصائب بظامر تلخ بي ليكن باطن مي      |       | بے جارہ کہاں جائے۔اس کی پیٹائی تواس کے         |
| ,       | شير ين بين                                   |       | المحرث ب                                       |
|         | مديث ما السميت الا الغريق المتغوث            |       | مکتوب نمبر (۱۵۱)                               |
|         | ينتظر دعوة المخ.                             |       | الل الله كي صحبت ومجلس كي ترغيب كي بيان من     |
|         | مكتوب نمبر (۱۲۰) ،                           |       | المرء مع من احب المرء                          |

| صفحہ | مضمون                                                    | صفحه | مضمون .                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
|      | ملاحی قلب کی نشانی                                       | •    | ال بيان مين كه مشائخ طريقت تين گروه بين                                         |
|      | مکتوب نمبر (۱۲۲)                                         | -y-y | اور ہر گروہ کے حال کی شرح                                                       |
|      | ماہ رمضان مبارک کی قصیلت سے بیان میں اور                 |      | بہلا گروہ اس امر کا قائل ہے کہ عالم حق تعالی کی                                 |
|      | قرآن مجيد كے ساتھاس كى مناست كابيان اور                  |      | ایجاد سے خارج میں موجود ہے۔اور جو پھاس میں                                      |
| rrx  | محجور كى جامعيت كابيان                                   |      | ہے تعالی کی ایجادے ہے۔                                                          |
| ٣٣٩  | حديث اكرموا عمتكم النخلة الخ                             |      | دوسرا كروه عالم كوحق تعالى كاظل قرار ديا ہے                                     |
|      | حديث تعم سحور المؤمن التمر                               |      | اور بطريق ظلتيت عالم كوخارج مين مانتا ہے۔                                       |
|      | مكتوب نمبر (۱۲۳)                                         |      | تيسرا كروه وحدت وجود كا قائل ہے يعني خارج                                       |
|      | اس بیان میں کرایمان اور کفرایک دوسرے کی                  |      | میں صرف ایک ذات موجود ہے اور بس الح                                             |
| 17/4 |                                                          |      | الاعيان ما شمت رائحة الوجود                                                     |
|      | كفارست جهاداوران برحتى فلق عظيم من داخل                  |      | تيسرا كروه بحى اگر چدواصل اور كال ب مراس                                        |
| ļ,   |                                                          |      | کی ہاتوں نے محلوق کو صلالت اور بے دی تک                                         |
|      | اسلام کی عزت کفر اور اہل کفر کی خواری میں ہے             | ۳۳۵  |                                                                                 |
|      | جس نے اہل کفر کی عزت کی اس نے اہل اسلام کو               |      | يبلا كروه سب سے كائل سب سے زيادہ محفوظ                                          |
|      | خوار کیا۔                                                |      | اور كتاب وسنت كے ساتھ سب سے زیادہ موافق                                         |
| .    | کفارکوا ٹی مجالس میں جگہ دنیا اور ان کے ساتھ             |      | ہے اور اس کابیان۔                                                               |
|      | منشینی کرنا آئیس عزت دیے میں داخل ہے۔                    |      | اس بلند كروه كومقام عبديت سے جونمايت                                            |
| .    | البيس كون كي طرح جانا جائي                               | 1    | مقامات ہے ممل حصہ ہے۔                                                           |
| 1    | کفارنے دوئی کے نقصان کابیان                              | *    | بدرروليش بحلي بهلي وحيدوجودي كامعتقد تفارالخ                                    |
| 1    | جزیر لینے سے تقمود کا بیان<br>مرابع سے حمد اسک میں سے مت | 1    | مکتوب نمبر (۱۲۱)<br>ای داده کی دول ساک دا                                       |
|      | اسلام کے حصول کی علامت کفار کے ساتھ                      | ايم  | اس بیان میں کہ منازل سلوک طے کرنے سے مقصود ایمان حقیقی کا حصول ہے جو اظمینان سے |
| 1    | من وعنا در مکتاب<br>کقارے دعائیں طلب کرنی جاہیے۔         | -    | والسند                                                                          |
| ,    |                                                          |      | اس امر کابیان که اطمینان نفس کب میسرات تا ہے۔                                   |
|      | المرح اسلام كغرى فبدهاى طرح آخرت                         |      | اس امر کابیان که احمینان عس کب میسرآتا ہے۔                                      |

|      |         | 284                                                                                          |       |      | برست مضامين مكتوبات اردو دفتر اوّل حصيهوم                          |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------|
| عجم  | <i></i> | مضمون                                                                                        |       |      | مضمون                                                              |
|      |         | ہمیں رکھنا جا ہیں۔ اور ذکر کثیر کے ذریعہ مرض قلبی                                            | 71    | יץי  | ونیا کی ضدہے۔                                                      |
| 177  | ۲,      | كاازالدكرناجا ہے۔                                                                            |       | 4-7- | ترک دنیاد وطرح پر ہے۔                                              |
|      |         | و ودل جوغیری میں گرفتار مواس سے خبر کی کیا                                                   |       |      | سونے جاعری اور رہیم کے استعال سے نرجیز                             |
|      |         | تو تع ہوسکتی ہے۔ وہ روح جو تقیر اشیاء کی طرف<br>میں ان                                       | 1     | •••  | كرنا جا ہے۔                                                        |
|      | ·-      | مائل ہونفس امارہ اس بہتر ہے۔<br>مائل ہونفس امارہ اس بہتر ہے۔                                 |       |      | مباح امور کے دائرے کو بہت وسیع کردیا گیا                           |
|      |         | حضرت مجدد فندس سرّ ہ کا اینے کرتے کے                                                         |       |      | ہے۔ حل وحرمت کے بارے میں ہمیشدونیدارعلاء                           |
|      | - 1     | بہنتے کا تھم دینا ادر اس سے نتائج کا منتظر رہنا '<br>سریہ سے اس کا میں اس                    |       | ۳    | كى طرف رجوع كرنا جا ہے۔                                            |
| rr2  |         | (                                                                                            |       |      | مكتوب نمبر (۱۱۶)                                                   |
|      |         | مکتوب نمبر (۱۲۷)                                                                             |       | _    | اس بیان میں کرحق سبحانہ کافیض خاص وعام پر ہر                       |
|      |         | پروردگار عالم کی بندگی کی ترغیب اور باطل<br>ال سرسته مین سنده سرد مین این میس                |       |      | وفت میشروارد موتار بهاہداس کے بول کرنے یا                          |
|      |         | البوں کی پرستش سے بیخے کے بیان میں۔<br>دیات الی کن مذرب میں میں میں اس                       | 44444 |      | ن قبول کرنے کافر ق کلوق کی طرف ہے۔                                 |
|      |         | الله تعالیٰ کی صفت که ده بے کیف و بیمثال ہے<br>الله مال فرون الم کرشن                        |       |      | حق تعالی ہے منہ پھیرنے کی صورت میں دنیا                            |
| ,    |         | اوروہ باپ اور قرز تد سے باک ہے۔ اور رام کرشن<br>کے الد ہونے کی صلاحیت ندر کھنا اور جندووں کے |       |      | اوراس کی منتی عین خرافی ہیں۔                                       |
| 72A  |         | خداون اورانبياء عليم الصلوة والسلام من فرق                                                   | ,     | L    | مکتوب شعبر (۱۲۵)<br>صاحب شریعت کی متابعت اور اس ک                  |
|      |         | مکتوب نمبر (۱۲۸)                                                                             |       |      | ماحب سربیت ماجت اور اس د<br>شربیت سے بخض وعداوت کرنے والوں کے بیار |
|      | į.      | سلسلہ عالیہ نقشبند سیکی بلندی شان کے بیان                                                    | ***** |      | ا مربیت سے ان وعردوت ارسے در دی سے بیار<br>اغراب                   |
|      |         | ممیں اور اس جماعت کے حال کی شکایت کے                                                         |       |      | مال محبت كى علامت بديب كرينيمبرعليدالسلا                           |
|      |         | بیان میں جنہوں نے اس طریقہ میں نئ بی چیز پر                                                  | ***** | ľ    | كوشمنول سے كالمل بغض ركھا جائے۔                                    |
| 1779 |         | . رائج کردی ہیں۔                                                                             | ***** |      | الل بواور برعت كوخوار ركهنا جاي                                    |
|      |         | مكتوب نمبر (۱۲۹)                                                                             |       | ان   | مديث من و قر صاحب بدعة فقد اعا                                     |
|      |         | . اس مريد كرسوال كے جواب مل جس -                                                             |       |      | على هدم الإسلام.                                                   |
|      |         | اہے ہیرے اتھا کہ اگر تو بھی میرے خاص وقت                                                     |       |      | مكتوب نمبر(۱۲۱)                                                    |
|      |         | من مرا خات كرے كاتو تيراس سے جدا كردونكا                                                     |       | راز  | اس بیان میں کہ چندروز و زعر کی پر دارو و ،                         |

| راوّل ٔ | على                                                  |          | فهرست مضامين مكتوبات اردو دفتر اوّل حصه سوم                                                               |
|---------|------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفخه    | مضمون                                                | صفحه     | مضمون                                                                                                     |
|         | مکتوب نمبر(۱۷۲)                                      | 1201     | پیرنے اس کی بات کو پسند کیا۔                                                                              |
|         | لِعِصْ الن امراد خَالَ أَنْ كَ بِيان مِن جونهايت عَى | -        | ابتداءاور درمیان میں مطلوب کو بیر کے آئینہ                                                                |
|         | مم اولیاء الله کے حصے آتے ہیں۔ اور اس بیان           | ror      | کے بغیر میں دیکھا جاسکتا۔                                                                                 |
|         | ميس كماس مقام مين عارف اينة آب كودائره               | 1 1      | مكتوب نمبر (۱۷۰)                                                                                          |
|         | شریعت سے ہاہر باتا ہے۔اس کے سبب کابیان               |          | اس بیان میں کہ آ دمی کے لیے جس طرح اوامرو                                                                 |
| raa     | ادراس کی ظاہر شریعت سے مطابقت                        |          | تواہی کی بجا آوری کے بغیر جارہ بیں حقوق محلوق                                                             |
|         | مشريعت كى ايك صورت إورايك حقيقت                      |          | کی ادائیگی کی رعایت کے بغیر بھی چارہ ہیں۔                                                                 |
|         | اس کی صورت تو وہ ہے جوعلاء ظاہر بیان کرتے            |          | مکتوب نمبر(۱۷۱)                                                                                           |
|         | یں۔ادر حقیقت وہ ہے جس کے ساتھ صوفیہ عالیہ            |          | اس بیان میں کہ جو چھ نقراء پرلازم ہے بیہے                                                                 |
|         | ישוניים_                                             |          | كه بميشدامين كوذليل جانين اورهاج خيال كرين-                                                               |
|         | جانا جا ہے كەتكلىفات شرعيد قالب اور قلب              |          | اوروطا كف عبوديت بهالات ربيل اور حدود شرعيه                                                               |
| ra      | ونول کے ساتھ مخصوص ہیں۔                              | <b>,</b> | كى حفاظت كرين أورمتا بعت سنت كولازم پكرين أور                                                             |
| 1       | سوال و چواب                                          |          | اہے گناہوں کے غلبے کا مشاہدہ کرتے رہیں۔اور                                                                |
|         | مكتوب نمبر (۱۷۳)                                     | ror      | 1 ' 1                                                                                                     |
|         | میر محمد تعمان کی طرف اس سوال کے جواب                |          | مديثان الله ليويد هذا الدين بالرجل                                                                        |
| ·       | ں جوانہوں نے کیا تھا۔ اور بھش امرار غریبہ کا         | 1        |                                                                                                           |
|         | ن جونتی واثبات سے تعلق رکھتے ہیں۔                    | ابيا     | وهريد جوطلب كاراده سے آئے اورمشغولی                                                                       |
|         | معى كلمطيبه لا السه الا السله كابيان كراس            |          | كااراده ظامركر المست شيرادر بيرى طرح خيال                                                                 |
|         | العرود مقام میں اور ہرایک مقام کے دو اعتبار          |          | الرماجائي ۔ اللہ من من اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                             |
|         | 32 : : : - <u>- (</u>                                | <u> </u> | اگرفرضا کسی مرید کے آئے سے فرحت محسوں ۔۔۔ کرین تواسے کفراور شرک جانیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|         | مكتوب شمير (۱۷٤)<br>ال بيان كراس راه كرديوات ال معيت |          | ری دا سے مرادر مراب میں ان اسے دیوی منافع ا                                                               |
|         |                                                      | <u>-</u> | كاميديس ركفني جائيد                                                                                       |

مديث حُبّ الدنيا و أمن كل خطية في المنات المسكن المات الدنيا والمن المن كل خطية المنات الله المنات المن كرجوواقعم

|        |                                              |              | ر عادی دیا دیا دیا دیا دیا دیا دیا دیا دیا  |
|--------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| صفحه   | بمضمون                                       | صفحه         | مضمون                                       |
|        | علوم شرعيه كالخصيل كى ترغيب ميں              | ۳۵۹          | لكها تقاوه حن كاظهورتها                     |
|        | مكتوب نمبر (۱۸۰)                             |              | مکتوب نمبر (۱۲۹)                            |
|        | مخدوم زادہ امکنکی کی طرف پیروں کے بعض        |              | ملونیات احوال کے بیان میں اور مکین کا حصول  |
|        | اساء کے استفسار میں جن میں تر دواور شک تھا۔  | <b>174</b> 4 | رحدیث کی مع اللدونت کے معنی کابیان          |
|        | خواجه فاوئد سے ملاقات كاذكراور حضرت خواجه    |              | مکتوب نمبر(۱۷۱)                             |
|        | خاد مرے کلام کے نقل کرنے اور خواجہ صاحب      | ,            | اس بیان میں کہ وقت کی حفاظت اس راہ کی       |
| سالمسا | مذكور كے حال كى شكايت كے بيان ميں۔           |              | روریات میں سے ہے۔شعر خوانی اور قصہ          |
|        | مكتوب نمبر (۱۸۱)                             |              | دازی کودشمنوں کا حصدقر اردیتے ہوئے خاموشی   |
|        | اليخ فرز عرار جمند خواجه محمد صادق كي طرف ان | וציין        | رباطنى نسبت كى حفاظت من مشغول رمنا جا ہے۔   |
|        | كاس استفسار كے جواب مل كذاس كيا سب           |              | الی زندگی بسر کرنا جاہیے کہ محبت میں رہنے   |
|        | ہے کہ میں مشارم کی ایک جماعت دیکھا ہوں کہ    |              | الول كوجمعيت قلب تعيب بور بياند بوكروه      |
|        | قرب اللي كمراتب من ادني درجه ركفتي ہے۔       |              | اكندكى كاشكار موجائي _                      |
|        | حالان که مقامات زمد و توکل وغیره میں بلند    | -            | مكتوب نمبر (۱۷۷)                            |
|        | درجات برفائز ہے اور ایک دوسری جماعت کود کھا  |              | آرائے اللسنت وجماعت كے مطابق عقائدكى        |
|        | ہوں جومرایب قرب میں تو فوقیت رکھتی ہے مگر    | ۲۲۳          | می کر غیب کے بیان میں۔                      |
| 240    | مقامات مذکورہ میں نیچے ہے۔                   |              | مکتوب نمبر (۱۷۸)                            |
|        | ماحب رجوع کے یاوجودا کل ہونے کے              |              | أيك مخص كى سفارش اور سردار عالميان كى       |
| ,      | اس کے کمالات کو پوشیدہ رکھا گیا ہے اور اس کے |              | تنابعت كى ترغيب مين                         |
| P44    | ظامر كوعوام الناس كى طرح ظامر بريجور اكياب-  |              | احسان كرما برجكه اجها مي كين قرب وجوار      |
|        | جفرت ابرائيم عليدالسلام كاطمينان قلب         |              | والول کے ساتھ احسال کرنا خاص کر ڈیادہ اچھا  |
| ,      | طلب كرتے كراز كے بيان من-                    | ,            | ا اورمرور عالمیان علیدالسلام کا اہل جوار کے |
|        | حضرت على كرم الله تعالى وجهه كوقول منارك     | بغوبهم       | حقوق كي ادا ليكي من باربارتا كيد قرمانا     |
| . ,    | لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا كراز            |              | مکتوب نمبر (۱۷۹)                            |
| 742    | کے بیان میں۔                                 |              | تفيحت اور وفت جواني كى غنيمت جائے اور       |

| صفحہ         | مضمون                                                   | صغح        | مضمون                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
|              | بعض بدعات كابيان مثلاً كفن مين عمام كا                  |            | مکتوب نمبر(۱۸۲)                                                 |
|              | زیاده کرنا اور شمله با ئیں جانب جھوڑ نا اور نماز کی     |            | حدیث نیوی ذلک من کمال الایمان کے                                |
| <b>1</b> 211 | نیت زبان ہے کرتا۔                                       | ******     | بيان ميں _                                                      |
|              | قیال اوراجهاد برعت بس<br>ا                              |            | مکتوب نِمبر(۱۸۳)                                                |
|              | مکتوب نمبر (۱۸۷)                                        |            | نصیحت اور استفامت و جمعیت اور تعلقات                            |
|              | ال بيان من كه طريقه رابطه (تقوري مما) تمام              | PYA.       | برا گندہ کے چھوڑنے کی ترغیب کے بیان مین                         |
|              | طريقول سےمطلوب تک يہنيانے من زيادہ قريب                 |            | مکتوب نمبر(۱۸۶)                                                 |
|              | راستهادرمر يدك ليذكرت بحى زياده نافع ب                  |            | متابعت سيدالرسلين عليه دعلى آله الصلوة والسلام                  |
|              | · حصرت خواجه احرار کا قول مبارک که رمبر کا              | <b>749</b> | کی ترغیب کے بیان میں۔                                           |
| 1720         | سایدد کردن سے بہتر ہے۔                                  |            | حضرت جنيد كوأن كفوت بونے كے بعد كسى                             |
|              | مكنتوب نمبر (۱۸۸)                                       | :          | نے خواب میں دیکھا اور ان کا حال پوچھا۔ آپ                       |
|              | بعض مسائل كي على بين -                                  | *****      |                                                                 |
| ,            | جب ظاہر باطن كارتك ادر باطن ظاہر كارتك                  |            | مكتوب نمبر (۱۸۵)                                                |
|              | اختياركر في مردونون أيك دوسر الكام                      |            |                                                                 |
|              | اغذ كريسة بيل-                                          |            | جوچيزلازم وضروري ہے وہ ماسواے حق تعالی کی                       |
|              | مکتوب نمبر (۱۸۹)                                        | *****      | مرفاری سے قلب کی سلامتی ہے۔                                     |
|              | اس بیان میں کر تعلقات دینوی میں گرفتاری کے              |            | اگر بزارسال بھی زعر کی ال جائے ول پر غیر کا                     |
|              | اوجود دل میں نقراء کی یاد کا نہونا نقراء کے ساتھ        |            | 1                                                               |
|              | شدید مناسبت کی نشانی ہے۔ اور بید کہ دنیا کی ترو         |            | مكتوب نمبر (۱۸۱).                                               |
|              | از کی برفرایفته ندمونا چاہیے اور باطنی سبق کوعزیز       |            | متابعت برابهار ادر بزعت سے بیخے ادراس                           |
|              | باننا جاہیے۔ اور احکام شریعت سے سرتانی نہیں<br>ا        | - 1        |                                                                 |
|              | ارتی جائے۔<br>مکتوب کو معدد معدد                        |            | مطلقاً بربدعت میں تفی حسن کا بیان                               |
| ·            | محتوب نمبر(۱۹۰)<br>میشه ذکر الی کرنے کی ترغیب اور طریقه |            | بی فقیر کسی بدعت میں بھی حسن اور تورانیت کا<br>مشاہد دہیں کرتا۔ |
| . L          | اید در ای رب از رید                                     |            |                                                                 |

|                |                                                  |        | رج المال دول الدور والا                                              |
|----------------|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| صفحه           | مضمون                                            | صغح    | مضمون .                                                              |
|                | مکتوب نمبر (۱۹۲)                                 |        | نقشيند بيافتيار كرنے اور ذكر كرنے كے طريقة كے                        |
|                | جلداول كے كمتوب مبراا كے متعلق ايك استفسار       | rzy    | بيان ميں ۔۔ بيان ميں ۔۔ بيان ميں ۔۔ بيان ميں ۔۔                      |
| ۳۸+            | کے جواب میں۔                                     |        | اگر ذکر کے دوران بے تکلف بیر کی صورت ظاہر                            |
|                | شهداء كرام من وه فضيلتين بين جوانبياء من         | ,.     | ہوتواہے بھی دل میں لے جائے۔                                          |
| MAI            | ببين بين حالا تكه فضيلت كلي انبياء كوحاصل هي     |        | جانے ہو پر کون ہے؟ پیروہ ہے جس سے ت                                  |
|                | مکتوب نمبر (۱۹۳)                                 | 122    | تعالیٰ تک و بنجنے کے راستے میں استفادہ کرتا ہے۔                      |
|                | عقائد کی دری کی ترغیب ادر احکام هنهیه حلال و     |        | صرف کلاه اور دامنی اور شجره بیری مریدی کی                            |
|                | حرام وغيره كے يجھنے پرا بھارنے اور اسلام كى غربت | *****  | حقیقت ہے۔ .                                                          |
|                | کے بیان میں اور دین کی تروی کی ترغیب میں۔        |        | مکتوب شمبر (۱۹۱)                                                     |
|                | محوبند کافر حین اوراس کی اولا دے کی ہونے         |        | اغبياء كرام كى متابعت كى ترغيب ميں اوراس بيان                        |
| ,              | كاكام بہت خوب ہے۔ اور مردود مندووں كى            |        | مين كداحكام شرعيد مين بوري آساني كولمحوظ ركها كيا                    |
| <b>17</b> A111 | ككست عظيم كاماعث موا_                            | rzż    |                                                                      |
| ተለሶ            | جزيد لينے سے مقصود كفار كى ذلت وخوارى ب          |        | بزارساله رياضتين اورمجابد يجى اكرمتا بعت                             |
| ,              | کفارے جہاداوران پر حق ضروریات دین                |        | انبيائے كنورسے منورنه ول توان كى ايك بوجتنى                          |
|                | <u>-</u>                                         |        | قیمت بیں ہے۔ اور دو بہر کے قبلو لے کے برابر جو                       |
|                | احکام شرعی کی تبلیغ کے کیے اظہار کرامت و         | İ      | انباع كرام كحم كمطابق بان رياضات                                     |
|                | خوارق کی چھشر ورت جیس۔                           | 100011 | کی قدر تبین _                                                        |
| ,              | ما او ذي نبي مثل ما او ذيت                       |        | تمازاورز كوة اوركمات بين اورلياس وغيره يس                            |
|                | 741                                              | 12.9   | آسانی کابیان سر محد                                                  |
| 444            | مروت ملت اور تائيدوين برابهار نے کے بيان         |        | ان آسانیوں کے باوجود کوئی مخص احکام شرعیہ                            |
| <b>17</b> 0    | الله - ريا الله الله الله الله الله الله الله ال |        | مشكل جائے تو وہ مرض قلبی میں جنلاہے۔<br>ض قلب ابت میں نہیں میں میں ا |
| , 1            | علماء سوء و مین کے چور ہیں اور مہتر مین علماء    |        | مرض قلبی یقین کا نقدان ہے۔ایے لوگ جو                                 |
| ******         | المجترين خلوق بيل-                               |        | تقىدىق ركھتے ہیں وہ صورت تقدریق ہے حقیقت<br>تقدریق نہیں              |
|                | مكتوب نمبر (۱۹۵)                                 |        | -0.0.0                                                               |

| صفحہ     | مضمون                                                                                           | صفحہ    | مضمون                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
|          | عرفت ربى بجمع الاضداد                                                                           | ,       | ترون شريعت برأ بهارنے اورضعف و كمرورى                                           |
|          | مکتوب نمبر (۲۱)                                                                                 | ******  | اسلام بررنج وافسوس کے اظہار کے بیان میں۔                                        |
|          | كمتوب اليدن جوورداورمشغول كى طلب كى تقى                                                         |         | جبلت الخلائق على حب من احسن                                                     |
| r9+      | اس كيول كرنے كے بيان من                                                                         |         | اليها.                                                                          |
|          | مکتوب نمبر (۲۰۰)                                                                                | PAY     | الناس على دين ملوكهم                                                            |
|          | تفحات ك عبارت كي حل بن جواغلاق ر تفتي تقى                                                       |         | شعار اسلام میں سے ایک سے کہ اسلای                                               |
| ,        | اختباء كاراسته انابت مصروط بيس ادر مجوبول                                                       |         | شهرون میں قاضی مقرر کیے جائیں۔                                                  |
|          | كارات                                                                                           |         | مكتوب نمبر (۱۹۱)                                                                |
|          | ا كايرنقشبند بياني بالمسلوك راسته طريقه كيا                                                     |         | جس راہ کے طے کرنے ہے ہم دریے ہیں وہ                                             |
| 1791     | ہے اور ان کے راستہ کے لیے وصول لا زم ہے۔                                                        | FAZ     |                                                                                 |
| ľ        | حضرت خواجه نقشبندرهمة الله عليه كاقول كهمي                                                      |         | مكتوب نمبر (۱۹۷)                                                                |
|          | في تعالى سايك ايدراسة كى درخواست                                                                |         | اس بیان میں کہ وہ محض سعادت مند ہے جس کا                                        |
|          | كى جوالبية موصل ہو۔                                                                             | MAA     |                                                                                 |
|          | مکتوب نمبر (۲۰۱)                                                                                |         | اللنيا ملعونة و ملعون ما فيها الآذكر                                            |
|          | ال محض کے جواب میں جو بد کہتا ہے کہ مارے                                                        | ****    | الله                                                                            |
| ا به سوا |                                                                                                 |         | دنیادہ چیز ہے جودل کوئن تعالی سے پھیرد ہے۔                                      |
|          | مکتوب نمبر (۲۰۲)                                                                                |         | الل دنیا دنیا میں ہمیشہ پراگندگی کا شکار ہے ہیں                                 |
|          | اس جماعت کے حال پر افسوں کے بیان میں                                                            | <u></u> | اورآ خرت میں اہل ترامت میں ہے ہوں گے۔ ا                                         |
| ŀ        | س نے اینے آپ کو ان اکار کی عقیدت                                                                | - 1     |                                                                                 |
|          | رادت کی گڑی میں پر ونیا اور پھر بلاوجہ ان سے قطع<br>اقد منت کی ا                                |         | مکتوب نمبر (۱۹۸)                                                                |
| ٠٠       | لقی اختیار کرلی۔<br>نتاجا ہے کہ ہمارا طریقہ دعوت اساء کا طریقہ نہیں۔   ۹۵                       | 1-      | اس بیان میں کراس زبانہ میں نظراء کا اغنیاء کے ساتھ آشنائی قائم کرنابہت مشکل ہے۔ |
|          | عاجیا ہے در امار اسریف دورت اساء کا سریف دن ۔ اساء<br>یر دین نے ان اساء کے مسمیٰ میں استبلاک کا |         | تواضع اور حسن طلق نقر کے نواز مات سے ہے۔                                        |
|          | يقد اختيار كياب ابتداء من ال ال كاوجه وصدت                                                      | . 1     |                                                                                 |
| L        |                                                                                                 |         |                                                                                 |

| صفحه   | مضمون                                                                   | صفحه        | مضمون                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| ۳99    | متابعت پرہے۔                                                            |             | صرف کی طرف ہوتی ہے۔                                          |
|        | مکتوب نمبر (۲۰۱)                                                        |             | جوفض این آب کوحضرت صدیق اکبرے افضل                           |
|        | ونیا کی ندمت اوراس کی نعمتوں میں گرفتاری کی                             |             | جائے وہ ماز تدلق محض ہے یا زاجائل۔                           |
|        | يُراكَى كے بيان ميں۔                                                    |             | وحثی قاتل حمز وصحبت خبر البشر کے سبب اولیں                   |
|        | دنیا میں مرخن کھاتوں خوبصورت لہاس                                       | - <u></u> : | قرنی ہے جو خرالا بعین ہے بہتر ہے۔                            |
|        | اورامورلعب کے لیے پیدائیس کیا گیا۔انسان کی                              | Į.          | مکتوب نمبر (۲۰۳)                                             |
|        | بیدائش ہے مقصود ذلت وانکساری ہے۔                                        |             | ال گروہ اولیاء کی محبت برابھارنے کے بیان                     |
|        | الل باطل كرمام الدرياضين جومحالف                                        | '           | میں اور اس بیان میں ان کاجمنشین شقاوت سے                     |
|        | شریعت ہیں خسارے اور خواری کے سوا کی عطا                                 | 144         | محفوظ ہے۔                                                    |
| 441444 | نبی <i>ن کرتے۔</i> ۔                                                    |             | المرء مع من احبّ                                             |
|        | وكركثير مس معردف ربنا جا بيداور جو يحماس                                |             | ایک صدیث کابیان که کاتب اعمال فرشتوں کے                      |
| ۰۰۰۱   | کے منافی ہوا ہے وشن جاتنا جاہیے۔                                        |             | علاوہ بھی حق تعالی کے ایسے فرشتے ہیں جوراستوں                |
|        | فرجی کرند جواتھے اوقات میں مرر بہنا گیا ہے                              |             | اور گزرگاہوں میں اہل ڈکر کی تلاش میں کھومتے                  |
|        | ارسال كرديا كيا ہے اے يہنيں۔                                            |             | ر ہے ہیں۔                                                    |
|        | مکتوب نمبر (۲۰۷)                                                        |             | يس لازم آيا كماس كروواولياء كي محتان ك                       |
|        | اس بيان من كرقر ب ابدان كوقر ب من يرس                                   |             | ساتھ موں۔ادر جوان کے ساتھ ہے بد بخت ہیں                      |
|        | تا ثیرے اور وجذ و حال کو جب تک میزان شرع پر                             |             | יפיענו                                                       |
| *****  | نورانه ملے نصف دام بر بھی جیس خرید نے                                   | 794         | اسم ميارك اللذك ذكر كاطريق                                   |
|        | اولین قرنی اس قدر رفعت شان کے باوجود                                    |             | مکتوب نمبر(۲۰۶)                                              |
| 1441   | ادنی صحافی کے درجہ کو بھی جہتے ۔                                        |             | اس بیان میں کہ بدقماش لوگوں کی چیمیٹر چھاڑ کی ا              |
|        | عیراللہ بن میارک کا تول اس مخص کے جواب                                  | ' '         | محنت مين بين برنا جا بياورات كام بين مشغول                   |
|        | میں جس نے دریافت کیا تھا کہ معاویہ الصل ہیں یا<br>عدم میں الحدیدی الدور |             | ربناط ہے۔                                                    |
|        | عمر بن عبدالعزيز؟ النعب الله عد حل انف                                  |             | مکتوب نمبر (۵۰۲)<br>ای بیان میں کہ کام کا مدار صاحب شریعت کی |
|        | الحّ.                                                                   |             | الاين س ده اه مدادهات اريت ل                                 |

| صفحہ    |      | مضمون                                                                                                  | صخہ    | مضمول                                                           |
|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
|         | ├    | حقیقت محمدی کے انقال کا بیان اور ہزار سا                                                               | -      | صوفیہ کی ملم آمیز باتوں سے چھیس کھلی اوران                      |
|         |      | کے بعد اس کا حقیقت کعبہ سے اتحاد اور حضر،                                                              | *****  | كاحوال مي شي من اضافه بين موتا                                  |
|         |      | عسى كانزول _                                                                                           |        | فدانعالی کے دیدار کا دعرہ آخرت میں ہے دنیا                      |
|         | U    | حضرت ذات كي تبيت سيداسم اللي م                                                                         | ~~~~   | من اس کاوقوع تبین ہوسکتا۔                                       |
|         |      | مراتب مخلفه كابيان                                                                                     |        | وه مشاہدات اور تجلیات جن پر صوفیہ خوش ہیں                       |
|         | ې    | حقيقت شخض يصمراد كابيان اور هيقت محمد                                                                  |        | درحقیقت بیظلال اورشبداورمثال سے آرام پکڑنا                      |
|         | ی    | واحدى مصرادآ تخضرت عليدالصلوة والسلام                                                                  | ****** | ہے۔وہ بلندؤات وراء الوراء ہے۔                                   |
| ۳+۵     | ,    | عالم خلق ادرامرے ترکیب                                                                                 |        | اگر ميفقير صوفيد كے مشاہدات اوران كى تجليات                     |
|         | 1    | ال نبوت كابيان جوحضرت آدم عليه السلا                                                                   |        | ك حقيقت بيان كرفة و درب كه طالبول كى طلب                        |
|         | -    | ہے سہاتھی۔                                                                                             |        | من فتورند بره جائے۔اورا گرحقیقت بیان ندکرے تو                   |
|         | L    | أ تخضرت الله كالشريف أورى كم                                                                           |        | باطل کے حق کے ساتھ خلط ملط ہونے کا غدشہ                         |
| l.      | - 1  | بثارت کے لیے حضرت عینی کی تخصیص                                                                        | -   -, |                                                                 |
| ·   ·   | ļ    | آ تخضرت عليه الصلؤة والسلام كي دعوت كح                                                                 |        | مکتوب نمبر (۲۰۸)                                                |
| ,       |      | تمتیت کابیان جونشاۃ عضری ہے متعلق ہے۔                                                                  |        | حفرت میال محمر صادق کے سوال کے جواب                             |
|         |      | تاكيداً حضور عليه الصاؤة والسلام كي بشريت                                                              |        | من كرسمالك بهي ايخ آپ كوانبياء كے مقامات                        |
|         |      | کے اظہار کی وجہ۔                                                                                       | -      | من باتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات بول باتا ہے کہان                     |
|         | - 1  | آ تخضرت عليه الصافية والسلام كوصال ك                                                                   | 16.0   | 4 " "                                                           |
|         | - 1  | تت پہلے کی نبست اصحاب کے داوں میں فرق پڑ                                                               | -1     | اولياء الله جو بچھ ياتے ہيں انبياء کے فيل ياتے                  |
| ر.<br>ا | -4   | ا تاب<br>حدد معسل ما الصلاحية أن من أن                                                                 | 2      | یں حضرت ڈات کواسا کے داسطہ کے بغیر عالم کے ساتھ کچھ مناسبت ہیں۔ |
|         | Y.A. | جب حضرت عينى عليه الصلوقة والسلام مزول<br>ما تين كيالخ                                                 | ۔۔۔ او |                                                                 |
| ľ       | -/*  | ما یں ہے۔ ان<br>کل شریعتوں میں پیغیرادلوالعزم کوصال کے ہزار                                            | - 1    | لبعض اوقائت طل کااصل نے اشتباہ ہوجاتا ہے ۔۔۔                    |
|         |      | ی اور دول میں میں میں اور دور کر استوسال سے ہور ا<br>ل بعد اس بیٹیز کی ملت کی تائید کے لیے انبیاء کرام |        | مکتوب نمبر (۲۰۹)                                                |
| -ā      |      | وث ہوتے تھے۔اس تربعت میں علماء ائست کو                                                                 | - 1    |                                                                 |
| , 'L    | _    |                                                                                                        |        |                                                                 |

|        |                                                                                                                | -      | 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| مفحد   | مضمون                                                                                                          | سفحه   | U 9                                                  |
| MI     | المرازور المارون و المارون و المارون و المارون و المارون و المارون و المارون و المارون و المارون و المارون و ا | P4A    | بنبیاء کا تھم دیا گیاہے۔                             |
|        | اس حكايت كى وجدا شكال اوراس كى حقيقت كا                                                                        |        | حضرت مهدی بیغیرعلیدالسلام کے برارسال                 |
|        | واضح كرنا_                                                                                                     | *****  | سے بعدظہور فرمائیں گے۔                               |
|        | اس قول کی شرح جمد کامر بی روح ہے اور                                                                           |        | اس طبقه کے اولیاء کے کمالات اصحاب کرام کے            |
|        | قالب كامر في قلب                                                                                               | r+9    | كمالات كمشابه بين-                                   |
|        | حب طلب كمتوب اليه كوهيختين كرف كے                                                                              |        | قال صلى الله عليه وسلم لا يدرى                       |
|        | אַןטייַ                                                                                                        | ****** | اولهم خير أم اخرهم                                   |
| ,      | اولاً عقا كركى درى جائيدددس مدرجي                                                                              |        | اگر بوچیں کہ اصحاب کے زمانہ کے بعد الح تو            |
|        | جوضروری مسائل فقہ میں بیان ہوئے ہیں ان کاعلم                                                                   | ****** | میں جواب دول گاانح                                   |
|        | اوران برمل كرنا جا يداور تيسر عدرجه مل طريق                                                                    |        | اگر کہیں کہ کعبہ آپ کی اُمت کے ادلیاء کا             |
| MIL    | صوفیہ پر چلنے کے ضرورت ہے۔                                                                                     |        | طواف كرنے أتا ہے اوران سے يركت جا ہتا ہے             |
|        |                                                                                                                | ri•    | الخين اس كاجواب دول كالخ                             |
| ,      | ا الكال جيسي صورتوں اور اتوار كے و يكھنے ميں كى                                                                |        | بعض کشفوں سے رجوع کرنا جو انبیاء علیم                |
|        | نقصان ہے۔                                                                                                      | PR-844 | الصلوات والتسليمات كى افضيلت معتلق تنه-              |
|        | سلوک ہے مقصود زیادتی یقین کا حاصل کرنا                                                                         |        | تعليم طريقت ميں رعايت شرائط كى تاكيداور              |
|        |                                                                                                                | ÇII    | استخار _ كر_نے كا امرفر مايا _                       |
| רור    | موفيه كاطريقة علوم شرعيه كاغادم ب-                                                                             | *****  | دكان فراخ كرنامقصوديس-                               |
|        | حصرت خواجه احرار كاارشاد كه احوال ومواجيد كا                                                                   | :      | مكتوب نمبر (۲۱۰)                                     |
|        | حسول بدوں اعتقاد اہل سلت سوائے خرالی کے                                                                        |        | فحات كى عبارات كي حل أور بعض مرورى                   |
| *****  | - U. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J.                                                                    |        | انسائح کے بیان میں                                   |
|        | إس رائة من اول قدم كا عربى وه وجهم يا                                                                          |        | حكايت كے معاملہ كى حقيقت كے بيان ميں جو              |
|        | ليتے بيں جودوسروں كوئمايت ميں جا كر نصيب ہوتا                                                                  | ·      | ا هجات میں فرکورے کہ ابن اسکینہ کے مرید نے ایک<br>ان |
| ****** |                                                                                                                |        | روز دریائے دجلہ می فوط انگایا۔ جب سریا ہر تکالا انگ  |
|        | اولیں قرنی دھٹی قاتلِ حمزہ کے مرتبے تک                                                                         | - (    | شب معراج مي واليبي تك يستر خواب كي                   |

| صفحه | ·   | مضمون                                          | صغح    | مضمون                                         |
|------|-----|------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| ·    |     | مکتوب نمبر(۲۱۲)                                | *****  | مبين بينج كتة_                                |
|      | ز   | بعض سوالات کے جواب اور ایک داقعہ کے ح          | .      | صحابہ کرام کا ایک سیر جوخرج کرنا دوسروں کے    |
|      |     | کے بیان میں۔                                   | ****** | بہاڑ برابر سونا خرج کرنے ہے۔                  |
|      | -   | بيرصاحب تفرف أيغ مريد كوان بلندم اتر           |        | ہرضانی نے کھند کھ قرآن مجید لے کرایک          |
|      |     | برك جاسكاب جواس كى استعداد ، بابر بول.         |        | جكه جمع كيا كيا ہے۔ لہذا صحابی میں عیب تكالنا |
|      | L   | تُ سوال: وہ کونسا مقام ہے جہاں لطیفہ انھی گفسر | }<br>  | قرآن مي عيب نكالنے كے مترادف ہے۔              |
|      | -   | اماره كأظم ركهما إدراس كاجواب                  |        | صحابہ کرام کے باہمی منازعات کی نیک            |
|      | t   | خواب میں بانی دیکھناعلم کی طرف اشارہ ہو        | *****  | توجيهات كرنى چاہيں۔                           |
|      | ١   | ہادراس من ہاتھ ڈالناعلم میں حصول قدرت ک        |        | اس باب میں حضرت امام شافعی اور حضرت امام      |
| l,   | ۷_  | طرف اشاره ہے۔                                  |        | جعفر صاوق رضى الله عنهما كاقول                |
| -    |     | مكتوب نمبر (۲۱۳)                               |        | مكتوب عمبر (۲۲۱۱                              |
|      | -   | مواعظ اور نصائح اور علمائے اہل سنت کی          |        | مولوی کے مقولہ کے بارے میں ایک سوال کا        |
|      |     | متابعت اورعلائے سوء کی صحبت سے اجتناب کے       |        | جواب اور مقام محميل وارشاد كي ضروري شرائط ك   |
|      |     | بيان ش                                         | Ma     | . 1                                           |
|      |     | ب باك طالب علم جائب جس فرق ب مجمى              |        | مولانا رومی کے مقولہ 'وہ نازنین جومیری        |
| ľ    | 'IA | ہول دین کے چور ہیں۔                            |        | آغوش من تفاده حق تعالی تفا" کی مراد کابیان    |
|      | -,  | من من من من من البيس لعين كوا سوده حال اور     |        | خواجه بمرائي كول تملك حيالات تربلي            |
|      | ŀ   | ارغ اليال ديكها تو اس كاراز دريافت كيا-اس      |        | بها اطفال الطريقة                             |
|      |     | تے جواب دیا اس وقت کے علماء سوء میرے کام       | 4 1    | ال بات كاخيال ركيس كه جب كوتى طالب            |
| ŀ    | *   | ك ليكافي بو يك ين-                             |        | ادادت كے ساتھ تجہارے باس آئے تواس كي تعليم    |
|      |     | مکتوب نمبر (۱۹)                                |        | طريقت من بهت تال اورسوج و بجار كرنى جائيد     |
|      | E,  | اس بیان میں کردنیا آخرت کی مینی ہے۔ اور        |        | ايك بزرك فوت موے تو اليس آواز آئي تو          |
|      | ,   | المشرور ال كے جواب ميں كه كفار كو كفر موقت     |        | ای ہے۔ جس نے میرے بندول پر میرے دین           |
| - {  | Mid | دا گی عذاب کیول ہوگا؟                          | ¿ M    | ميل زره يهن ركمي تني الح                      |

|        |                                                                                                                |       | 7-017                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| صفحه   | مضمون                                                                                                          | صفحہ  | مضمون                                           |
| 777    |                                                                                                                |       | ا يك شخص كى سفارش ميں -                         |
|        | منتبی غیر مرجوع اولیاء کی نسبت اس راه کے                                                                       |       | جوفض بيجاب كمتمام احكام شرعيداس كى              |
|        | متوسط اولياء يت زياده فائده حاصل بوتا ب-                                                                       |       | عقل کے مطابق ہوں اور عقلی دلائل پر برابر بیٹھیں |
|        | ولی کے لیے اپن ولایت اور خوار ت کے متعلق                                                                       |       | وہ طور نبوت کا منکر ہے۔ ایسے آ دی سے گفتگو کرنا |
| •      | علم ہوناحصول ولایت کی شرط ہیں۔                                                                                 | 14.   | بے تقلی ہے۔                                     |
|        | اولياء الله كي متالي صورتون كومتعدد مقامات ميس                                                                 |       | مکتوب نمبر (۲۱۵)                                |
|        | ظاہر کر دیتے ہیں۔اس بارہ میں حضرت خواجہ محمد                                                                   |       | دنیا کی قرمت کے بیان میں۔                       |
| ****** | باقى قدس سرة كاقول                                                                                             |       | اگر کسی شخص نے وصیت کی کے میرامال سب سے         |
|        | مكتوب نمبر (۲۱۷)                                                                                               |       | زياده عمد كوديناتو زامرز ماندكودينا جائي        |
|        | اس بیان میں کہ باطنی نسبت جس تدر جہالت                                                                         |       | مكتوب نمبر (۲۱۲)                                |
| ٣٢٣    | اورجیرت تک لے جائے بہت زیباہے۔                                                                                 |       | اس راز کے بیان میں کہ بعض اولیاء اللہ سے        |
|        | لعض اولياء الله كے كشفوں ميں غلطى واقع                                                                         |       | زياده كرامات كيول ظاهر موئيس ادر بعض دوسرول     |
|        | ہونے کاسب                                                                                                      |       | ہے کم کیوں؟ اور مقام محیل وارشاد کی اتمیت کے    |
|        | قضاء علق ادرمبرم من فرق ادر برايك كالحكم اور                                                                   | rti   | بيان ميں۔                                       |
|        | جوظعی ہے اور کیاب وسنت کے اعماد کے لائق ہے                                                                     |       | ولایت اس فااور بقاے عبارت ہے۔ جس کے             |
|        | اوراس بیان میں کہ علیم طریقت کی اجازت ل نجانا                                                                  | ***** | لوازمات سےخوارق ادر کشف ہے۔                     |
| ****** | كمال وتحميل كي علامت نبيس-                                                                                     | ۲۲۲   | . کشرت سے ظہور خورات کے مدار کابیان             |
|        | کوئی کشفوں کے ہونے اور شہونے کو برابر                                                                          |       | حضرت سيدمحي الدين جيلاني سے دوسر ہے             |
| rra    | ماناما ہے۔                                                                                                     |       | اولیائے کرام کی نسبت زیادہ خوارق کے ظہور        |
|        | منقول ہے کہ ایک روز حصرت جرئیل حاضر                                                                            |       | کی وجہ۔                                         |
|        | ہوئے اور خردی کے فلال جوان علی اسم فوت ہو                                                                      |       | خواجه حسن بعرى اور حبيب مجمى قدس مرهاك          |
|        | الما المالة - المالة - المالة المالة - المالة المالة - المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة |       | وریاعبور کرنے کے بارے میں ایک حکایت کابیان      |
|        | تبليغ يدمتعلق وي خطاء يدمحفوظ ومعصوم                                                                           |       | حضرت رسالت خاتميت بونت عروج سب                  |
|        | ہے۔ لیکن وہ علم جولوح محفوظ سے مستفاد ہو جو                                                                    |       | ساور مطے مے اور زول کے دفت سب سے شج             |

| صفحه     | مضمون                                                                                        | صفحہ   | مضمون                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "        | خاتم الانبياء عليدالسلام كودنيا ميس رويت باري                                                |        | محودا ثبات كاكل باين من خطاكي تنجائش ہے۔                                                               |
| PTA      | تعالی میتر آئی۔                                                                              |        | حضرت يدخى الدين جيلاني قدس سرة وال                                                                     |
|          | مکتوب نمبر (۲۱۸)                                                                             |        | اين بعض رسائل مين لكهايه كدين الرجايون تو                                                              |
| 77774    | بيرطر يقت كي داب كارعايت من                                                                  |        | تفاءمرم مين بهي تصرف كرسكتا مون اوراس قول                                                              |
|          | مکتوب نمبر (۲۱۹)                                                                             | ٠.     | کی شرح-اور حضرت مجدد قدس سرهٔ کا قضائے                                                                 |
|          | ال بیان میں کرآ دی تادائی کے باعث اینے                                                       |        | مبرم میں تفرف کرنا۔ اور بیرکہ قفائے مبرم دوسم                                                          |
|          | ظاہری مرض کے ازالہ کی فکریس ہے۔اور باطنی                                                     | rry    |                                                                                                        |
|          | مرض سے جو گرفتاری ول سے عبارت ہے اس                                                          |        | اعماد كالك كماب وسنت بــاجماع اور                                                                      |
| LLd      | ے عافل ہے۔                                                                                   |        | قیاس بھی دونوں کماب و سنت کی طرف راجع                                                                  |
| 1        | اس امر کابیان کے عمل دوسم ہے۔(۱)عمل                                                          |        | ہیں ۔اوران چار کے علاوہ جو پھے ہے اگران چار                                                            |
|          | معاش اور (٢) عقل معاد _اول اغنياء كى يسنديده                                                 |        | اصولول کے مطابق ہے تو مقبول ہے ورندمردود                                                               |
|          | ورددم البياء كي اورعقل معاد بيدا كرنة وال                                                    | MEZ    |                                                                                                        |
|          | سپاب موت اور آخرت کی باد اور ان لوگول کی                                                     | 1      | طریق صوفیه میں سلوک سے مقصود زیادتی یقین                                                               |
| ·        | الست ہے جو یا وآخرت میں مشغول ہیں۔                                                           |        | اوراحکام شرعیدی ادائیکی من آسانی کاحسول ہے                                                             |
|          | مکتوب شمبر (۲۲۰)                                                                             |        | دیدار خداوتری کا وعده آخرت می ہے اور                                                                   |
|          | صوفیہ کے بعض اغلاط اور ان کے منشاء کے                                                        |        | صوفیاء کے مشاہدات اور تجلیات ظلال اور شیداور                                                           |
| lo,t     |                                                                                              | 4      | مثال کے تبیلہ سے ہیں۔ الله سبحان و تعالی وراء                                                          |
| <b>.</b> | صوفیہ کے بعض اغلاط توبیہ ہیں کہ سی وفت سمالک                                                 | ****   | الوراء                                                                                                 |
| 1        | فامات عرون مل ابية آب كودوسرول ساوير                                                         | ŀ      | من درتا مول کراگر مشایدات کی بوری                                                                      |
|          | تا ہے جن کی انسیات اجماع سے ثابت ہو چکی<br>- سمہ سمہ                                         | - 1    | حقیقت طاہر کروں تو اس راہ کے مبتدیوں کی طلب<br>معرف ترقیم میں میں میں میں میں میں میں میں میں م        |
| ,        | تی ہے۔ بھی بیاشتیا دانبیاء کے متعلق بھی واقع ہو'<br>منابع میں مقلط سے زور میں مقال میں ماروں | • 1    | میں فتور داتع ہوگا۔ اگر نہ کردن تو حق و باطل میں<br>افتال مکن داد کار در حال میں افتال میں افتال میں ا |
|          | تاہے۔ادرال علمی کے منشا کابیان۔<br>محصول اور اس ملک کے منشا کابیان۔                          | i i    | التباس كوروار كھوں گا۔ اس ضرورت كے طور يراس<br>قدرا ظهار كرتا ہوں كرمشا بدات كو مصرت موى عليه          |
|          | میں ایسا ہوتا ہے کہ عارف مقامات کروج میں<br>خصصہ کری کا کو ماکا منہوں اسان ماس کروا ما       | - 1    | السلام کی کمونی پر بر کھنا جائے۔<br>السلام کی کمونی پر بر کھنا جائے۔                                   |
| L        | حیت کیری کوجائل میں یا تا اور اس کے واسطہ                                                    | 12 111 | -=- 40-7-7-010                                                                                         |

بم الله الرحن الرحيم

أردوترجمه

مكتوبات امام رتاني مجتر دالف ثاني رحمة الله عليه

جلداوّل .....حصّه سوم

مکتوب نمبر (۱۲۳)

یہ کتوب بھی مُلا طاہر برخش کی طرف صادر فر مایا۔ اس امر کے بیان کدادائے نوافل اگر چہ بچے بی ہو اگر کسی فرض کے فوت ہونے کا سبب بنا ہوتو وہ بھی لا لینی ادر بے فائدہ امور میں داخل ہے۔ اخوی ارشدی (اپنے نام کی طرح بمیشہ تعلقات کی میل کچیل سے پاک رہے) کا کمتوب موصول ہوا۔ اے برادر حدیث میں وارد ہے:۔

الله تعالى كے بندے سے اعراض كى علامت بيد الله تعالى علامت بيد مصروف ميں مشغول ومصروف

َ عَالَامَة اعراضه تعالى عن العبد اشتغاله بُما لا يعنيه.

بوجائے۔

فرائض میں ہے کی بھی فرض ہے اعراض کر کے نوافل میں سے کی نفل عبادت میں مشغول ہونا لالیتی اور بے فائدہ ہے ۔ لافدا اپنے احوال وافعال کی نفتیش کرتے رہنا ضروری ہے۔ تاکداس بات کا پیتر ہے کہ میں کن کا موں میں مشغول ہوں توافل میں یا فرائض میں ۔ایک نفلی جج کی خاطر استے ممنوعات کا مرتکب ہونا اچھا نہیں۔ ایک اطرح ملاحظہ کرلیں۔

محمندگواشاره کافی ہے۔ والسلام علیکم وعلی رفقاء کم

والعاقل تكفيه الاشارة

ا این جرنے شرح اربین میں اے امام حن کا قول قرار دیا اور امام ترقدی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے باین الفاظ مرفوعار ویت کی من حسن الامسلام اطوء تو کہ ما لا یعنیه اس حدیث کوائن ماجہ نے بھی روایت کیا اور امام تووی نے اسے حسن کہا۔ اور ائن عبد اللہ نے بچے کہا۔ امام کی تقی رضی اللہ نے جوام الکام میں بالفاظ حضرت بجد درضی اللہ عنہ مرفوعا ذکر کیا۔ اا۔ مترجم فی عنہ مرفوعا ذکر کیا۔ اا۔ مترجم فی عنہ م

## مکتوب تمبر (۱۲۴)

یہ متوب بھی مُلا طاہر برخش کی طرف صادر قربایا۔ اس امر کے بیان میں کہ راستے کی استطاعت فرضیت جے کے لئے شرط ہے۔ استطاعت نہ ہونے کے باوجود جے کوجانا اپنے ضروری مطلب کے حصول کے مقابلے میں تفتیج اوقات میں داخل ہے۔

اخوی خواجہ محمد ظاہر بدختی کا مکتوب شریف موصول ہواللہ سبحانہ والحمد والمنہ (اللہ سبحانہ کی حمد اور اس کا احسان ہے) کہ آپ کے ہم سے کافی عرصہ سے جدا ہوئے کے بادچو دفقراء سے محبت وعقیدت اور اخلاص میں سستی راہ ہیں پاسکی ۔ بیطیم سعادت کی علامت ہے۔

اے محبت کے نشانات والے جب تم نے رخصت طلب کی اور جانے کا عزم میم کرلیا تھا۔ تو تمہارے وراع ہونے کے وقت اس قدر ذکر ہوا تھا کہ شاید ہم بھی اس سفر ہیں تبہارے ساتھ ال جا ئیں۔اس سفر کی رواگی کے سلسلے ہیں جس قدر بھی استخارے کئے گئے کوئی بھی موافق ندا یا۔اور اس باب ہیں اجازت معلوم نہ ہو گئی۔ مجبورا سفر کا ارادہ ملتو کی کرنا پڑا۔ ابتدا ہیں فقیر کی مرضی بھی ٹبیل تھی کہتم جاؤ کی تبہارے شوق کود کھے کر صراحة منع نہ کیا۔
استطاعت لیمی سفر تھے کے مصارف کا موجود ہونا فرضیت کے لئے شرط ہے۔ بغیراستطاعت کے کے لئے نکل کھڑا ہونا تصبیح اوقات ہے۔ضروری کا م چھوڑ کر غیرضروری کا م ہیں مصروف ہونا مناسب نہیں ہے بہت سے خطوط میں یہ مضمون تم کو لکھا گیا ہے۔ تم تک پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو۔اصل بات یہی ہے آگر آپ موتار ہیں۔
السمال م

#### مکتوب نمبر (۱۲۵).

ميرصالح نيثالوري كي طرف صادر قرمايا:

ال امر كے بيان ميں كه عالم چاہے جيونا ہو (انسان) چاہے برا (سارى كائنات) سب كاسب
الله نتحالی شانہ كے اساءاوراس كى صفات كامظہرہے۔اورعالم كى اپنے صافع كے ساتھ تكو قيت اور
مظہريت كى مناسبت كے سوااوركوئى مناسبت نبيل اوراس كے مناسب موركے بيان ميں۔
مظہريت كى مناسبت كے سوااوركوئى مناسبت نبيل اوراس كے مناسب موركے بيان ميں۔
الله مَّ أَدِ فَا حَقَائِقَ الْاَنْسُيَاءِ كَمَاهِي كَمَاهِي الواقع بين وكھا۔
الواقع بين وكھا۔

عالم جاہے چھوٹا ہوجاہے بڑاسب اللہ تعالیٰ شانہ کے اساء اور اس کی صفات کے مظاہر ہیں اور اس کے شیون و کمالات و ات کے مظاہر ہیں۔ حق سیحاث و تعالیٰ عز سلطانہ ایک مخفی خز انہ اور پوشیدہ راز تھا۔ اس نے جاہا کہ

ا پنے کمالات پر دہ خفا سے ظہور میں لائے۔اوراجمال کو تفصیل کے رنگ میں پیش کرے۔ کا کنات کوا سے طریقہ پ پیدا فرمایا کے ممکنات کی ذوات اور صفات اس کی ذات وصفات پر دلالت کریں اور نبثان بنیں۔

پس عالم کواپے صافع کے ساتھ مخلوقیت کے رشتہ اور مناسب کے سوااور کوئی مناسبت اور تعلق نہیں اور سے

کا کنات اس کے اساء اور شیونات پر دلالت کرنے والے امور کا مجموعہ ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان اتحاد و
عینیت یا خالق کا اپنی ذات کے ساتھ مخلوق کا احاطہ یا اس کی ذات کا مخلوق علی سرایت کئے ہوئے ہونا یا مخلوق کے

ساتھ رب تعالیٰ کی معیت ذاتی وغیرہ تصورات میں کے سب غلبہ حال اور سکروقت کی بناء پر ہیں۔ جن کا حقیقت

سے کوئی تعلق نہیں منتقیم الاحوال اکا برجنہوں نے صحوکے بیالے سے صقہ پایا ہے۔ عالم کی اپنے صافع کے ساتھ

مخلوقیت اور مظہریت کی نسبت کے علاوہ اور کوئی نسبت ٹابت نہیں کرتے۔ اور احاطہ اور سریان (سرایت کئے

ہوئے ہونا) اور معیت علمی کے قائل ہیں۔ جیسا کہ علماء میں کا مسلک و مشرب ہے۔ شکر اللہ تعالی سعیہم۔

تعجب ہے کہ صوفیاء کی ایک جماعت ایک طرف بعض ذاتی نسبتوں کو ثابت کرتی ہے جیسے احاطہ اور معیت اور دُوسری طرف بہی جماعت اس امر کی معترف ہے کہذات جن تعالیٰ ہے تمام شبتیں مسلوب ہیں۔ خی کہ صفات ذات یک بھی اس ہے سلب کرتے ہیں۔ ریصری تناقض ہے۔ اور اس بتاقض کو دُور کرنے کے لئے ذات میں مراتب ٹابت کرنا تدقیقات فلسفیہ کی طرح محض تکلف ہے۔ کشف سیجے والے حضرات اس ذات کو بسیط حقیق کے سوا

اور کھی جائے۔ اوراس بیط ذات کے سواجو کھے ہے اسے اساء میں شارکرتے ہیں۔ فرد
فراق دوست اگراندک است اندک نیست دوست کی تعور کی مورائی بھی تھوڑی نہیں ہے
درون دیدہ اگر نیم موست بسیار است آ نکھیں آ دھابال بھی پڑا ہوتو دہ تھی بہت ہے
درون دیدہ اگر نیم موست بسیار است آ نکھیں آ دھابال بھی پڑا ہوتو دہ تھی بہت ہے

ہم اس بحث کی تحقیق کے لئے ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ ایک ذونون ماہر عالم اگر اسے پوشدہ
کمالات کوظہور میں لا نا چاہتو وہ حروف اور اصوات کوا بجاد کرتا ہے۔ تا کہ ان حروف واصوات کے پردے میں
ان کمالات کوظاہر صورت میں ان حروف اور دلالت کرنے والی ان آ وازوں کوائں ماہر عالم کے ذبن میں موجود
معانی کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں الا سے کہ بیر حروف اور آ وازیں اُن مخفی معانی کے مظاہر ہیں۔ اور ان کمالات بخرونہ
کے آئینے ہیں۔ ان حروف واصوات کوان معانی تحقیہ کا عین قرار دینا ہے معنی ہے۔ ای طرح احاط اور معیث بھی
اس صورت میں واقع نہیں معانی اپنی اصل صرادت پر ہی موجود اور قائم ہیں۔ کی قسم کا تغیر ان معانی کی ذات و
صفات میں راہ نہیں پاسکا کیکن چونکہ ان معانی اور ان حروف واصوات میں جومعانی پردلالت کرتے ہیں۔ والیت
اور مدلولیت کی ایک گونہ مناسبت پائی جاتی ہے۔ اس بناء پر بعض زاکہ معانی تخیل میں آ جاتے ہیں۔ ورنس نی
الحقیقت وہ معانی محزونہ ان معانی زائدہ سے منز ہاور تم ہوں۔ اس مسئل میں جو پچھ ہمارا اعتقاد ہے سہی ہے جوذ کر
دیا ہے مخلوق کے ذات واجب کا مظہر اور آ تغیر ہوئے کے علاوہ زاکہ امورا سے دعیت اور اصاطہ ومعیت کا آبات

سکر ہے۔ وہ بلند ذات فی الحقیقت تمام نسبتوں اور مناسبتوں سے متر اادر متر اہے۔ ' چینسبت خاک را باعالم پاک۔' اس قدر مناسبت ظاہر بیت ورب تعالی کا ظاہر ہونا اور مظہر بیت ( مخلوق کا مظہر ہونا ) کے ساتھ وحدت وجود کہیں یا نہ کہیں۔ فی الواقع وجود متعدد ہیں۔لیکن اصالت اور ظلیت اور ظاہر بیت اور مظہر بیت کے اعتبار سے ایسا نہیں کہ موجود صردایک ہے اور باقی سنب کچھاو ھام اور خیالات ہیں۔ بیند ہونسطا کیا کا ذہب ہے۔ مالم کی حقیقت کا اثبات او ھام و خیالات کی صورت میں عالم کواس طرف نہیں لے جاسکی جو سوفسطائی کا مقصود ہے۔ مثنوی

چوں بدائستی تو اُورا از خصت سوئے انخفرت نسب کر دی درست وانگہ دائستی کہ ظلب کیستی قارغی گر مردی و گر زیستی ترجمہاشعار: جب تو نے اس دات کو پہلے جان لیا۔ تو اس دات کے لئے تو نے نسبتوں کو بھی درست ثابت کیا۔ اور جب تو نے جان لیا کر تو کس کاظل اور سایہ ہے۔ ٹو تو فارغ ہوگیا لین تو نے اس جا ہے تو موت کی آغوش میں چلاجائے جا ہے زیم ور ہے۔

#### مكتوب تمبر (۱۲۲)

بيكتؤب بهى ميرصالح نيثابوري كي طرف صادر فرمايا\_

اس امر کے بیان میں کہ باطل البوں کی نفی کا اہتمام کرنا چاہئے۔ وہ باطل آلبہ چاہے قاتی ہوں چاہے انفی ۔ اور معبود بحق جل سلطانہ کی جانب جو بچھ حوصلہ ہم اور احاطہ ادراک میں آئے اسے نفی کے بیٹے لا کرصرف موجودیت پر کفایت کرئی چاہئے۔ اگر چہ وجود کے اثبات کی بھی وہاں موزی میں۔ اگر چہ وجود کے اثبات کی بھی وہاں موزی بیان میں۔

سیادت اور بزرگ والے میرصالی اطالب کوچامیے کہ آلہ باطلہ کی نفی کا اہتمام کرے۔ وہ چاہے آفاتی ہوں یا انفسی۔ اور معبود بحق جل سلطانہ کی جانب میں جو پہلے وصلہ ہم اور احاطہ وہم میں آئے۔ نفی کے بیچے واخل کرے۔ اور مطلوب کی موجودیت پر کفایت کرے۔ مصرع

بیش ازیں ہے نہ بردہ اند کہ ہست یارگاہ الست کے دُور بین اس کے اس سے زیادہ سُراغ نہیں نگا سکے کہ ہے۔ اگر چہ وجود کی بھی اس مقام میں مخواکش نہیں۔ وجود

ا سوفسطائید و الوگ ہیں جن کے قدیب کی بنیاد وہم پر ہے۔ حضرت امام ریائی رضی اللہ عند نے سوفسطائید اور صوفیہ کے مذہب کی بنیاد وہم پر ہے۔ حضرت امام ریائی رضی اللہ عند اللہ اعتماد واعتبار ہے۔ مذہب کی جفیق دواعتبار ہے۔ آپ کی پیکھنٹا و بہلے کی ہے۔ مترجم عفی عند مترجم عفی عند مترجم عفی عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مترجم عند مت

ہے بھی اُوپر ذات کوطلب کرنا جا بیئے۔علماء اہل سنت شکر اللہ تعالیٰ نے سیعہم نے خواب قرمایا ہے کہ واجب تعالیٰ کا وجوداس کی ذات ہے زائد ہے۔ وجود کوعین ذات قرار دینااور وجود ہے اُوپر پچھٹا بت نہ کرنا کوتا ہ نظری ہے۔ شخ علاؤ الدولة فقرمات بين:

ليحنى عالم وجود سے أو بر ملك ودود ليحنى رب تعالى

فَوُقَ عَالَمِ الْوُجُودِ عَالَمُ الْمَلِكَ

اس درویش کو جب مرتبه وجود ہے اُوپر لے گئے تو جن تک مغلوب الحال رہا ذوق و وجدان کی بتاء پر ا ہے آپ کوار باب تعطیل میں سے باتا تھا۔ اور واجب جل شانہ کے وجود کا تھم نہیں لگا تا تھا۔ کیونکہ وجود کوراستے میں چھوڑا یا تھا۔اور مرتبہ ذات میں وجود کی تنجائش نہیں۔اُس وفت اس درولیش کا اسلام تحقیق نہیں تقلیدی تھا۔ مخضر میرکہ جو پھیکن کے حوصلہ آتا ہے۔وہ بہرصورت ممکن ہی ہوسکتا ہے۔ فسبحان من لم ينجعل للخلق اليه لوپاك ہے وہ ذات جس نے اپي طرف

مخلوق کے لئے کوئی راستہیں رکھا۔ مگراس کی

سبيلا إلا بالعجز عن معرفته

معرفت سے عاجز ہونے کاراستہ

فنافی الله اور بقابالله کے حصول ہے کوئی میر گمان نہ کرے کم مکن واجب بن جاتا ہے کیونکہ میرمال ہے اور اس طرح قلب حقائق لازم آتا ہے جوناممکن ہے۔ توجب ممکن واجب نہیں بن سکتاتو پھرممکن کا حصہ سوااس کے اور مرجد ملن واجب جل شاند کے ادراک سے عاجز رہتا ہے۔ فرد

كانتجا بميشه باد برست است دام را عفا شكار كس تشود دام باز چين ترجمہ: عنقائس کے شکار میں نہیں آسکتا۔ ابندا دام سمیٹ او۔ کیونکہ یہاں وام اور جال کے ہاتھ مين مواكسوا يحصين أتا-

باند بمتى اى طرح كے مطلب كوچا جى ہے۔ كداس كى كوئى چيز بھى ہاتھ ميں شات سے۔ اوراس كا بھے تام و

ایک جماعت وہ ہے جوابیامطلب جائتی ہے جسے وہ ایناعین پاتی ہے۔اور قرب ومعیت اس کے ساتھ پیدا کرتی ہے۔مصرع: آن ایشانزمن چنینم یارب۔وہ تو وہ ہیں لیکن یارب میں تو اس طرح ہوں۔ والسلام اوّلأوآخرا

ل بعن في كان الدين علامه الدولة سمناني قدس مرة \_ آپ كى كنيت تمن الدين ابوا لكارم بيزاور آپ كانام مبارك احمد بن جمهے۔آپ الان منان میں سے بیں۔آپ کے والد ماجد کا اہم گرای تورالدین عبدالرحمٰن ہے۔آپ کی والادت وقع م اوروفات السائية شب جمدرجب الرجب من بوكي-

# مكتوب نمبر (۱۲۷)

ملاصفراحد زوى كي طرف صادر فرمايا\_

اس امر كے بيان ميں كەقدمت والدين اگر چد حنات ميں ہے ۔ بيكن مطلب حقيقى تك وصول كى بيان ميں كورف الدين اگر چد حنات ميں ہے ۔ بيكن مطلب حقيقى تك وصول كى مائے من بيكارى اور فالص بي دوزگارى ہے۔ بلكد يُر الى ميں داخل ہے۔ حساب الابسواد مسينسات لمصقوبين (ابراركى نيكيال مقريين كى يُرائيال بيس) اوراس كے مناسب امور كے بيان ميں۔

مکتوب موصول ہوا۔ بسلسلہ رکاوٹ جوعذر آپ نے بیان کیا ہے۔ می اور درست ہے۔ اس سے بھی زیادہ جو کھوتو کھوتو کھوتو کھوتو کھوتو کھوتو کھوتو کھوتو کھوتو کھوتو کھوتو کھوتو کھوتو کھوتو کھوتو کھوتو کھور اور تھے کہ الانسسان بسوال الوئسسان بسوال ہوئے گھا کہ ما اور تکلیف کے ساتھ اُٹھائے دکھا اور تکلیف کے ساتھ اُٹھائے دکھا اور تکلیف کے ساتھ اُٹھائے دکھا اور تکلیف کے ساتھ اُٹھائے دکھا اور تکلیف کے ساتھ اُٹھائے دکھا اور تکلیف کے ساتھ اُٹھائے دکھا اور تکلیف کے ساتھ اُٹھائے دکھا اور تکلیف کے ساتھ اُٹھائے دکھا اور تکلیف کے ساتھ اُٹھائے دکھا اور تکلیف کے ساتھ اُٹھائے دکھا اور تکلیف کے ساتھ اُٹھائے دکھا اور تکلیف کے ساتھ اُٹھائے دکھا اور تکلیف کے ساتھ اُٹھائے دکھا اور تکلیف کے ساتھ اُٹھائے دکھا اور تکلیف کے ساتھ اُٹھائے دکھا اور تکلیف کے ساتھ اُٹھائے دکھا اور تکلیف کے ساتھ اُٹھائے دکھا اور تکلیف کے ساتھ اُٹھائے دکھا اور تکلیف کے ساتھ اُٹھائے دکھا اور تکلیف کے ساتھ اُٹھائے دکھا اور تکلیف کے ساتھ اُٹھائے دکھا اور تکلیف کے ساتھ اُٹھائے دکھا اور تکلیف کے ساتھ اُٹھائے دکھا اور تکلیف کے ساتھ اُٹھائے دکھا اور تکلیف کے ساتھ اُٹھائے دکھا اور تکلیف کے ساتھ اُٹھائے دکھائے دک

دُوسرے مقام پر اللہ سے اندُ قرماتا ہے۔ اَنِ الشَّكُولِي وَلِوَ الِدَيْكَ مَن اللہ مِن كَمِير اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

ال کے باوجوداعتقادیہ ہونا چاہیئے کہ مطلوب حقیقی تک وصولی کے مقابلے میں سب پیجھش بے کاری ہے۔ بلکہ جس طرح منازل سلوک طے کرنے چاہیئے اس کے سامنے کھن معطل رہنا ہے۔ آب ب نے حسنسات الابوار سیناٹ المفقر بین (ابرار کی نیکیاں مقربین کی بُرائیاں ہیں ) مناہوگا۔ بیت

ہر چہ جزعش خدائے احسن است گرشکر خورون بود جان کندن است خدائے احسن است خدائے احسن کے احسان است خدائے احسن کے عشق کے سواجو کچھ بھی ہے جائے گا کام بی کیوں نہ ہوا پی جان کے ملاک کرنے کے مترادف ہے۔

اللہ کائن تمام مخلوق کے حقوق پر مقدم ہے۔ مخلوق کے حقوق ادا کرنا اللہ تعالی کے تھم کی بناپر ہے۔ ورنہ کس کی بجال ہے کہ اس کی خدمت مجھوڑ کر دُومروں کی خدمت میں مشغول ہوتو مخلوقات کی خدمات انجام دیتا اس اعتبار ہے کہ اس کی خدمات میں داخل ہے۔ لیکن ایک خدمت سے دُومری ختم تک برا افرق ہے۔ مزارع اور ہال اعتبار سے تن تعالیٰ کی خدمات میں داخل ہے۔ لیکن ایک خدمت سے دُومری ختم تک برا افرق ہے۔ مزارع اور ہال چلانے والے بھی بادشا ہوں کے خادم ہی شار ہوتے ہیں لیکن خاص مقریوں کی خدمت کے جداور ہی چیز ہے۔ وہاں زراعت اور ہل چلانے کا نام لیمنا بھی مرامر معصیت ہے۔ اور ہر کام کی مزدوری کام کے انداز ہ کے مطابق ہوتی زراعت اور ہل چلانے کا نام لیمنا بھی مرامر معصیت ہے۔ اور ہر کام کی مزدوری کام کے انداز ہ کے مطابق ہوتی

ہے۔ ہل جلانے والے کودن بھر محنت شاقہ کرنے کے باو جود دن کی مزدوری صرف ایک ٹکہ ملتی ہے۔ اور مقرب لوگ ایک گھڑی کی خدمت ہے لاکھوں روپے کے مستحق بن جاتے ہیں۔ لاکھوں روپوں کے مستحق ہونے کے باو جودانہیں ان روپوں سے بچھلتی نہیں ہوتا۔ وہ بادشاہ کے قرب میں گرفتار ہیں۔ انہیں اور کسی شے سے تعلق نہیں بوتا۔ بہل چلانے والے خدمت گاراور بادشاہ کے مقرب دونوں کی خدمتوں میں زمین والسمان کا فرق ہے۔ موتا۔ بہل چلانے والے خدمت گاراور بادشاہ کے مقرب دونوں کی خدمتوں میں زمین والسمان کا فرق ہے۔ فرخ حسین کوکانی تو فیق نصیب ہو چکی ہے۔ اس کی طرف سے مطمئن رہیں۔ اس سے ذیادہ کیا لکھوں۔ والسمال م

# مکتوب نمبر(۱۲۸).

خواجه فيم كي طرف صا در فرمايا:

بلند ہمت بنے کی ترغیب اور بے شل ذات کومطلوب قرار دینے کے بغیر کس شے پراکتفانہ کرنے

کے بیان میں۔

محترم خواجہ علم بھم ہم دُورا فقادوں کی فراموش نہ کردیں بلکہ دُورنہ جائیں۔ السسرہ مع من احب
آ دمی اس کے ساتھ شار ہوتا ہے جس سے مجت رکھتا ہے۔ مقصد کی بات یہ ہے کہ داستہ نہایت طویل ہے۔ اور
مطلوب کمال بلندی پر ہے اور ہم نہایت پست اور کوتاہ بین اور درمیانی منازل مطلب نما سراب کی طرح ہیں۔ اللہ
تعالیٰ کی اس سے پناہ کہ بندہ وسط کونہایت خیال کر کے غیر مقصد کو مقصد قرار دے لے۔ اور پُوں کو بے پُون تھو ر
کر لے۔ اور مطلب حقیقی تک وصول سے دہ جائے۔ ہمت کو بلند کرنا چاہے۔ اور کسی بھی حاصل ہوجانے والی شے
کر لے۔ اور مطلب حقیقی تک وصول سے دہ جائے۔ ہمت کو بلند کرنا چاہیے۔ اور کسی بھی حاصل ہوجانے والی شے
پر کفالت نہیں کرنی چاہیے۔ بلکہ ہے مطلب کونہایت بلندیوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ اس طرح کہ ہمت کا حصول
شخ مقتدا کی توجہ سے داب ہے مطلب کونہایت بلندیوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ اس طرح کہ ہمت کا حصول
فضل ہے۔ جے چاہے عطا کر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فصل عظیم والل ہے۔
فضل ہے۔ جے چاہے عطا کر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فصل عے۔

#### مکتوب تمبر (۱۲۹)

سيدنظام كى طرف صادر فرمايا:

ل مظافوة بحواله بخارى وسلم بردايت عبداللدين مسعودوض اللدعت

آپ کا مکتوب شریف ملا۔ آدمی چونکہ تمام موجودات میں جامع ترین ہتی ہے۔ اوراس کے اجزاء میں اسے ہر جزو کے تعلق کے اعتبار سے کثیر موجودات کے ساتھ گرفتاری پائی جاتی ہے۔ پس فی الحقیقت اس کی جامعیت اس کی جناب قدس خداوندی جل سلطانہ ہے سب سے زیادہ دُوری کا باعث بن چکی ہے۔ اور متعدو تعلقات بھی اس کی دُوری کا باعث بن چکے ہیں۔ اوراگر بیتو فیتی خداوندی سے اپنے آپ کوان پراگندہ تعلقات سے الگ کر لے۔ اوراپ اصل کی طرف رجوع کرے۔ تو اس نے عظیم کامیا بی حاصل کر لی۔ ورند دُور کی گرای میں جاگرا۔

ا بنی جامعیت کے سبب جس طرح انسان بہترین موجودات ہے۔ ای جامعیت کے باعث برتین کا قات بھی بہی ہے۔ اس کا آئیہ بواسط جامعیت سب سے اتم اور اکمل ہے۔ بیانسان اگر اپناڑخ کا تنات کی طرف رکھے۔ تو جتنا زیادہ اسے میلا کچیا کہیں ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کا زخ حق تعالیٰ کی طرف ہوتو پھر مضفیٰ اور نہایت بیش نما ہے۔ ان تعلقات کی میل کچیل ہے کمل آزادی حضرت محدرسول الشوائی کا خاصہ ہے۔ آپ کے بعد دوسرے انبیاء کرام اور اولیاء عظام اپنے اپ ورجات کے مطابق صلوات اللہ تعالیٰ و تسلیمانه علیٰ نبینا بعد دوسرے انبیاء کرام اور اولیاء عظام اپنے اپ ورجات کے مطابق صلوات اللہ تعالیٰ و تسلیمانه علیٰ نبینا و علیہ مو علیٰ اتباعهم اجمعین الی یوم المدین ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تہیں ، گرمت النی المصطفیٰ اللہ ان اللہ تعالیٰ نے بدیں الفاظ مدح فرمائی۔ تعلقات سے نجات عطاکرے۔ نبی اکرم آئی فرم میں ذات ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے بدیں الفاظ مدح فرمائی۔ مسازاغ الب صرو ما طغی ۔ یعیٰ حضور کی نظر مبارک ندتو کے ہوئی اور شدی اُس نے حدے تجاوز کی۔ اس سے میازاغ الب صرو ما طغی ۔ یعیٰ حضور کی نظر مبارک ندتو کے ہوئی اور شدی اُس نے حدے تجاوز کی۔ اس سے دیادہ گومور پ ملال ہے۔ والسی موالاکرام

## مكتوب تمبر (۱۳۴)

جمال الدين كي طرف صادر قرمايا:

ال بیان میں کہ آونیات احوال کا چندال اعتبار جیس ۔ یہ کیف اور بے مثال مقصد کاحسول ہونا حالیہ ہے۔

تلویہات کا چنداں اختیار نہیں۔ ان میں گرفتار نہیں ہونا چاہیے۔ کہ کیا آیا اور کیا گیا اور کیا کہا اور کیا گئا۔
مقصود دُومری چیز ہے۔ جو گفت وشنیداور دیدو شہود ہے منز ہا اور تمر اے ۔ سلوک کے بچوں کواخر و ب وانگور (معمولی اشیاء) سے تسلی دیتے ہیں۔ ہمت بلند ہونی چاہیے۔ کرنے والا کام دُومرا ہے۔ یہ سب خواب وخیال ہے۔ خواب شیاء) سے سلی دیتے ہیں۔ ہمت بلند ہوئی چاہیں تو وہ نفس الا مریس باوشاہ نہیں۔ لیکن اس طرح کے خواب سے بلند میں کوئی شخص اگر اپنے آپ کو بادشاہ دیکھے تو وہ نفس الا مریس باوشاہ نہیں۔ لیکن اس طرح کے خواب سے بلند مراتب کے حصول کی امید وارمتر شح ہوتی ہے۔ طریقہ نفشہ ندیہ قدس اللہ تعالی نے امراد اکا برہم میں وقائع کا کوئی اعتبار نہیں کرتے۔ انہوں نے بیربیت اپنی کہایوں میں لکھا ہے۔ بیت

چوں غلام آفابم ہم از آفاب گوئم نہشب پرستم کہ حدیث خواب گوئم میں آفاب کاغلام ہوں ہر بات آفاب کے متعلق ہی کیوں گا۔ میں نہ رات ہوں اور نہ رات کا پرستار ہوں کہ خواب کی ہاتیں کرون۔

اگر کوئی وارد ہوا اور بھر جلا جائے۔ تو خوشی اور ٹی کی کوئی ضرورت نہیں۔ بے کیف اور بے مثال مقصود کے حصول کا منتظرر ہنا جا میئے ۔ والسّلام

مكتوب نمبر (۱۳۱)

فواجه محداش ف كاللي كي طرف صادر قرمايا:

طریقہ خواجگانِ نقشبند بیقدس اللہ تعالی اسرارہم کی بلندی شان۔اوراس جماعت کے حال دیا ہے۔ حال دکا بیت کے بیان تیں جنہوں نے اس طریقہ میں بہت سی نئی یا تیں نکال کی ہیں۔اور انہیں اس طریقہ کی تعمیل قرار دے رکھا ہے۔

الحمد للله رب العالمين والصلواة والسلام على سيد المرسلين و آله الظاهرين المؤى المؤى الرشرى خواجه هراشرف و (الله تعالى) الله ووستول كى بزرگيول في از كاورشرف فرائ ) الله على معلوم بوتا چابيك كه خواجه كان تشهند بيدترس الله تعالى اسرار ايم كاطريقه تن تعالى تعلى ورن به اوران كي نسبت تمام سب نياده قريب به اورو ورول كي نها بين بزرگوارول كي موايت شي ورن به اوران كي نسبت تمام نيتول به بلند به بيسب مجهاس بنا پر به كدال طريقه مي الترام سنت اور برعت سه اجتناب به بيد برگري تن الامكان رخصت بر عمل كرنا جائز نهيس ركت اگر چه ربطا بر باطني طور پر اله نفع مند بي پائيل اور برارك في مند بي پائيل اور مواجيد كواري الله على المورت كي لاك سيرت اور طريقه مي نقصان ده بي حول كريم ان برگول في احوال اورمواجيد كواركام شرعيد كافادم كريم ان برگول في احوال اورمواجيد كواركام شرعيد كافادم تصور كيا به شرع شريق كي نيس موتول كوچول كي طرح وجد و حال كه افروث اورانكورول كوش نيس ليت المورك احتى نيس باتول كو افران مواد و الثقات نيس باتول كواري كوران كاورت بيا كلار به وجد و حال كه تروث اورانكورول كوش نيس باتول كواري كي كه كه بال عال دائي بهاوران كاورت بيا كلار به وهمور بي تحوي كي كه كه بي كي كه كه بي كي كه مرت نيس باتول كه وقور و تعور و تعور كي يور بين كي كه كه كي كي كي كه مرت المور توجيد موقور بي موقور بي تعور بين بين كي كه كه بين كي مرت كه بال اعتبار ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساقط به ساخور به شور بو تعور به تعرفر به تعرفر به تعور به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به تعرفر به ت

وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں تجارت اور سودا گری اللہ کی یادے عافل نہیں کر سکتی۔ رِجَالٌ لَا تُلَهِيهِم تِجَارَةٌ وَ لَا بَيْعٌ عَنُ ذِكْرِ اللّه.

کین ہرایک کافہم ان کے نداق تک تہیں بھٹے سکتا۔ بلکمکن ہے کہ اس طریقہ علیہ کے کوتاہ اندیش لوگ ان کے کمالات کا انکار ہی کر بیٹھیں۔ بیت

قاصر کے گرکند ایں طاکفہ داطعن قصور حاش لِلّہ کہ بر آرم بزبان ایں گلہ را اگر کوئی کوتاہ ہمت اس گروہ تقتیند بیقدس سرہم پراعتراض کر ہے تو وہ جانے اللہ کی پناہ کہ اس گلے کومیں زبان برلاؤں۔

ہاں اس طریقہ علیہ کے متاخرین بزرگوں کے پھے خلفاء نے اس طریقہ میں پھینی چیزیں داخل کردی ہیں اور اس سلسلہ کے اکابر کی روش کور ک کردیا ہے۔ان لوگوں کے مُریدوں کی ایک جماعت میعقیدہ رکھتی ہے۔ كمان محدثات كأنبول في السطريقة كي تكيل كي ب-حاثاوكلا (پناه بخدا) كبسرت كلمة تبخرج مِنْ ا أفكواهيهم بهت يزى بات ان كمونبول من تكل ربى ب-جن لوكول في اسلىلى بعض ي اور باصل باتنی داخل کی بیں۔ان سے اسسلے کی تھیل تہیں بلکہ اس میں سلسلے کی تخریب اوراسے ضالع کرناہے۔افسوس ہزارافسوں بعض وہ بدعات جن کا دُوسر ہے سلسلوں میں وجود تک نہیں۔ انہیں اس سلسلہ میں جاری کرویا گیا ہے۔ مثلاً اس سلسلہ کے بعض لوگ نماز تہجر جماعت ہے ادا کرتے ہیں۔اردگر ذے لوگ تہجد کے وفت جمع ہوتے ہیں ا ور پھر بیلوگ بوری معتبت کے ساتھ مینماز باجماعت ادا کرتے ہیں۔ان کابیمل مکروہ تحریمہ ہے۔جن فقہاءنے اس جماعت كى كرابت كے لئے تدا كى (لوگوں كو بكانا) كوشرط قرار ديا ہے۔ أنبوں نے بھى ايك كوشئەم مجديس اسے جائز کہا ہے۔ وہ بھی اس صورت میں کہ تین افراد سے زیادہ نہ ہوں۔ تین سے زیادہ افراد کامل کریے تماز جماعت سے ادا کرنا فقہاء کے مزد کی بالا تفاق مروہ ہے۔ نیز اس طرح نماز تہجد اوا کرنے میں تیرہ رکعت تصور كرتے ہيں۔بارہ ركعات كھڑے ہوكرادا كرتے ہيں۔اور دوركعت بيٹھ كر۔اوران دوكوايك ركعت تقور كرتے ہیں اور اس طرح تیرہ رکھٹ تصور کرتے ہیں۔حالاتکہ بات یوں تہیں۔ہمارے نی کریم علیہ وعلی آلیہ الصلوات والتسليمات نے جو بعض دفعہ تیرہ رکعات ادا قرمائی ہیں اور بعض دفعہ گیارہ رکعات اور بعض دفعہ تو ررکعات تو وہ وترول کوسماتھ ملاکر جنفت رکعات کے بچائے طافت رکعات قرار دی بیں یوں نبیں کہ دور کعات نفل کو جو بیٹھ کرادا كى بهول أيك تصور كمياب \_ ال متم كم علم وهمل كالمثناء روثن سنت مصطفور يلى صاحبها الصلوة والسلام والتحية كى عدم محقیق ہے۔ تعجب ہے کہان شروں میں جوعلماء مجتهد مین کامسکن و ماوی میں اس طرح کی بدعات روائ پذیر ہو چکی بین حالانکہ ہم فقراء اسلامی علوم کا استفاضدان بزرگوں کی برکات ہے کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ بی درست بات کا الهام فرمائے والا ہے۔قرد

فرد کے بیش تو گفتم غم دل تر سیدم که دل آ زردہ شوی درنہ تخن بسیار است میں نے غم دل تھوڑا سابیان کیا ہے۔ میں ڈر گیا ہوں کہ تو دل آ زردہ ہو گادر نہ با تنبی بہت ہیں۔ دالسّلام

#### مکتوب نمبر (۱۳۲)

مُلَا محمصد يق بدخش كي طرف صادر فرمايا:

و دلتمند کی مجلس سے اجتناب اور نقراء کی صحبت کی ترغیب کے بیان میں۔ کیونکہ نقراء کے آستانوں کی جارونب کشی اغذیاء کے ہاں صدر نشینی سے بہتر ہے۔

اے اللہ! ہمارے داوں کوئے ہوئے سے بچا۔ اس کے بعد کرتوئے ہم کو ہدایت بخشی اور ہمیں اپنے یاس سے رحمت عطافر ما۔ بیٹک تو ہی بہت عطا

رَبُنَا لَا تُزِعْ قُلُوبَنَا بَعُدَ إِذُهَدَيْتَنَا وَهَبُ لَـنَا مِنُ لَـدُنُكَ رَحُـمَةً إِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ٥

اے برادرآپ نے ظاہر طور پر فقراء کی صحبت و معنین سے کنارہ کٹی کر کے اور دل تنگ ہوکر اغنیاء کی مجلس افتیار کر کی ہے۔ آپ نے بہت بُراکیا ہے۔ آج آئر تمہاری چشم بصیرت بند ہے تو کل کھول دیں گے۔ گر اس وقت ندامت اور شرمندگی کے سوا مجھ حاصل نہ ہوگا۔ بنا دینا شرط ہے۔ اے دیوائگ کے مارے ہوئے تیرا معاملہ دحال سے فالی نہیں۔ اغنیاء کی مجلس و صحبت میں تجھے تھ عیت فاطر نصیب ہوگی یا نہ ہوگی۔ اگر ہوگی تو وہ بھی محکم کے سامہ دوال سے افتیاء کی کہاں و صحبت میں تجھے تھ عیت فاطر نصیب ہوگی یا نہ ہوگی تو وہ جھیت نہیں کہی ہے۔ اور نہ ہوگی تو وہ جھیت نہیں کہی ہے۔ اس صورت حال سے اللہ تعالی کی پناہ۔ اور اگر بھیت خاطر نصیب ہوگی تو وہ جھیت نہیں بلکہ فی الحقیقت استدراج ( بچھ و تت کے لئے مہلت ہے) ہے۔ اس صورت حال سے اللہ تعالی کی پناہ۔ اور اگر جھیت خاطر نصیب ہی نہو۔ خسس اللہ دنیا و الآخوہ و دنیا اور آخرت کا خیارہ اس کا نشان حال ہے۔ یا در کھ

فقراء کے آستانے کی جاروب کشی اغتیاء کی صدر نشینی ہے بہتر ہے۔ آج اس بات کی بھے آئے یا نہ آئے۔ آخر کار سمجھ آجائے گی مگراس دفت کھوفا کدہ نہ ہوگا۔ لذیذ طعام اورا چھے اور فاخرہ لباس کی آرزونے بھے اس بلامیس ڈال

دیا ہے۔ اب بھی پھولیں گیا۔ اپنے اصلی مقصد کی فکر کرو۔ جو پھوٹی سیجانہ تعالیٰ سے زکاوٹ کا باعث ہے۔ اس سے دُور بھا کو۔ اور بچو!

بينك تمهاري فيحمد بيوايان اور إولا وتمهاري وتمن

إِنَّ مِنُ أَزْوَاجِكُمْ وَ أَوُلَادِكُمْ عَدُوا لَكُمْ فَاحْدُوا لَكُمْ فَاحْدُوا لَكُمْ فَاحْدُوا لَكُمْ فَاحْدُوهُمْ.

نص قطعی ہے۔ معبت کے حقوق نے جھے اس بات پر مجبور کیا کہ بین تھیجت کردوں۔ آ کے اس پر مل کرو

یانه کروریتهاری مرضی شعر

وَقَــٰذُ كَسانَ مَساخِفُستُ اَنْ يَكُونَسا ﴿ إِنَّسَا اِلْسَى السَّلْسِهِ وَاجِعُسُونَسا لِيَعْلَى السَّلْسِهِ وَاجِعُونَ لَيَعْ مِنْ الْمُعْلِدُ مِنْ اللَّهِ وَإِنَّا اِلْيَهِ وَاجِعُونَ لَيَعْ مِنْ الْمُعْلِدُ مِنْ اللَّهِ وَإِنَّا اِلْيَهِ وَاجِعُونَ لَعَلَى الْمُعْلِدُ مِنْ اللَّهِ وَإِنَّا اِلْيَهِ وَاجِعُونَ

ان سب لوگول بر ملامی کا نزول ہو جو ہدایت کے پیروکاراور حفرت محمصطفے علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات والتحیات اتمہاوا کملہا کی سُنت کے پابند ہیں۔ جھے تمہاری فطرت اور استعداد سے کھے اور ہی توقع مقی تم نے اپنی استعداد کے جو ہر تقیس کو پا خانے میں پھینک دیا ہے۔ إِنَّا لِلّٰهِ وَ إِنَّا اِلْیَهِ وَ اَجِعُون ۔

#### مکتوب نمبر (۱۳۳۳)

بیکتوب بھی مُلَا محد مندیق کی طرف صادر فر مایا۔اس بیان میں کہ فرصت کے کھات کو فنیمت جانا خاصیے اور اسپیے فیمتی دفت کی قدر کرنی جاہیے۔

قاصد کے ہاتھ آپ نے جومکتوب ارسال کیا تھا کی گیا ہے۔ فرصت کے ات کو نیمت جانو۔ اور اپنے وقت عزیز کی قدر کرو۔ رسوم و عادات سے کوئی کام نہیں ہوسکتا۔ اور حیلوں بہانوں سے خسارے اور محرومی میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ مخبر صادق حضور نبی کریم علیہ وعلی آلیمن الصلوات اتمہاومن التسلیمات اسمالهائے فرمایا یہ:

لين "بيكام البحى كرلول كا" كمني والله بالك بوكت-

هَلَكَ الْمُسَوِّفُونَ

ایام زندگی کوموہوم مقاصد میں صَرف کرنا اور موہوم مقاصد (اموال اور منافع دینوی) کوعرموجود کے
لئے نگاہ رکھنا بہت بر اہے۔ چاہیئے یہ کہ نفذ وفت کواہم اور ضروری کام میں صَرف کیا جائے۔ اور غیر نفذ (آنوالی اپنی ازندگی جوایک وہمی امرہ) کہ بے فائدہ آسائش اور آرائش کے لئے ذخیرہ بنانا چاہیئے۔ حق سجانہ و تعالی اپنی طلب میں ہے آرامی کا درہ ہی عطا کردے۔ تاکہ ماسوائے حق کے ساتھ آرام حاصل کرنے سے نجات میسر آجائے۔ گفتگو بے فائدہ ہے۔ سلامتی قلب طلب کرنی چاہیئے۔ اصل مقعد کی فکر میں رہنا چاہیئے اور لا یعنی امور سے کمل طور پرگریز کرنا چاہیئے۔ بیت

ہر چہ مجوعشق خدائے احس است گرشکر خوردن بود جال کندن است خدائے احسن است خدائے احسن کے محتق وعبت کے سواجو کھے ہے۔ اگر چیشر کھانے کافعل ہی ہی کیوں نہ ہودراصل ابن جان کو ہلاک کرنے کی ہی بات ہے۔

و و المراف المرسرف بات كالهجياد يراب -

مَاعَلَى رسول الاالبلاغ

#### مکنوب نمبر (۱۳۴۷)

یہ مکتوب بھی مُلا محرصدیق کی طرف لکھا۔''تھوڑی دیر تک کرئوں گا۔'' سے رو کئے کے بیان میں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ مدارج قرب میں بے اندازہ عروج عطا فرمائے۔ بحرمت سید المرملین علیہ علیم وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات اتمہا۔

اے بحبت کے نشانات والے وقت انسان کی زندگی کوکاشنے والی تلوار ہے۔ معلوم نہیں کہ کل فرصت نصیب ہویا نہ ہو۔ اہم اور ضروری کام آج ہی کرنا چاہیئے۔ اور غیر ضروری کام کل پر ڈالنا چاہیئے۔ عقل معاد کا بہی مقاضا ہے۔ فالی ہے۔ اس ہے زیادہ کیا لکھے۔ والسلام۔ مقاضا ہے خالی ہے۔ اس ہے زیادہ کیا لکھے۔ والسلام۔

#### مکتوب نمبر (۱۳۵)

ریکتوب مخلص دوست محمرصد این کی طرف صا در قرمایا: ولایئت کے مراتب کے بیان میں جاہے والایت عامہ ہویا خاصہ نیز دلایت خاصہ کی ابعض

خصوصات كنيان م

معلوم ہوتا چاہیے کرولایت فااور بقاکانام ہے۔اور بدولایت یاعام ہوگی یا خاص۔اور عامدے ہماری
مراد طلق ولایت ہے۔اور خاصدے ولایت محمد پیلی صاحبا الصلو ۃ والسّنام والتحیہ مُر ادہے۔ولایت محمد پیلی فا
اتم اور بقاا کمل حاصل ہوتی ہے۔ تو جو نیک بخت اس نعمت عظلی ہے مشرف کیا گیا۔اس کا جم طاحت کیلئے نرم
ہوگیا۔اس کا سیداملام کے لئے کھل گیا۔اور اس کانفس مطمدہ ہوگیا۔ تو اس کانفس اپ مولا ہے راضی ہوگیا۔اور
اس کا مولا اس ہے راضی ہوگیا۔اور اس کا دل رب تعالیٰ کی ذات کے لئے ہی خالص ہوگیا۔اور اس کی رُول
پُورے طور پرصفات لا ہوت کے مکاشفے کے لئے آزاد ہوگئی۔اور اس کا بر شیون اور اعتبارات کے ملاحظہ کے
ماتھ موصوف ہوگیا۔اور اس مقام میں تجلیات ذاتیہ برقیہ ہے مشرف ہوگیا۔اور اس کا لطیفہ تفی رب تعالیٰ کے کمال
سنتر واور نقدس کہریا کے سامنے دریائے جرت میں ڈوب گیا۔اس کا لطیفہ آخی اس ذات کے ساتھ بے کیف اور
سیمتال طریقہ پراتصال پذیر ہوگیا۔مورے

ارباب تعت كعتين كوارابول-

هنينا لأرباب الينعم نعيمها

اورایک بات جوذبن میں رکھنی جاہیئے ہیہے کہ ولایتِ خاصہ تھے ہیای صاحبہا الصلوٰۃ والسّلام والتحیہ عروج وہزول کے نام طریقوں میں دوسر مے تمام ارباب ولایت سے متازاورا لگ ہے۔ جناب عروج میں تواس ظن اس کی بقاءای ولایت خاصہ کے ساتھ مختص میں ہے۔ باتی تمام ولایتوں کا عروج اپنے درجات کے فرق کے مطابق صرف لطیفہ خفی تک ہے۔ لینی بعض ارباب والایت کا عروق مقام زوح تک ہے۔ اور بعض کا عروق بر تک ۔ اور جات کا آخری صد ہے۔ اور جات تک ۔ اور بیدوالایت عامہ کے درجات کی آخری صد ہے۔ اور جات نرول میں اس طرح کہ والایت محمد بیغی صاحبہ الصلو ق والسلام والحقیہ کے اولیا کے اجسام طاہرہ کو بھی اس والایت کے درجات کی الات سے حصر ماتا ہے۔ کونکہ ٹی کر بھر اللہ اللہ کے درجات کی مالات کے حداد اللہ تعالی نے جا باجد عضری کے ساتھ عروق حاصل ہوا۔ اور الدی پر جنت اور دوز ن پیش کے گئے۔ اور اللہ تعالی نے جن علوم کی وی آپ پر نازل کر تی تھی نازل کی۔ اور وہ ہاں آپ حق تعالی کی دویت بھری ہے۔ مشرف کے گئے۔ اور اس طرح کی معران معران حضور سید الصلو ق والسلام کی کمال متابعت سے مضور سید الصلو ق والسلام کی کمال متابعت سے موصوف ہیں اور آپ کے قدم مبارک کے نئے چلتے ہیں آئیس بھی ای مرتبہ مضوصہ سے حصر ملا ہے۔ مشمر عن ولاد میں مدت کائین الکو ام نصیب کر کم لوگوں کے بیالے میں ذھن کا بھی حصہ ہے۔ اس باب میں آخری بات میں مدن من مان الکو ام نصیب کر کم لوگوں کے بیالے میں ذھن کا بھی حصہ ہے۔ اس باب میں آخری بات سے کہ دُنیا میں دویت کا وقوع صفور علیہ الصلوق و والسلام کے ساتھ عاص ہواور جواولیاء کرام آپ کے کرت میں انہیں جو حالت نصیب ہوتی ہو وہ دویت کی حالت نہیں۔ اور دورویت اور اس حالت میں نہیں۔ نیج ہیں آئیس جو حالت نصیب ہوتی ہے وہ دویت اور بیرحالت ایک دُومرے کا عین نہیں۔

## مکتوب تمبر (۱۳۲)

بيكتوب بهي مُلا محمصديق كي طرف صادر فرمايا:

تسویف (بینی نیک کام شرینال مول) اور مطلوب حقیق کے صول میں تاثیر سدد کئے کیون میں۔

آپ کا مکتوب مرغوب موصول ہوا۔ چونکہ قاصد رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں بینچا۔ اس
لئے اس ہفتہ کے گزرنے کے بعد جواب کا پروگرام بنایا۔ خانخاناں کے خطاکا جواب اور خواجہ عبداللہ کے خطاکا
جواب ارسال کرویا ہے۔ اسے ملاحظہ کرلیں۔ اس دفعہ تمہارا نوج میں جانا فقیر کے زوی یے غیر معقول نظر آتا ہے۔
معلوم نہیں اس میں کیا حکمت ہے۔ حقیقت معاملہ کاعلم اللہ سخانہ کوئی ہے۔ آپ کو یومید روزی عطافر مائی ہوئی
ہے۔ اسے غنیمت جانے ہوئے اپنے کام کی نگر کرنی چاہیئے۔ اسے مزید روزی حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنانا
جاسیئے۔ کیونکہ پہلر لیقہ اور معالمہ نظر معلوم ہے کہ خواجہ صاحب میں گئی اُمیدیں رکھنا کفر ہے۔ اور قرض
سے نجامت حاصل کرنے کا طریقہ اور معالمہ غیر معلوم ہے کہ خواجہ صاحب میں اگر وہ بھی جواب میں واضح طور
بارے میں اشتباہ ہوتو خواجہ صاحب کی طرف یہ بات صاف اور صرت کھور پر کھیں۔ اگر وہ بھی جواب میں واضح طور
پر کھیں اور ان کی طرف سے پختہ وعدہ محسول ہو۔ اس نیت کے تحت جاسے تیں۔ لیکن تہویف ( نیک کام میں نام
مول) اور تا خبر کا کیا علی جہ آپ کے کہ کرنا چاہتے ہیں علاکہ لیس فرضت کے تجاب تہا ہے تندمت ہیں۔

#### مکتوب نمبر (۱۳۷)

ا جاجی خصر خان افغان اسلامی اور فر مایا۔

ادائے نماز کی بلندی شان میں جس کا کمال نہایت النہلیة کے ساتھ وابسة ہے۔اور اس کے

مناسب اموركے بيال بيل-

آپ کا مکتوب مرغوب موصول ہوا۔ مضمون وضاحت ہے ذہن میں آیا۔ عبادت میں لذت اوراس کے اواکر نے میں دن جو تکلیف کا رفع ہونا جق سجانہ وتعالیٰ کی ہڑئی فتوں میں ہے ہے۔ خاص کرادائے نماز میں جوغیر منتہی کومیٹر نہیں علی الخصوص فرض نماز کے ادامیں۔ کیونکہ ابتداء میں نفل نماز کے اداکر نے میں لذت نصیب ہوتی ہے۔ اور نہرہ ادائے میں انہایہ میں پہنچ کر لذت کی یہ نسبت ادائے فرض کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے۔ اور بندہ ادائے فرض میں کار حقیم قرار باتا ہے۔ مصرعہ این کار دولت اور سعادت کا کام ہے۔ دیکھے اب یہ محت کے نصیب ہوتی ہے۔ کماز اداکرتے وقت جولذت نصیب ہوتی ہے۔ نش کے لئے اس میں کوئی حصر نہیں۔ بلکہ وہ اس لذت کی حالت میں تالہ وفعان کرر ہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کیا بلند مرتبہ ہے۔ مصرعہ ھنینا کوئی حصر نہیں۔ بلکہ وہ اس لذت کی حالت میں تالہ وفعان کرر ہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کیا بلند مرتبہ ہے۔ مصرعہ ھنینا کوئی حصر نہیں۔ بلکہ وہ اس لذت کی حالت میں تالہ وفعان کرر ہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کیا بلند مرتبہ ہے۔ مصرعہ ھنینا کوئی حصر نہیں۔ اور ایس میں تار باب نہمت کوئیتیں گوارا ہوں۔ ہم جسے دیوانوں کے لئے اس طرح کی گفتگو ہی

غنیمت ہے۔مصرع: ہارے بہ بیج خاطر خودشاد ہے تم کی طرح ہی جھے دل کی خوشی نصیب ہوجائے۔ بیر ہات بھی جان لیں کہ دُنیا میں رُنتہ نماز آخرت میں رنتہ ردیت کی طرح ہے۔ونیا میں نہایت قرب نماز میں حاصل ہوتا ہے۔اور آخرت میں نہایت قرب دیدار خداوندی کے دفت ہوگا۔

مارین ما روزا ہے۔ اور میں میں کھیں باقی عبادات تماز کے دسائل اور ذرائع ہیں۔ اور ثماز مقاصد میں سے اور میان مقاصد میں سے میں دہن میں رکھیں باقی عبادات ثماز کے دسائل اور ذرائع ہیں۔ اور ثماز مقاصد میں سے میں السلام والا کرام۔

ا حاتی خطرخان مرحوم حطرت امام ریائی رحمة الله علیہ کے منظور نظر لوگوں میں سے ہیں۔ آپ وحظرت امام ریائی قدی سره کی طرف سے تقییم طریقہ کی اجازت بھی مرحمت ہوئی نے تاریخلوں آپ کے فیف سے متنفید ہوئی۔ آپ رات کا اکثر حصہ کرید وزاری میں ہر کرتے مسکنت تواضع صفائی قلب اور حضور کے اوصاف سے موصوف تھے۔ اور آپ کے اوقات تلاوت قرآن مجید اذکارونو افل اور اور ادوو فلا نف سے معمور تھے۔ آپ مرہ ند تر رف کے مفاقات میں قصبہ بہلول میں سکونت رکھتے تھے۔ حاتی صاحب مرحوم اولا صفرت مجد والف بائی وضی اللہ عنہ کے والد ہر رکوار وحمۃ اللہ علیہ کی مفل جنت نشان میں حاضر ہوتے۔ اور سرمایہ سعادت جم کرتے والے بعد میں آپ نے حضرت مجد دالف تائی قدس سرہ کی خدمت میں سلوک کی اسلوک کی منافات میں وقات بائی ۔ آپ کا مزاد بر رفیات قصبہ بہلول پور میں ہے۔ ویر قالم المات

## مکتوب نمبر (۱۳۸)

ي بيادَ الدين مر بندي كي طرف صادر قرمايا:

فرزندِارشدال کمینی اورمبغوض دُنیا پرخوش نه به و جناب قدس فدادندی جل سلطانهٔ کی طرف دائی توجه کے سرمایہ کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اور اس بات کا خیال کرے کہ کیا چیز فروخت کر دہا ہے۔ اور کیا خرید ہاہے۔ اور کیا خوال کرے کہ کیا چیز فروخت کر دہا ہے۔ اور کیا خرید ہاہے۔ اور کیا تا دیا کے بدلے میں وے دینا اور خلوق میں اُلھی کرحق سجانہ سے کٹ جانا ہے وتونی اور بے عقلی ہے۔ دنیا اور آخرت کا جمع ہونا ضدول کے جمع ہونے کی مانتہ ہے۔

عِسسٌ مَسِا شِستُ فَانْکَ مَیّتٌ وَالْزَمُ مَسا شِستُ فَانْکَ مُفَادِقه و الْزَمُ مَسا شِستُ فَانْکَ مُفَادِقه و جَنَا بِحَى عُرْدَا بَحَى عُرصه زيره ربوا خرتم في مرتاب اورجس شے سے بھی چوا خرتم بین اسے چوا تا پڑے گا۔ آخر کارزن وفر زندکو چوا ڈ تا پڑے گا۔ البنداان کی تد ابیرکوئن سجانہ کے والے کرنا چاہیے ۔اور آج اپنے آپ کوئر دہ تصور کرنا چاہیے ۔اور ان کی مہمات کو اللہ تقالی کے بیر دکرنا چاہیے۔

اِنَّ مِنْ اَزُوَاجِكُمْ وَ اَوْلَادِكُمْ عَدُواً بِيَّكَ تَهَارِي يَهُ يُويال اوز اولا وتهاري وثمن الحُمْ فَاحُدَرُوهُم مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

نص قطعی ہے۔ باربارتا کیدہے۔ خواب خرگؤں میں کب تک پڑے رہوگے۔ آخر آنکے کھوئی جاہیے۔
الل دنیا کی صحبت اور اُن ہے میل جول زہر قاتل ہے۔ اس زہر کا کشتہ دائی موت میں گرفتارہ ہے۔ تقلند کوتو اشارہ
اکل کا فی ہے۔ چہ جائیکہ صراحتہ باربارتا کیداور مبالنے کے ساتھ کہا جائے۔ بادشا ہوں کے درباروں کالتمہ 'چرب و شیرین مرض قلبی میں اضافہ کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں نجات اور فلاح کس طرح نصیب ہو سکتی ہے۔ ڈرو ڈرو '

من آنچہ شرط بلاغست با تو میگوئم تو خواہ از تختم پید گیر خواہ ملال میں نے شرط بلغ پوری کردی ہے۔ تومیری باتوں سے خواہ تھے جت حاصل کرخواہ ملال شیر سے بھی زیادہ ان کی صحبت سے دُور بھا گو۔ کیونکہ شیر صرف دنیوی موت کا سبب بنرآ ہے۔ اور اس ے آخرت برباد ہیں ہوتی لیکن دکام وسلاطین ہے کی جول بلاک ابدی اور خمارہ دائمی کا سبب بن جاتا ہے لہذا ان کی محبت سے بچوان کے لقمہ سے بچوان کی دوئی اور محبت سے بچواور ان کود سکھنے ہے جھی گریز کرو۔ حديث في مل وارد مو چڪا ہے۔

جو كى غنى كى اس كى دولت كى دجه بي تواضع كرتا

مَنُ تَوَاضَعَ غَنِيًّا لِغِنَاهُ ذَهَبَ ثُلُثًا دِيْنِهِ ہے اس کادوجھے دین ضائع ہوجا تاہے۔

ا پواحماس ہونا جا بیئے۔ کہ بیرسب تواضع اور جا بلوی ان کی دولت کی وجہ سے ہے۔ اور اس کا نتیجہ دو صے ابنادین برباد کرنے کی صورت میں برآ مد ہوتا ہے۔ تو تمہارااسلام سے کیا تعلق اور تم نجات کیسے باسکتے ہو۔ بیہ سب مبالغداور تاكيداس كئے ہے كەفقىر جانتا ہے كەناجنس لوگوں كى محبت ادران كے لقمہ چرب وشيريں نے اس فرزند کونفیحت قبول کرنے اور عقلندی اختیار کرنے ہے وور کردیا ہے۔اور سرم کی کلمہ و کلام ہے متاثر ہونے ہے امید کم ہے۔ تو میں بار بار کہتا ہوں کہان کی صحبت سے نے ۔اوران کی شکل سے بھی گریز کر۔

الله سبحانة بي توقيق عطاكرنے والا ہے۔الله سبحانه وتعالی جمیں اور تمہیں ان باتوں سے نجات دے جو ہارے بلندشان والےرب تعالی کونا پہند ہے۔ جرمة نبی اکرم اللے جوسید بشر بیں اور جن کی مرح میں مساز اغ البصر واردمُواسَهـ على آله من الصلوات اقضلها ومن التسليمات اكملها.

#### مكتوب تمبر (۱۳۹)

جعفر بيك نهاني كى طرف صادر قرمايا:

اس بربخت جماعت کے بیان میں جوائل اللہ پراعتراض کرتی ہے۔اس جماعت کی جوو قدمت

آب كالتفات نامد كرامى في مشرف فرمايات سيحانة وتعالى آب كوسلامت ركھے۔ آب فقراء كے طالات خبر كيرى ركعتے إلى اور موجودكى كو يكسال حيثيت ويتے إلى -

مخدوم گرامی! کفار قریش نے جب این کمال بدیختی کی بناء پر اہل اسلام کی بُر ائی اور ندمت میں بہت مبالغه كنيا توحضرت رسالت مآب عليه وعلى آله الصلوة والستلام في يعض اسلامي شعراء كوحكم ديا كه نالائق كفاركي تممت ويُراكَى الثعاريمي كرين ـ وه ثما تحرم مسترسمالت ما بعليه و على آله من الصلوات افضلها و من التسليمات اكملها كمامخ منرريبيضنا اوركفارى قدمت من اعلانيه اشعاركها حضورعليه الصلاة والسلام قرماتے جتنا وقت نیکفار کی فرمت میں مصروف رہتا ہے۔ رُوح القدس (جریل) اس کے ساتھ رہتا بے مخلوق کی طرف سے ایڈ ااور تکلیف کو پہنچناعشق کی تلیموں میں سے ہے۔اے اللہ میں ان عشاق میں داخل

كركي بحرمت سيد المركيين عليه وعليهم على الدالصلوات والتسليمات.

مکتوب نمبر (۱۲۴)

ملاحم معصوم كابلى كى طرف صادر قرمايا:

ال بیان میں کررن وعنت محبت کے لوز امات میں سے ہے۔

اے مخبت کے نشانات والے رنے ومحنت محبت کے لواز مات میں سے ہے۔ فقراء کے لئے در دوغم کا ہونا

لازمی بات ہے۔ بیت۔

غرض از عشق تو ام چاشی درد وغم است درند زیر فلک اسباب تعم چرکم است تیرے ساتھ عشق لگانے سے میری غرض وغایت دردوغم کی چاشی ہے۔ درند آسان کے پیچازو نعمت کے اسباب کیا کم ہیں۔

دوست آوارگی چاہتاہے۔ تاکہ اس کے غیرے باکلانہ قطع تعلقی ہوجائے۔ آرام بہ آرامی میں ہے۔
اورلذت وخوتی سوز میں ہے۔ قرار بہ قراری میں اور راحت زخم خوردہ ہونے میں ہے۔ اس مقام میں قراغت
خلاش کرنا اپنے آپ کو محنت میں ڈالنا ہے۔ اپ آپ کو کمل طور پر مجبوب کے پہر دکرنا چاہیئے۔ اس کی طرف ہے جو
کچھ آئے پوری رضا اور خوشی ہے قبول کرنا چاہیئے۔ اور اپنے آ برونہیں پھیر نے چاہئیں۔ زندگی گزار نے کا طریقہ
اس روش میں ہے۔ جہافتک ہو سکے استقامت اختیار کرو۔ ور شستی تمہارے پیچھے تعاقب کر رہی ہے تہاری
مشخولیت بہت اچھی ہو چکی تھی۔ لیکن قوت سے پیشتر ہی ضعف کا شکار ہوگئ اگر تھوڑ اس ابھی ان تر دوات اور شکوک
اور بے اطمینانی سے اپنے وقت کوضائع نہ کریں تو اس طرح پہلے ہے بھی بہتر ہوجائے گا۔ چاہیئے کہ ان بے چینی
اور بے اطمینانی سے اپنے وقت کوضائع نہ کریں تو اس طرح پہلے ہے بھی بہتر ہوجائے گا۔ چاہیئے کہ ان بے چینی

مکتوب نمبر (۱۲۱)

مُلَا مُحَدِّنَ كَيْ طَرِف صِادر قرمايا:

اس بیان میں کے سلوک کے اس کام میں عمرہ چیز محبت وا خلاص ہے۔

حضرت فی سجانہ و تعالی بحرمت حضرت سید المرسلین علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات بیش از بیش تر قیات عطافر مائے۔ قلبی احوال کے بارے میں آپ بھی کے توبیل لکھتے کہ کیا صورت حال ہے۔ اس سلسلے میں فردر کھنہ کھی کھی کھی کھی کہ میں اس کے سات عائب انداز جد کا موجب ہے۔ اس کام میں عمدہ بات حجت وا خلاص ہے۔ اگر میں فردر کھی تھی مور ہی تو تو سالوں کا اس وقت ترتی محسون نہیں ہور ہی تو تو سالوں کا

كام چند كمريول من ميسرة سكتانيدوالسلام-

## مکتوب نمبر (۱۲۲)

مُلَا عبدالغفور سمر فتذي كي طرف صادر فرمايا:

اس امر کے بیان میں کران بررگوں کی اگر تھوڑی ک نبیت بھی ہاتھ آ جائے تو تھوڑی ہیں۔

آپ كامكتوب مُبارك جوالتفات وتوجه سے آپ نے ارسال كيا تھاموصول مُوا۔ فقراء سے محبت اوراس گروہ کی طرف توجہ و نیاز خداوند تعالی جل سلطانہ کی عظیم تعمتوں میں سے ہے۔حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف

ے اس براستقامت کی درخواست اور امید ہے۔ وہ نیاز کے جوآب نے درویشوں کے لئے رواندی تھی موصول ہوگئی۔ اس پر فاتحد ملائتی پڑھی گئی۔ ہے۔

جوطريقة آب في اخذ كيا تقااور جونست آب كودصال سے نصيب موئي تھي اس كے متعلق آب نے

مرح ترميس فرمايا \_معاذ الله كداس ميستني اورفنوروا فع جوجائے \_بيت یک چیتم زدن خیال پیش نظر بهتر ز وصال خوبرو میان ہمہ عمر

الك الحرك لتحرب حقيق كاخيالى سامنے لا ناسارى عرصينوں كے دصال سے لطف اعدوز مونے ان بزرگوں کی نسبت اگر تھوڑی بھی نصیب ہوجائے تو اس کوتھوڑی خیال نہ کرو۔ کیونکہ وُوسروں کی نہایت ان بزرگوں کی ابتداء میں درنت ہے۔مصرعہ۔قیاس کن زگلتان من بہارمرا۔میرے باغ کی رعنائی سے ميرى بهاركا اندازه كرنو ليكن ال نسبت من فتوراور خلل في من من الما الما الما المان برركول كرما ته مجبت كا رشة توى اورمضبوط ہے۔وہ قبائع جو كى دفعہ بنى كى ہے۔آب كذارسال كردى كى ہے۔اسے بھى بھى بہناكريں۔ ل بررگان دین کی خدمت میں نیاز پیش کرنے کے محراوک حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے ان الفاظ پرغور فرما کیں۔ ع حضرت مجدّ دالف ناني رضي الله عنه كاليناقياشريف اين مريدكوارسال كرناات يهنف كمتعلق فرمانا اوراس باادب ركف

كاعلم دينا ادريفرمانا كماس تباس بهت فائد معاصل مول كرآب كحسن اعتقادى بين دليل مرآب كاليطرز مل صاف ظاہر كرتا ہے كرحضر مندامام ربانى قدى سرة بھى وہى عقيده ركھتے تتے جوجمہور الل سنت وجماعت كا ہے۔جمہور الل سنت و جماعت بزرگان دین کے تبرکات نے نیمن و برکت حاصل کرتے ہیں۔ان کا اوب کرتے ہیں۔اور ان سے تفع اور فائدہ کے حسول کا عقادر کھتے ہیں۔ لیکن اہل سنت کے اس عقیدہ کے بھی نے ادب ..... لوگ جس طرح برز رکان دین کے اس طرح كتركات كالمان أثرات بي اوراي عقيد كوثرك وبدعت قراروية بي اوبام وخيالات كبته بي ووان فأقين ك رساكل الكي كمابول اوران كى روزمر وكى تقارم وبيانات سے بالكل واضح بے حضرت امام ربانى رضى الله عنه كے اس عقيدے كو جان لینے والوں پر میتقیت بھی بوری طرح واضح موجاتی ہے کہ ملک جنن علی غیر مقلد ساکن قصبہ شرقپور شریف ضلع شیخو بور

اورادب ہے محفوظ رکھیں۔اس سے بے شارفوا کد کی تو تع ہے۔ جب بھی اس قبا کو پہنیں باوضو پہنیں۔اوراپیے سبق کا تکرار جاری رکھیں۔امیدہے کہ جمعیت تمام نصیب ہوگی۔

جب بھی کوئی بات میری طرف تحریر کریں پہلے اپنے باطنی کوائف و حالات تحریر کیا کریں۔ ظاہری حالات باطنی اوال کے بغیر کچھا عتبار نہیں رکھتے۔مصرعہ۔از ہر چہمیرود بخن دوست خوشتر است۔دوست کی بات جس طرف سے بھی کان میں بڑے بہت ہی اچھی گئتی ہے۔

الله تعالی جمیں اور تہمیں حضرت سیدیشر نظر کی کئی ہے پاک علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسّلام طاہراور ہاطن کی متابعت پر ثبات و دوام عطافر مائے۔مصرعہ: کارلیست وغیراین ہمہ جے۔اصل کام بہی ہے۔ ہاتی سب بے فائدہ ہاتیں ہیں۔ ہاتیں ہیں۔

# مکتوب نمبر (۱۲۳۳)

مُلاممُس کی طرف صاور فرمایا: اس امر کے بیان میں کہ موسم جوانی کوغنیمت جائے ہوئے اسے لہو و لعب میں صرف نہیں کرنا ما مدر

40

# مكتوب تمبر (۱۲۲۷)

حافظ محودلا مورى كى طرف صادر قرمايا:

میروسلوک کے معنی اور سیرائی اللہ اور سیر فی اللہ کے بیان میں کدد وطرح کی اس سیر کے علاوہ دو طرح کی میراور بھی ہے جوان دو کے بعد حاصل ہوتی ہے۔

سبحانہ و تعالیٰ بحرمۃ سید بشر اور بحی نظر ہے پاک ذات علیہ دعلیٰ آلہ الصلوات و العسلیمات مدارج
کمالات میں ہے انداز ہر قیات عطافر مائے مصرعہ: از ہر چہ میر و دخن دوست خوشر است ۔ بین جس طرف سے
بھی دوست کی بات کان میں پڑے بہت ہی اچھی ہے ۔ میر وسلوک علم میں حرکت سے عبارت ہے ۔ جومقولہ کیف المسلی سے ہے۔ حرکت اپنی کئی کہ بہاں گئی گئی نہیں ۔ پس میر الی انلہ حرکت علیہ سے عبارت ہے ۔ جوعلم اسفل میں سے ہے۔ حرکت اپنی کئی کہ ان میں ہوئی ہے۔ اور اس سے اور اُور پھر اور اُور یہاں تک کہ بندہ تمام ممکنات کے عوم طے کرنے اور ان کے مل طور پر فنا ہوجائے کے بعد علم واجب تک جا جہنچا ہے۔ اور اس حالت کوفنا ہے تبییر کرتے ہیں۔

اور ان کے مل طور پر فنا ہوجائے کے بعد علم واجب تک جا جہنچا ہے۔ اور اس حالت کوفنا ہے تبییر کرتے ہیں۔

اورسیر فی اللہ اس حرکت علمیہ ہے عبارت ہے جومراتب وجوب بینی اساء صفات شیون اعتبارات اللہ است اور تنزیبات ہی ہوتی ہے۔ یہائتک کہ اس مرتبہ تک جا بہنجی ہے۔ جے کی عبارت سے بیان کرنا نامکن ہے۔ اور نہ اس کی طرف اشارہ ہوسکتا ہے۔ اور نہ اسے کی نام سے موسوم کیا جا سکتا ہے۔ اور نہ بطور کنا بیاس کا طہار ہوسکتا ہے۔ اور نہ کوئی عالم جان سکتا ہے اور نہ کوئی ادراک کرنے والا اس کا ادراک کرسکتا ہے۔ اس سیر

ا کیف دراصل اس عرض کانام ہے۔ جس کا تصور و تعقل غیر کے تصور و تعقل پر موقوف نہ ہو۔ اور جوافت خاولی کے کاظ سے تقسیم یا عدم تقسیم یا عدم تقسیم یا عدم تقسیم یا عدم تقسیم یا عدم تقسیم یا عدم تقسیم یا عدم تقسیم یا عدم تقسیم یا عدم تقسیم یا عدم تقسیم یا عدم تقسیم یا عدم تقسیم یا عدم تقسیم یا تقسیم یا تقسیم یا تقسیم یا تقسیم اس میں ایس میں ایس میں ایس میں اور نہیں کہ مالک ایک مکان سے ختقل ہوکر دوسرے مکان میں جائی تھا ہے۔ کیونکہ اس طرح کی میرکی یہاں می خوات شہیں۔

کانام بقاہے۔

اورسرعن الله بالله بحقیری سرے حرکت علم بی ہے عبارت ہے۔ جوعلم اعلیٰ ہے علم اسفل تک ہوتی ہے۔ اور اس سے اور نیچے بھراور نیچے۔ یہاں تک کہ عارف بیچے کی طرف چل کر بھرممکنات تک آپہنچا ہے اور تمام مراتب وجوب کے علوم سے نیچے اُتر آتا ہے۔ یہوہ عارف ہے جواللہ سے دابستگی کے باعث سب بچھ طاق اور تمام مراتب وجوب کے علوم سے نیچے اُتر آتا ہے۔ یہوہ عارف ہے جواللہ سے اور اللہ سے اللہ کے ماتھ رچوع کرتا ہے۔ یہی داجد ( پانے والا ) اور فاقد (نہ پانے والا ) موتا ہے۔ اور یہی داجد رپی واصل اور بچر میں بیتلا عارف ہے۔ اور یہی قریب اور بعید عارف ہے۔

اور چوتی سیر جواشیاء میں سیر ہے۔ یہ بھی سیراول میں اشیاء کے علوم کے زوال کے بعد پھر آ ہستہ آ ہستہ ا اشیاء کے علوم کے حصول سے عبارت ہے۔ تو جیسا کہتم جانتے ہو چوتھی سیر اوّل کے مقامل ہے۔ اور تبسری سیر دُوسری کے مقابل ہے۔

اورسرالی اللہ اور سرقی اللہ تقس ولایت کے حاصل کرنے کے لئے ہوتی ہے۔ اور نفس ولایت فناء اور بقا سے عبارت ہے۔ اور تیسری اور چوتھی سیر مقام ہوت کے حصول کے لئے ہے جوانبیاء کرام دُسُل عظام کے ساتھ مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور تسلیمات ان سب پرعمو با اور ان سب سے افضل پرخصوصا ہموتی رہیں۔ مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور تسلیمات ان سب پرعمو با اور ان سب سے افضل پرخصوصا ہموتی رہیں۔ اور اس برزگ کروہ انبیا علیم الصلوات والتسلیمات کی کامل متابعت کرنے والوں کو بھی اس مقام سے

حصدملتا ہے۔جیسا کہ رب تعالی نے قر مایا ہے۔

قُسلُ هلذه سَبِيلِئُ اَدُّعُو اِلَى اللَّهِ عَلَى آبِ قرما دين يَى مَراراسته ہے۔ مِن الله كَا بَصِيرَةٍ أَنَا وَمِنُ النَّبَعَنِيُ. فَي اللَّهِ عَلَى فَرف بِاتا ہوں۔ مِن اور ميرے بيرو كار

يصيرت يريل-

بيه ابتداء وانتاء كى بات جس كرن وكرست مقصوداس كى بلندى شان كااظهار اورطالبان تن كوشوق

برشکر غلطید اے صفرائیاں از برائے کوری سودائیاں

ا بصفرادی مزاج لوگوتم شکر پرخوب لوٹو کیونکہ سودادی مزاج تو نابیتگی کا شکار ہیں۔ ان لوگول پرممارمتی کا مزول ہوتا ہے۔ جو ہدایت کے پیرو کار اور حصرت جمر مصطفی علیہ کی اطاعت پر

کاربندہوں۔

مكنوب تمبر (۱۲۵)

مُلَا عبدالرحن مفتى كي طرف صاور فرمايا:

اس امر کے بیان میں کہ طریقہ تفتیند ہے کے مثال کُٹ قدس مرہم نے ابتدائے سیرعالم امرے اختیار کی ہے۔ اور اس راز کے بیان میں کہ اس طریقہ کے بعض مبتدی جلد متاثر کیوں نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تہہیں شریعت مصطفور یکی صاحبہ الصلوٰ ۃ والسلام والتحیہ کے راستہ پر ثابت رکھے۔ اللہ اس بندے پر بھی رحم فرمائے جو آمین کہے۔

اس بندے ہو بی رم فرمائے ہوا ہیں ہے۔

طریقہ نقشند ہیے مشائخ قدس اللہ تعالی اسرارہم نے اپنی سیر کی ابتداء امرعالم ساختیاری ہے۔ اور
عالم خاتی کواس کے ضمن میں طے کیا ہے۔ بخلاف دُوسرے سلاسل کے مشائخ کہ ان کی سیر کی ابتداء عالم خاتی ہے
ہوتی ہے۔ عالم خاتی طے کرنے کے بعد عالم امر میں قدم رکھتے ہیں اور مقام جذب تک جہنچتے ہیں۔ البذا طریقہ
نقشبند بیوصول میں تمام طریقوں سے زیادہ قریب ہے۔ اور دُوسروں کی انتہاء ان کی ابتداء میں درج ہے۔ رعے
قیاس کن زگلتانِ من بہار مرا میرے باغ کی رعائی سے میری بہار کا اندازہ کر لو
قیاس کن زگلتانِ من بہار مرا میرے باغ کی رعائی سے میری بہار کا اندازہ کر لو
اس بلند طریقہ کے کچھ طالب ایسے ہوتے ہیں کہ باوجودان کی سیر کی ابتداء عالم امر سے ہوتی ہے۔ تاہم
وہ جلد اثر پذیر نیس ہوتے ۔ اور لذت و حلاوت جوجذب اور کشش کا ہم اول دستہ ہے اپنے اندر جلدی پیدائیس
کرتے اس کی وجہ سے کہ ان میں عالم امر عالم خاتی کی نسبت کزور ہوتا ہے۔ اور بہی ضعف و کمزوری جلد اثر
پذیری میں رکاوے اور سبۃ راہ ہوتی ہے۔ اثر پذیر ہونے میں بیتا خیراور دیراس وقت تک موجود رہتی ہے جب تک

کرتے۔اس کی وجہ بیہ کہ ان میں عالم امر عالم طلق کی نسبت کرور ہوتا ہے۔اور بھی صعف و لمزور کی جلد اتر پذیری میں رکاوٹ اور سبتہ راہ ہوتی ہے۔ اثر پذیر ہونے میں بیتا خیراور دیراس وقت تک موجودر ہتی ہے جب تک ان میں عالم امر عالم طلق پر غلبہ اور توت حاصل ندکر لے۔اور معاملہ برعس نہ ہوجائے۔اس ضعف کا علاج اس طریقہ کے مناسب طریقہ کے مناسب بینے کی ممل تصوف والا مرشد بورے تصرف سے کام لے۔اور دُوسرے طریقوں کے مناسب اس مرض کا علاج بیت کہ پہلے تزکیفس کیا جائے اور دیا ضات و مجاہدات شاقہ موافق شریعت اختیار کئے جائیں۔ علی صاحبہا الصلاق و السلام والتحیہ ۔ بیبات بھی معلوم ہونی جا بینے کہ دیرے اثر بذیر ہونا استعداد کے ناتص ہونے کی علی صاحبہا الصلاق و السلام والتحیہ ۔ بیبات بھی معلوم ہونی جا بینے کہ دیرے اثر بذیر ہونا استعداد کے ناتص ہونے کی

علامت نہیں کمل استعدادوا لے گروہ کے متعلق بھی میکن ہے کہاں بلا میں مبتلا اور گرفتار ہو۔ والسلام

مکتوب نمبر (۱۳۷۱)

سبق کے تراری تھیجت میں شرف قدین حسین برخشی کی طرف تحریر فرمایا:

فرزندی شرف قدین حسین کا مکتوب موصول ہوا۔ اللہ سجانۂ کی حمد اور اس کا احسان کہ تم فقراء کی یاد کی سعادت سے بہرہ ور ہو۔ وہ سبق جو آپ نے سیکھا ہوا ہے۔ اس کے تکرار سے اپنے وقت کو معمور اور آبادر کھیں۔ اور فرصت کے کہات سے بورا فائدہ اُٹھا کیں۔ ایسانہ ہوکہ فائی کر وفر راہ راست سے دُور کرے۔ اور ذائل ہو جانے والی چیزوں کی شان و شوکت بے حلاوت کردے۔ بیت

319

ہمہ اندرز من بنو ایں است کہ تو طفل دخانہ ہمہ رنگین است کے تھے میری ساری نفیحت ہی ہے۔ کرتو بچہ ہے۔ اور کھر سارا بردار مکین ہے۔

کیا ہی عظیم تعت ہے کہ حضرت تی سجانہ و تعالی اٹھتی ہوئی جُوائی جس ہی تو بہ کی تو فیق عطا کر دے۔ اور پھراس پراستقامت بھی دیدے۔ یہ کہنا بالکل درست ہے کہ دُنیا کی تمام تعمین اس کی ایک نعمت کے سامنے گہرے دریا کے آگے شبنم کا درجہ رکھتی ہیں۔ کیونکہ بیر خدا تعالی کی رضا کا موجب ہے اور اللہ تعالی کی رضا تمام د نیوی اور افروی نعمتوں سے فاکن اور اعلی ہے وَ دِ صُوانٌ مِنَ اللّهِ اَکْبَوْ الله تعالی کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ اور سلامتی کا فرول ہماکت انسان اور اعلی ہے وَ دِ مِناوان مِن اللّهِ اَکْبَوْ الله علیہ دعلی آ کہ الصلوات والعسلیمات التہا والملہا برول ہماکی سے معالیہ دعلی میں ہوتا رہے جو ہدایت کا بیر و کا راور متا بعث مصطفے علیہ دعلی آ کہ الصلوات والعسلیمات التہا والملہا برکار بند ہو۔

# مکتوب نمبر (۱۲۷۱)

خواجه محمداشرف كابلى كي طرف صادر قرمايا:

اس امر کے بیان میں کے خلوق سے الگ ہونا رب تعالی سے دابتگی پر مقدم ہے۔ یاحق تعالی سے دابتگی خلوق سے میلی کر مقدم ہے۔ یاحق تعالی سے دابتگی خلوق سے ملیحد گی پر مقدم ہے۔

حن سبحانه وتعالى بحرمت حضرت سيدالمرسين عليه وعلى آله الصلون والتسليمات اتمها مدراج كمال ميس المناه المساقية المراسية

 کے مطابق تقدم زبانی بھی پیدا ہوجاتا ہے۔ خوب مجھلوو اللّه مسبحانه الملهم للصواب بہر حال کسستن اور بیوستن کا مظہر بنیا جا ہیئے۔ کیونکہ مرتبہ ولا دت ان دومر تول کے ساتھ وابسۃ ہے۔ اور ان دونوں کے حصول کے بغیر خار دار درخت پر ہاتھ بھیرنے کی بات ہے۔ پہلام تبہیر الی اللہ کے ساتھ مربوط ہے۔ اور مرتبہ ٹانی سیر فی اللہ سے۔ اور ان دونوں کے جمع ہونے سے بندہ مرتبہ ولایت اور کمال تک پہنچتا ہے۔ اپنے درجات کے مطابق ۔ اور دوسری دوسری سے بیل حاصل کرنے اور دوجہ دووت تک بینچنے کے لئے ہیں۔ سے

یا تک دو کر دم اگر در دو کس است میں نے دودفعہ آ داز کردی ہے۔گاؤں میں اگر یا تک دودفعہ آ داز کردی ہے۔گاؤں میں اگر کی دو کائن سے گا۔ کوئی ہوگائن سے گا۔

### مکتوب نمبر (۱۲۸)

ملاصادق كابلى كى طرف صادر فرمايا:

اس بیان میں کہ میرائی کا ظہار کرنے والا غالی ہوتا ہے۔اور مشائع کرام کی زوحانیات اور ان کی امداد سے مغرور نبیس ہوں۔ کیونکہ مشائع کی صور تیس در حقیقت شیخ مقتدا کے لطا کف ہیں۔

آپ کے دومکتوب پے در پے موصول ہوئے۔ اوّل میں حصول اور سیری کا اظہار تھا۔ اور دُومر آفشگی اور بے حاصلگی کی خبر دے دہاتھا۔ السحد لیا مسبحان کی اعتبار آخری یات کا ہونا ہے۔ سیر الی کا اظہار کرنے والا خالی ہوتا ہے۔ اور جو محص ایٹے آپ کو بے حاصل اور خالی تقور کرتا ہے دہ واصل ہوتا ہے۔

مجہبیں بار بارکہا گیاہے کہ مشائخ کی رُوحانیات اوران کی ایراد پرمغرور نہ ہوں۔ کیونکہ مشائخ کی وہ صورتیں فی ایداد صورتیں فی الحقیقت شیخ مقددا کے لطا کف میں۔جومشائخ کی صورتوں میں نمودار ہوئے۔ قبلۂ توجہ کا ایک ہونا شرط ہے۔ توجہ کو پراگندہ کرنا عیاد اباللہ سجانۂ خسارے اورنقصان کا موجب ہے۔

دُوسری بات میہ کہ تہمیں بار باراور تاکید ہے کہا گیا ہے۔ کہ کام کاج کے سلطے کو مختفر کریں۔ تاکہ مقصود اصلی جلدانجام کو پہنچے۔ ضروری کام چھوڑ کے بے فائدہ کام میں مصروف ہونا عقل دُوراند لِیْس کے نزویک بہت نامناسب بات ہے کیکن آپ تواٹی رائے پراعتقادر کھتے ہیں۔ دُوسرے کی بات تم پر کم اثر کرتی ہے۔ اس روش کے نتیج کے آپ خود ذمہ دار ہیں۔ ما علی الوّمہول اللّا الْبَلاع فی رسُول کے ذہر مرف تبلغ ہے۔

#### بكتوب نمبر (۱۲۹)

ریکتوب بھی مُلَا صادق کا بلی کی طرف صادر قرمایا: اس بیان میں کراگر چرمسبب الاسماب رب تعالی نے اشیاء کواسباب پرمرتب قرمایا ہے۔لیکن بیہ كياضرورى بك كنظر كم عين سبب يريى لگالى جائے۔

اخوى مولانا محمصادق عجب أوى ب-كهاب في انتيا أب كومل طور يراسباب كيهار يردال رکھاہے۔اگر چەسبب الاسباب رب تعالی وتفتن نے اشیاء کواسباب پر مرتب فر مایا ہے۔لیکن اس کی کیا ضرورت كتظر عين سبب يربى جمالي جائے معرع

گرورے بستہ شدایدل دگر بکشایند ا مدل اگرایک دروازه بند موگیا تو دوسر مے کو کھول دینگے اس متم کی کوتاہ نظر اہل اللہ کے ساتھ بہت ہی بے تعلقی ظاہر کرتی ہے۔ آپ جیسے لوگوں ہے ایسا ہونا بہت ہی بُراہے۔ایک گھڑی کے لئے اپنے گریبان میں مندڈ الناجا بیئے اور اس طور طریقے کی بُرائی کا تصور کرنا جاہیئے۔فقراء کے لباس مین ہوکر اپناسب چھ کمینی اور خدا تعالیٰ کی وشمن دُنیا جمع کرنے میں لگا دینا بہت ہی مُرا ہے۔ نہایت تعجب ہے کہ بیربرائی آپ کی نظر میں کس قدر اچھی اور خوشمامعلوم ہوتی ہے۔ د نیوی ضرور یات کے حاصل کرنے میں بفتر رضرورت ہی کوشش کرتی جا ہیئے۔ اپنی ساری ہمنت ای میں صرف کردینا اور عمر عزیز کوای کے کے گزار نا محض حمافت ہے۔فرصت بڑی غنیمت ہے۔ہزارافسوس اگر کوئی محض اس سے فائدہ کاموں ہیں صرف كردے نانا شرط ہے۔ مَا عَلَى الوسول الاالبلاغ در ول كؤنے صرف تبلغ ہے۔

لوگوں کی باتون سے دل تنگ نہ ہوں۔جو باتن آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ اگر آپ میں تن توغم کی کوئی ضرورت نہیں۔ میکننی اچھی بات ہے کہ لوگ ایک مخض کو بُر اخیال کریں۔اوروہ فی الحقیقت نیک ہو۔ بال اگراس كا ألث موتو و و ضرور خطر كامقام ب\_ والسلام \_

#### مكتوب تمبر (۱۵۰)

اس بیان میں کہ مطلوب و مقصود قرار دیئے کے لائق صرف واجب الوجود بتعالی و نقات کی ذات هد خواجه قاسم كاطرف صادر فرفر مايا:

برادرم خواجه محمد قاسم كا النفات نامه موصول بوكر موجب فرحت بوا\_ و نيوى حالات كى براكند كى اور ظا ہری احوال کے اغتثار ہے دل بھک ندہوں۔وہ اس لائق نہیں کہ انسان ان پرول تک ہو۔ کیونکہ بیہ جہان فتاکے مقام میں ہے۔ تن تعالیٰ کے بہندیدہ کاموں میں اپنی زندگی بسر کرنی جاہئے۔اس کے سمن میں تنگی بیش آئے یا آ سانی مطلوبیت کے لائق صرف واجب الوجود جل ثابنہ کی ذات ہے۔ خاص کر آپ جیسے عزیز دوستوں کے کے۔اس کے باوجوداگر کی طرح کی خدمت یا کام کے متعلق اشارہ فرمائیں گے تو بندہ اے احسان جانے ہوئے اس کی انجام دہی کی پوری کوشش کرے گا۔والسما م۔

### مكتوب تمبر (۱۵۱)

ميرمومن بلي كى طرف صادر فرمايا:

طریقه خواجگانِ نقشبندی قدس الله تعالی امراریم کی نضیات و بزرگ اور" یا دواشت " کے معنی کے

بیان میں جوان بررگوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ مصریح

دوست کی بات جس طرف سے بھی کان میں

أزهر چه ميرود سخن دوست خواشتر است

بڑے بہت اچی ہے۔

''یا دواشت'' حضرات خواجگان قدس الله تعالی اسرار ہم کے طریقہ میں حضور بے غیبت ہے عبارت ہے ۔ لیعی شیوٹی اورائتہاراتی حجایات کے درمیان میں حائل ہوئے بغیر خضرت ذات تعالی و تقدس کے دائی حضور کو دواشت کہتے ہیں۔ اورا گر بھی حضور ہواور بھی غیبت لیعنی کی وقت حجابات پوری طرح اُٹھ جا ئیں اور بھی درمیان میں حائل ہوجا کیں جس طرح بخل ذاتی برتی میں ہوتا ہے۔ کہ بکل کی طرح حضرت ذات تعالی و تقدس کے آگے ہے ہے جہ ہے جاتے ہیں اور پھر جلد ہی وہ ذات پر دہ شیون واغتبارات میں رو پوش ہوجاتی ہے۔ تو اس طرح کے وقتی ورعارضی حضور کا ان اکا برکے ہاں کوئی اعتبار ہیں۔

پس بے غیبت حضور کا عاصل میہ کہ بخلی ذاتی برقی جوحفرت ذات کے بے واسطہ شیون واعتبارات کے ظہور سے عبارت ہے۔ اور جواس راہ کی نہا بت میں جا کر متبر آتی ہے۔ اور فنائے اکمل کواس مقام میں جا کر طہور سے عبارت ہے۔ اور جوائی ہوجائے اور جابات ہرگز ررجوع نہ کریں۔ اور اگر جابات پھر رجوع کرآئی میں تو حضور غیب طابت کر اور اسے ان خواج گان قدس مرہم کی اصطلاح میں یا دواشت نہیں کہیں گے۔ تو ثابت ہو گیا کہ ان کا برکا حضوراتم اور اکمل ہے اور فناکی المملیت اور بقاکی اتمیت مشہود کی اتمیت اور اکملیت کے اندازہ کے

امطابق ہے۔ ربع

مير اعباغ كى رعنائى سے ميرى بهار كااعدازه كراو

قیاس کن ز گلستان من بیار مرا

#### مکتوب نمبر (۱۵۲)

سادت وبزرگ كى بناه ين فرندى طرف صادر فرمايا:

اس بیان میں کررسول کی اطاعت عین خدائے سیجاند کی اطاعت ہے۔ اور اس کے مناسب امور

کے بیان ٹیں۔

الله سيحانه وتعالى قرماتا ب:

جس نے رسول کی اطاعت کی بیشک اُس نے اللہ کی اطاعت کی۔ مَنُ يُطِعِ الرَّسُولَ فِقَدُ اَطَاعَ اللَّهَ

حق سجانہ و تعالیٰ نے رسول کی اطاعت کومین اپنی اطاعت قرار ذیا۔ تو اللہ عزوجل کی وہ اطاعت جو اطاعت رسول کی شکل میں نہیں اللہ سجانہ کی اطاعت نہیں۔ اس مضمون کی تا کید و تحقیق کے لئے قد تا کید سے لا یا تا تا کہ کو کئی نا دان و احتی ان دو اطاعتوں کے درمیان فرق نہ کرے۔ اور ایک کو دوسری جگہ اختیار نہ کرے۔ و سرے مقام پر حضرت میں سجانہ و تعالیٰ اس جاعت کی شکایت کرتا ہے۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت میں فرق کرتے ہیں۔ مقام پر حضرت میں سجانہ و تعالیٰ اس جاعت کی شکایت کرتا ہے۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت میں فرق کرتے ہیں۔

يُرِيُدُونَ اَن يُفَرِقُوا اَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نَوْمِنَ بِبَعْضٍ وَّنَكُفُرُ بِبَعْضٍ وَ يُرِيُدُونَ اَن يَتَخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً يُرِيدُونَ اَن يَتَخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً أُولائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ خَقًا.

ایسی کفار جاہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پرایمان لا کیں گے اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پرایمان لا کیں گے اور بعض سے کفر کریں گے۔ اور بیان داستہ اور بیاوگ جا ہے۔ درمیان داستہ اختیار کریں۔ بی لوگ کیے کافر ہیں۔

ہاں بعض مشائخ کبار قدس اللہ تعالی اسرارہم نے سکر وقت اور غلبہ حال کے باعث الیمی ہاتیں کی ہیں جن سے ان دواطاعتوں میں فرق کا اظہار ہوتا ہے۔ اور ایک کے مقابلے میں دُوسرے کی محبت کی پیندیدگی متر شح ہوتی ہے۔

منقول ہے کہ سلطان مجمود غرنوی اپنی بادشاہت کے ایام میں خرفان کے قریب فروکش تھا۔اُس نے وہاں سے اپنے وکلاء کوشٹے ابوالحسن عمر خرقانی کی غدمت میں بھیجا۔اور التماس کی کہ حضرت شنٹے بادشاہ کی ملاقات کے الیے تشریف لا تمان کی دور ایس اور اینے وکلاء سے کہ دیا کہ اگریشٹے کی طرف ہے آئے میں تو قف محسوس کریں تو آپیکر بہد۔

ل آپ کانام مبارک کل بن جعفر ہے۔ آپ یکاندوزگاراور توشو وقت اور مرجع خلائق تھے۔ لوگ آپ کے ذبائے میں آپ ایک خدمت میں جائے تھے۔ تھوف میں آپ سلطان العارفین شی آبویز پر بسطای رحمة الله علیہ کے فیض یافتہ ہیں۔ سلوک میں آپ کی خدمت میں جائے تھے۔ تھوف میں آپ سلطان العارفین شی آبویز پر بسطای رحمة الله علیہ کی موجه الله علیہ کی میں مولانا کر وم رحمة الله علیہ عرصہ بعد پیدا ہوئے۔ الله علیہ عرصہ بعد پیدا ہوئے۔ الله علیہ کی حضرت الوائی و تا تی وقت کے دفتر جہارم میں مولانا کر وم رحمة الله علیہ خوب بید بید بسطای رحمة الله علیہ کی حضرت الوائی و تا تی وقت میں مولانا کی وقت برائے کے بایز پر بسطای رحمة الله علیہ کی حضرت الوائی و تقدیم برائے کے بایز پر بسطای رحمة الله علیہ کی حضرت الوائی و تا تی وقت برائی کی اسلام کی ایک متعلق پیشکوئی کا قصہ برائے کے بایز پر بسطای رحمة الله علیہ کی حضرت الوائی و تا تا کی وقت میں بیان کیا ہے۔

ل سورة نساء بإره والحصنات

ل سورة شماء ماره لا يحب الله

الله كى اطاعت بجالا و ادراس كے رسول ادراينے

اَطِيُعُواللَّهُ وَ اَطِيْعُوا الرَّمُولَ وَ أُولِى الأَمْوِ مِنْكُمْ. الْآمُو مِنْكُمْ.

یڑھیں۔ جب وکلاء نے شیخ کی طرف ہے ملاقات کے لئے جانے میں توقف محسوں کیا تو ندکورہ آیۃ کریمہ کی تلاوت كى تَنْ في جواب مِن فرمايا مِن أطِينهُ و اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّه م ے شرمندہ ہوں۔ اولی الامو کی اطاعت کی تو کوئی صورت ہی جیں۔

حضرت شیخ نے حق سبحانہ کی اطاعت کورسول کی اطاعت کا غیرتصور کیا۔ میہ بات استقامت ہے دُور ہے متنقیم الاحوال مشائح اس طرح کے کلمات زبان پرنہیں لاتے اور شریعت طریقت اور حقیقت کے تمام مراتب میں حق تعالیٰ کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت میں جانتے ہیں۔ حق تعالیٰ کی اطاعت اس کے رسول پاک علیہ الصلوة والسلام كي صورت مين تبين المستعين كمرابي قراردية بيل-

ية قصّه بهي منقول ہے كہ يقتى مهينة يتن ابوسعيد ابوالخيرا كي مجلس ميں تشريف قرما يتھے۔ اور سادات خراسان میں ہے ایک بہت بڑے سید بزرگ بھی آپ کی مجلس میں تشریف قراماتھے۔ اتفا قااس دوران ایک مغلوب الحال مجذوب ممودار ہوا۔حضرت تیج "نے اس برے سید بزرگ پراس کوتر ہے دی۔سیدصاحب کوبیہ بات اچھی نہ گی۔ تنظم في ميرصاحب فرمايا آپ كي تعظيم تورسول التعليق كي محبت كي وجه سے دوراس مجذوب كي تعظيم رب تعالی کی محبت کی بنابر ہے۔اس منسم کی تفرقہ آمیز باتوں کو متنقیم الاحوال اکابر جائز نہیں رکھتے۔رسول الشعالیہ کی محبت براللدتعالي كى محبت كا غلبه مسكر حال كى بنابر قرار دية بين اورا سے ايك تضول بات سے زيادہ مجھ حيثيت مهيں دينے۔ ہاں اس قدر صرور ہے كہ مقام كمال ميں جومر تبدولايت ہے۔ حق سبحانه كى محبت غالب ہوتى ہے۔ اور مقام تكيل ميں جومقام نبوت كا ايك حصه برسول كي محبت كا غلبه وتا ہے۔الله تعالى جم سب كواطاعت رسول ير جوعین الندسیان کی اطاعت ہے۔قائم د ٹابت رکھے۔

# مكتوب تمبر (۱۵۳).

ميان يَحْ مزل كي طرف صادر فرمايا:

غیرتن کی غلامی سے ممل خلاص کے بیان میں جو فنامطلوق سے وابستہ ہے۔

آ بِكَارِمَالَ كَرِدُهُ كُوْبِ مُوْصُولَ مُوارِالْ حِسمدُ لِللَّهُ ذَى الانعامُ و الْمِنْةُ اللَّهُ التام كَلْ اوراس كلاحسان ہے كہ طالبوں كوطلب ميں يے قراراور بے آرام ركھتا ہے۔ اوراس بے آراى ميں غير كے ساتھ آرام پکڑنے سے نجات عطا کرتا ہے۔ لیکن غیر کی غلامی سے ممل نجات اور خلاصی اس وقت میسر آتی ہے۔ جب بندہ فنامطلق ہے مشرف ہوتا ہے۔ اور ماسوائے تن کے نفوش آئیندول سے منادیتا ہے۔ اور اس کاعلمی اور جسی

تعلق کے شئے سے باتی نہیں رہتا۔ اور حق سجانہ و تعالی کے سواکوئی شے اس کا مقصود اور مُر ادنہیں رہتی۔ بیہ مقام عاصل ہونے کے بغیر غیر حق کی غلامی سے مکمل نجات کا خیال خار دار در خت پر ہاتھ پھیر نے والی بات ہے۔ اگر چہ اسے بعلق کا گمان ہوتا ہے۔ لیکن

گان تی کی جگہ ہے ہیں دے سکتا۔

فإنَّ الظَّنَ لَا يُغُنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْتًا

مصراع: این کارِ دولت است کنول تا کرارسید به دولت وسعادت کا کام دیکھئے اب کے عطابوتا ہے۔ احوال اور مقامات میں پھنسا ہوا انسان بھی در حقیقت غیر خق تعالی میں گرفتار ہے۔ دُوسری چیزوں میں گرفتاری کا کیا کہنا ہے۔

بهرچه از دوست دامانی چه کفرآ ل حرف و چه ایمان

بہر چہ از راہ دُور افتی چہ زشت آ ل نفش و چہ زیبا جس چیز کے باعث تم دوست ہے دُور ہوجادُ کیا حرف گفر ہو کیا ایمان (اس ہے دُور بھا گو) اور جس کام ٹیں اُلچھ کرتم راستے سے دُور ہوجادُ وہ بُری شے ہویا انجھی (اس کے بھی قریب نہجادی)۔

تہمارے سفر نے طوالت اختیار کر لی فرصت غنیمت ہے۔ دوست اگر دخصت کے اہل ہیں تہیں تو ان سے دخصت لینے کی کیا دخصت اور اجازت لینے بیس کیا رکاوٹ ہے۔ اور اگر دخصت کے اہل ہی تہیں تو ان سے دخصت لینے کی کیا ضرورت ہے۔ حق سجانہ و تعالیٰ کی رضا مندی کا خیال کرنا چاہیئے ۔ مخلوق داختی ہو یا نہ ہو ۔ لوگوں کی ناداختگی کا کیا اغتمار ہے۔ مع طفیل دوست باشد ہر چہ ہاشد۔ جو پچھے ہے سب دوست کے طفیل ہے ۔ مقصود صرف خدا تعالیٰ کی دات کو ہی تقر ادوینا چاہیئے ۔ اس مقصود کے ساتھ کچھاور بھی حاصل ہوئے جائے تو ہوجائے ۔ ورنہ مگر حاصل نہ ہوتو ذات کو ہی این این این این کی میراد ضار تیرے ساخے ہے مگر افسوس تو اسے نہیں و یکھا بلکہ تیری نگاہ شہوں کی طرف ہے۔ والسلام۔

#### مكنوب نمبر (۱۵۴)

ریم توب بھی میال مزل کی طرف صادر قرمایا:

ال بیان ش کرایٹ آپ سے گر دجانا چاہیے ۔۔ اورایٹ اعررجانا چاہیے۔

حق سے اندوتعالی ایٹ ماتھ دیکھ ۔ اورایک لحظر کے لئے بھی غیر کے والے نہ کرے ۔

اکسلُھُم کا تککُلنا الی اَنْفُسِنیا طُرُفَةَ عَیُنِ اے اللہ ہم کوایک لوے لئے بھی ہمارے تعول فنعُطب و کا اَفَلَ مِنْهَا فَنَضِیْحَ ۔۔ کے والے نہ کرتا کہ ہم بلاک نہ ہوں اور نہ اس می موقت کے لئے بھی تا کہ ہم ضائع نہ ہوں۔ ۔۔ کم وقت کے لئے بھی تا کہ ہم ضائع نہ ہوں۔ ۔۔ کم وقت کے لئے بھی تا کہ ہم ضائع نہ ہوں۔

جوبلااورمصیبت میں آئی ہےوہ اپنے ساتھ گرفتاری کے باعث آئی ہے۔ جب انسان اپنے آپ سے نجات یا گیا تو حق سجانہ و تعالیٰ کے غیر کے ساتھ گرفتاری ہے بھی نجات یا گیا۔ کوئی اگر بُت پری کررہا ہے تو فى الحقيقت وه اين بى يرستش كرد ما ب-جيما كرقر أن عليم من وارد ب-كياتونے اے ديكھاہے جس نے اي خوا ہش كو أَفَرَا أَيُّت مَنِ اتَّخَذَ اللَّهُ \* هُوَاهُ

. ایناغداینایا مواہے۔

مصراع: ازخود چوگذشی ہمہ بیش است وخوتی۔ جنب تو اپنے آپ ہے گزر گیا (مچھوٹ گیا) تو بھرسب عیش اور خوشی

و عَ نَفُسَكَ وَ تَعَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

جس طرح اپنے آپ سے گزرنا ضروری ہے۔اپنے اندر جانا اور سفر کرنا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ مقصود كى يافت يبيل ہے۔ابے ہے باہر مقصودكى يافت جيس ہے۔۔

با تو در زیر گلیم است بر چه بست " بیجو نابینا مبر بر سوتے دست جو چھ ہے تیری کورڑی کے نیچ ہی ہے اہذا اعمول کی طرح ادھراُدھر ہاتھ نہ مار

سيرة فاقى مين دُورى بى دُورى ہے۔ اورسير أنفسى مين قرب بى قرب ہے۔ اگر شہود ہے اپنے آپ مين اگرمعرفت ہے وہ بھی اپنے اندر ہی ہے۔اگر جرت ہے وہ بھی اپنے میں بی ہے۔اپنے سے ہا ہرقدم رکھنے کی جگہ مہیں۔ بات کدھر چلی کی۔ کوئی بے عقل بہاں سے حلول اور اتحادث بھے مناشروع کردے۔ اور کمراہی کے بھٹور میں كريزے۔ رح اين جاحلول كفريودا تحادہم لينى يہاں طول واتجاد كا اعتقاد كفر ہے۔ اس مقام تك يہنچنے سے ل اس میں غوروفکر کرناممنوع ہے۔

الله سبحانه وتعالى جمين اورته بين سنت كے بيند بده طريقے على صاحبها الصلاق والسّلام والتحيه براستفامت عظا كرے۔اپنے حالات يھىلكھاكرين۔ كيونكداصلاح اورتوجہ ميں اس كابروادخل ہے۔ ظاہرى روكاوثول سے " زادر ہیں۔اوران رکاوٹوں کے ہونے اور نہ ہونے کو برابر خیال کریں۔والسکام والا کرام

#### مکتوب نمبر (۱۵۵)

اليخاصل تقعد كى طرف دجوع كرنے كے بارے ميں بيكتوب بھى مياں ينتنى مزل كى طرف صادد فرمايا: حن سجاندوتعالی اینے ساتھ رکھے بيدولت است آنكه سي اختيار كرد بعد از خدای مرچه برستند ایج نیست خداتعالی کوچور کرجس کو بھی پوجیس وہ بھے ہے کہ ہے۔وہ برنصیب ہے جو بھے اور ادنی شے کو

اختيار كرتاب\_

ماہ جمادی الاوّل کے شروع میں جمعہ کے روز بندہ وَ بلی شہر کی زیارت سے مشرف ہوا۔ مجمد صادق بھی ساتھ ہے۔ اگر خداتعالیٰ کا ارادہ موافق ہُو اتو چندروز بندہ یہاں گزار کہ جلد ہی دطن اصلی کوروانہ ہوجائے گا۔ ساتھ ہے۔ اگر خداتعالیٰ کا ارادہ موافق ہُو اتو چندروز بندہ یہاں گزار کہ جلد ہی دطن کوروانہ ہوجائے گا۔ سُحُبُ الْوَطُنِ مِنَ الاِیْمَان

ہاتھ میں ہے۔

إِنَّ رَبِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم. بِيَتَك مِرارَب مِدهى داه رِب

بھاگ کرکدھرجا ئیں۔ گربیر کہ فیفوو الی اللّٰہ (اللّٰہ کاطرف دوڑو) کہتے ہوئے اس کی ڈات میں اس کی طرف دوڑیں۔ بہرحال اصل کواصل جانتے ہوئے فرع کواس کاطفیلی قرار دے کراصل کی طرف توجہ کرنا حاسمۂ

ہر چہ جر عشق خدائے احسن است گر شکر خوردن بود جان کندن است خدائے احسن است خدائے احسن کے است خدائے احسن کے میں است خدائے احسن کے میں اور ہوئے کہا گر چہ کری کھانا کیوں نہ بودراصل جان کو ہلاک ہی کرنا ہے۔

### مکتوب تمبر(۱۵۲)

اللالله كالمحبت كى ترغيب من بيكتوب بحى ميان مزل كولكها:

آ دی ایے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے۔

ٱلْمَرْءُ مَعَ مَنْ آحَبُ

آب بھی فقراء کے ساتھ ہیں۔اگر چہ وفت اور زمانے کے لحاظ سے ماہ رجب زو یک ہے۔لیکن

حقیقت میں بہت دور ہے۔۔

فراق دوست اگراندک است اندک تیست درون دیده اگرینم مُواست بسیار است دوست کی جدائی اگر تیم مُواست بسیار است دوست کی جدائی اگرتمور بر سے دونت کیلئے بھی ہوتو دہ تعور کی نیس ۔ آئے میں اگر آدھا بال بھی پڑھا ہے ایک تو بہت ہے۔

52

چونکه اربابِ حقوق کے حقوق کی رعایت کی بناپرا ّپ نے وہاں اقامت اختیار کی ہوئی ہے۔ توالیا ہی کریں فقیر بھی ماہ رجب تک ثناید یہیں رہے۔ واللّٰه صبحانه 'اعلم بالصواب و البه الرجع والماآب بہر حال چندروزہ زندگی کوفقراء کے ساتھ گزاریں۔

لین این آپ کوان لوگوں کے ماتھ روک کرر کھوجو صبح وشام اینے رب کی عبارت ہیں مصروف ہیں۔ صرف ای کی ذات کے طالب بن کر۔ ا وَاصْبِرُ نَفُسُكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَلَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَلَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ رَبَّهُمُ اللَّهُ الْعَلَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ

نص قطعی ہے کہ مق سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب پاک علیہ من الصلوات اتما و من العسلیمات ایمنہا کو اس بات کا تھم دیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں۔ خداونداوہ کیا ہے جو تُو نے اپنے دوستوں کوعطا کیا ہے۔ کہ جس نے انہیں شناخت کرلیا تھے پالیا۔ اور جب تک تھے نہ پایاان کی شناخت بھی نہ کرسکا۔ اللہ تعالی ہمیں اور تہہیں اس بلند مرتبہ اور شریف گروہ کی محبت عطافر مائے۔

### مکتوب نمبر (۱۵۷)

عيم عبدالوباب كاطرف صادرفرمايا:

اس بیان میں کہ جب کوئی درویشوں کی خدمت میں جائے تو جاہیے کہ اپ آ پ کو خالی کر کے جائے تا کہ کہ وخالی کر کے جائے تا کہ کہ ہو کے دائیں آئے۔ اور اس امر کے بیان میں کہ سب سے پہلے عقا کدورست کرنے حائیں۔

آپ دو دفعہ تشریف لائے۔لین جلدی ہی اُٹھ کر چلے آئے۔ اتی فرصت نہل سکی کہ صحبت کے پچھے حقوق ادا کئے جاتے۔ ملاقات سے مقصور بیا افادہ (فائدہ پہنچانا) ہوتا ہے یا استفادہ (فائدہ حاصل کرنا) اور جب مجلس ان دونوں ہاتوں سے خالی ہوتو بے کاراور بے اعتبار ہے۔

اس گروہ اہل اللہ کی خدمت میں خالی ہو کر آنا چاہیئے۔ تاکہ پُر ہو کروا پس لوئے۔ اور اپنے افلاس اور مختاجی کا اظہار کرنا چاہیئے۔ تاکہ وہ اس پر شفقت اور مہر پائی فرما کیں۔ اور فیض پہنچانے کا راستہ کھلے۔ سیر ہو کر آنا اور سُیر ہو کر آنا اور سُیر ہو کر آنا اور سُیر ہو کر آنا ہو جہانا بے مزہ ہے۔ اپنے پُر ہونے کا خیال مرض کے باعث ہے۔ اور بے نیازی سرشی میں ڈال

حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالی سرہ فرماتے ہیں۔ پہلے نیاز مندی اور خسنہ ولی در کارہے بھرول شکستہ کی طرف توجہ میڈول ہوتی ہے۔ البندا بندگان می توجہ کے لئے نیاز مندی شرط ہے۔ تاہم ان اوقات میں جب کی طرف توجہ میڈول ہوتی ہے۔ البندا بندگان می توجہ کے لئے نیاز مندی شرط ہے۔ تاہم ان اوقات میں جب کی طرف توجہ میں دو کہف کی سورہ کہف

ایک طالب علم یہاں آیا اور اپ کی خدمت میں سفارش کی طلب کا اظہار کیا۔ تو دل میں آیا کہ آپ کے صرف تشریف لانے کا بھی حق ہے۔ اس بنا پر بذریعہ قلم گذشتہ کے تشریف لانے کا بھی حق ہے۔ اس بنا پر بذریعہ قلم گذشتہ کے متراک اور تلائی کے طور پر چند کلمات وقت اور حال کے تقاضا کے مطابق لکھ کرآپ کی خدمت میں ارسال کے گئے ہیں۔ واللّٰہ الملھ م للصواب والموفق للسداد.

اے سعادت کے نشان والے جو پچھ ہم اورتم پر لازم وضروری ہے وہ علاء حق شکر اللہ تعالیٰ سعیم کے طریقہ کے مطابق کتاب وسنت کے نقاضے کے موافق عقائد کی تشخ ہے۔ اور اپنے آپ کوان عقائد پر قائم رکھتا ہے۔ جوعلائے اہل سُنت نے قرآن وسُنت سے افذ کئے ہیں۔ کیونکہ ہمارااور تمہارا قرآن وسُنت کے کی معنی کو سمجھنا پھھائے اہل سُنت اور گراہ اپنے احکام باطلہ کو سمجھنا پھھائیں بیس کھانتہار نہیں رکھتا۔ اگران بزرگول کی آ راء کے مطابق نہیں۔ کیونکہ ہم بدعتی اور گراہ اپنے احکام باطلہ کو قرآن وسُنت سے بی بچھنے کا دعویدار ہے۔ اور بیل سے افذکر تاہے۔ حالا نکدان کا گمان تق کے مقام پر پچھائع نہیں و سے سکتا۔

ا حضرت امام ربانی رضی الله عنه نے اس مسئلہ کو دخترِ اوّل کمتوب نمبر (۱۹۳) میں زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان فر مایا ہے۔ مکتوب نمبر ۱۹۳۳ کی عبارت میں بھی ملاحظ فر مائیں۔

تختین ضروریات برارباب نکلیف هیچ عقا کداست بردنق آراءعلاء ابلسنت و جماعت شکرالله تعالی عیم که نجاتِ اُخروی وابسته باتباع آراء صواب نمای این بزرگوارال است و فرقه ناجیه بم ایشانند و ایشا نند که برطریق سرور و اصحاب سرورا عدصلوات الله و تسلیمانهٔ علیه علیم اجمعین \_

ترجمہ: ہرعاقل دہائغ پرسب سے پہلے بیضروری ہے کواپے عقید ےعلاءائل سنت و جماعت کے بیان کر دہ عقائد کے مطابق وموافق کر سے۔ (اللہ تعالی ان کی کوششوں کو تیول فرمائے) کیونکہ آخرت میں نجات الجی بزرگوں کے بیان کر دہ عقائد کی بیروی میں مضمر ہے۔ اس روز نجات صرف ان بزرگوں کے بیروکاروں کو نصیب ہوگی۔ اور صرف اٹل سنت و جماعت ہی وہ گروہ ہے جو میں مشام ہے۔ اس روز نجات صرف ان بڑرگوں کے بیروکاروں کو نصیب ہوگی۔ اور صرف اٹل سنت و جماعت ہی وہ گروہ ہے۔ اس میں مشام کے طریقہ مستقیمہ برقائم ہے۔

دازعلومیکداز کتاب دسنت مستفادا عدهال معتبرا تدکهای بزرگوران از کتاب دسنت اغذ کرده ایدوفهمیدهٔ زیرا که بر مبتدع دضال عقائد فاسده خودرااز کتاب دسنت اغذمیکندیس برمعنی ازمعانی مغیومدازی بامعتبر تباشد\_

ترجمہ: اور قرآن وصدیث سے اخذ کردہ صرف وہی مطالب اور علوم اور عقائد قابل اعتبار واعتادیں۔ چوان علمائے تق نے بیان کئے اور سمجھے ہیں۔ کیونکہ ہر بدعقیدہ اور گراہ خض بھی اپنے عقائیہ فاسدہ قرآن مجید اور صدیث نبوی ہی سے تابت کرتا ہے۔ لہذا مخض کے بیان کردہ معنی لاکق اعتبار نہیں ہوسکتے۔ صاحب تغییر عداد کے فرماتے ہیں:

اس کافا کده ایک تو تاکید ہے۔ اور دُدمرے اس بات کا ظہار ہے۔ کہ بید بھے داستے کی تغییر مومنوں کاراستہ ہے۔
تاکہ بیمسلمانوں کے راستے کے سیدھا ہونے کی کائل اور موکد طریقہ پر گوائی بن جائے۔ اور وہ مومنوں اور انبیاء کرام علیم
السلام کاراستہ ہے۔

دوسرے نبر براحکام شرعیہ طال وحرام وفرض واجب کاعلم حاصل کرنا۔ تیسرے اس علم کے مطابق عمل کرنا۔ اور چو تصفیہ اور تزکیہ کا طریقہ اختیار کرنا 'جوصوفیائے کرام قدس اللہ تعالی اسرارہم کے ساتھ مخصوص ہے ' تو جب تک عقاید درست نہ کریں' احکام شرعیہ کاعلم بچھٹا کہ ہیں دیتا۔ اور جب تک میدونوں (تضحیح عقا کداورا حکام شرعیہ کاعلم) حاصل نہ ہوں عمل نفع نہیں دیتا۔ اور جب تک مینیوں مختق نہ ہوں نز کیہ اور تصفیہ کا حصول محال ہے۔ شرعیہ کاعلم) حاصل نہ ہوں عمل نفع نہیں دیتا۔ اور جب تک مینیوں مختق نہ ہوں نز کیہ اور تصفیہ کا حصول محال ہے۔ جس طرح سنتیں فرائض کو کمل کرنے والی ہیں ای طرح ان چار رکنوں کے اپنے متممات اور مکملات

کے بعد جو پچھ ہے سب نفنول ہے اور لا یعنی میں داخل ہے۔

بندے کے حسن اسلام کی علامت ہے کہ وہ العنی باتوں کوچھوڑ کر بامقصد باتوں میں مشغول وَمِنْ حُسُنِ اِسُلَامِ الْمَرَءِ تَوْكَهُ مَا لَا يَعْنِيهِ وَ اشْتِعَا لُهُ بِمَا يَعْنِيهِ

اوجائے۔

المام فخرالدين رازى رحمة الله عليه انعَمْتَ عَلَيْهِمْ كَالْمِير كَحْت فرماتي بيل-

یامراس بات پردلالت کرتا ہے کہ مربید کے مقامات ہدایت و مکاشفہ تک بینینے کی موائے اس کے کوئی صورت نہیں کہ وہ ایسے کہ وہ ایسے شیخ مقتدار ہنما کی افتداء کر ہے جواسے سید ھے راستے پر چلائے۔ اور گراہیوں اور خلطیوں کے مواقع سے بچائے۔ اور بیاس بنا پرضروری ہے کہ اکثر مخلوق پر تقص اور کوتا ہی عالب ہے اور ان کے مقول داذ ہان تک بینینے اور صواب کوغلط سے تمیز کرنے میں اُور مے بیں اُرتے۔

مخصری کے عقائد کی صحت و در تی اعمال کے لئے شرط لازم ہے۔ عقیدہ بنیادادراساس ہے۔ اوراعمال اس کی فرع اور شاخیں ہیں۔ عقیدہ نوگیک نہ ہوتو اعمال حد برچا ہے گئے بی زیادہ اور کیے بی اخلاص کے ساتھ ادا کے جا کیں نہان کی قبولیت ہے اور نہان کی کوئی قدرو قیمت ہے۔ اور نہان کا تواب ملتا ہے۔ یہودیوں کے درویش اور عیسائیوں کے راہب چونکہ در تی عقیدہ سے محروم ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت آ کچے فضائل و کمالات چھپاتے۔ اور تحریف سے کام لیتے ہیں۔ لہذا و دمرے کاروشرکین کی طرح آ تمشِ دوز خیس ہمیشہ جلتے رہیں گے۔

موجود دور کے فرتے بھی بیٹاراع قادی گراہیوں بیں جاتا ہیں۔ اور عام مسلمانوں کو بھی گراہ کرنے میں مصروف ہیں۔ چنا نچا کیے فرقہ معدد کرنے کا مکر ہے۔ ایک فرقہ فقہ اور تقلید آئے کہ دین کا مکر ہے۔ اور تقلید و استنباط کوشرک و بدعت کہتا ہے۔ ایک اور گروہ صحابہ کرام کی شان تعظیم کا مکر ہے۔ اور محافہ اللہ اکا برصحابہ اور خلفاء واشدین کو برابحلا کہتا ہے۔ اور انہیں بے دین و منافق قراد دیتا ہے۔ ایک گروہ بزید بلید علیہ ماعلیہ کی مدح و ثنا میں رطب اللمان ہے۔ ایک برخوان اللہ تعالی کی مدح و ثنا میں رطب اللمان ہے۔ ایک بیت رضوان اللہ تعالی میں تو بین و بیاد فی میں خوتی محسوں کرتا ہے۔ اور ایک فرقہ وہ ہے جو ہزرگان دین کے تصرفات ان سے مددواستعانت ان کے و سلیکا مکر ہے۔ وغیرہ ذاک بھر ہرایک ای صدافت اور تھا نیت کے لئے قرآن و صدیت سے مددواستعانت ان کے و سلیکا مکر ہے۔ وغیرہ ذاک بھر ہرایک ای صدافت اور تھا نیت کے لئے قرآن و صدیت سے دائل بھٹی کریا ہم

مقيقت بيب كرفق ونجات كراسة برصرف الماست و يماعت قائم بين جيها كرهنرت المم رباني رحمة الله نفرت . فرماكي نهد والله الملهم بلحق والصواب مراً سفحص پر سلامتی کا نزول ہو جو ہدایت کا پیروکار اور متابعت مصطفے علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات پر کاربند ہو۔

# مکتوب نمبر (۱۵۸)

شخ حميد بنگال كى طرف صادر فرمايا:

استعدادوں میں قرق کے مطابق مراتب کمال میں قرق اوراس کے مناسب امود کے بیان میں۔

یہ بات ذبن میں رکھیں کہ استعدادوں میں تفاوت کے موافق مراتب کمال میں بھی فرق اور تفاوت ہوتا ہے۔ اور کھی کیفیت کے اعتبارے اور کھی بیک وقت ،

ہوتا ہے۔ اور کمال میں تفاوت کبھی کمیت کے لئاظ ہے ہوتا ہے۔ اور بھی کیفیت کے اعتبارے اور کھی بیک وقت ،

ودنوں اعتبارے ۔ تو بعض کا کمال مثلاً بخلی صفاتی ہے ہوتا ہے۔ اور بعض کا کمال قلب کی مملائتی اور رُوح کے نجات پائے میں اور تجلیوں والوں کے درمیان بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو بعض کا کمال قلب کی مملائتی اور رُوح کے نجات پائے میں اور تجلیوں والوں کے درمیان بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو بعض کا کمال قلب کی مملائتی اور وول کے ساتھ ساتھ میں تعرب سے ہوتا ہے۔ اورا بیک چوشے تخص کا کمال ان چار چیز وں کے مائے اور لیفیڈ فنی کی طرف منسوب اقسال ہے ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا بعد یا تو بخلوق کی طرف پچھلے پاؤں رجوع واقع منظیم والا ہے۔ ان مراتب نہ کورہ میں ہے کسی مرتب میں کمال کا بعد یا تو بخلوق کی طرف پچھلے پاؤں رجوع واقع ہوتا ہے۔ اول مقام شکیل وارشاداور دعوت کے لیے تق ہوئی کی طرف موقع کی طرف میں مقام میں قرار اور قیام ہوجا تا ہے۔ اول مقام شکیل وارشاداور دعوت کے لیے تق سے فلق کی طرف موت ہوتا ہے۔ والسان ماولاً واقت خرا۔

#### مکتوب نمبر (۱۵۹)

شرف الدين حسين كى طرف صادر فرمايا ـ ماتم يُري مي \_

اگرچہ آلام ومصائب بظاہر تائی ہیں۔اورجہم کو تظیف بینچانے والے ہیں۔لیکن باطن میں شریں اور رُوس کولڈت عطا کرتے ہیں۔ کیونکہ جہم اور دُوس آئی میں گویاتقین ہیں۔ایک کارٹی دُوس نے کے لئے لڈٹ کا باعث ہے۔وہ بست فطرت جوان دومنفنا دچیزوں کے لواز مات میں تمیز نہیں کرسکتا۔ بحث سے فارج ہے۔اور گفتگو، کے قابل بی بیس او لائک کالانعام بیل هم اصل ریاوگ چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے برتر ہیں۔

اسم از خویشتن چونیست جنین چہ خبرد ارد از چنان و چنین اسم میں میں موجود بیر جب کو این ایس کی آگاہ ہیں آگاہ ہیں تو دوادھراُدھری کیا خرر کھی گا۔

جس خص کی زوح تنزل کر کے مرتبہ جم پر قرار پذیر ہو چکی ہے اور جس کا عالم امر عالم خلق کے تابع ہو چکا ہووہ اس معما کاراز کیا پاسکتا ہے۔ جب تک رُوح اپنے مقام اصلی کی طرف واپس ندلو ئے اورامر خلق سے جُدا نہ ہواس وقت تک معرفت کا جمال جلوہ گرنہیں ہو سکتا۔ اس دولت کا حصول اس موت کے ساتھ وابستہ ہے۔ جو موت جسی اور صوری سے پہلے حاصل ہوتی ہے۔ اور مثنائخ طریقت قدس اللہ تعالی امرار ہم نے اس کوفنا ہے جبیر

فاک شو فاک تا بردید گل که بجز فاک غیب مظهر گل فاک بنو فاک نیب مظهر گل فاک بنوفاک تا که بولول کی جائے ظہور ہے۔
اوروہ خص جومرنے ہے پہلے مرائیس دراصل وہ مصیبت میں گرفنار ہے۔ اوروہ اتم پُرک کے لاکن ہے۔
آپ کے والد مرحوم کی رحلت کی خبر جو نیک نامی میں شہرت رکھتے تھے۔ اور امر بالمحروف اور نی کن المحکر کی خوب رعایت کرتے تھے مسلمانوں کے لئے موجب غم اور باعث رنج بی ہے۔ ان لیل لیہ و ان الیہ داجہ مون ۔ (ہم اللہ کے لئے ہیں اور ای کی طرف لوٹ کرجاتے رہے ہیں) وہ فرز ندصر کے شیدو کو اختیار کرتے ہوئے وہ تا میں کا صدقہ اور وُ عا اور استغفار کے ذریعہ مومعاون بنار ہے۔ کیونکہ مُر دوں کو زندون کی مدد کی شد دی شوت ہوں کے مدین گئی ہوں علیوا کہ المصلوات والتسلیمات میں آبا ہے۔

میت کی مثال ڈو بے والے اور زیاد کے لئے

الکار نے والے کی طرح ہے۔ میت ہروقت دُعاکا

مختظر رہتا ہے۔ جو اسے باپ یا مال یا بھائی یا

دوست کی طرف سے بیخی ہے۔ جب است ال

میں سے کسی کی طرف سے بیخی ہے۔ جب است ال

وزیاو مافیہا سے ڈیا دہ مجبوب ہوتی ہے۔ اور بیشک

اللہ تعالیٰ زمین والوں کی دُعا سے الل قبور پر

پہاڑوں کی مانڈر جمت واعل کرتا ہے۔ اور بیشک

زعوں کی طرف سے اموات کے لئے تخذ اور

ہریان کے لیئے استغفار ہے۔

ما الميت الاكالغريق المتغوث ينظر دعومة تسلحقه من اب اوأم اواخ او صديق فاذ الحقة كان احب اليه من الدنيا و ما فيها و ان الله ليدخل على اهل القبور من دعناء اهل الارض امثال الحبال من الرحمة و ان هدية الاحياء الى الاموات الاستعقار لهم على الاحياء الى الاموات الاستعقار لهم على

باقی نفیحت کی بات رہے کہ ہرونت ذکر وفکر میں رہو۔ کیونکہ فرصت نہایت ہی تھوڑی ہے۔اسے نہایت ہی تھوڑی ہے۔اسے نہایت ہی ضرف کرنا جاہئے۔والسلام۔

#### مکتوب تمبر (۱۲۰)

سیمکتوب آپ نے اپنے کمترین (بندے) غلام کی طرف صادر فرمایا۔ یعنی یار محد الحدید البرخشی الطالقانی کی طرف۔

اس بیان میں کہ مشائ طریقت تین گردہ ہیں قدی اللہ تعالیٰ اسرارہم۔اوران میں سے ہرایک

مشائے طریقت قدی اللہ تعالیٰ اسرارہم تین گردہ ہیں۔ پہلاگروہ اس امر کا قائل ہے کہ کا نتاہ عالم تن سیان کی ایجاد سے مشائے طریقت قدی اللہ تعالیٰ اسرارہم تین گردہ ہیں۔ پہلاگروہ اس امر کا قائل ہے کہ کا نتاہ عالم تن سیان کی ایجاد سے سیان کی ایجاد سے مشان کی ایجاد سے میان کی ایجاد سے میان کی ایجاد سے ہیں۔ بلکہ اس جمیت کو کھی تن سیان کی ایجاد سے ہیں۔ بلکہ اس جمیت کو کھی تن سیان کے ہاتھ کا کر شمہ قرار دیتے ہیں۔ بلکہ اس جمیت کے سمندر میں اس طرح کم ہیں کہ ندائیس عالم کی خبر ہے اور ندائی ۔ بر ہدجم قرار دیتے ہیں۔ یہ مطرح جس نے کی سے عادیت کے طور پر کبڑ الے کر پہنا ہواوروہ یہ یعین رکھنا ہے کہ یہ کپڑ اعادیۃ میرے اس کی طرح جس نی عادیت کا تقورا اس قدرا اس پر عالب ہو کہ اسے پہنے ہوئے ہوئے ہوئے کہ یہ کپڑ اعادیۃ میرے اصل ما لک کے ہاتھ میں بی تصور کرے اور اسے آپ کو بر ہد بی محسوں کر ہے۔ اور اگر ایے شعور کی اور بیا بود الفتا ہے مشرف کریں۔ قوہ اگر چہ کپڑ ہے کوا پی مشکر کی حالت سے نکال کرشعور اور صوک کی طرف لا کیں اور بقالوں الفتا ہے مشرف کریں۔ قوہ اگر چہ کپڑ ہے کوا پی مشکر کی حالت سے نکال کرشعور اور صوک کی طرف لا کیں اور بقالوں الفتا ہے مشرف کریں۔ قوہ واگر چہ کپڑ ہے کوا پ بیا ہواد کی کھی گا۔ مگر اس کے لیقین بی ہوگا کہ میز مرائیں دُدمرے کا ہے۔ کونکہ وہ فتا اب درج علم میں ہے۔ برائی پر بہنا ہواد کی کھی گا۔ مگر اس کے لیقین بی ہوگا کہ میز مرائیں دُدمرے کا ہے۔ کونکہ وہ فتا اب درج علم میں ہے۔

ل مختلوة شريف باب الاستغفار

اورگرفآری اور تعلق جواس کپڑے کے ساتھ تھا بالکل معدوم ہوجاتا ہے۔ بعینہ ای طرح اس تحف کا حال ہے جو
اپ اوصاف و کمالات کو کسی سے عاریۃ گئے ہوئے کپڑے کی طرح جانتا ہے۔ صرف اتناجا نتا ہے کہ درجہ وہم میں
اپ کپڑا میرے پاس موجود ہے۔ خارج میں میرے پاس کوئی کپڑا نہیں بلکہ میں برہنہ ہوں۔ بید بیداس عد تک
عالب آتی ہے کہ وہ اس وہمی لباس کو پُورے طور پر اُتار پھینگا ہے۔ اور اپنے آپ کو برہنہ محسوس کرتا ہے۔ اس
عالت سے افاقے اور صحوکے بعد اس وہمی کپڑے کو اپنے ساتھ پاتا ہے۔ کین شخص اوّل کی فنا اتم ہے۔ اور اس بر
مرتب ہونے والی بقابھی اکمل ہوگی۔ جیسا کہ انشاء اللہ تعالی عقریب اس کا ذکر آھے گا۔

ہیں۔اور بےاستا تحلیات کومظہر بن جاتے ہیں۔

ورسرا گروہ عالم کوئی سجانہ کاظل جانا ہے۔ گراس کا قائل ہے کہ عالم خارج میں موجود ہے۔ کین اصالت کے طریق پرنہیں بلکہ ظلیت کے طور پر۔اور یہ کہ عالم کا وجود تی سجانہ کے وجود کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کا سامیکا فی دراز جگہ میں پھیل جائے۔اورو وشخص اپنی کمال طرح ظل اصل کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کا سامیکا فی دراز جگہ میں پھیل جائے۔اورو وشخص اپنی کمال قدرت ارادہ وغیرہ خی کہ لذت و تکلیف کو بھی اس سامیہ منعکس کر دے۔ پس بالفرض وہ سامیا گرآ گر پرکرے اور اس سے تکلیف محسوں کرے تو عقلا اور عرفا مینیں کہیں گے کہ ال شخص نے بھی تکلیف محسوں کی ہے۔ جیسا کہ تیسرا گروہ اس امر کا قائل ہے۔ ای طرح تمام کر سے انعال جو تلوقات سے صادر ہوتے ہیں مینیں کہ سے کہ کہ تر تحق تعالی کے افعال ہیں۔ جس طرح اگر سامیا ہے ارادہ سے حرکت کرے تو بینیں ہوتے ہیں مینیں کہ سے کہ کہ دو شخص متحرک ہے۔ باس صرف انتا کہ سکتے ہیں کہ بیاس کی قدرت اور اس کے ارادہ سے ان کہ اس مینی کہ سے تا کہ دو شخص متحرک ہے۔ باس صرف انتا کہ سکتے ہیں کہ بیاس کی قدرت اور اس کے ارادے کا ایج ہے۔ لیعنی اس کا تلوق ہے۔ اور میہ بات طے شرہ ہے کہ بیتے ہیں کہ بیاس کی قدرت اور اس کے ارادے کا ایج ہے۔ لیعنی اس کا تلوق ہے۔ اور میہ بات طے شرہ ہے کہ بیتے ہیں کہ بیاس کی قدرت اور اس کے ارادے کا ایج ہے۔ لیعنی اس کا تلوق ہے۔ اور میہ بات طے شرہ ہے کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ

، من موں ہے۔ اور میہ بات سے سرہ ہے دین سے میں ہیں مرف ایک ہی ذات موجود ہے۔ اور بس ۔ اور تن تنیسراگروہ وحدت وجود کا قائل ہے۔ لینی خارج میں صرف ایک ہی ذات موجود ہے۔ اور بس ۔ اور تن سجانۂ کی ذات اور عالم کا خارج میں اصلاحق نہیں بلکہ صرف علمی ثبوت رکھتے ہیں۔ بیگروہ ایوں کہتا ہے۔ الاعیان ما شمت رائحة الوجود اشاء نے وجود کی خوشیو بھی نہیں ہوگئی اگر چہ بیہ جماعت بھی عالم کوئی سجانہ کاظل ہی گہتی ہے۔لین ساتھ یہ بھی گہتی ہے ان کا وجود صرف مرتبہ حس میں ہے۔ نفس الامراور خارج میں عدم محض ہے۔اور بیلوگ خدائے عزوجل کوصفات وجو بیہ اور امکانیہ کے ساتھ منصف مانے ہیں۔اور مراتب تنزلات ثابت کرتے ہیں اور ہرمر تبہ میں ای ذات احد کواس مرتبہ کے اکثر منصف مانے ہیں۔اور مراتب تنزلات ثابت کرتے ہیں اور ہرمرتبہ میں ای ذات احد کواس مرتبہ کے لائن احکام کے ساتھ منصف کرتے ہیں۔اور لذت حاصل کرنے اور تکلیف اُٹانے والی بھی خدائے عزشان ہی کی ذات کو تر اردیے ہیں۔لین ان وہمی اور محسوس ظلال کے پر دویش۔

ان کے اس مسلک پرعقلاً اور شرعاً بے شاراعتر اضات وارد ہوتے ہیں۔ جن کے جواب ان کومختلف حیلے اور تکلفات اختیار کرنے پڑتے ہیں۔

اگرچہ بیتیرا گروہ اسپنے درجات وصل و کمال میں مختلف و تفاوت ہونے کے باوجود واصل اور کامل ہے۔ کیکن مخلوق کوان کی اسی باتوں نے گراہی اور الحادث ڈالا ہے اور زندقہ و بے دین تک پہنچایا ہے۔ پہلا گروہ سب سے المل اور اتم ہے۔ اور زیاوہ محفوظ۔ اور کتاب دسنت کے زیادہ موافق ہے اس پہلے گروہ کا زیادہ محفوظ اور زیاده موافق ہونا تو ظاہر ہے۔ ہاتی ان کا المل اورائم ہونا اس بنا پر ہے۔ کہ وجودانسانی کے بعض مراتب اپنی نہایت لطافت اور تجرد کی بناء پراینے مبداء (حق تعالی) ہے بُوری مشابہت ادر مناسبت رکھتے ہیں جیسے لطیفہ خفی اور انھل۔ کئی وہ جماعت جوفنائے مرتری کے ہاو جودان مراتب کومبداء سے جدانہیں کرسکتی۔ تاکہ لاکے بیچے لا کران کی بھی لفى كرے۔ بلكه مبداءان كنزويك ان لطائف سے ملا اور متنابر بااورائية أب كوعين عن سمجوليا توكرنا شروع كرديا كه خارج ميں صرف حق سيخانه بي موجود ہے۔ اور خارج ميں جارا بالكل وجود تبيس ليكن چونكه بہت ہے آثار خارجیہ پائے جاتے تھے تو مجبورا ثبوت علمی کے قائل ہوئے۔ای بناپروہ اعیان کو وجود اور عدم کے درمیان برزخ قراردیتے ہیں میلوگ جبکہ مخلوقات کے وجود کے بعض مراتب (خفی اوراخفی) کومبداء سے عبدانہ کر سیکے تو ان کے واجب الوجود مونے کے قائل تو نہ ہوئے البتدان کے برزخ ہونے کے قائل ہو گئے۔ اور وجوب کارنگ ممکن میں ٹابت کردیا۔اور بینہ جانا کہ بیرنگ بھی ممکن بی کارنگ ہے جوداجب کے مشابہ ہے۔اگر چھورت اور نام میں بی ہو۔اور اگر وہ اس رنگ کوجُدا کرتے۔اور تمام مراتب ممکن کو د جاب سے جدا کرتے تو اپنے آپ کو ہر گر خدانہ و یکھتے بلکہ عالم کوئن سے جُدا کرتے اور صرف ایک ہی وجود کے قائل نہ ہوتے۔ اور جب تک اس محض ( قائل وحدت وجود ) كا اثر اورنشان باتى ہے۔ائے آپ كوئ تعالى تيس جانا۔اگر چه كہنا بى ہے كه مير اكوئي نشان باتى نہیں رہا۔لیکن اس کا بیتول بھی کوتا ونظری کے باعث ہے۔

دُوس سے گردہ نے اگر چہ مراتب کومبداء سے جدا قرار دیا ہے۔اور کلمہ لاکے بیچے لا کراس کی نفی بھی کی ۔ ہے۔لیکن ظلیت اور اصالت کے داسطہ سے ایک چیز ان کے بقای وجود سے ٹابت رہی ہے۔ کیونکہ رتبہ لل کااصل کے ساتھ تعلق کارشتہ بڑا تو ی ہے۔ یہ نبیت ان کی نظر سے تونہیں ہو تکی۔ لین پہلے گروہ نے حضرت درالت فاتم علیہ من الصلوات اتمہاؤی التحیات اسمبہا کے ساتھ مناسبت اور
آپ کی کمال متابعت کی بنا پر ممکن کے تمام مراتب کو واجب ہے جُد اقرار دیا ہے۔ اور سب کی کلمہ لا کے بنچ لا کرنئی کردی
ہے۔ اور انہوں نے ممکن کی واجب کے ساتھ بچھ مناسبت نہیں دیکھی۔ اور اس کی طرف کی نسبت کا اثبات نہیں کیا۔ اور
اپنے آپ کواس کا عبر تخلوق بے قد رہ کے سوا پچھ نیس سمجھا۔ اور اس اللہ عزشان کو اینا فالق و مولی جانا ہے۔ اپ آپ کو مولی جانات میں بر رک میں بھی سے دولی سے تب اور اس مولی سے میں اور شوارت بر رک سے میں ہیں۔ اور اس معلی میں اس واسطے سے کہ اشیاء فد اتحالی کی مخلوق بیں اشیاء سے دولی سے دولی سے اور اس کی معنوع اور ان کے افعال بھی اس وار تب میں ساور میں کردہ بین کو رہ طور اشیاء کے مطبع بنے اس ماور انہیں تب کے میں۔ اور ان کے افعال بھی اس وار نہیں کرتے بیں۔ اور ان کی اور افعال پر انکار نہیں کرتے ہیں۔ اور انکار کردہ بیں ساور انسیاء کے مطبع بنے ہیں۔ اور انہیں تبلیم کرتے بیں۔ اور افعال پر انکار نہیں کرتے ہیں۔ اور انہیں تبلیم کرتے بیں۔ اور افعال پر انکار نہیں کرتے ہیں۔ اور انہیں تبلیم کرتے بیں۔ اور افعال پر انکار نہیں کرتے۔ ہیں۔ انکار کرے۔

جس طرح توحیده جودی والوں کواشیاء کے حق تعالی کا مظہر بلکہ اس کا عین کے لیاظ ہے اس قتم کی مجت اور
ان کی اطاعت نصیب ہوتی ہے پہلے گردہ کواشیاء کے صرف انٹر تعالی کی مصنوعات اور تخلوق ہونے کے لیاظ ہے اشیاء
کے ساتھ دوئی حاصل ہوتی ہے بین تفاوت راہ از کیاست تا بکچا۔ دیکھوا کی ساتھ دوئی حاصل ہوتی ہے۔
عین محبوب کے ساتھ تو تھوڑی سی مجبت کے باعث بھی دوئی روا ہے لیکن مصنوعات مخلوقات اور اس
کے بندے جب تک محبوب (حقیقی) کے ساتھ پوری دوئی پیدا نہ کریں دوئی روا نہیں ہے۔ اور محبوب قر ارنہیں
دے سکتے اس بلندگروہ کو مقام عبدیت سے جو تمام مقامات والایت کی انتہا ہے کمل حصیل چکاہے۔ اور ان برگزیدہ
حضرات کے صحت حال پر اس سے بڑی اور کھل دلیل اور کیا ہو سکتی ہے۔ کہ ان کا ہر کشف کی ب وسنت اور ظاہر
شریعت کے موافق ہے۔ ایک بال برابر بھی ظاہر شریعت سے مخالف ان کی طرف راہ نہیں پاسکی۔ اے اللہ جمیں
شریعت کے موافق ہے۔ ایک بال برابر بھی ظاہر شریعت سے مخالف ان کی طرف راہ نہیں پاسکی۔ اے اللہ جمیں
محمت محمد مصطفی مقام کے بال برابر بھی ظاہر شریعت سے مخالف ان کی طرف راہ نہیں پاسکی۔ اے اللہ جمیں

بدورولین جس سے ان سطور کا استفادہ ہو اے اوّل تو حیدو جودی کا معتقد تھا۔ بچین ہے ہی اس تو حید کا علم اور اس پر پُورالیقین رکھتا تھا۔ اگر چہ حال نہیں رکھتا تھا۔ اور جب اس راہ میں آیا تو اوّل تو حید کا راستہ منکشف ہوا۔ اور مدت دراز تک اس مقام کے مراحب میں گھومتار ہا۔ اور بہت ہا علوم ف جواس مقام کے مناسب تھے۔ فائض ہوتے رہے۔ اور وہ مشکلات ووار دات جوار ہا ہے تو حید پر وار دہوتی ہیں سب کی سب کوف اور علوم فائضہ کے ذریعے میں ہوگئیں۔ ایک مدت کے بعد اس ورولیش پر ایک اور نبیت عالب ہوئی۔ اور اس کے غلبہ میں تو حید وجود میں تو قف تو حید وجود کی والوں کے ساتھ حسنِ طن کی بنا پر پیدا ہوا۔ انکار کی بنا پر پیدا نہ وجود میں توقف رہا۔ آخر الامر معاملہ اس کے افکار تک بہنچا۔ اور ججے دکھایا گیا کہ سے موا۔ ایک مدت تک اس بارے میں موقف رہا۔ آخر الامر معاملہ اس کے افکار تک بہنچا۔ اور ججے دکھایا گیا کہ سے مرتبہ سب سے بست مرتبہ ہے۔ یہاں سے ظلیت کے مقام پر پہنچا۔ لیکن اس کا افکار بے افقیار تھا۔ نہیں جا ہتا تھا۔ مرتبہ سب سے بست مرتبہ ہے۔ یہاں سے ظلیت کے مقام پر پہنچا۔ لیکن اس کا افکار بے افقیار تھا۔ نہیں جا ہتا تھا۔ کہ اس مقام ہیں اقامت پذیر تھے۔ اور جب ظلیت

كمقام من پہنچااورخودكواورعالم كولل محسوس كيا۔جينا كددومرا كرؤه اس كا قائل ہے۔تواس امرى آرزوبيدا ہوئى كه كاش ال مقام سے باہر نه زكالين كيونكه ميدوروليش كمال وصدت وجود من يا تا تھا۔ اور ميمقام ظليت اس سے پچھ قدرے مناسبت رکھتا ہے۔ اتفاقا کمال عنایت اور غریب نوازی سے اس مقام سے بھی اُوپر لے گئے۔ اور مقام عبديت تك يبنياديا\_ال وقت ال مقام كا كمال دكهائى ديا\_اوراس كى بلندى واضح مولى\_اور كزشته مقامات\_ تائب موااوراستعفار کیا۔اگراس درولیش کواس راستے سے نہ لے جاتے اور بعض مراتب کی بعض پر فوقیت نہ دکھاتے تواس مقام عبديت من اينا بنزل جانها - كيونكهاس دروليش كيزد يك توحيد وجودي سے أو بركوئي مقام نه تقارو الله يحق الحق و هو يهدى السبيل الله بي كل وق ثابت كرتا مادرداوراست كي برايب بخشام

معلوم ہونا جا بیئے کہ اس درویش کے مکتوبات ورسائل میں بلکہ ہر سالک کے علوم ومعارف میں تفاوت اور فرق كالمنشابي مقامات متفاوته كاحصول في ب

برمقام كعلوم ومعارف الكبيل اور برحال كاقال عليحده بيل في الحقيقت علوم من تعارض اور تناتض مبيل-جس طرح احكام شرعيه كے كامعامله ہے۔

فَلا تَكُنُ مِنَ الْمُمُتَرِين تُولَى الْمُمُتَرِين عنهور

و صلى الله تعالى علے سيدنا محمدو آله وسلم

#### مكتوت تمبراا

مُلا صالح كُولا في بدحتي كي طرف صادر قربايا:

اس بیان میں کرمنازل سلوک کے مطے کرنے سے مقصود ایمان حقیقی کاحصول ہے۔ جواطمینان

منازل سلوك كے مطے كرنے سے مقصود ايمان حقيقي كاحسول ہے۔ جواطمينان نفس سے وابستہ ہے۔ جب تك نفس مطمئة نه بين بابت متصوِّر نهين \_نفس وفت تك مرتبه اطمينان تك نهين يهنجنا حبتك قلب كي سياست اس پرمسلط ندكرين-اوردل كى سياست اس دفت ميتر آتى بيجيكة قلب يهلے كامون سے فارغ موراور غيري كى گرفتاری سے ملامتی حاصل کرے۔ اور غیرتن کے ساتھ گرفتاری سے نجات یانے کی علامت بیے۔ کہ ماسوائے حن سجانہ وتعالی کو محول جائے۔ جب تک بال برابر بھی غیرت سے آشنائی ہے۔ ملامتی سے دُور ہے۔ تو کتنا مبارک ہے وہ محض جس نے اپنا قلب اینے رب کے سیر دکر دیا۔ کوشش کرنا ضروری ہے۔ تا کہ ملامتی قلب سے مشرف ہو۔اور تفس اطمینان کے مقام تک پینچے۔ بیراللہ کا قفل ہے جسے جاہے عطا کرے۔اور اللہ فیصل عظیم والا

ل البداامام رباني فذك مره ك كلام من كولى تعارض اور تا تفن يس كيونكر مختلف بحقيقات مختلف مقامات سي على معنى بين

# مکتوب نمبر (۱۲۲)

خواجه محمصديق بدحثى كي طرف صادر قرمايان

ماہ رمضان مُبارک کی نصلیت اور اس ماہ کی قرآن مجید کے ساتھ مناسبت کے بیان میں جس کی بنا یراس کا نزول اس ماہ میارک میں بموا\_اور مجبور کی جامعیت کے بیان میں گذاس کے ساتھ روزہ افطار کرنامتحب ہے۔اوراس کے متعلقات کے بیان میں۔

باسمه سبحانه ككلام كي شان جوشيونات ذاتيش سيئمام ذاتي كمالات اورصقالي شيونات كا خامع ہے۔جیہا کہ گزشتہ علوم میں نہ کور ہوا۔اور ماہ رمضان مبارک تمام خیرات و برکانت کا جامع ہے۔جو بھی خیرو بركت ہےاس كا فيضان حضرت ذات تعالى وتقدّس كى طرف ہے ہوتا ہے۔اور ذات سبحانہ كے شيونات كا نتيجہ ہے۔ کیونکہ ہرشرونقص جو صفحہ وجودیر آتا ہے۔ اس کا منشافانی ذات وصفات ہیں۔

مجمع جو بھلائی اور خیر میں ہے اللہ کی طرف ہے۔ اور

مَا أَصَابَكَ مِنُ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا

أَصَابَكَ مِنْ سَيِّنَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. جورُالَ يَجَيِّقَ ہے۔ وہ تیرے لفس كَاطرف ہے۔

نص قطعی ہے۔ پس مامئبارک کی تمام خیرات وبر کات ان کمالات ذاتید کا نتیجہ ہے کہ شان کلام اہی ان سب كاجامع ب\_قرآن مجيداس جامع شان كي حقيقت كاخلاصه بالبذااس ماه مبارك كي قرآن مجيد كي ساته پورى مناسب ہے۔ كيونك قرآن تمام كمالات كاجامع ہے۔ اور بيمبارك مهيندان تمام خيرات وبركات كاجامع ہے جوان كمالات قرآنی كے نتائج بیں اور بهی مناسبت قرآن تھیم كے اس ماه مبارك بیس زول كا باعث بی۔ رمضان وه مبارك مهينه ہے جس ميں قرآن عيم شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي ٱنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ

اوراس من آنے والی شب قدراس ماہ کا خلاصداور نیوڑے۔ بیرات مغزے اور بیماہ مبارک اس کے لئے جھلکے کی ما تند ہے۔ توجو تھ اس ماہ مبارک کوجھیت وسکون سے گزارتا ہے اوراس کی خیرات و برکات سے بہرہ اور ہوتا ہے تمام سال جعیت وسکون سے گزارتا ہے۔ اور خیزو برکت سے پُر رہتا ہے۔ الله سبحانہ جمیں اس مبارک مہینے کی خیرات و برکات حاصل کرنے کی تو یق عطا کرے۔ اور عظیم حصہ نصیب فرمائے۔ حضرت رسالت خاتمیت علیہ الصلوة والسلام التحية في مايات.

جب تم میں ہے کوئی حض روز ہ افطار کرے تو محجورے کرے کیونکہ وہراسریرکت ہے۔

إِذَا ٱفْطَرَ آحَـدُكُمْ فَلْيَقْطِرُ عَلَى تَمْرِ

ل بإرەروم سورة بقر <u>ا</u> مشکلوة شریف

حضور علیت دوزه مبارک مجورے افطار کرتے تھے۔ اور مجور میں برکت بیہے کہ اس کا درخت نظلہ کہلاتا ہے۔اور نخلہ لینی مجھور کا درخت جامعیت اور صفت اعدلیت پر مخلوق ہے۔جس طرح انسان۔ای لئے حضرت رسول کریم الیست نے مجور کوانسا بوں کی بھو بھی کہاہے کیونکہ اس کو پیدائش طینتِ آ دم ہے بیدا کیا گیاہے۔ حضورعليه الصلوة والستلام في فرمايا ي:

این مجود می مجود کی عزت کرد - کیونکه حضرت دم مِنْ بَقِيتَه طِينَتِه آدَمَ

ٱكُرِمُوا عَمَّنكُمُ النخِلة فَا نها خُلِقُتُ

اور مجور كوبركت قرمانااى جامعيت كى بناير بوسكتاب \_لهذااس كے پيل مجور سے افطار صاحب افطار کی جزبن جاتا اور تھجور کی حقیقت جامعہ اس جزئیت کے اعتبار سے اسے کھانے والے کی حقیقت کا جزو بن جاتا ہے۔اوراہے کھانے والا اُس اعتبار ہے ان کمالات بے نہایت کا جامع بن جاتا ہے۔ جو مجور کی حقیقت جامع میں درج بیں۔اور بیم عنی اگر چہ مطلق کھانے میں بھی موجود ہے۔تا ہم افطار کے وفتتِ کہ روز ہ دار کے شہوات مانعہ اور لذات فانيه سے خالی ہونے کا وقت ہے۔ زیادہ تا ٹیر کرتا ہے۔اور دہ معنی اُتم ادرا کمل طریقہ پر ظاہر ہوتا ہے۔اور وه جوحضور عليه من الصلوات اتمهاومن التهيات المملهان فرمايا بكه

نِعُمَ سُحُورُ الْمُومِنُ التَّمُو التَّمُو التَّمُو التَّمُور بـ

اس اعتبار ہے ہوسکتا ہے۔ کہاس غذا میں جوصاحب غذا کا جزو بن جاتا ہے اس کی حقیقت کی تعمیل ہے۔نہ کہاس غذا کی حقیقت۔اور جب کہ رمیعنی روزہ میں مفقود ہیں اس کی تلافی کے لئے سحری کے وقت اس کے کھانے کی ترغیب دی کہ کویا اس کا کھانا تمام ماکولات کے کھانے کا فائدہ دیتا ہے۔ اور اس کی برکت جامعیت کے اعتبار سے دفت افطار تک رہتی ہے۔ اور غذا کا بیرفائدہ اس دفت مرتب ہوتا ہے۔ جبکہ غذا تجویز شرعی کے مطابق داقع بورادر بال برابر حدود شرعيه سے تجاوز نه ہو۔ نيز اس فائدہ کی حقیقت اس وفت ميتر آتی ہے۔ کہ اس کے کھانے والاصورت سے گزر کر حقیقت سے ہمکنار ہو چکا ہو۔ اور ظاہر سے ترقی کرکے باطن سے آرام بذیر ہو چکا ہو۔غذا کا ظاہراس کے ظاہر کا مددگار ہوتا ہے۔اورغذا کا باطن اس کے باطن کی محیل کرتا ہے۔ورشصرف طابرى الدادير بى زكار بتاب-اوراس كاكهاف والايمى عين كوتابى كاشكار بتاب-

سعی کن تا لقمہ را سازی گھر بعد ازاں چنداں کہ ہے خواہی بخور کوشس کرو تاکہ لقبے کو موتی بناؤ ان کے بعد جتنا خاہو کھاؤ اورصاحب غذا کے لئے افطار میں جلدی اور سحری میں تا خبر میں غذا کی تھیل کا بھی راہ ہے۔

مکتوب تمبر (۱۲۳)

سيادت اور بزرگي كي يناه تي قريد كي طرف صادر قرمايا:

اس بیان میں کہ اسلام اور کفرا میک دُوسرے کی ضدیں۔ان دوضدوں کے جمع ہونے کا اخمال محال

ہے۔ اور ایک کوئزت عطا کرنا وُومرے کوؤلیلِ وخوار کرنے کاموجب ہے۔ تک جوآپ نے اللہ تعالیٰ آپ کوسالم اور محقوظ رکھے کھار کی تذکیل اور الن سے میل جول کے بارے میں اور اس میل جول کے بارے میں اور اس میل جول کے دنیاو آخرت بھی ایک میل جول کے نقصان اور ضرر کے متعلق فر مایا۔ اور اس امر نے بیان میں کہ دنیاو آخرت بھی ایک وُسرے کی ضدیں۔

الحدمد لله الذي انعم علينا و هدانا إلى الاسلام و جعلنا من أمة محمد عليه الصلواة والتحية والسلام تمام تعريفي ال الله رب العزت كے لئے جس نے ہم پرانعام فرما يا اور جميل دين اسلام اختيار كرنے كي دائية عطافر ما كى اور جميل حفرت محم مصطفع عليه الصلوة والتحية والسلام كى أمت مل سے كيا۔ دنيا وآخرت كى سعادت صرف سيدكونين عليه والى آلەن الصلوة افعلماؤمن التسليمات اكملها كى اتباع سے وابسة ہے۔

حضورعلیہالصلوٰۃ والسلام کی متابعت احکامِ اسلامیہ کی بجا آوری اور رسوم کفر کے دُورکرنے میں ہے۔
کیونکہ اسلام اور کفر ایک دُوسرے کی ضدین سالیہ کا ثابت کرنا دُوسرے کے اٹھانے کا موجب ہے۔ ان دو
ضدوں کا جمع ہونا محال ہے۔ ایک کوعزت دنیا دُوسرے کو ذکیل وخوار کرنے کا باعث ہے۔ حق سجانہ و تعالی اپنے
صبیب یا کے علیہ الصلوٰۃ والتحیۃ کوفر ما تاہے۔

میبب یا کے علیہ الصلوٰۃ والتحیۃ کوفر ما تاہے۔

اے نی کفار اور منافقین سے جہاد کریں اور ان پر

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيِّنَ وَاغْلُطُ عَلَيْهِ .

پی الدلا قائی نے اپنے بی خیر ملیہ السلاق و والسلام کو جوخلی عظیم ہے موصوف ہیں کفار ہے جہاد اور ان پر
کی کرنے کا تھم دیا ۔ تو اس ہے معلوم ہُوا کہ کفار ہے خت رویہ اختیار کرنا بھی خلق عظیم ہیں داخل ہے ۔ خابت ہوا
کہ اسلام کی عزت کفر اور اہل کفر کی خواری اور ذلت ہیں ہے ۔ جس نے کفار کوعزت دی اُس نے اسلام کو ذکیل
کیا عزت دینے ہے میراد گیس کہ ان کی خواہ تو اہتھام ہی کی جائے اور انہیں اُو خجی جگہ بھایا جائے ۔ بلکہ انہیں
اپٹی جالس میں جگہ و بنا۔ ان کے ساتھ پیٹھنا اُٹھنا ان ہے تعلق ہوا در ان کے اعزاز ہیں شامل ہے ۔ انہیں کتوں
کی طرح کہ ورر کھنا چاہئے ۔ اگر کوئی دنیوی غرض اور کا م ان ہے تعلق ہوا در ان کے سواکسی سے حاصل نہ ہو سکو
انہیں بدقد رجائے ہوئے بقد رضر ورت ان ہے معاملہ کرنا چاہئے ۔ اور کمال اسلام تو یہ ہے کہ دنیوی غرض کے
لئے بھی ان سے دابطہ قائم نہ کیا جائے ۔ اور ان ہے میل جول نہ رکھا جائے ۔ اللہ بجانہ وتعالی نے اپنے کلام مجید
میل جول اور اُنس وعبت بہت ہوئی تقصیروں میں شامل ہے ۔ ان و شینوں کے ساتھ دوتی اور اُنس کا کم از کم ضرر
میل جول اور اُنس وعبت بہت ہوئی تقصیروں میں شامل ہے۔ ان و شینوں کے ساتھ دوتی اور اُنس کا کم از کم ضرر
میل جول اور اُنس وعبت بہت ہوئی تقصیروں میں شامل ہے۔ ان و شینوں کے ساتھ دوتی اور اُنس کا کم از کم ضرر
میل جول اور اُنس وعبت بہت ہوئی تقصیروں میں شامل ہے۔ ان و شینوں کے ساتھ دوتی اور اُنس کا کم از کم ضرر
میں جو کی اور اُنس وعبت بہت ہوئی تعمیر میں جانا ہے۔ اور میہ بہت ہو اخر ور تقصان ہے۔ و شمنان خور ور موجاتی ہے۔ اور میہ بہت ہو اضر ور تقصان ہے۔ و شمنان خور ور موجاتی حوات ہے۔ اور میہ بہت ہو اضر ور تقصان ہے۔ و شمنان خور ور موجاتی ہو اور ان سے تعلق وو تا ہیں۔ ور شمنان ہو جو اتا ہے۔ اور میہ بہت ہو اضر ور تقصان ہے۔ و شمنان خور ور موجاتی ہو اور ان سے تعلق ور تو کم کو اور ان سے دور موجات ہے۔ اور میں بہت ہو اضرور ور تقصان ہے۔ و شمنان خور ور موجاتی ہو موجات ہے۔ ور موجات ہے۔ ور موجات ہے۔ ور موجات ہے۔ ور موجات ہے۔ ور موجات ہے۔ ور موجات ہے۔ ور موجات ہے۔ ور موجات ہے۔ ور موجات ہے۔ ور موجات ہے۔ ور موجات ہے۔ ور موجات ہے۔ ور موجات ہے۔ ور موجات ہے۔ ور موجات ہے۔ ور موجات ہے۔ ور موجات ہے۔ ور موجات ہے۔ ور موجات ہے۔ ور موجات ہو موجات ہے۔ ور موجات ہے۔ ور موجات ہے۔ ور موجات ہے۔ ور موجات ہور موجات ہے۔ ور موجات ہے۔ ور موجات

ے دوی والفت خدائے تعالی کے ساتھ وہ تمنی کی طرف تھینے کرلے جاتی ہے اور اس کے بینمبر علیہ الصلوة والسلام کے ساتھ دشمنی پیدا ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ انسان گمان کرتا ہے کہ وہ اہل اسلام سے ہے۔ اور خدار سول کی تقدیق اور ان پرائیمان رکھتا ہے۔ لیکن وہ ہیں جانتا کہ اس طرح کے ٹر با عمال اس کی دولت اسلام کو بالکلید منا تقدیق اور انفسنا و من مینات اعمال اس کی دولت اسلام کو بالکلید منا کرد کھو ہے ہیں۔ نعو فر بالله من شرور انفسنا و من مینات اعمال اس کی گرارتوں اور این ایک اس کی گرارتوں اور این ایک ایک کی ایک سے اللہ کے پاس بناہ لیتے ہیں کی سینات اعمال کی گرائیوں سے اللہ کے پاس بناہ لیتے ہیں کی سینات اعمال کی گرائیوں سے اللہ کے پاس بناہ لیتے ہیں کی سینات اعمال کی گرائیوں سے اللہ کے پاس بناہ لیتے ہیں کی سینات اعمال کی گرائیوں سے اللہ کو پاس بناہ لیتے ہیں کی سینات اعمال کی گرائیوں سے اللہ کی پرائیوں سے اللہ کروں سے اللہ کی پرائیوں سے اللہ کی پرائیوں سے اللہ کی پرائیوں سے اللہ کروں سے اللہ کروں سے اللہ کی پرائیوں سے اللہ کروں سے اللہ کی پرائیوں سے اللہ کی پرائیوں سے اللہ کی پرائیوں سے اللہ کروں سے اللہ ک

خواجه بندا رد که مردِ و اصل است عاصل خواجه بجز بندار نیست خواجه صاحب کا گمان ہے کہ وہ مردواصل بن لیکن فی الحقیقت خواجه صاحب کو صرف بیگان ہی عاصل ہے۔

وَ مَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ إِلاَّ فِي صَلَالِ كَالِيْ الْكَافِرِيْنَ إِلاَّ فِي صَلَالِ كَالِيْ اللَّهِ عَل ان دشمنانِ اسلام كى دُعا باطن اور بِ نتيجه ہے۔ اس كى قبوليت كا احتمال ہى تہيں۔ ہاں ان سے طالب دُعا ہونے بیں ان كے اعز از واكرام بیں اضافہ ضرور ہوتا ہے۔ كفار اگر دعا كريں گے تو اپنے بُوں كوضرور دُعا بیں وسیلہ بنائیں گے خیال کرنا چاہیے کہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے۔ اور مسلمانی کو کو بھی باتی نہیں رہتی۔ ایک بزرگ کا ارشادہ جب تک تم ہے کوئی ویوانہ نہ ہوسلمانی تک نہیں بیٹی سکتا۔ دیوائی بلندی اسلام کی خاطرا پنے نفع نفصان ہے آگے گر رجانے سے عبارت ہے۔ مسلمانی کی موجودگی میں جو حاصل ہوجائے ٹھیک ہے۔ اور اگر پچھ بھی حاصل نہ ہوتو نہ ہو یعنی دونوں حالتیں پر اہر ہوں۔ اور دولت اسلام موجود اور حاصل ہے تو خدائے عز وجل اور اس کے حبیب علیہ الصلاق و السلام کی رضا اور خوشنودی بھی خاصل ہے۔ رضائے مولا سے عظیم تر اور کوئی دولت و

ہم اللہ سیجانہ کے زب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور حصر سے معلقہ کے نبی ورسول ہونے

رَضِينَا وَ بِمُحَمَّدِ عليه الصلوة والسلام دِيْنَا وَ بِمُحَمَّدِ عليه الصلوة والسلام نَبِياً وَ رَسُولاً

مصرع: بهم برئيم بداريم بإرب -يارب مجھے اى پرقائم ركھنا - بحرمت سيدالمرسلين عليه وآله من المصلوات ومن التسليمات المملها والسلام واولا وآخرا

وفت کی جلدی کے ہاعث جو پھے ضروری اورا ہم محسوس کیاوہ اجمالی کے طور پرلکھ کر بھیجے دیا ہے۔اس کے بعد اگر تو فیق این دی نے ساتھ دیا تو اس سے زیادہ مفصل لکھ کرار سال کیا جائے گا۔

جس طرح اسلام کفری ضد ہے۔ آخرت دنیا کی ضد ہے۔ دنیا اور آخرت ایک جگہ جمع نہیں ہوسکتیں۔
باتی ترک دنیا دوطرح پر ہے۔ ایک نوع تو یہ ہے کہ بفقد رضر ورت سے زائد تمام مباحات ترک کر دیئے جائیں۔ یہ
ترک دنیا کی اعلی قتم ہے۔ دُومری قتم یہ ہے کہ حرام اور مشتبہ چیز وں سے اجتناب کیا جائے۔ یہ مجمی خصوصا اس
زمانہ میں بہت ہی قلیل اور نا در ہے۔

آسمان نسبت بحرش آید فرود ورند بس عالیت پیش فاک تود

آسان عرش کی نسبت نیچ ہے۔ورندفاک کے تودے سے قربہت بلندی پر ہے۔

لیس سونا جا ندی اور رہیمی لیاس وغیرہ جنہیں شریعت مصطفوی علی مصدرها الصلوٰ قوالسلام والتحیہ نے

حرام قرار دیا ہے ان کے استعمال سے بر بمیز لازی ہے۔ سونے چا ندی کے برتنوں کوزینت وآرائش کے طور پراگر کھیں تو قدرے مخبائش ہے لیکن ان کا استعمال قطعاً حرام ہے۔ سونے چا ندی کے برتنوں کوزینت وآرائش کے

طور پراگر کھیں تو قدرے مخبائش ہے لیکن ان کا استعمال قطعاً حرام ہے۔ سونے چا ندی کے برتنوں علی کھانا پیا

اریٹی لباس بہنے کی حرمت صرف مردوں کے لئے ہے عورتوں کے لئے ریٹی لباس جائز ہے۔ یوں بی زیور کی شکل میں سونے کا استعمال کی مردو

عرب دوئوں کے لئے ممانعت ہے۔ کذا فی دد المعنداد واللد المعنداد و الفتاوی البخانیہ.

خوشبود الناسرمددان وغيره بنانامب منع بمحقر ميركه الله تعالى فيمباح اموركا دائره بهت بي وسيع كيا مواب مباح امور کونعمت کے طور پر استعمال کرنا اور ان سے نقع اعدوز ہونا عیش دلذت عس حرام چیز دل سے بڑھ کر ہے۔ مباحات میں حق سیحانهٔ کی رضاہے۔اور حرام اشیاء میں خدانعالی کی رضانہیں عقل سلیم ہرگز اس بات کوجائز نہیں ر کھتی کہ کوئی مخص چندروز ولذت کے لئے اپنے مولی کی ناراضگی مول لے۔ خاص کر جبکہ اس حرام لذت کے عوض كني طرح كى جائز لذتين تجويز بمو يحكى بول \_الله تعالى بمين اورتهمين صاحب شريعت عليه وعلى آله المصلو ات والتحيير كى متابعت پراستقامت عطافر مائے۔

طال وحرام کے معاملہ میں ہمیشہ دیندارعلاء کی طرف رجوع کرنا جاہیئے ۔ اور انہیں ہے دریادت کرنا چاہیئے۔اور ان کے فتو کی کے مطابق عمل کرنا چاہیئے کیونکہ یمی نجات کا راستہ ہے۔ شریعت کے علاوہ جو پچھ ہے باطل ہے اور بے اعتبار ہے۔

حق کے ماسواسب صلالت و ممرابی ہے۔

فَمَا ذَا بَعُدَ الْحَقِّ إِلَّا الْصَكَالِلُ الْ

# . مکتوب تمبر (۱۲۴)

حافظ بہاءالمة مين مرہندي كي طرف لكھا كيا\_

اس بیان میں کرتن سیجانہ و تعالی کافیض ہروفت اور ہمیشہ خواص وعوام پروار د ہور ہاہے۔ آ کے اس كتول كرنفيان تبول كرفكافرق اسطرف سي

اللدتعالى البين احسان وكرم يداوشر بعت يراستقامت نصيب فرمائ حق سحانه وتعالى كاقيض بميشه اور ہرونت ازنتم مال اولا داور ہدایت ورہنمائی بغیر تخصیص کے نازل دوار د ہوتا رہتا ہے۔ بعض فیوض کے قبول كرف اوربهض كي تول ندكر في من قرق ال طرف العالم

وَمَا ظَلَمَهُمُ الله وَلَكِنُ كَانُوا أَنْفُسَهُمُ الله وَلَكِنُ كَانُوا أَنْفُسَهُمُ الله والله والله والمؤدن الي

جانوں پر طلم کرتے <u>تھے</u>۔ موسم كرما كاسورى وطوني اوركير كدونول يريكسال چيكتا ہے۔ ليكن اس سے دهوني كامندسياه موتاہے۔

اوراس كاكير اسفيد

الله تعالى كيفي كا قبول نه موما جناب تدى خداوندى جل سلطانه ساعراض اورروگردانى كے باعث ے۔روگردانی کرنے والے کے لئے ذلت لازم اور نعمت سے محرومی ضروری امر ہے۔ یہاں کوئی محص بیاعتر اص ل ياره كياره مورة يون تو تدانع سورة مومنون نہ کرے کہ بہت ہے تن تعالی ہے روگر دان لوگ دنیوی نعمتوں ہے سر فراز ہیں۔اوران کی روگر دانی اس کی محروی کا سبب نہیں بنی۔ کیونکہ یہ نعمت نہیں بلکہ نعمت کی ضورت ہیں قتمت (عذاب) اس کی ٹرائی اور بربادی کے لئے بطریق استدراج ظاہر کیا گیا ہے۔ تا کہ ایسا شخص روگر دانی اور گمراہی ہیں منہمک رہے۔اللہ سبحانہ و تعالی فرما تا ہے:

کیاان لوگوں کا گمان میہ کہ ہم جو مال واولاد
کی شکل میں ان کی مدد قرمارہ ہیں انہیں اچھی
خبریں عطا کرنے میں جلدی کررہے ہیں۔ بلکہ
ریوگئیں جائے کیاصل معاملہ کیا ہے۔

آيَـحُسَبُونَ آنَـمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَّ بَنِيْسَنَ نَسَسارِعُ فِسَى الْنَحَيْراتِ بَلُ لَا يَشُعُرونَ

پیں حق تعالیٰ ہے روگر دانی کے باوجود دنیااوراس کے ساز وسامان کا ملناعین خرابی ہے۔ تو الیمی صورت حال ہے بچوچھر بچو۔ والسّلام۔

### مکتوب نمبر (۱۲۵)

سيادت وبزركي كي يناه شيخ فريد كي طرف لكها كيا-

صاحب شریعت علیه وعلی آلدالصلوات والتسلیمات کی متابعت کی ترغیب اور آپ کی شریعت کے

مخالفوں کے ساتھ عداوت و بعض رکھنے اوران برخی کرنے کے بیان میں۔

الله سبحان آپ کونی اُئی ہائی قرشی علیہ وعلی آلد من الصلوات افھلہا ومن التسلیمات اسملہا کی باطنی میراث کی بردگی ہے مشرف قرمایے۔ اوراللہ اس میراث کی بزرگی ہے مشرف قرمائے۔ جس طرح اُس نے آپ کوظا ہری بزرگی ہے مشرف قرمایا ہے۔ اوراللہ اس بندے پردتم قرمائے جو آمین کیے۔

آنرورعانی ولی آلدالصلوات والتسلیمات کی میراث صوری عالم خُلُق سے تعلق رصی ہے۔ اور میراث معنوی عالم المرے۔ وہاں سب ایمان معرفت اور رُشد وہدایت ہے۔ میراث صوری کی تعمیت عظمی کاشکر ہیہ ہے کہ میراث معنوی اور باطنی سے مزین و آ راستہ ہوں۔ اور میراث معنوی سے آ رائنگی کائل اتباع مصطفوی علیہ الصلوق والسلام والتجیہ کے بغیر میسر نہیں آسکتی۔ تو آپ پر حضور علیہ الصلوق والسلام کی آپ کے اوامر ونو اہی میں اتباع و السلام والتجیہ کے بغیر میسر نہیں آسکتی۔ تو آپ پر حضور علیہ الصلوق والسلام کی آپ کے ماتھ کمال محبت کی فرع ہے۔ اور حضور علیہ الصلوق والسلام کی کمال متابعت آپ کے ماتھ کمال محبت کی فرع ہے۔

اِنَّ الْمُحِبَ لِمُنَ هَوَ اهُ مُطِیعٌ مُحِدِیعٌ مِن مُحبِّا ہے محبِ این الْمُحِبَ الْجُورِ الْمَطْیِجَ بُوتا ہے۔ اور آپ سے کامل محبت کی علامت دنشانی آپ کے دشمنوں کے ساتھ کالل بغض وعداوت رکھنا ہے۔ محبت میں سُسٹی کی کوئی مخبی کئی میں محب محبوب کا دیوانہ ہوتا ہے۔ اس کی مخالفت کی تاب نہیں رکھنا۔ اور محبوب کے مخالفوں کے ساتھ کی طرح بھی ہے وا تھی نہیں کرسکیا۔ دومختلف محبیتیں ایک جگہ جمع نہیں ہوسکتیں۔ جمع ضدین کو محال و نامکن کہا گیا ہے۔ ایک کے نما تھ محبت اُدومرے کی عداوت کوستازم ہے۔ انجھی طرح غور کرنا جا بیتے۔ ایھی معامله باتھ سے بین نکلا۔ گذشتہ کا ند ارک کرنا جا بیٹے وکل جب معاملہ باتھ سے نکل جائے گا۔ ندامت و شرمند کی

کے سوالی کھا ماصل نہ ہوگا۔ پوقت میں معدد معلومت کے باکہ باحث عشق در شب دیجور من روزرون كالرح معلوم بوجائ كاكرتوف تاريك رات من كس عشق لكاركها تعا دنیا کا سامان دھوکا بی دھوکا ہے۔اور معاملہ اُخروی تر اندی جزا مرتب ہوگی۔ چند روز زندگی اگر سید الاولين وآخرين عليه وعلى آله الصلو ابت والتعمليمات كى متابعت ميں بسر بهوتو نجات ابدى كى اميد ہے۔ورنه كوئى مجھی ہواور کینا ہی اچھامل کیول نہ ہوسب جے اور بے کارہے \_

محمر عربی که کابروئے ہر دوسرا است. سمے کہ خاک درش نیست خاک برسر اُو محمر بالنظیم جودونوں جہاں کی عزت وآ ہرو ہیں جوآ ب کے دردازے کی خاک تبیس بنمآ اُس کے

اگر مثال کے طور فرض زکو ہ ادا کر دی جائے تو نقصان نہ چینے میں وہ بھی کلین ترک کا تھم رکھتی ہے۔ كيونكه متابعت كى دولت عظمى كاحسول كمل طور برترك دنيا برموقوف نبين \_زكوة اداكردين كي صورت من مال پاک ہوجا تا ہے۔اور دین میں اس کا کچھ ضرر و نقصان باتی نہیں رہتا۔ پس مال دنیاوی کے ضرر کے دفاع کا علاج مال كى زكوة نكالنام -اگرچه كلينة ترك دنيااولى اورافقل ب كين زكوة بھى اس ترك كلى كا كام كرجاتى ب آسال نبست بعرش آمد فرود ورنه بس عالى است بيش خاك تو آسان عرش کی نسبت یجے۔ کیکن تووہ خاک سے پھر بھی بہت بلند ہے

تولازم وضرورى بكدمارى بمنت احكام شرعيه كى بجاآ ورى مين صرف كى جائے اور ابل شريعت لينى علاء وصلحاء كي تعظيم وتو قير كرنى عامية \_اورشريبت كوروائ ويدين من كوشال ربها عاميد واور كمراه فرقول اورابل بدعت كود كيل وخوارر كمناحا من \_

مَنْ وَقُرَ صَاحِبَ بِدُعَةٍ لَقَدُ اعَانَ عَلَى جَسِنْ بِرَيِّ كُلْعَظِيم كَاسِ فَاسلام كُرانِ

اور كفار كے ساتھ جوخدائے عروجل اور اس كرسول ياك عليه وغلى الصلوات والتسليمات كوئتن بيل دستني ركهني جاميئ ادران كود كيل وخوازر كيفي ش كوشش كرني خاميئ اوركسي طرح بهي ان كوعرت كامقام بين دينا جاسية ان بد بختول كوائي بلس من جكرين وي جاسية اوران كماته كوئي أنس وبياريس كرنا جاسية اور حتی الامکان کی معاملے میں بھی ان کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے۔اور فرضا ضرورت پڑتی جائے تو قضائے حاجت انسانی کی طرح ناپیر یوگی اور مجبوری کی صورت میں ان سے حاجت برآ رک کرنی چاہیے۔وہ راستہ جوآ پ کے جدیزر گوارعلیہ وطلی آلہ الصلوات والعسلیمات کی جناب قدس تک پہنچتا ہے بہی ہے۔اگراس راہ پرنہ چلا جائے تو اس جناب قدس تک پہنچتا دھوارہے۔اور بہت بعید ہے۔۔

کیف الوصول الی سعاد و دونها قلل البجبال و دونه ن حیوف سعاد معثوقه کی ملاقات کیے نصیب ہو سکتی ہے۔ جبکہ میرے اور اس کے درمیان بہاڑوں کی بلند چوٹیاں اورنشیب و قراڑ حاکل ہیں۔

زیادہ کیاپریٹان کرے۔۔ اند کے پیش تو گفتم غم دل ترسیدم کہ دلہ آزردہ شوی درنہ خن بسیار است میں تیرے آ مے تعور اساغم دل بیان کیاہے ڈرتا ہوں کرتو دل آزردہ ہوگادر نہ ہا تیں بہت ہیں۔

### مکتوب تمبر (۱۲۲)

محمدامين كى طرف صادر قرمايا:

اس بیان میں کہ چندروز و ناپائیدار زعرگی پراعتاد نہیں کرنا چاہیئے۔ادراس تحوزی کی فرصت میں

ذکرِ کیٹر سے ساتھ جونہا بیت ضرور کی اورا ہم ہے۔ مرض قلبی کے از الہ کی فکر کرنی چاہیئے۔

مخدوم گرامی کب تک اپنے منافع نفس کی خاطر ان کے حصول میں سرگرمی دکھاؤ کے۔اور کب تک اپنے
اُوپڑم وغصہ کا اظہار کرو کے۔اپنے آپ کو اور تمام دوسروں کو مُر دہ اور بے جان خیال کرنا چاہیئے۔اور بے شی و کرکت گمان کرنا چاہیئے۔اور بے شی و

بينك آب بيم موت كي أغوش من جاندوان

إِنَّكَ مَيِّتُ و إِنَّهُمْ مَيَثُونَ

میں اور ریاوگ بھی مرنے والے ہیں۔ کے ماتنے جو زارے ایم ایر طب میں کار میں مرفع

نص قاطع ہے۔ اس تعودی فرصت میں ذکرکیٹر کے ساتھ جونہایت اہم اور ضروری ہے۔ مرض قلبی کے ازالہ کا فکر مند ہونا جا بیئے ۔ اور باطنی مرض کا علائ رب جلیل کی یاد کے ساتھ اس تہوڑی ہی مہلت میں اعظم مقاصد میں ہے۔ وہ دل جوغیرت میں گرفآر ہے اس سے خیر کی تو قع کیا ہو گئی ہے۔ وہ رُوح جو کمینی اور حقیر دنیا کی طرف مائل ہے نفس امارہ اس ہے ہمتر ہے۔ اس طرف مائل ہے نفس امارہ اس ہے ہمتر ہے۔ اس طرف مائل ہے نام ہوں کو تاہ اندیش ہورے طور پر رُوح وقلب کی گرفآری کے اسباب حاصل کرنے کی فکر میں ہیں۔ معاملہ بہت وُ در ہو چکا ہے۔ کیا کیا جائے۔

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنُ كَانُوا أَنْفُسَهُمُ اللَّهِ فَالْمِيلِ كَيَا بِلَدُوهُ خُودِي ا بِي يَظُلِمُونَ يَظُلِمُونَ

دُوسری بات بیہ کے مطاہری ضعف و کمروری کا کچھ فکروائد بیٹرنہ کریں۔انٹاءاللہ تعالی بیضعف صحت و عافیت سے تبدیل ہو جائے گا۔راقم کواس کا اطمینان ہے۔فقراء (مجدوصا حب رضی اللہ عنہ) کے پہنے ہوئے کیڑے کا آپ نے مطالبہ کیا تھا۔ بیر بمن بھی دیا گیا ہے۔ا ہے پہنیں اور نتائج وٹمرات کے منتظر رہیں کہ بیبیرا بمن کیٹر البرکت ہے۔

ہر کس افسانہ بخوائد افسانہ است و انکہ دیدش نفذ خود مردانہ است جس نے اس انسانہ است مردانہ است جس نے اس کو بے اصل حکایت قرار دیاوہ خود بے کار ہے اور جس نے اسے حقیقت جاناوہ مردے۔

ہر متبع ہدایت اور حصر ت مصطفے علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات کی متابعت کے پابند پر دحمت دمماناتی کانزول ہوتار ہے۔

### مکتوب نمبر (۱۲۷)

ہروی رام ہندوی طرف صادر قربایا جسنے اس بلندمر تبگردہ کے ساتھا ظام کا اظہار کیا تھا۔
ثمام جہانوں کے پروردگاری عبادت کی ترغیب میں جو بے مثال و بے کیف ہے۔ اور ہندووں
کے باطل خداو کی عبادت سے اجتناب کرنے کے بیان میں۔
آپ کے دونوں خط ملئے۔ دونوں سے فقراء کی محبت اور اس بلندمر تبگروہ کی خدمت میں التھا کا اظہار
ہوتا تھا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ کسی کوائل دولت سے نوازیں۔ وسری بات یہ ہے کہ
من آ نچہ شرط بلاغ است با تو میگوئیم تو خواہ از سختم پندگیر و خواہ ملال
میں نے شرط بلاغ است با تو میگوئیم تو خواہ از سختم پندگیر و خواہ ملال

تيرىمرضى

الچھی طرح جان اور آگاہ رہ کہ ہمارا اور تہمارا بلکہ تمام جہانوں کا آسان ہوں یا زمینیں علیمین (ملائکہ)

ہول یا سفلیمین (حیوانات) سب کا پروردگارا یک ہے۔اور بے کیف و بے شل ہے۔وہ شبہاور مانند ہے منز ہ ہے۔
شکل ومثال سے پاک و تمراہے کی کا ہا ب یا فرزند ہونااس ڈات پاک کے لئے محال ہے۔اس کی ہمتائی اور اس
حیریا ہونااس بات کی اس بارگاہ میں پھو تھے آئی ہیں مظلوق کے ساتھ اتحادیا اس میں حلول اس ڈات بیجانہ کی شان
کیلئے عیب اور نتھ ہے۔ اس جناب قدس کے لئے کسی شے میں پوشیدہ ہوتا اور کسی شے میں پوشیدہ ہونا اور کسی شے

میں ظاہر ہونا نتیج ہے۔ وہ زمانہ میں نہیں کیونکہ زمانہ اس کی گلوق ہے۔ اور وہ کسی مکان میں بھی نہیں۔ کیونکہ مکان بھی اس کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اس کے وجود کا آغاز نہیں۔ اور اس کی بقا کی نہایت نہیں۔ جو بھی خیر و کمال ہے۔ اس ذات سبحانہ کے لئے حاصل ہے۔ اور جو بھی نقص وزوال ہے وہ اس بلند ذات ہے مسلوب اور دُور ہے۔ بس مستحق عبادت صرف وہی بلند ذات ہے۔ اور لاکن پر ستش بھی وہی سبحانہ وتعالی ہے۔

رام اور کرش اوران کی مانند اور جو ہندووں کے معبود میں سب ادنی مخلوق ہیں افرانہیں ماں باپ نے جنا

ہے۔رام بھر ت کا بیٹا ہے۔اور پھمن کا بھائی۔اور میں اعورت کا شوہر ہے۔

جبرام اپنی ہوی کی ظہداشت نہ کرکا (بلکہ داون اسے چیس کرلے گیا) تو وہ دُوس کی کیا مدد

کر یکا عقل دوراند کیش ہے کام لیڈ عباب ان کی تعلیہ تہیں کرنی جاہیے ۔ بڑادوں درج شرم دعار کی بات ہے کہ

کوئی تمام جہانوں کے پروردگار کورام یا کرش کے نام سے یاد کرے۔ یہ تواس طرح ہے کہ کوئی عظیم الشان بادشاہ کو

محترین خاکروب کے نام سے یاد کرے۔ دام اور دخمٰن کو ایک خیال کرنا نہایت ہی بے عقلی کی بات ہے۔ خالق اور

علوق ایک نہیں ہو سکتے۔ اور بے مش ذات ممکن کے ساتھ متحد نہیں ہو سکتی۔ رام اور کرش کی پیدائش سے قبل

پروردگار عالم کورام وکرش نہیں کہتے تھے۔ ان کے پیدا ہونے کے بعد کیا ہوا کہ دام اور کرش کا نام اس ذات سے اندو

توائی پر ہولتے ہیں۔ اور رام اور کرش کی یا دکو پروردگار کی یا دقر اردیتے ہیں۔ حاشا و کلا شم حاشا و کلا (خدا

ہارے بیٹی برطیم الصاوات والسّلام قریباً ایک لاکھ چوٹیں ہرارگررے ہیں۔ اُنہوں نے قلوق کو خالق کی عبادت کی ترغیب دی ہے۔ اور غیر اللّہ کی عبادت ہے تھے کیا ہے۔ اور اپنے آپ کو اُس کا بندہ عاجم ہے۔ اور وہ اس ذات تعالیٰ کی ہیب و عظمت ہے ڈرتے اور لرزتے رہے ہیں۔ اور ہندوؤں کے خداؤں نے تعلوقات کو اپنی عبادت کی ترغیب دی ہے۔ اور اپنے آپ کو الہ جانا ہے۔ اور اگر چروہ پروردگار کے قائل ہوئے ہیں کی اس کا اپنی عبادت کی ترغیب دی ہے۔ اور ای بنا پر تعلوق کو اپنی عبادت کی ترغیب دی ہے۔ اور اپنے آپ کو معبود ایر اپنی عبادت کی ترغیب دی ہے۔ اور اپنی آپ کو معبود اور بھی اللہ میں المراح ہیں اللہ میں میں میں طرح جاجے تیں۔ اس گمان میں کہ الدومتود کے لئے کوئی شے ممنوع میں۔ اپنی تعلوق میں جس طرح جاجے تصرف کرے۔ یہ اوگ اس تھے ہیں۔ اپنی تعلوق میں جس طرح جاجے تیں۔ ایک میں اس می تعلی ہیں۔ انہوں نے تعلوق کو دو کا ہے اس سے خود بھی انہوں نے تعلق کو دو واضع کے تحت انہوں نے (بحر واقوضع کے تحت انہوں نے تعلق کی دمرے لوگوں کی طرح انسان تی کہا ہے۔ مصواع:

و کھراہے میں بس قدر فرق ہے

ببيل تفاوت راه كجاست تا بكجا

\*\*\*

# مکتوب تمبر (۱۲۸)

مخدوم زاده امکنکی مینی خواجه محمدقاسم کی طرف صادر فرمایا:

سلسلہ عالیہ نقشبند ہے بلند مرتبہ ہونے اور اس جماعت کے حال کی شکایت کے بیان میں جنہوں نے اسلسلہ عالیہ نقشبند ہے کے بیان میں جنہوں نے اس طریقہ تر یف کے مناتھ کئی طرح کی محد ثابت اور مختر عاب لاحق کر دی ہیں اور اس کے مناسب امور کے بیان میں

الحمد للله رب العالمين والسلام على سيد المرسلين و آله الطاهرين اجمعين بير دعوات كثيره اورتحيات نامحصوره بعالى جناب مثارً كرام نتيجه اولياء عظام حضرت مخدوم زاده راه حل پرمتنقيم الله تعالى است سلامتی اورعمر دراز عطاكر باشتياق و آرزومندی كا ظهاز كرتا بير شعر

کیف الوصول الی معادو دونها قسل المجبال و دونهن خیوف معادو دونها معادو دونها معادو دونها معادور و دونها معادور می اور معاومی معادم می دم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معاد

حضرت مخدوم زاده کومعلوم ہونا چاہیے کہ اس بلند طریقہ کی بلندی اور طبقہ تشنبندی کی رفعت النز ام سنت اور بدعت سے اجتناب کے باعث ہے۔ اس لئے اس بلند طریقہ کے اکا برنے ذکر جہر سے اجتناب فر مایا ہے۔ اور ذکر قلبی کی تلقین کی ہے۔ اور سائ وقعی وجد و تو اجد ہے جو آ نسر ورعلیہ الصلوق والسّلام اور خلفائے راشدین بلیم الرضوان کے زمانہ میں نہیں تھا معنع کیا ہے اور خلوت نشنی اور چلہ کشی جو زمانہ محابہ میں نہیں تھی اس کے بجائے خلوت درائجہن کو اختیار کیا ہے۔ او لاز مااس النزام و پابندی پرنتائے عظیمیہ مرتب ہوئے ہیں۔ اور بدعت سے بہنے خلوت درائجہن کو اختیار کیا ہے۔ او لاز مااس النزام و پابندی پرنتائے عظیمیہ مرتب ہوئے ہیں۔ اور بدعت سے بہنے کہ دوسروں کی نہایت ان کی ہدایت میں درج ہے۔ اور ان کی نسبت کہ وسروں کی نسبت کہ وسروں کی نسبت کہ وسروں کی نسبت کہ وسروں کی نسبت کہ وسروں کی نسبت کہ وسروں کی نسبت کہ وہروں کی نسبت کہ وسروں کی نسبت کہ وہروں کی نسبت کہ وہروں کی نسبت کہ وہروں کی نہائے ہے۔ اور ان کی بلند ہمت مریدوں کی نسبت کہ وہران کی بلند ہمت مریدوں کو پستی امکان سے بلندی وجو بستی کہ کو پستی امکان سے بلندی وجو بستی بہنے تی ہے۔

نقشبندید عجب قافله سالار اند که برنداز ره پنهال بحم قافله را از دل سالک راه چانه سالار اند سال برد وسوسه خلوت و قکر چله را از دل سالک راه چانه سال بیل جو پوشیده را سے سے قافلے کوم تک پنچا دیے ہیں۔

ا آب جفرت امام ربانی مجدد الف نانی رضی الله تعالی عنه کے پیروم شد حفرت خواجه محد باقی رحمة الله علیه کے مرشد حفرت خواجه امکنگی رحمة الله علیه کے صاحبز اوے ہیں۔ ، سالك راه ك دل سان كى محبت كاجاذب وموسه ظوت اورفكر جله كومناديتا -

کین ای زمان میں کہ میڈ بعث تریف عقائے نایاب کی طرح ہو پیک ہے۔ اور اینا چرہ و پوشیدگی میں چھیا ہے ہے ہے۔ ای طبقہ کی ایک جماعت نے اس دولت عظی اور تھے۔ تھوری کے حاصل نہونے کی وجہ ہے ہر طرف ہاتھ یا وَلَ مِلْ اور ان نَقْیس مو تیوں کے وَعْی چوٹو کی ہو چکے ہیں۔ اور بیجوں کی طرح اخروت و منقا کے ساتھ آدام پذیر ہو چکے ہیں۔ اختہا کی اضطراب و حیزانی کے باعث اکا برکا طریقہ چیوڈ کر بھی ذکر جہرے منقا کے ساتھ آدام ہو ہو گئی ہیں۔ اختہا کی اضطراب و حیزانی کے باعث اکا برکا طریقہ چیوڈ کر بھی ذکر جہرے اتحاق پر نے ہیں اور بھی ساع ورقص ہے آزام حاصل کرتے ہیں۔ اور انجمن میں ان کو خلوت کے چافتیار کے بیجے تربات ہو ہے کہ ان بدعات کو اس نبست شریف کا تحم و کہ منتوں نے چالیس روزہ خلوت کے چان تھیر شاز کرتے ہیں۔ دھر سے کہ ان بدعات کو اس نبست شریف کی توثیق عنایت کر ہے۔ اور ان کے کمالات کا ایک شمہ ہی گئی جائوں کی جو ماغ تک جبہ پہنچائے ۔ اور اس کی کمالات کا ایک شمہ ہی گئی جائوں نہ کے دھاغ تک جبہ پہنچائے ۔ ان اور ص کی ہر کت اور می کی ہر کت اور جبہ کی ہیں۔ اس صدتک اکا ہر کے اصل طریقہ کو توشیدہ کر دیا ہے۔ اور وہاں کے جرشر بیف و کمینہ نے ٹی اور جبہ میں ہوئی ہیں۔ اس صدتک اکا ہر کے اصل طریقہ کو توشیدہ کر دیا ہے۔ اور وہاں کے جرشر بیف و کمینہ نے ٹی اور جبہ میں میں میں اور قد میں انتہ اس میں کو نساگر وہ ہوتا ہے۔ اور وہاں نے در دول کو با ہر چھی ہے۔ جھے معلوم نہیں کہ دور دول کو با ہر چھی ہے۔ جھے معلوم نہیں کہ دور دول کو با ہم چھی ہے۔ جھے معلوم نہیں کہ دور دول کو با ہم چھی ہے۔ جھے معلوم نہیں کہ دور دول کو با ہم چھی ہے۔ جو معلوم نہیں کہ دور دول کو با ہم چھی ہے۔ اور وہ دور کی کون سافر قد ہے۔

أ غوش من المنا

الله سیحانہ سے التجاہے کہ وہ آپ کی جناب قدس کوائن ہر جگہ پھیلی ہوئی و باہے محفوظ رکھے۔اوراس ابتلا و آز ماکش سے متابر ہوئے سے آپ کے آستانہ شریف کو بچائے۔

المار من المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب

کرتے ہیں اور دور کعت بیڑ کر اور ان دوکو ایک کا تھم دیتے ہیں۔ بیہ بات انہوں نے اس سے نکالی ہے کہ بیٹھ کر پڑھنے والے سے نصف تواب ملتا ہے۔ لیکن بیٹم وعمل بھی سنت کے ظاف ہے۔ علی پڑھنے والے کو کھڑے والے سے نصف تواب ملتا ہے۔ لیکن بیٹم وعمل بھی سنت کے ظاف ہے مائی ہیں صاحبا الصلوق والسلام والتحیہ۔ حضرت پیٹیبر نے جو تیرہ رکعت ادا فرمائی ہیں وہ وتر کے ساتھ اوا فرمائی ہیں اور رکعت اور کون کا طاق ہونا وتروں کی رکعات کے طاق ہونے سے پیدا ہوا ہے۔ اس طرح نہیں جوان لوگون کا

اندک کے بیش تو گفتم غم دل تر سیدم کے دل آ زردہ شوی ورند بخن بسیار است ترجمہ: میں نے تھوڑ اساغم دل تیرے آ کے بیان کیا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ تو دل آ زردہ ہو گاورنہ

عجب ہے کہ مادرالتہر کے شہروں میں جوعلاء حق کا مرکز ہیں اس قتم کی بدعات رواج یا چکی ہیں اوراس طرح کی ٹی ٹی با تنس شائع اورعام ہو چکی ہیں۔ حالانکہ ہم فقیروں نے علوم شرعیہ کوان ہی علاء کی برکات ہے استفادہ کیا ہے۔ اور کرتے ہیں اوراللہ سجانہ درست بات دل میں ڈالنے والا ہے۔ اللہ سجانہ ہمیں اور تہمیں شریعت مصطفور یکی صاحبہ الصلاق والسلام والتحیہ کے راستے پر ثابت رکھے اور جو بندہ اس پر آمین کہا ہے بھی اللہ اپنی رحمت سے نوازے۔

### مَنوب نمبر (۱۲۹)

فيتخ عبدالعمدسلطان بورى كى طرف صادر موا

ایک مرید کے حال کے متعلق اس کے ایک سوال کے جواب میں۔جس مرید نے اپنے بیرے کہا تھا کہ اگر میر سے خاص وقت میں جو جھے حق سجانہ کے سماتھ نصیب ہوتا ہے تو بھی اگر در میان میں آ کے تو سرتن سے جُد اکر دُوں۔ بیرنے اس کی اس بات کو پسند کیا اور اپنے معاشے میں لے لیا۔

السحمد فيلله وب السلعالمين والصلوة والسلام على سيد الموسلين محمد و اله السطاه وين اجمعين آ بكامراسلة في اورلف ومهر بانى عبر بورگرامى نامه جوكرم نوازى كي طور برآ پ نے بھيجا تھا موصول ہوا اور فرحت وخوشى كا موجب ہوا يك بات آ پ نے بوجي تھى محدوم اگرامى مقصداعلى اور بلندمطلب جناب قدى خداوندى جل سلطان كى جناب تك ينچنا ہے كين جبكہ طالب ابتداء ميں ادھرا دھر كے مختلف بلندمطلب جناب قدى خداوندى جل سلطان كى جناب تك يا بي المورك وتعالى كى جناب قدى نهايت باكيزى اور كا مورك بلندى ميں اور وه مناسبت جوفيض دينے اور فيض فينے كا سب ہے طالب ومطلوب كے درميان مفتود ہے قو ضرورى بلندى ميں اور وه مناسبت جوفيض دينے اور فيض فينے كا سب ہے طالب ومطلوب كے درميان مفتود ہے قو ضرورى طور پر راہ جائے والے اور راہ د كھے والے بير ومرشد كے بغير جار و نہيں جو چے ميں واسطى كا كام دے اور دونوں

طرف سے وافر حصہ رکھتا ہو۔ تا کہ طالب کے مطوب تک پینچنے کا ذریعہ ہے اور جس قدر طالب کومطاوب کے ساتھ مناسبت پیدا ہوجاتی ہے۔ پیر کھمل طور پر اپنے آپ کو در میان سے نکال لیتا ہے۔ اور طالب کومطلوب کے ساتھ اپنے واسط کے بغیر واصل کر دیتا ہے۔ لیس ایتداء اور در میان میں مطلوب کو پیر کے آئینہ کے بغیر نہیں دیکھا جا سکتا اور انہا میں آئینہ پیر کے واسط کے بغیر ہی مطلوب کا جمال جلوہ گر ہوجا تا ہے۔ اور بالکل پر ہندوصل حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اُس نے جو یہ کہا کہ پیر بھی اگر حاضر ہوتو سرتن سے جُدا کر دول سکر کے باعث کہا۔ ار باب استقامت الی بات نہیں کتے اور بے او بی کے راستے پر نہیں دوڑتے اور مُر ادول کی پیر کی برکات سے تلاش کرتے ہیں۔ والسلام۔

# ، مكتوب تمبر (+21)

ين نورى طرف لكها كميا:

اس بیان میں کہ جس طرح آ دمی کے لئے حق جل وعلی کے ادامر دنوائی کی قرمان برداری صروری کے اس بیان میں کہ جس طرح آدمی کے لئے حق جل وعلی کے ادامر دنوائی کی قرمان برداری صروری کے ادراس کے معاسب امور کے بیان میں۔

الحمد لِلله و سلام على عباده الذين اصطفے \_ا برادرارشدا دی کے لئے جس ت جل وعلا کا حکام کی فرمال برداری اورجن باتوں ہے اس نے روکا ہے ۔ا سے دکناضروری ہے ای طرح مخلوق کے حقوق کی ادائیگی اور اُن سے بمدردی کا سلوک کرنا بھی ضروری ہے۔

میرصدین ان بی دوحقوق کی ادائیگی کا بیان اور دین کے دونوں پہلوؤں پر دلالت کرتی ہے۔ پس دین کے دونوں پہلوؤں پر دلالت کرتی ہے۔ پس دین کے دو پہلوؤں میں سے ایک پر کفایت کرتا کوتا بی ہے اورگل کوچھوڑ کرا یک بُو پر اکتفا کرنا کمال فرمان بر داری سے دور ہے لہٰڈا مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کو بوجھ اُٹھانا ضروری ہے۔ اور اُن کے ساتھ جن معاشرت اختیار کرنا بھی لازی ہے لائوا بی نامناسب ہے اور بے التفاتی ٹھیکٹیس ۔

ہرکہ عاشق شد اگر چہ ناز نین عالم است ناز کی کے راست آید باری باید کشید ترجمہ: جوض عاشق بن گیا اگر چہ مارے جہان کا ناز نین ہو عاشق بنے کے بعد اس کا ناز نین رہنا درست نہیں۔ بلکہ اُسے یو جھا تھا نا پڑے گا۔

ل مرقاة شرح مشكوة ملاعلى قاري \_

جبکہ مدت دراز تک آپ میری صحبت علی رہے اور جھے ہے مہت ہے مواعظ اور تھیں تکی ہا تیں سُن چکے بیں ہات لمبا کرنے سے میں نے اعراض کیا اور چینو مختفر فقرول پر کفایت کہ اللہ سجانہ ہمیں اور تہمیں نثر بعت مصطفور یملی صاحبہا الصلوٰ ق والسّلام والتحیہ کے راستے بر ٹائیت اور قائم رکھے۔

## مكتوب تمبر (۱۷۱)

مُلاطا بربد حتى كي طرف لكما كيا\_

ال بیان میں کہ جو چیز فقراء پر لازم ہے ہے۔ کہ ہمیشہ ذات محاجی وطائف عبودیت کی ادائیگی صدود شرعیہ کی تفاقت اور روشن سنت علی صاحبہ الصلوق والسکام کی متابعت اور ایے گناہوں کی کثر ت کامشاہدہ اور علام الغیوب ذات کے انتقام کا خوب پیش نظر رہے اور اس کے مناسب امور کے بیان میں:

اوراپ افعال اور اپنی نیتول کوعیب تاک جاننا اگر چه وه می کی طرف صاف اور واضح بهول اوراپ احوال اور وجد کی کیفیات کا اگر چه وه می اور ملت کی احتیار نه کرنا۔ اور صرف وین کی تائید اور ملت کی تقویت اور شریعت کی تروی کا در محلوق کوت جل وعلا کی طرف دعوت دینا ان باتوں کا پچھا عتبار نه کیا جائے۔ اور نہ انہیں مستحسن سمجھا جائے۔ جب تک اپنا عمل در مست نہ ہو کیونکہ اس طرح کی تائید بھی کا فراور فائن و فاجر ہے بھی

وجود من سكتى ہے۔ نبي اكرم الليكة قرماتے ہيں:

بيئيك الله تعالى اس دين كي تائيد فاسق و فاجر انسان اللُّهُ لَيُوبِدُهِذَا الدين با الرجل الرجل ہے کی کرالیتا ہے۔

وہ مربد جوطالب بن كرة ئے اور سلوك ميں مشغول ہونے كا ارادہ ظاہر كرے أے ببراور شير كى طرح خطرناک جاننا جائیے۔اور ڈرنا جائیے۔ کہ میں اس طرح سے وہ اس کی خرابی نہ جاہتے ہوں۔اور اُس کے فتنے میں پڑنے کا باعث نہ بن جائیں۔اور اگر بالفرض کی مُر ید کے آئے ہے اپنے میں فرحت اور سرورمحسوں کریں تو أے كفروشرك كى طرح براجائيں اوراس كائد ارك تدامت اوراستغفار كے ذراجدا س صدتك كريں كماس سروركا بالكل نثان ندر ہے۔ بلكه اس فرحت كى جكم اور خوف بيٹھ جائے۔ اور اپنے خلفاء كواجھى طرح تاكيد كريں كه مُر يد کے مال میں طبع اور اس سے دینوی منافع کی امید بیدانہ ہو۔ کیونکہ سیر بات مرید کی ہدایت میں رکاوٹ ہے اور پیر كى خرائي كاباعث ہے۔ كيونكه الله كى طرف سے سب دين خالص كامطالبہ ہے۔

كَ أَلا لِلْهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ. مُن لوعًا لص دين الله على كے لئے ہے۔

شرک کی اُس بارگاہ میں کسی طرح بھی کوئی گنجائش نہیں اور اس بات کو بھی ڈیمن میں رکھیں کہ ہر تاریکی اورمیل جودل برطاری موتی ہے اس کا از الدتوب استغفار ندامت اور التجاہے با سانی میتر آسکتا ہے۔ مروہ تاریکی اورمیل جو کمینی دنیا کی محبت کے راستے ہول پر چڑھے جوزندگی کوئے اور دل کو پلید کردی ہے۔ اُس کے ازالے ميس خت د شوارى اورمشكل بيش آتى بحضور ني كريم الله في فرمايا ب-.

الحبُ الدُّنيَا رَاسُ كُلِّ خطيئةٍ لِين ويَا كَامِت مِرِدِ الْ كَامِت مِرِدِ الْ كَامِرَ عِلَى اللهُ

الله سیحان و تعالی جمیں اور جہیں و نیا اور و نیا کے جا ہے والوں کی محبت اور ان سے میل جول اور اُن کی دوى سے نجات عطافر مائے كيونكدونيا كى محبت زير قاتل اور بلاك كرنے والامرض اور بلائے عظيم اور عام يھينے

اخوى ارشدى يَنْ حميدا يخصطريقه ساتب كى طرف روانه بو يك بي أن كى نى اورتازه باتول كوغور ے منیں اور غنیمت جانیں باقی باتیں ملاقات کے وقت ہوں گی۔

لے بخاری مسلم بروایت ابو ہزیر ڈانس ابن مالک مخترا

ין שפנונקת שונידו

ل مظلوة شريف بحواله زرين اور يهل شريف يروايت حسن مرسل هم.

## مکتوب نمبر (۱۷۲)

تَتَعَ بدليج المدين كي طرف صادر قرمايا:

لیمض اُن اسرارِ خاص کے بیان میں جوخاص میں سے بھی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں۔اور اس بیان میں کہ اس مقام میں عارف اپنے آپ کو دائر وشر لیعت سے ہاہر یا تا ہے۔اوراس کے سبب کا بیان اور اس کی روثن شریعت کے ظاہر سے مطابقت اور دیگر اس سے متعلقہ مسائل کے بیان میں۔

اور کالموں کی ایک جماعت جودرجات ولایت ش ہے ایک ورجہ ہے مشرف ہوئی ہے۔ اور اس معرفت کواس بلند مقام کے ظلال (سابوں) ش ہے کی ظل کو حاصل کیا ہے۔ اگر چداس مقام کے اصل تک نہیں معرفت کواس بلند مقام کے ظلال (سابوں) ش سے کی ظل کو حاصل کیا ہے۔ اگر چداس مقام کے اصل تک نہیں ہینے گئی دو ہے بھی ترک کرنا جائز مہنے ہے گئی تا ہے کہ ایک اوب اور مستحب امرکو بھی ترک کرنا جائز مہنیں رکھا۔ اگر چداس معرفت کے داز کوئیں جائے۔ اور حقیقتِ معاملہ کوئیں سمجھتے۔

اور جب اس فقیر پر الله سبحان کی عنایت و مهر یانی اور اس کے حبیب یاک علیه وعلی آله الصلاة و والسلام کے صدف ہے اس معما کلداز منکشف ہوا ہے۔ اور جقیقت معاملہ جیسی کہ جا بیئے ظاہر ہوچکی ہے۔ تو اس سرگزشت کا تھوڑا سا حصد معرض تحریر عیں لاتا ہے۔ ممکن ہے میری میتح ریناقصوں کوراو راست کی طرف لائے۔ اور حقیقت معاملہ کی وضاحت کرے۔

جانا چاہئے کہ تکلیفات شرعیہ بدن اور دل سے خصوص ہیں۔ کیونکہ نس کا تزکیرا نمی پر متفرع ہوتا ہے اور لطا کف میں ہے جو لطیفے دائر ہ شریعت سے قدم باہر رکھتے ہیں۔ وہ ان کے علاوہ ہیں۔ پس جو لطیفہ احکام شرعیہ کا مکلف ہیں ہوا۔ اس بات میں انتہائی اور آخری جو مکلف نہیں ہوا۔ اس بات میں انتہائی اور آخری جو بات ہے کہ سلوک ہے قبل لطا کف آپس میں تلوط تھے۔ قلب سے جُد انہیں تھے۔ جب سیر وسلوک نے ہر بات ہے کہ اگر دیا۔ اور جرایک کواپٹے مقام اصلی میں پہنچادیا۔ تو اس وقت معلوم ہوا کہ مکلف کون فی اور کون مکلف نہیں تھا۔ تھا اور کون مکلف نہیں تھا۔

سوال: اگریدکہاجائے کہ اُس مقام میں عارف اپنے بدن اور دل کوبھی دائر ہشریعت ہے باہر پاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ تو اس کا جواب ہم بیدیں گے۔ کہ بیریافت تحقیقی نہیں ہے بلکتی ہے۔ اور اس تخیل کا منشاء دراصل لطیف ترین لطیفوں جنہوں نے تکالیف شریعہ سے قدم باہر دیکھے ہوئے ہیں کے دیگ میں نگین ہوتا ہے۔

اگریسوال کریں کہ صورت شریعت کی تکلیفات قلب اور قالب سے خصوص ہیں۔ لیکن حقیقت شریعت کی قلب کے ماسوا میں بھی گنجائش ہے۔ لیس مطلق شریعت سے قدم باہر رکھنے کے کیامعنی ہیں۔ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ حقیقت شریعت بھی رُوح اور سر ہے آ گئیس گزرتی۔ اور لطیفہ فنی اور اُھی تک نہیں پہنچی اور شریعت سے باہر قدم رکھنے والے فی الحقیقت فنی اور اُھی ہی ہیں۔ واللہ سبحانہ اعلم بحقیقة الحال۔ اللہ سبحانہ تعالی شریعت سے باہر قدم رکھنے والے فی الحقیقت فنی اور اُھی ہی ہیں۔ واللہ سبحانہ اعلم بحقیقة الحال۔ اللہ سبحانہ تعالی متابعت پر اور تمام مسلمانوں کو حضور سید الرسلین علیہ وعلی آلہ الصلوات والعسلیمات انتہا وا کملہا کی متابعت پر فارت در کھی۔

#### ا كمتوب تمبر (۱۷۳)

ميرمحدنعمان كي طرف صادر فرمايا:

ایک سوال کے جواب میں جوانہوں نے اُٹھایا تھا۔ اور بعض بجیب اسرار کے بیان میں جوکلم طیب الاالله الله کانعی اور اثبات سے تعلق رکھتے ہیں۔

حروصلوۃ کے بعد جناب سیادت بناہ کومعلوم ہونا جا میے۔ آپ نے دریافت کیا تھا۔ کہ جو بچھ دیدودائش میں آتا ہے اس کی کلمہ لا کے نیجے لا کرنفی کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ شبت مطلوب ذات تق) دیدہ ودائش سے بلندو بالا ہے۔ تواس سے لازم آتا ہے کہ مشہور محمد رسول التحقیق کے لائق ہواؤر مطلوب شبت اس کے ماسوامیں

اے برادر محدر سول التعلیق اپنی بلندی شان کے باوجود بشر تھے۔ اور داغ حدوث وامکان ہے متصف تھے۔ بشر خالق بشر کو کتنا پاسکتا ہے۔اور ممکن واجب ہے کیاا خذ کر سکتا ہے۔اور حارث قدیم ذات جلت عظمة کا مسطرح احاط كرسكتاب.

لا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا اللهِ عِلْمًا اللهِ عِلْمًا اللهِ عَلَمَ اللهِ عِلْمًا اللهِ عِلْمًا اللهِ عَلَمَ اللهِ عِلْمًا اللهِ عِلْمًا اللهِ عِلْمًا اللهِ عِلْمًا اللهِ عِلْمًا اللهِ عِلْمًا اللهِ عِلْمًا اللهِ عِلْمًا اللهِ عِلْمًا اللهِ عِلْمًا اللهِ عِلْمًا اللهِ عِلْمًا اللهِ عِلْمًا اللهِ عِلْمًا اللهِ عِلْمًا اللهِ عِلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلِي اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ الللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ الل

نص قاطع ہے۔ حضرت تی عطار رحمۃ الله علیہ فر ماتے ہیں۔

کی بینی کہ شاہے چوں ہیمبر نیافت او فقر کل توریح کم بر تونبيل ديكمنا كدحفرت يغيرعليه السلام جيس باوشاه بهى نفركل ندبا سكے لبذااس معالم ميں جمهيں

اے وریزمقام تفصیل جا ہتا ہے۔ ہوٹ کے کابول سے بات بنی جاسے۔

جانتا جاست كركمه طيبه لاالدالا الله كرومقام بين في اوراثيات بهرافي اوراثيات برايك كرواعتبار میں۔اعتباراول سے کہ المرباطلہ کے ستی عبادت ہونے کی تی کی جائے۔اور معبود بی کی عبادت کے استحقاق كااثبات كياجائے ۔اوردُ وسرااعتبار بيہ كنفي غير مقفودي باتوں ہے بھی تعلق پذیر ہو۔ادرغير مطلوبہ تعلقات كی مجى لفى كى جائے۔ اور جانب اثبات من مطلوب حقیقی كے سوالي حد ثابت ندكيا جائے۔ اور مقصود اصلى كے سواكسى طرف زن نه كياجائد اوراعتباراول من ابتداء من بيكال بكرجو بحدمعلوم شبود بوچكام وسيكار كتحت داخل ہوتا ہے۔اور جانب اٹیات میں کلم مشتی (اللہ) کے سواکوئی چیز طحوظ میں ہوتی۔ کھے مرصہ بعد جب بصیرت جیز ہوجاتی ہے۔اور راومطلوب کی خاک کے بر مدے بر مکین ہوجاتی ہے تومسٹی اللہ بھی مستی مندی طرح سامنے آ جاتا ہے۔لیکن اس کے باوجودسالک اینے آپ کوائس مشہور ذات کے ماسوایس گرفتاریا تا ہے۔اور مطلوب کواس کے باہر تلاش کرتا ہے۔ کیونکہ اس کمال کے ابتداء ش جو کھے لاکے تحت داخل ہوا تھاسب کاسب دائر ہمکنات ش سے تھا۔ جوعبادت کا استحقاق بیں رکھتا تھا۔ اور اس کلم طیب کے تکرار کی برکت سے اس معبود سے جو ستحق ہے جُدا ہو چکا ہے۔ لیکن شعب بصیرت کے سبب مرتبہ وجوب کو جوشایان عبادت ہے ۔ کلمنرالا کے ساتھ ثابت کر کے تیں و یکماتھا۔اورکلم مستی اللہ کوزبان ہے اوا کرئے کے سوا ایجھیل کے حصد رکھنا تھا کیکن قوت کے بصیرت کے بعد مستین بهي مستنكى منه كى طرح مشهوداور ظاهر بهو كيا-اور جبكه مرتبه وجوب تمام أنهاء وضفاً نت ذات البي جل سلطانه كاجامع ہے۔اور سالک کی ہمنت کا تعلق بھی احدیت مجروہ بنے کہا ان مقام میں استحقاق عبادت عدم استحاق عبادت ك طرح راسة من بى رو وكائية و صرورات مع مقعلود كواساء اورصفات الله الموامن تلاش كرتا الما اورغيري

کے ساتھ گرفتار ہونے ہے پناہ لیتا ہے۔۔

چو دل با دلبرے آرام گیرد بوصل دیگرے کے کام گیرد نبی صد دستہ ریحال پیش بلیل نخواہد فاطرش بجو نکہت گل زمیر آتش چودر نیلوفر افتد تماشائے مہش کے درخور افتد چوں خوابد تشنہ جانے شربت آب بیفتد سود مندش شکر ناب

ترجمهاشعار: (۱) جبول ولبر كے ساتھ آرام پذیر ہوجائے آوائے كى اور كے وسل كے ساتھ بھر وركار بيل رہا۔ ا

(۲) اگرتم ریحاں (ایک طرح کا پھول) کا سودستہ بھی بلبل کے آگے رکھوتو اس کا دل پھر پھول کی مہک اورخوشبوہی کوجاہے گا۔

(m) نیلوفر میں جب سُورج ہے آگ بھڑک اُٹھتی ہے۔ تواسے جا ند کے تماشے سے کوئی تعلق نہیں رہنا۔

(س) جب کوئی تشنه جان ایک باریانی پینے کا خواہش مند ہوتوا ہے خالص شکر بھی نفع مند نہیں ہوتی ۔ لینی اسے یانی کی بی طلب ہوتی ہے۔

اورائتبارٹانی میں کمال جس سے مقصود غیر مقصود باتوں کی نئی ہوتی ہے۔ بیہے کہ مرتبہ و جوب کاشہود ہی مراتب اثبات میں سواکلہ مشتقی کے زبان سے اداکر نے مراتب امکان کے شہود کی طرح کی محت داخل ہو۔ اور جانب اثبات میں سواکلہ مشتقی کے زبان سے اداکر نے کے اور کوئی چیز محوظ نہ ہو۔

چہ گوئم باتو از مرغے نشانہ کہ باعقا بود ہم آشیانہ زعنقا ہود آن نام ہم گم رعفقا ہود آن نام ہم گم میں بختے اس بیش مردم درم من مردم میں تخصیاں برعدے کا کیانشان بتاؤں۔ جوعنقا کے ساتھ ہم آشیانہ ہو۔ عنقا کا نام تو لوگوں کے میں تخصیاس برعدے کا کیانشان بتاؤں۔ جوعنقا کے ساتھ ہم آشیانہ ہو۔ عنقا کا نام تو لوگوں کے

سائے ہے۔ میرے برعدے کا نام بھی آم ہے۔

التھ شرن شائے۔ بلکہ جس کے دامن اور اعلی درجہ کی جمت ایسے مطلب کی خواہاں ہوتی ہے۔ جس کا کچھ بھی اس سے مطلب کی خواہاں ہوتی ہے۔ بسکا سے مشان سے سائل جس کے دامن اور اک تک گرد بھی نہیج سکے۔ آخرت میں ویدار الہٰی تق ہے۔ لیکن میری گرفتاری تو کی کیفیت کا تصور ہر گرنہیں کر سکتا ۔ لوگ رویت آخروی کے وعدہ پر مسرور اور محطوظ ہیں ۔ لیکن میری گرفتاری تو صرف غیب النجیب ذات کے ساتھ ہے۔ میری ساری ہمت ای کی خواہاں ہے۔ کہ ایک بال برابر بھی مطلوب غیب سے شہادت کی طرف نہیں کے خواہاں ہے۔ کہ ایک بال برابر بھی مطلوب غیب سے شہادت کی طرف نہیں کے خواہاں ہے۔ کہ ایک بال برابر بھی مطلوب غیب سے شہادت کی طرف نہیں کے خواہاں ہے۔ کہ ایک بال برابر بھی مطلوب غیب لیا تی کی طرف نہیں کے خواہا کیا گیا ہے۔ لیا کہ ایس کی طرف نہیں کے خواہ کیا گیا ہے۔

مر کے لئے بیدا کیا گیا ہے۔ میں اگر جاس مقام میں دیوائی کی بہت کی یا تمیں رکھتا ہوں لیکن ادب کے یاعث اب کشائی تہیں

كرسكتاب ع

جُنُونِی مِنْ حَبِیْبِ ذِی فُنُونِ مِن حَبِیْبِ ذِی فُنُونِ مِن حَبِیْبِ ذِی فُنُونِ مَا اَثر مانشد شب با ثر شد کنول کوتاه کنم افسانه را عرفتم بوگی هر مارے درد کی داستان ختم نه بولی درات اختام پذیر بهوگی البذاهی این افسانے کو مختم کرتا بول - بر تنج سنت اور مصطفی علیه وعلی آلیه الصلوت والتسلیمات انتها وا کملها کی متابعت کی یابند کرنے والے پر دحت وسلائتی کا نزول جاری دے۔

## الكنوب نمبر (۱۷۴)

خواجه اشرف كابلى كى طرف صادر قرمايا:

اس بیان میں کہ اس راہ کے دیوانوں کو جائیے کہ وہ اتن کی معیت خداو تری پرمطمئن نہ ہو جا کیں۔اور اس قرر بٹما بُحد سے تسکین حاصل نہ کریں۔ بلکہ بُحد نُما قرب اور اجرکی طرح کا وصل تلاش کریں اور اس کے بیان میں۔کہ جو واقعہ اُنہوں نے لکھا تھا وہ جن کاظہور اور اس کا باطل تصرف تھا۔

میرے برادیوزیز کا مکتوب موصول ہوا۔ چونکہ وہ فقراء کے ساتھ محبت سے خبر دیتا تھا۔اوراس سے اس بلند مرتبہ گروہ کے حضور میں التجاء ظاہر ہوتی تھی اس لئے خوشی اور فرحت کا موجب ہوا۔

انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہو۔

المَوْءُ مَنْعُ مَنْ أَحَبُ

کونقذ وقت چائیں۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اس راہ کے دیوا نے صرف اتن کی معیت پر ہی مطمئن ہوکر انہیں بیٹے جاتے۔ اور گر ب کوچاہتے ہیں جو بعد قما ہو۔ اور ایسے وصل کے طالب ہوتے ہیں جو بجر کی مائند ہو۔ ٹال مٹول اور تا نیر کو نے کو جائز ہیں رکھتے۔ اور بے کاری اور دیم وصل کے طالب ہوتے ہیں جو بجر کی مائند ہو۔ ٹال مٹول اور تا نیر کو نے کو جائز ہیں رکھتے۔ اور بے کاری اور دیم لگانے کو نُدا جائے گئے اور مرمایہ می کو بے فائدہ ٹلم میں مرف نہ کریں۔ اور سرمایہ مرکوب فائدہ ٹلم مازیوں میں ضائع نہ کریں۔ اعلیٰ چیز کوچھوڑ کر ددی شے کی طرف مائل نہوں۔ اور پندیدہ شے کو ترک کر کے ہُدی مازیوں میں ضائع نہ کریں۔ اور باریک وخوشما چیز کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ اور باریک وخوشما کیٹروں کے ساتھ بندگی کی لذت میسر نہیں آئی۔ شرم کرتا چاہیئے کہ تخت شاہی کو نجاستوں سے آلودہ کریں۔ اور اس بارگاہ بات کو نگر کیک کریں۔ اے براور یہاں بارگاہ بات کو نگر کیک کریں۔ اے براور یہاں بارگاہ خدادندی میں دین خالص کی ضرورت ہے۔ الا المللہ اللہ ین المحالص (سُن لواللہ ہی کے خالص دین ہے) اس بارگاہ میں شرک کے غیار کی بھی کو گئر گئرت کی کو گئر گئر کی کو گئر گئر کی کے خالص دین ہے)

ع كنِنْ أَشُو كُتَ لَيَحْبَطِنَ عَمَلُكَ ﴿ الرَّمْ بِحَى شَرَكَ رَوكَ بِهِارَكُ مِلْ بِحَى صَالَع بوجا كيل كي

ا بخارى ومسلم شريف ع سوره زخر ماره كن اظلم

اگر پراس م كاظهور بوتو كلمة تجيد لا جول و لا قوة الا بالله العلي العظيم كي كرارك ما تهاس خرابي كودُ وركرين-

بر تنع ہدایت اور حضرت محمصطفے علیہ وعلیٰ آلہ الصلو ات والتسلیمات اتمہاوا کملہا کی متابعت اور پابندی کرنے والے پرسلامتی کا نزول ہوتارہے۔

## مکتوب نمبر (۵۷۱)

حافظ محمود كى طرف صادر فرمايا:

احوال کی تونیات اور تمکین کے حصول اور حدیث لی مع الله وقت کے محن کے بیان میں۔

ہراور مزیز کا مکتوب شریف موصول ہوا۔ آپ نے اپنی آلو نیات احوال کا تھوڑا سافہ کر کیا ہے۔ یہ بات

آپ کیلم میں ہونی چاہیے کہ سالکوں کے لئے ابتداء وانہتا دونوں اوقات میں آلونیات احوال کے بغیر چار ہنیں۔

اس باب میں انہتائی بات سے ہے کہ اگر آلوین ول پر وار دہور ہی ہے تو وہ سالک ارباب قلوب میں سے ہے۔ اور

ابن الوقت کے نام سے موسوم ہے۔ اور اگر قلب آلوین سے آگے نکل چکا ہے۔ ادر احوال کی بندگی ہے آزاد ہو چکا

ابن الوقت کے نام سے موسوم ہے۔ اور اگر قلب آلوین سے آگے نکل چکا ہے۔ ادر احوال کی بندگی ہے آزاد ہو چکا

ہے۔ اور مقام تمکین میں بی چی چکا ہے۔ تو اس وقت احوال تملون نفس پر وار دہو نگے جو قلب کے مقام پر اس کی میاشنی کے طور پر چیھا ہوا ہے۔ یہ یہ بیان کے حصول کے بعد ہے۔ اور تلوین والے کو اگر ابوالوقت کہیں تو مخبائش ہے۔

اور اگر محض فیصل خداوندی جل سلطانہ نے نفس بھی اس تلوین سے گزر چکا ہے۔ ادر مقام تمکین واطمینان تک پہنے چکا ہے۔ تو اس وقت تلونیات کا ورود و بدن پر ہے جوار بعد عناصر سے مرکب ہے۔ یہ توین واکی ہے۔ کو ونکہ قالب پر کا ہو تھا۔ اور اعتباراصل رکھت کے دائے کا نہیں ہوتا ہے۔ اور اعتباراصل رکھت کے داست سے آتی ہے۔ وہ تالی ہو کر آتی ہے۔ اور احوال تماوند کا ورود بالا صالت ہوتا ہے۔ اور اعتباراصل کا ہوتا ہے تالی کا نہیں ہوتا۔ اور اس مقام والا آخص خواص میں سے ہوتا ہے۔ اور فی الحقیت ابوالوقت بھی وہ ہی ہو کر گرگوں ہوتا ہے۔ اور فی الحقیت ابوالوقت بھی وہی ہو کر بھی ہے تو اسے تالی کا نہیں ہوتا۔ اور اس مقام والا آخص خواص میں سے ہوتا ہے۔ اور فی الحقیت ابوالوقت بھی وہی ہو

اورمرورکا نتات علیہ وظی آله الصلوات والتسلیمات کی حدیث مبارک لسی مع الله وقت جوآب نے نقل کی ہے۔ ایک جماعت نے اس وقت ہے دائی وقت مزارلیا ہے۔ اور ایک وُوسری جماعت نے بغیر دائی اور اس کا رجوع اس بیان کی طرف ہے۔ کیونکہ بعض لطائف کی نسبت وقت کا استمرار ہوتا ہے۔ اور بعض کی نسبت غیر استمرار ۔ لبندا دونوں میں کوئی تعارض اور مخالفت نہیں شختھر سے کہ طاہر کوروش شریعت کے ساتھ آراستہ رکھتے ہوئے باطنی سبق کے کرار میں ہمیشہ معروف رہیں۔۔

وست و بائے برن چه دانی بوک

اندرین بحر بے کرانہ چو غوک

اس بے کنارہ سمندر میں مینڈک کی طرح ہاتھ باؤں مارے تنایدایی منزل مقعبود کو یا لے۔ میر ہے برادر عزیز مولانا محرصد این آگرہ میں ہیں۔ان کی ملاقات کو تنیمت جانیں۔

مكتوب تمبر (۱۷۱)

ملامحمصديق كي طرف صادر قرمايا:

اس بیان میں کداوقات کی محافظت اس زاہ کی ضروریات میں ہے ہے۔ یے کار کاموں میں اوقات کوضائع نہیں کرنا جا مینے۔ ا

الحمدللله و مسلامٌ عل عباده الذين اصطفر

مديث شي آيا ہے:

إنسان كي علامت بي ب كدوه المسان كي علامت بي ب كدوه بامقعد كامول عن مشغول بو- اور ب مقعد

َمِنُ حُسُنِ اِسُلَامِ ٱلْمَرَّءِ اشْتِغَالُهُ بِمَا. يَعْنِيُهُ وَ إِعْرَاصُهُ عَمَّا لَا يَعْنِيُهِ

- کامول سے اعراض کر ہے۔

ل موطالهام مالك منداحد اين ماجه رّندي بيتي بوان

#### مكتوب نمبر (١٤٤)

جمال الّدین حسین بدخشی کی طرف صاور قرمایا: ایل سدت شکر الله تعالی سعیهم کی صائب اور درست راوُں کے مطابق عقائد درست کرنے کی ترغب میں ۔۔

خواجہ جمال الدین حسین کو چاہیے کہ اپنی اُٹھتی جوانی کو غیمت جائیں۔ اور حتی الامکان اسے حق تعالیٰ جل وعلا کی رضا کے کاموں میں صرف کریں۔ یعنی سب سے پہلے آرائے صحیحا اللہ سنت و جماعت شکر اللہ عیم کے تقاضا کے مطابق اپنے عقا کد درست کریں و وسر نے نہر پر احکام شرعیہ فقہیہ کے مطابق عمل کریں اور تیسر سے نہر پر باحکام شرعیہ فقہیہ کے مطابق عمل کریں اور تیسر سے نہر پر باحکام شرعیہ فقہیہ کے مطابق کی قونی مل گئی۔ اُس باند مرتبہ کروہ صوفیہ قدیں اللہ تعالیٰ اسرار ہم کے طریقہ سلوک کو اختیار کریں۔ جس کو اس بات کی تو فیق مل گئی۔ اُس نے عظیم کامیا بی حاصل کرلی۔ اور جو اس سے رہ گیا تو وہ بالکل بین اور کھلے ہوئے خسار سے میں پڑھیا۔

خواجہ محمد صالح کے فرزیدوں کی خدمت گاری کو سعادت عظلیٰ جانیں۔ کیونکہ وہ فی الحقیقت خواجہ صاحب کی تو بی مدولا کا میں سے ہے۔ مصراع موجہ مقام کے مقدود کا نشان بتا دیا وادیم شرائے کے فرائے مقدود کا نشان بتا دیا وادیم شرائے کے فرائے مقدود کا نشان بتا دیا

وادیم ترا ز سیج مقصود نشان ہم نے بچے خزانہ مقصود کا نشان بتا دیا والستلام

### مکتوب نمبر (۱۷۸)

مرزامظفري طرف صادر قرمايا:

ایک شخص کی سفارش اور سید عالمیان اور خلاصه آ دمیان علیه دعلی آله الصلوات و التسلیمات کی متابعت کی ترغیب میں۔

اللہ تعالیٰ تہمیں اجر عظیم عطا کر ہے۔ تمہاری شان بلند کر ہے۔ تمہارے کام آسان کر ہے اور تمہاراسید فراخ کر ہے۔ جرمت سید المرسین علیہ وعلی آلہ وعلیہ مالسلوق والسّلام افلاق نبوی ہے موصوف حضرات کواس کی کیا ضرورت ہے کہ کوئی آئیس احسان اور حسن معاشرت کی تلقین کر ہے۔ بلکہ نزویک ہے کہ انہیں الی تلقین سوء کیا ضرورت ہے کہ کوئی آئیس احسان اور حسن معاشرت کی تلقین کر ہے۔ بلکہ نزویک ہے کہ انہیں الی تلقین سوء اور بی دعلیۃ مائی البائ بیر ہے کہ انسان محتاجی اور ضرورت کے وقت ہر چیز اور معمولی شے کوتھا منے کی اور شرور والاغیر چیز سے لی حاصل کرنا جا ہتا ہے۔ اس بنا پر فقیر محتاجوں کی وظیری کرنے کے لئے آپ کی ورد مرکی کا باغث بنا ہے۔

مخدوم ومرم! حسان کرنا ہر جگہ قابلِ ستائش چیز ہے۔ خاص کران پراحسان کرنا تو بہت ہے اچھا ہے جو پڑوس کا قرب رکھتے ہیں۔ حضرت رسالت خاتمیت علیہ وعلی آله الصلوات والتسلیمات نے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کی اس قدرتا کیدفر مائی کہ صحابہ کرام کو گمان گزرا کہ شاید پڑوی کوورا ثت میں بھی حصہ بنا دیا جائے گا۔ مثنوی:

چوں چنیں بایکدگر ہاہے ایم تو چور خورشیدی ماچوں ساہے ایم چوں جور شیدی ماچوں ساہے ایم چہ بدے اے مائی ت ہائیگان گرنگاہ داری حق ہائیگان ترجمہ: جبہم ایک دوسرے کے اس قدرزد کی ہمائے ہیں۔ تو آفاب کی طرح اورہم سائیک طرح ہیں تو آفاب کی طرح ہیں تو آفاب کی طرح ہیں تو آفاب کی طرح ہیں تو اسکام کے مالیا ور تو تحقی کی کوئی بات ہا گرتو ہمائیوں کے حق کی محمود شد کرے۔ والسکام

## مكتوب نمبر (149)

تفيحت من ميرعبدالله بن ميرمحدنعمان كي طرف صادرجوا:

میرے عزیز فرز می بیشدا ہے تام کی طرح تو فیق یافتہ رہے۔ موسم جوانی کی نفیمت جائے ہوئے علوم شرعیہ کی تخصیل اور ان کے مطابق عمل میں مشغول رہیں۔ اور اس بات کا اہتمام کریں کہ یہ قیمی عمر بے فا کہ اور العین کا موں میں صرف نہ ہو۔ اور لہو و لعب میں ضائع نہ ہو۔ وُوسری بات یہ ہے کہ تہمارے والد ہزرگوار چندروز تک تک تہمارے یاں پہنے آئیں گے۔ انشاء اللہ تقالی ۔ ان کے آئے کے متعلق ان کے متعلقین کو فیر و بینا ہوگا۔ مصرع بیدر خویش باش واگر مردی اگرم و ہوتو اپ باب بو۔ یعنی خور فیل بنو۔ والسمال

### مکتوب نمبر (۱۸۰)

مخدوم زاده امكنكي يجى خواجد ابوالقاسم كى طرف صادر قرمايا:

سلنلك يرول كيعض اساع كرام كاستفسارين جن مس ترود بيدا بواتعا

مخدوم ومرم! جو بکو ہمارے حضرت خواجہ لینی حضرت خواجہ محدیاتی علیہ الرحمۃ سے ہمارے ال بیروں کے اسائے گرامی کی تحقیق کے بارے میں حضرت خواجہ خواجگی امکنی اور حضرت خواجہ احرار کے درمیان گراہے ہیں بہنچاہے میہ کہ کا درمیان دو بررگ گراہے ہیں۔ ایک حضرت خواجہ امکنی کے والد بررگوار

حضرت مولا نا درولین لے محمد بیل۔اور دُوسرے بزرگ حضرت مولا نامحمد زام سیلی جوحضرت مولا نا درولیش محمد کے ماموں نیل۔

چندروزی بات ہے کہ شخیت پناہ خواجہ خاوند ہے محدودہارے اس علاقہ مٹی آخریف لائے تھے۔ اُنہوں نے پہلی ملاقات میں ہی مولانا خواجہ درولیش محکہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر شروع کر دیا اور کہا کہ مولانا کو کی ساجازت نہیں تھی۔ ای بنا پر ابتداء میں کی کومرید تبیل کر تے تھے۔ اور آخری جا کر پیری مریدی کا سلسلہ شروع کیا۔ انہیں کہا گیا کہ مولانا صاحب بزرگ تھا ورتمام ماور انہم کا علاقہ اُن کی بزرگی کا قائل ہے۔ وہ ہرگز ایسانہیں کر سکتے تھے کہا گیا کہ مولانا صاحب بزرگ تھا ورتمام ماور انہم کا علاقہ اُن کی بزرگی کا قائل ہے۔ وہ ہرگز ایسانہیں کر سکتے تھے کہ بلا اجازت ابتداء عمریا آخر عمر میں پیری مریدی کا سلسلہ شروع کرتے۔ ایسا کرنا خیات میں داخل ہے جس کا ایک اور اُن مسلمان سے بھی گمان نہیں ہوسکتا چہ جا تیکہ اکا بردین ایسا کریں۔ اس کے بعد خواجہ خاوند محمود نے کہا کہ ایک روز مولانا درولیش محم صاحب خواجہ کلان دہ بیدی کی خدمت میں صاضر تھے۔خواجہ کلاں دہ بیدی خربوزہ محمل ہو چکا فرمانہ ہو جکا فرمانہ ہو جکا فرمانہ ہو جکا کہ خواجہ دورہ کھی کی خدمت میں حاضر تھے۔خواجہ کلاں دہ بیدی خربوزہ محمل ہو چکا فرمانہ ہو جکا میں ایس کے بعد خواجہ کا درولی محمل ہو چکا فرمانہ ہو جکا کہ مورد کے مولانہ کی خواجہ دورہ بیدی کی خدمت میں حاضر تھے۔خواجہ کا اراخر ہوزہ کھی کا خربوزہ کھا کہ کیا درولی کی خدمت میں حاضر تھے۔خواجہ کا اور کی خدمت میں حاضر تھے۔مولانا نے خربوزہ کھا نے کی طلب کا اظہار فرمایا تو خواجہ وہ بیدی نے فرمایا تم کہ ایا تھیار اور ویک کی خدمت میں حاضر تھے۔ مولانا نے خربوزہ کھا نے کی طلب کا اظہار فرمایا تو خواجہ وہ بیدی نے فرمانا تا خواجہ وہ بیدی کے فرمانا کو دورہ کھا کہ کو دورہ کی کو دورہ کی کیا کہ کا اظہار فرمانی کو دورہ کی کے دورہ کی کے دورہ کیا تھا کہ کو دورہ کی کی خدمت میں حاصل کے دورہ کی کی خدمت میں حاصل کے دورہ کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی کیا کہ کی خدمت کی حدمت کی کیا کیا کی خدمت کی خدمت کی کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی

ا مولانا درولیش محمہ ظاہری و باطنی علوم کے جامع اور صوری دمعنوی رموز واسرار سے واقف ہتھے۔ جذبہ واستغراق کے اوصاف سے موصوف اور سخاوع طاہل معروف ہتھے۔ آپ نے پندرہ برس زمد دوریا ضت میں گزارے۔ اور تجرید وتفرید کی وصاف سے موصوف اور سخاوع طاہل معروف ہے۔ آپ نے پندرہ برس زم دوریا ضت میں گزارے۔ اور حضرت میں پہنچ کر حالت میں وہرانوں میں بسر کئے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کی رہنمائی سے خواجہ محمد زاہد رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ کر باطن کی محمد کا میں وصال فرمایا۔

مع مولانا محمد زاہد نقر و تجربید و تفریدا در درع و تقوی زہر دعبادت ادراتباع سُنت میں بلند مقامات برفائز سے حضرت خواجہ احرار دحمۃ اللہ علیہ کی خدمتِ اقدی میں بینچنے سے چند برس بیشتر ریاضت دمجاہدہ میں اس قدر مصروف رہے کہ اپنی آئکھ کو میں اس قدر مصروف رہے کہ اپنی آئکھ کو میں اشانہ ہوئے دیا۔اوراشار و فیبی کے تحت حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ایک ہی صحبت میں محمیل ہوگئی اور خرقہ ظافت کے کرواپس و طن تشریف کے آئے۔ (حواثی ہمیہ بحد دید)

سے خواجہ فاوند محمود رحمۃ اللہ علیہ سلیا نسب میں چیدا سط ہے خواجہ عطار رحمۃ اللہ علیہ ہے جا طبعۃ ہیں۔ آپ نے باطنی نسبت خواجہ اللہ علیہ ما اور محمد اللہ علیہ ما قامت گزین ہوئے اور دہاں خواجہ اس کے بعد آپ نے سیاحت افتیار کی اور تشمیر میں اقامت گزین ہوئے اور دہاں انہ فافقاہ تغیر کی اور تروی کے مصروف ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے سیاحت لائے۔ اور یہیں وصال فر مایا۔ آپ کا مزار کہ انوار لا ہور شیں انجینئر تک یو نیورٹی کے جانب تال محلّہ بیگم کو رہ شی افقیار کی اور لا ہور تشریف واقع ہے۔ اس وقت لینی وصال وقت کی محمد کروائی ہے۔ اس کی دیتے پالے میں محمد کروائی ہے۔ اس کو کی بھال کے لئے تلکہ مقرر کیا ہے۔ محکد اوقاف کی تحریل میں آئے ہے محکہ نے دوبارہ اس کی مرمت کروائی ہے۔ اس کا دیکھ مقرر کیا ہے۔ محکد اوقاف کی تحریل میں آئے ہے۔ تبل مزار شریف ہے مامحد محمد بھی تعمیر کی حالت میں تھی۔ خطیب والم کا با قاعدہ انتظام نہیں تھا۔ محکہ نے اس فائی کو بھی دور کر دیا ہے۔ اب باخی وقت با بندی سے جاعت کی نماز ہوتی ہے۔ اور دوئق میں اضافہ ہو چکا ہے۔ محرسعدا تھ متر جمع فی عنہ ورکر دیا ہے۔ اب باخی وقت با بندی سے جاعت کی نماز ہوتی ہے۔ اور دوئق میں اضافہ ہو چکا ہے۔ محرسعدا تھ متر جمع فی عنہ ورکر دیا ہے۔ اب باخی وقت با بندی سے جاعت کی نماز ہوتی ہے۔ اور دوئق میں اضافہ ہو چکا ہے۔

ے (پختہ ہو چکاہے) مولانا نے فرمایا آپ گوائی دیتے ہیں کہ جارا فر پوز ہ درجہ کمال کو بھی چکاہے خواجہ کلان وہ بیدی نے قرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا خربوز ہ درجہ تمام و کمال کو پہنچ چکا ہے۔اس وقت سے مولانا کے مرید کرنا شروع کیا۔خواجہ خاوند محمود کی میال وروایت بھی بہت بعید معلوم ہوتی ہے۔ میہ بات نہیں ہوسکتی کہ مولا ناصر ف اتنی کی بات سے اپنے آپ کوئٹے تقبور کر لیں اور لوگوں کومرید بنانے کے دریے ہوجا کیں۔اس کے بعد حضرت خواجه خاوتد محمود نے قرمایا که ان دو برزر گول کا نام جو حصرت مولانا اور خواجدا خرار کے ذرمیان مل کیا جا تا ہے۔ اور دو تام بتائے جاتے ہیں درست تہیں ہیں۔اور اُنہوں نے دواور نام بتائے۔ آپ نے بیکی کہا کہ سلوک میں مولانا درولین محمد کی نسبت اینے ماموں سے قبیل۔ بلکہ می دُومرے محص سے نسبت ہے۔ ان کی ان باتوں سے برواتیجب ہوا۔اس ضرورت کے تحت آپ کو تکلیف دی جاتی ہے کہ ان دو بزرگوں کے نام تحقیق کر کے لکھ بھیجیں تا کہ کی کو م الفتكوكى مجال شدهم-اوراجازت كى بات لكھنے كى كياضرورت ہے۔ان كى بزرگى بى اس كا تقداورمعتر كواه ہے۔ تا ہم اگراجازت کے پارے میں بھی لکھ بیجیں تو بہتر ہے تا کہ عترضین کی زبان بند ہوجائے بیم علوم ہیں ہوسکا کہ حضرت خواجه خاوندمحمود كالمقصود إن پريشان باتول ہے كيا تھا۔اگران كالمقصود ان باتوں ہے ہم ہے سرمار پرققراء كي زوردارطر يقد كفی كونكه پيرى نفى مريدى نفى كوبلاشبه سازم بياتو ہم بير مايدلوكوں كى نفى كے بہت طريقے ہیں۔ کیاضرورت تھی کہ اس غرض کے لئے بررگوں کی نفی کی جائے۔ اور اگران کامقصود کھاور تھا اور صرف ان دو بزرگول کی فی مطلوب تو بھی میر سی غیر سخس ہے۔جیٹا کہ بیر بات ہراس محض پر پوشیدہ ہیں جو تھوڑی سمجھ میں رکھا ے۔اے اللہ جمیں بدایت دینے کے بعد ہارے دلوں کوٹیڑھا شرے اور جمیں انسیٹے پاس سے رحمت عطا قرما۔ بدايت يرسلامتي كانزول وف

## مکتوب تمبر (۱۸۱)

حضرت مخدوم زاده لینی میان خواجه محرصا دق (اللدات سلامت رسط اور محرف سرول پرتادیرات این مسلم در می در است میان می در است می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در در می در در می در می در می در می در می در می در می در می در می در در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می

ان کاس استفساد کے جواب میں کداس کاسیب کیا ہے کہ میں مشائع کی ایک جاعت کود کھتا ہوں کہ قرب اللی جل شامت کور کھتا ہوں کہ جوں کہ اس کے درجہ دیکھتے ہیں جالا تکہ مقابات زید وتقوی وغیر و میں مائند درجات پر فائز ہیں اور مشارکتے کرام کی ایک و ویر تی جاعت و بھی ہوں جو مرات تی قرب میں فوقیت دکھتی ہے خالا تکہ مقابات فہ کورو میں نے نے دورائی کے مناسب الموری بیان میں ۔

میرے فرز ندار شد محمصادت نے دریافت کیا ہے کہ اس کا کیاسیہ ہے کہ میں مشارکتے کی ایک بھاعت کو میرے نرزندار شد محمصادت نے دریافت کیا ہے کہ اس کا کیاسیہ ہے کہ میں مشارکتے کی ایک بھاعت کو

و يكها بول كه قرب البي جل سلطانه كے مراتب ميں اوئي ورجه ركھتی ہے۔ حالا نكه مقامات زېدتو كل صبر ورضاميں ان کے ذرجات بلندمعلوم ہوتے ہیں۔اورمشار کے کی ایک دُوسری جماعت کود کھتا ہوں کہمراتب قرب میں درجہ بلند رکھتی ہے۔اور مقامات زہروتو کل وغیرہ میں نیچ ہے۔اور ریہ بات مطے شدہ ہے کہ ان مقامات کی اسملیت یقین کے زیادہ اتم ہونے کے اعتبار سے ہے۔ اور یقین کا اتم ہونا جناب قدس خدا دندی جل شانہ میں زیادہ نزد کی کے سب ہے ہے۔ بس میر بات چندامور ہے خالی بیس یا تو ہاری کشفی نظر خطا کرتی ہے۔ کہ قریب کو بعد جانی ہے۔ اور بعید کو قریب بیان مقامات کی انگملیت کاسب یقین کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ یقین پر مرتب نہیں ہوتا (بلکے کی وُوس امر برہوتاہے) ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں یقین پر ہی مرتب ہوتا ہے۔ جس قدر قرب زیادہ ہوگا یقین زیاده ہوگا۔اوران مقامات براکملیت کا سبب بھی یقین کا اتم ہونا ہے۔کوئی اور امر نہیں اورنظر کشفی بھی سیجیح ہے۔ عابیمانی الباب بیبات ہے کہ قرب کاحصول لطائف میں سے سب سے زیادہ لطیف کا کام ہے۔ اس یقین مجى النمي كاحقيه موكا \_اوران مقامات كى المليب چونكه يقين كے اتم مونے پر مرتب موتى ہے۔اس وجہ سے وہ بھى انہی کوحاصل ہوگی۔ تو ہوسکتا ہے کہ کوئی برزرگ قلب قرب کے باوجودلطیف ترنین لطیفوں کے مقامات میں اقامت گزین ہو۔اورسب سے ظاہرترین لطفے ( قالب ) کی طرف رجوع نہ کیا ہو۔اور دُوسرے کی بزرگی سے جوزیادہ قرب ركھتا ہے مقامات مدكورہ ميں اس المل ہواور لطاكف ميں سے ظاہرترين لطيفہ قالب كى طرف رجوع كيا ہو۔ کیونکہ لطیفہ قالب جب اس قرب ہے حروم ہے۔ تو بیقین بھی اس کا حصہ تبین ہے۔ تو ان مقامات کی اسملیت کیے پیدا ہوسکتی ہے۔اور وہ بزرگ جس کا رجوع اس اطیفہ کی طرف ہے اُس نے بھی اس اطیفہ کا تھم اختیار کرلیا ہے۔اور دُوس سے لطائف کے یقینات جو پہلے ماصل ہو چکے تھے پوشیدہ ہو چکے ہوں۔ بخلاف اس بزرگ کے جس كارجوع قالب كى طرف بيس موا-اس كاحكم لطيف ترين لطيف كاحكم ب-قرب ويقين اس كحق ميس مضبوط و متحکم ہو چکا ہے۔ادررو پوش ہیں ہوا۔ بس لا زمی طور پر وہ مقامات ندکورہ میں اتم اور اکمل ہوگا۔ لیکن جاننا جا بیئے كرصاحب رجوع جس طرح قرب ويقين عن اكمل بيد مقامات عن مجى اكمل بيد كين اس كان كمالات كو پوشیدہ رکھا میا ہے۔ اور دعوت فلق کی خاطر اور مخلوق کے ساتھ جھول متاسبت کے لئے جو فائدہ وسینے اور فائدہ حاصل کرنے کاسب ہے اس کے ظاہر کو وام الناس کے ظاہر کی طرح کردیا گیا ہے۔اصل کے اعتبار سے بیمقام انبياء مرسل كاب عليهم الصلوات والتسليمات \_اس كيحضرت ابراجيم خليل الرحمن علينينا وعليه الصلوة والسّلام نے اظمینان قلب طلب کیا۔ اور یقین کے حصول میں عوام الناس کی طرح آ بھے سے ویکھنے کے تاج ہوئے۔ اور حضرت عُن يزعلى مبينا وعليه الصلوة والسّلام في مايا:

٠ اورجس نے رجوع تبیں کیا اُس نے اپنے یقین سے یوں کہا کہ اگر پردوم اٹھ جائے تو بھی میرے یقین عن مزيداضافه بين بوسكاً ـ اگريه بات ثابت بوجائے كه بيرحفرت اميركرم الله تعالى و جهه كا كلام ہے تو اس پرمحمول كرنا جابية كدية ب كارجوع الى الخلق ت يمليكا كلام ب- كيونكدرجوع كي بعدصا حب رجوع عامة الناس كى طرح حصول یقین میں دلائل و براین کامختاج ہوتا ہے۔ اس درویش کے لئے رجوع ہے بل علم کلام کے تمام معتقدات بدیمی ہو بیکے تھے۔ اور محسوسات سے زیادہ ان کا یقین تھا۔ لیکن رجوع کے بعد وہ یقین روپوش موكياته-اورعامة الناس كي طرح ولاك وبرايين كالختاج موكيارج

طرح بزهتااورنمودار بوتابول\_

چناتکہ پرورشم مید ہند میر ویم نیری جس طرح پرورش کرتے ہیں میں ای

مکتوب نمبر (۱۸۲)

مُلاً صالح كولا في كي طرف صادر قرمايا:

حضورعليه وعلى آلدالصلوة والسلام ك حديث ياك كي بيان من كراب في الماسي بعض محابر رام. كوجنهول في مُرك خيالات اوروسوت آن كى شكايت كى تقي فر مايا ذالك من الايمان (ب

چیزایمان میں سے ہے) اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

درویشوں کی ایک جماعت بیٹی ہوئی تھی کہ طالبوں کے وسوسوں اور خطرات کی بات چل پڑی۔اس صمن میں ایک حدیث ذکر ہوئی کہ خیر البشر علیہ وعلیم الصلوات والتسلیمات کے بعض اصحاب نے آ بسروز علیہ الصلوة والسلام كي خدمت بين ير معظالات اوروسوس كي شكايت كي - ني كريم عليه الصلوح والعسليم في فرمايا-ذالك عمين كمال الايمان -بيريز كمال ايمان سيجيز كمال ايمان سيم إلى وقت ال فقير كول من مديث بإك ك بيعني آئے۔والله سخانداعلم بحقیقہ الحال۔ كمال ايمان كمال يقين سے عبارت ہے۔ اور كمال يقين كمال قرب ير مرتب ہوتا ہے۔اورجس قدر قلب اور اس سے اُوپر کے لطا نف کو قرب الی جل شانہ زیادہ حاصل ہوگا۔ ایمان و یقین میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور قالب ہے اس کی بے تعلقی اور برط جائے گی۔ اس وفت ول میں خطرات زیادہ

ل موره بقرياره تلك الرسل

ي يدح منرست على رضى الله تعالى عنه كاارشاد بـ

س محيمهم شريف بروايت الوهريره وضي الله تعالى عنه

مقدار میں ظہور پذیر ہوں گے۔ اور نامناسب وسوے آئیں گے۔ لہذائرے خطرات کا سب کمال ایمان ہے۔ تو نہایہ کوئتری حضرات کو جس قد ریر نے خطرات ذیادہ تر اور نامناسب ہوں گے ایمان کی اسملیت بھی ذیادہ ہوگ ۔ کیونکہ کمال ایمان الطف لطائف کی لطیفہ قلب کے ساتھ کمل بے مناسبتی کا تقاضا کرتا ہے۔ اور یہ بے مناسبتی جس قدر زیادہ ہوگا قالب زیادہ غالی ہوگا۔ اور ظلمت و کدورت کے ذیادہ نزدیک ہوگا۔ اور اس میں وساوی و خطرات کا ورود زیادہ ہوگا۔ لین مبتدی اور متوسط کا سے حال نہیں اس لئے اس طرح کے وساوی زہر قاتل میں اور اس کے باطنی مرض کو زیادہ کرنے والے ہیں۔ لہذا بات بچھنے میں کوتا ہی کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ یہ معرفت اس درو لیش کے رقبق معارف میں ہے۔ اور جرشنج بدایت اور متابعت مصطفع علیہ وعلی آلہ العسلا والستلام کی پابندی کرنے والے پرسلامتی کا نزول ہو۔

## مکتوب نمبر (۱۸۳)

ملامعصوم کا بلی سے طرف صاور قرمایا: نصیحت کی یا توں میں۔

حق سبحانہ وتعالی شریعت مصلفور یکی صاحبها الصاؤۃ والسّلام والحقیہ کے راستے پراستقامت عطافر ماکر کلیۃ اپنی جناب قدس کا گرفتار بنائے۔ اُمیہ ہے کہ مختلف تعلقات اور پراگندہ تو جہات جنہوں نے ظاہر پر غلبہ حاصل کیا ہوا باطنی نسبت میں مانع نہیں ہوں گی۔اس کے باوجود سعی وکوشش کریں کہ ظاہری پراگندگی میں بھی تخفیف ہو۔اییانہ ہوکہ ہاطن تک بھی سیرایت کرجائے۔اورمطلب تک پہنچ میں رکاوٹ بن جائے تاذ بسالم لله مسبحانه من ذالک (اس سے اللہ سیحانہ کی پناہ) اور دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس لائق نہیں کہ اپنی قیمتی عمرصرف کرے اُس کو حاصل کرے بتانا شرط ہے۔خواب خرگوش میں کہ تک رہوگے۔۔

اے سرائے دہاغ تو زندان تو خان و مان تو بلائے جان تو اے سرائے دہائے جان تو اے سرائے اور تیرا باغ تیرے لئے قید خانہ ہے (تو اس کی محبت میں گرفتار ہے) تیرا مال ومتاع تیرے لئے دہال جان ہے۔

موت سے پہلے اگر کام کرلیاتو فبہاور نہ خرالی ہی خرالی ہے۔باطنی مبتق کوعزیز جاننا جا بیئے۔اور جو پھھاس کے منافی ہےا سے دشمن مجھنا جا ہیئے۔

ہر جہ جر عشق خدائے احسن است گرشکر خوردن بود جان کندن است عدائے احسن است عدائے احسن کے مواج کھے ہے جائے گافعل ہی کیوں نہ ہوجان کوہلاک ہی خدائے احسن کے عشق و محبت کے مواج کے جھے ہے جائے شکر کھائے کا فعل ہی کیوں نہ ہوجان کوہلاک ہی

کرناہے۔

ما على الرسول الا البلاغ

قاصد برصرف بيغام يہنجانا ضروري ہے

والستلام

مکتوب نمبر (۱۸۴)

قليح الله كي طرف صادر فرمايا:

حضورسيد المرسلين عليه وعلى آله وعليهم الصلوة والسملام والتخيد كي منابعت كي ترغيب مين .

میرے فرزندعزیز کا مکتوب مرغوب میں جو مجت وا ظلام نے تریز فرمایا تھا۔ میرسید خواجہ نے پہنچایا۔ فرحت کا موجب ہوا۔ حق سجانہ تعالی اپنے پہندیدہ کا موں کے کرنے کی تو فیق عطا کرے۔ بجرمت النبی اور بحرمت آپ کی بزرگ آل کے علیہ ولیہم الصلو ات والتسلیمات اتمہا۔

اے فرزند جو پھی کام آئے گا وہ صاحب شریعت علیہ الصلاۃ والسّلام والتحیہ کی متابعت ہے۔ احوال و مواجید علوم ومعارف۔ اشارات ورموز اگر اس متابعت کے ساتھ جمع ہوجا کیں تو فیہا۔ اور بہت اچھے ہیں۔ ور مد استدراج اور خرا بی کے سوا پھی ہیں۔ سید الطا کفہ حضرت جنید بغدادی کو وصال کے بعد کی نے خواب میں دیکھا۔ اور اُن کا حال بوچھا۔ حضرت جنید نے اس کے جواب میں کہا۔ حقائق ومعارف کے بیان میں سب عبارتیں بے کار اور اُن کا حال بوچھا۔ حضرت جنید نے اس کے جواب میں کہا۔ حقائق ومعارف کے بیان میں سب عبارتیں بے کار گئیں۔ اشارات فنا ہو گئے۔ اور نصف رات کے وقت جو زکعات ہم پڑھتے تھے ان کے سواکس نے ہم کو نفع نہ دیا۔ تو تم پر حضور اور آپ کے خلفائے واشد بن علیہ وعلیم الصلا والسّلام کی متابعت اختیار کرنا لازم ہے۔ اور تو لا عملا اعتقاد حضور کی شریعت کی مخالفت شوست اعتقاد حضور کی شریعت کی مخالفت شوست اور بربادی ہے۔ اور آپ کی مخالفت شوست اور بربادی ہے۔

مکتوب نمبر (۱۸۲)

ایک مخص کی سفارش کے سلسے میں منصور عرب کی طرف صادر فرمایا:
حضرت میں سخانہ و تعالی شریعت مصطفور یعلی صاحبها الصادة والسملام والیتید کے رائے پر استفامت عطا
فرمائے اور تمہاری سماری ہمت اپنی ذات قدش کی طرف پیجر سلے جو پہچے ہم اور تم پر لازم ہے غیری تعالی کی
گرفتاری سے دل کوسالم اور محفوظ رکھنا ہے۔ اور یہ سلامتی اس صورت میں میسر آتی ہے کہ غیری کے خیال کا گرز

ول پر ہرگز ندر ہے۔ اگر فرضا ہزار برس زعرگی وفا کرے تو بھی ول میں غیر تن کا خیال نہ گر دے۔ اس نسیان کے باعث جودل کوئی تعالی کے ماسوا سے حاصل ہو چکا ہے۔ بع کار ایست وغیراین ہمہ بچے۔ اصل کام یہ ہی اس کے سواسب بچے ہے۔ دُوسری لائن بیان بات یہ ہے کہ مولانا فاضل سر ہندی جو آپ کی خدمت علیہ میں حاضر ہے۔ اس کا باپ سر ہند میں ہے اس کی بید آرزو ہے کہ اپنے پڑھا پے اور ضعف و لاغری کے ایام میں اپنے بینے کی مگل قات ہے مسر ور اور خوش ہو۔ اس بنا پر اس نے اس سلسلہ میں آپ کو تکلیف ویے کے لئے فقیر کو وسیلہ بنایا ہے۔ معاملہ آپ کے قبضہ میں ہے بلکہ سب کچھاللہ تعالی کی طرف ہے۔

والسلاخ

## مکتوب نمبر(۱۸۲)

خواجه عبدالرحمن مفتى كابلى كى طرف صادر قرمايا:

متابعت سنت برأ بعار نے اور بدعت سے بیخے اور اس بیان میں کہ ہر بدعت گراہی ہے۔

(بندہ عاجز) حق سجانہ و تعالی سے تفنز ع'زاری التجامخیا بی ذلت انکساری کے ساتھ پوشیدہ اور ظاہر طور پر سوال کرتا ہے کہ جو کچھ دین میں نیا پیدا ہوا ہے۔ اور نیا ایجا دہُوا ہے۔ جو زمانہ خیر البشر اور آپ کے خلفائے راشدین علیہ ولیسم الصلوات والتسلیمات کے زمانہ میں نہیں تھا۔ اگر چہوہ چیز روشنی اور چک دمک میں سفیدہ سے کی

رامندین علیہ و میں استوات واستیمات ہے رہائیہ من میں عاما اسر چدوہ بیر روی اور چیک دمک میں معیدہ میں م طرح مواس ضعیف بند ہے کواس گروہ کے ساتھ جس نے اس کواختیار کرلیا ہے اس نے ممل کا گرفتار نہ کرے۔اور

ال في اليجاد شده چيز كيفسن برفريفية ندكر ، بحرمت سيدالخياروا له الابرارعليه وليهم الصلوة والسلام -

كينيوالول في كياب كربدعت دوسم ب- حسداورسيد حسداس نيك عمل كانام ركهت بين جوصور

اور آب کے خلفائے راشد بن علیہ وعلیم الصلو ات اتمہاؤی التحیات اسملہا کے زمانہ کے بعد بیدا ہوئی ہے اور کسی سنت کوا تھا نے اور دُور کر نے والی شہو۔اور سینز اس کو کہتے ہیں جوسنت کومٹائے اور دُور کرنے والی ہو۔

میقیران بدعتوں میں سے سی بدعت کے اعدائس فنورانیت کا مشاہدہ بیں کرتا۔ اورظلمت وکدورت

ا جعزت امام رمانی رضی الدتعالی عن نے اپنے محتوبات میں "برعت" ہے ایکن حق اور اس سے دُورر سے کی بڑی تاکید فر مائی ہے۔ اور بدعت اور بدعت اور بدعت اور بدعت اور بدعت اور بدعت اور بدعت اور بدعت اور بدعت اور بدعت اور بدعت اور بدعت اور بدعت اور بدعت اور بدعت اور بدعت اور بدعت اور بدعت اور بی فرمت کی ہے۔ آپ نے جولکھا ہے مسلک کو غلارتگ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور بدعت سے متعلق اپنے مسلک کی تا تدو جمایت میں مُعزبت شی معرف کی عبارات کو بیش کر کے سادہ اور مسلمانوں کو بدعت سے متعلق اپنے مسلک کی تا تدو جمایت میں مُعزب شی موری ہے۔ اس سلسلے میں علاء کرام نے جو بھو کھا ہے مقرف ایماں درج کیا جاتا ہے۔ قار میں کرام سے درخواست ہے کہ دیانت واقعاف کی نگاہ سے اس کا مطالعہ فرما کیں ۔علا مہم مراد کی محتوبات شریف اس مقام برحاشیں کھے ہیں ۔ (اسکلے شیر)

کے سواکسی شے کا احساس نہیں ہوتا۔اگر فرضا آج مبتدع کے عمل کوضعف بصارت کے باعث طراوت و تازگی کی شکل میں دیکھتے ہیں تو کل جب کہ نظر تیز کر دیں گے تو پہتہ چل جائے گا کہ خسارے اور ندامت کے سوااس کا پچھ بیتے نہیں تھا۔ بیت بیٹر کردیں گے تو پہتہ چل جائے گا کہ خسارے اور ندامت کے سوااس کا پچھ بیٹر نہیں تھا۔ بیت

یر وقت صبح شود ہمچو روز معلومت کہ باکہ بائحۃ عشق درشب دیجور صبح کے دفت روز روٹن کی طرح کجے معلوم ہوجائے گاکہ ٹونے شب تاریک میں کس کے ساتھ رشتہ عشق جوڑ رکھا تھا۔

(۱) ولا يخالف قوله في ذالك قول العلماء الاسلاف رحمهم الله حيث قسموا البدع على حسنة و سيّة و ارادو بالحسنة ما يكون له اصل في الصدر الاول و لو اشآرة كبناء المناثر و المدراس والرباطات و تدوين الكتب و ترتيب الدلائل و نحو ذالك و والسيّة ما ليس له اصل فيه اصلاً. فلا مام قدس سره لا يطلق اسم البدعة على القسم الاول لوجود اصله في الصدر الاول فلا يكون مبتدعاً و محدثا حقيقة و لقوله صلى الله مبتدعاً و محدثا حقيقة و لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم كل بدعة ضلالة فالنزاع بينهما لفظى اعنى في اطلاق اسم البدعة على القسم الاول و عدم اطلاق.

(ترجمہ): اور اس بارے بیں آپ کا قول علیائے اسلاف رحم اللہ کا اس قول کے خالف ٹیس کہ بدعت کی دوشمیں کی بیوجیے بیل حسنہ اور سیکتہ ۔ وہ بدعت حسنہ ایک شے مراد لیتے ہیں جس کی صدر اول بیل اصل موجود ہوا گرچ اشارة ہی ہوجیے مسجدول کے منادول مدارس اور مسافر خانوں کی تمیز اور کتابوں کی تدوین اور دلائل کی تربیت اور ای طرح کی اور چیزیں۔ اور بدعت سیریہ سے ایک چیز مراد لیتے ہیں جس کی صدر اول میں بالکل اصل موجود ند ہوتو امام ربائی قدس مرہ فتم اول پر بدعت اور عدت ہوت کے نام کا اطلاق نہیں کرتے ۔ کونکہ اس کی اصل صدر اول میں موجود ہوتی ہے۔ ابداوہ چیز بدعت اور عدت نہیں۔ بدعت اور عدت ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے قرمایا کہ ہر بدعت گرائی ہے۔ تو علیہ الداف اور حضرت شخ مجد و علیہ الرحمۃ کے درمیان نزاع نفتلی سے ہے کہ تم اول پر بدعت کا اطلاق ہوتا ہے بانہیں۔

(٢) حطرت في محدمظمرد ولوى قدى مرة ومقامات معيديد على فرمات ين

البدعة المحسنة عند الامنام الرباني قدس سره داخلة في السنت و لا يطلق عليها اسم البدعة بموجب كل بدّعة ضلالة والنزاع لفظى بينه و بين العلماء القاتلين بوجود الحسن في البدعة

(ترجمہ) بدعت حسندا مام رہائی قدس مرہ کے فزو یک سنت میں داخل ہے اور آپ موجب حدیث کل بدعة صلالۃ اس پر بدعت کا اطلاق نہیں فرماتے۔ نوّان ہارے میں آپ اور دُومرے علائے کرام کے درمیان جو یدعت حسنہ کے قائل ہیں نزاع لفظی ہے۔ حضورسيدالبشرعليدوآ لهالصلوات والتسليمات قرماتي

جس نے ہمارے اس دین میں وہ چیز نکالی جواس میں نہ ہوتو وہ شے مُر دود ہے۔ مَنُ اَحُدَثَ فِی اَمُرِنَا هٰلَا اَمَا لَیْسَ مِنُهُ وَ اَمُرِنَا هٰلَا اَمَا لَیْسَ مِنْهُ وَ اَمُونَا هٰلَا اَمَا لَیْسَ مِنْهُ وَ فَهُوَدَدُ. (بخاری وسلم)

(٣) فكل بدعة لم تخالف السنة و هي البدعة الحسنة عند العلماء داخلة عند الام الرباني قدس سره في السنة.

ر ترجمه) تو ہر بدعت جو مخالف سنت نہ ہواور علماء کے نز دیک وہی بدعت حسنہ ہے۔اورا مام ربانی کے نز دیک و وسنت میں واقل سر

(م) شاہ عبد النى محدث و الوى رحمة الله عليه انجاح الحاجة حاشيه ابن ماجه ميس حساب من احدث فى امونا هذا ما ليس منه المنح كت فرمات بين:

اى ما ليس من وسائله فان الوسيله داخلة فيه و لهذا قال الشيخ المجدد رضى الله تعالى عنه و المعلوم التي وسائل لامر الدين كالصرف و الخود داخلة في السنة ولا يطلق عليها اسم البدعة عنده رضى الله عنه ليس منها حسن البتة.

ر جمہ) لیعنی وہ چیز جودین کے وسائل میں سے نہ ہو۔ کیونکہ شے کا دسلہ اور ذرایعہ اس میں داخل ہوتا ہے۔ ای لئے شخ مجر درضی اللہ عنہ کے نز دیک وہ علوم جودین کے دسائل ہیں جسے صرف ونحوسنت میں داخل ہیں اور اور آپ اس پر بدعت کا اطلاق ہیں کرتے۔ کیونکہ امام ربائی رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک بدعت میں کوئی کشن اورخو کی ہیں۔

نیز معمولات المل سنت کے مطابق حضرت اہام رہانی رضی اللہ عنہ اپنے بیر ومرشد کی مجلس عرس شریف میں شریک ہوتے تھے۔حضرت اقدس جلد دوم صفحہ ۲۴ پر ہے کہ آپ بتقریب نرس حضرت خواجہ قدس سرہ و دہلی تشریف لائے۔ آپ نے خودا پنے مکتوبات شریف کے دفتر اوّل جلد دوم صفحہ ۲۳۳ میں فر مایا ہے۔

حضرت خواجہ جیوقدس مرہ کے عرص مبارک کے ایام میں فقیر دہلی آیا۔ ارادہ تھا کہ حضرت (شیخ فرید) کی خدمت عالی میں بھی حاضر ہو۔ آنے کی تیاری میں تھا کہ آپ کے تشریف لے جانے کی خبر مشہور ہوگی تو

در ایام عرش حضرت خواجه جیو قدس سرهٔ محضرت دیلی رسیده بخاطر داشت که در ملازمت علیه بنیز برسد در بن اثنا خبرکوی منتشر مکانمت بطر ورت توقف نموده-

ارادہ ملوی کرنا پڑا۔ (۱) فوت شدگان کی فاتحہ دلاتے تھے۔اور ایصال تواب کرتے تھے۔ کمتوبات شریف میں آپ کے اس عمل کی تصریح مدحد میر

(2) مزارات بزرگان برتشریف لے جاتے تھے اور تیر پر پڑے ہوئے اُچھاڑ کوتیرک جائے تھے اور عقیدت کے ساتھ قبول کرتے تھے۔ (حضرات القدس جلد الصفحہ 9)

(۸) حضرت امام ربانی رضی الله تعالی عنه تصور شیخ "ستمد اد ادلیاء کرام کے قائل ہیں۔ جبیبا کہ مکنوبات شریف میں آپ نے جا بجاان مسائل کووضا حت ہے لکھا ہے۔ ان مختلف فیہ مسائل میں حضرت مجد دفتد س مرہ کے مسلک وموقف کے متعلق جوچ مردود بواس مین من کہاں ہے آسکا ہے۔ حضور نی کر پم آنی کے کا ارشاد مبارک ہے۔
اما بعد فان خیر الحدیث کتاب الله
و خیر الهدی محمد و شر ہواں میں سے بہتر میرت محمد و شر ہوات کا در سب ہے بہتر میرت محمد و شر ہوات کا در سب ہے بہتر میرت محمد و شر ہوات کی الامور محدثاتها و کل بدعة ضلالة میرت ہے۔ ادر چزوں میں سب سے برتر نی

دُوررگاجگدا بـ فرمایا:
او صیکم بتقوی الله والسمع
والطاعة و ان کان عبدا خبشیا فانه والسطاعة و ان کان عبدا خبشیا فانه من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیراً فعلیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المهدین تمسکوا بها و الراشدین المهدین تمسکوا بها و عضوا علیها بالنواجد. و ایاکم و محدثة محدثات الامور فان کل محدثة بدعة و کل بدعة ضلالة.

ہے اور سب سے بہتر سیرت جمد (علیہ ہے) کی سیرت ہے۔ اور چیز وں میں سب سے بدتر نئی سیرت ہے۔ اور چیز وں میں سب سے بدتر نئی بات بات اور ہرئی چیز گرائی ہے۔

اے لوگو میں تہہیں اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات اللہ سے ڈرنے اس کی بات سے درنے اس کی بات اللہ سے درنے اس کی بات اللہ سے درنے اس کی بات سے درنے اس کی بات سے درنے اس کی بات سے درنے اس کی بات سے درنے اس کی بات سے درنے اس کی بات سے درنے اس کی بات سے درنے اس کی بات سے درنے اس کی بات سے درنے اس کی بات سے درنے اس کی بات سے درنے اس کی بات سے درنے اس کی بات سے درنے اس کی بات سے درنے اس کی بات سے درنے اس کی بات سے درنے اس کی بات سے درنے اس کی بات سے درنے اس کی بات سے درنے اس کی بات سے درنے اس کی بات سے درنے اس کی بات سے درنے اس کی بات سے درنے اس کی بات سے درنے اس کی بات سے درنے اس کی بات سے درنے اس کی بات سے درنے اس کی بات سے درنے اس کی بات سے درنے اس کی بات سے درنے اس کی بات سے درنے اس کی بات سے درنے اس کی بات سے درنے اس کی بات سے درنے اس کی بات سے درنے اس کی بات سے درنے اس

اے لوگویم جمہیں اللہ ہے ڈرنے اس کی ہات
سفنے اور اس کی اطاعت وفر مانبرداری کی تلقین
کرتا ہوں۔ اگر چرتمبارا حاکم جبٹی غلام بی کیوں
نہ ہو۔ کیونکہ جو تھی جیرے بعد زعرنہ دہے گاوہ
عفریب بہت اختلاف دیکھے گاتو تم میری اور
میرے ہدایت یافتہ خلفاء داشدین کی سنت کو
لازم پکڑو۔ اور اسے مضبوطی سے تعامو۔ اور
اسے اپنی ڈاڑھوں سے پختگی ہے پکڑو۔ اور شے
اسے اپنی ڈاڑھوں سے پختگی ہے پکڑو۔ اور شے
ادر ہر بدعت گرائی وضلائے ہرئی چیز بدعت ہے۔
اور جر بدعت گرائی وضلائے۔

یُورے طور پروانف ہونے کے لئے بقرہ کی تالیف' مسلک امام ربانی ''کامطالعہ فریا کیں۔ علماء کرام کی فہ کورہ تحقیقات اور حوالجات ہے دوڑروش کی طرح بیبیات واضح ہوگئ کہ حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ کا مسلک اہل سنت کے مسلک کے عین مطابق ہے اور تخالفین آپ کا مسلک غلط رنگ میں چیش کرتے ہیں۔ مترجم عفی عنہ' حضرت حسان بن ثابت رضى الله تعالى عنه مصروايت بـ

کوئی قوم این وین میں بدعت جاری نہیں کرتی می مراللہ تعالی اس کی شمل سُنتوں ہے چھین لیتا ہے محراللہ تعالی اس کی شمل سُنتوں ہے چھین لیتا ہے محرقیا مت تک وہ منت آئیس دایس عطانہیں کرتا۔

مَا ابْتَدَعَ قُومٌ بِدُعَةً فِى دِيْنِهِمُ إِلَّا نَزَعَ اللّه مِن سُنْتِهِم مِثْلَهَا ثُمَّ لِايُعِيْدُهَا اللّه مِن سُنْتِهِم مِثْلَهَا ثُمَّ لِايُعِيْدُهَا اليهمُ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ (داوى شريف)

جاننا جابئ كهبض برعات جنهين علماء اور مشاركخ بدعت حسنه كهتي بين جب ان كاخوب مطالعه كيا جائے۔ تومعلوم ہوجاتا ہے کہ وہ بھی رافع سنت ہیں۔مثلاً میت کے گفن میں مماے کوانہوں نے بدعت حسنہ کہا ہے حالا تکہ یہ بدعت بھی راقع سنت ہے۔ کیونکہ اس سے گفن کے تین کپڑوں میں تین کے عدد کا گئے ہے۔ اور کئے عین رفع ہے یوں ہی مشارکے نے دستار کے شملے کودا کیں جانب چھوڑ نے کوستحسن کہا ہے۔ حالانکہ اس بارے میں سنت میہ ہے کہ پشت پر دونوں کا ندھوں کے درمیان ہو۔ تو ظاہر ہے کہ بیہ بدعت بھی راقع سنت ہے۔ نیز علماء نے جونیت نماز میں کہا ہے کہ دل سے نیت کے باوجو دزبان سے نیت کرنا بھی مستحسن ہے۔ حالانکہ زبان سے نیت کرنا حضور عليه وعلى آله الصلوة والسلوم سے نہ يحي روايت في نابت ماور نهضعيف روايت سے اور نه صحاب كرام اور تابعين عظام سے نيٹابت ہے كہوہ زبان سے بھى نيت كرتے تھے۔ بلكه دستور بيتھا كہ جب قامت ہوتى تھى تو ساتھ ہی وہ تبیرتر میر کہتے تھے۔ توزبان سے نیت کرنا بھی بدعت ہے۔ اور علماء نے اس بدعت کو بھی حسنہ کہا ہے۔ اور رفقیر جانا ہے کہ رید برعت سنت تو کیا فرض کے خاشے کا بھی باعث ہے۔ کیونکہ زبان سے نیت کے جائز ہونے کی صورت میں اکثر لوگ زبان سے نبیت پر ہی کفایت کرجینیس کے۔اور دل کی غفلت کی کچھ پرواہ نہ کریں گے۔ پس اس من من من از کے فرائض میں سے ایک فرض نیت قلبی بھی چھوٹ جاتی ہے۔ اور اس سے نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے۔ یک حال باتی بدعات اور محدثات کا ہے۔ کہ بیسب سمی نہ سی طرح سنت پر زیادتی ہے۔ اور زیادتی سخ باور تخ رفع ب- البذائم برلازم بكررسول الثولية كاست كامتابعت كي بابندر موراورة ب كصحاب كرام كى افتدار بى كفايت كرو\_ كيونكه صحابه كرام بدايت كے ستارے ہيں تم ان ميں ہے جس كى افتدا كرو كے ہرایت باؤ کے۔باقی رہا تیاس اور اجتہا دُفقہی تو وہ بالکل بدت نہیں بلکہ وہ نصوص کے معنی کوظاہر و واضح کرتا ہے کسی نى چيزيازا كدچيز كوثابت نہيں كرتا ـ توا ـ اصحاب بصيرت عبرت بكڙو ـ اور ہرتنج ہدايت اور حصرت مصطفے عليه وعلى آلهالصلوات والتسليمات كى متابعت كى يابندى كرف واليرسلامتى كانزول بوتارب

مكتوب تمبر (١٨٧)

خواجه محمد اشرف كاللي كي طرف صاور قرمايا:

اس بیان میں طریق رابط (تصوری ) مقصود تک پہنچانے والے راستوں میں سب سے زیادہ

قریب ہے۔ اور اس بیان میں کر رابط (تقوری عن کے لئے ذکر الی کرنے سے بھی زیادہ نافع ہے۔

جومكتوب آب نے دوستول كولكھاتھا۔ نظر يا ااور تحرير شده حالات سے وا تفيت ہوئی۔

جانا جاہیے کہ بناوٹ اور تکلف کے بغیر ش ہے۔ اور کوئی راستہ بھی طریق رابطہ (تصور ش کے درمیان مناسبت تام کی نشانی ہے۔ جوافادے اور استفادے کا سبب ہے۔ اور کوئی راستہ بھی طریق رابطہ (تصور ش کے) سے زیادہ قریب نہیں۔ دیکھیں یہ دولت کس سعاد تمند کو عطا کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ احرار قدس اللہ تعالی سرہ العزیز اپنی ملفوظات میں فرماتے ہیں سے سایہ رہبر بہاست ذکر تن رہبر کا سایہ ذکر تن کرنے سے ذیادہ بہتر ہے۔ ذیادہ بہتر کہ انفع سکے اعتبار سے ہے۔ یعنی مرید کے لئے رہبر کا سایہ اس کے ذکر تن کرنے سے ذیادہ نفع مندہے۔ کیونکہ مرید کواس وقت ندکور یعنی اللہ جل وعلا کے ساتھ کا مل مناسبت حاصل نہیں ہوتی تا کہ براستہ ذکراسے کمل نفع حاصل ہو۔ والسلام اولا وا خرا۔

### مکتوب نمبر (۱۸۸)

خواجه محمصديق بدخش كي طرف صادر موا:

ان مسائل کے طل میں جواس نے دریافت کئے تھے۔

میرے برادر عربی کا مکتوب مرغوب موصول ہوا۔ آپ نے بین امور کے متعلق دریافت کیا ہے۔ اے محبت کے نشانات والے۔ مرتبہ قلب میں بعض لطائف کا پوشیدہ رہناصرف ان لطائف پر ہی بندہ جن کا قلب مشخص ہونے معضمن ہے۔ وہ لطائف اس میں پوشیدہ نہیں ہیں جوقلب سے ماروا ہیں۔ کیونکہ ان کے قلب میں پوشیدہ ہونے کے کہم مین نہیں۔ دُوسری بات ہے کہ وہ محض جس کی استعداد مرتبہ وقلب یا رُوح تک ہے۔ پیرصاحب تصرف کا تصرف اسے مراتب نوق تک لے جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک باریک بات نے کہ جورو برو بات جیت سے تعلق کھتی ہے تی مراتب نوق تک لے جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک باریک بات نے کہ جورو برو بات جیت سے تعلق کھتی ہے تی مراتب نوق تک کے احکام طاہر بلطن کا رنگ اختیاد کر لے اور باطن خلا ہر باطن کا رنگ اختیاد کر لے اور باطن خلا ہر کے رنگ سے رنگین ہو جائے۔ تو کیا مشکل ہے کہ فلا ہر کے دیک میں اور باطن کے احکام طاہر میں اور باطن کے احکام طاہر میں اور بیدا ہوجا کیں۔ والسّلام

#### مکتوب نمبر (۱۸۹)

شرف الدین حسین برختی کی طرف صادر ہوا: اس بیان میں کہ بے فائدہ تعلقات میں گرفتار ہونے کے یاوجود فقراء کی یادان کے ساتھ شدید

100

مناسبت اور تعلق کا اظہار کرتی ہے۔ اور کمینی دنیا پر فریفتہ نہیں ہوتا جا بیئے۔ اور باطنی سبق کوتمام کاموں سے عزیز رکھنا جا بیئے۔ اور اس بیان میں کہ احکام شریعت سے سرتانی نہیں کرنی جا بیئے بلکہ پُورے احمان اور بجر وزاری سے انہیں قبول کرنی جا بیئے ۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

الحمد لله رب العالمين والسلام على سيد المرسلين و آله الطاهرين اجمعين.

عزیز وارشد فرزندار جمند بشرف الدین حسین کا مکتوب شریف موصول ہوکر موجب فرحت و تازگی ہوا۔ بیکتنی برئی نعمت ہوئے سے کوئیس ہوئی۔ اس یادے نعمت ہے کہ بے فائدہ گرفتار یوں اور مصروفتیوں کے باوجود فقراء دُوراز کارکی یا د ذہمن سے کوئیس ہوئی۔ اس یادے شدت مناسبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور یہی چیز افارہ اور استفادہ کا سبب ہے۔ بعض واقعات جو آپ نے درج کئے مشدت مناسبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور یہی چیز افارہ اور استفادہ کا سبب ہے۔ بعض واقعات جو آپ نے درج کئے میں۔

اے فرزند کمینی وُنیا کی طراوت و تازگی پر فریفتہ نہ ہونا۔اوراس کے بے معنی کروفر پر عاشق نہ ہونا۔ کیونکہ بے حقیقت اور بے اعتبار ہے۔آج اگر ریم عنی ذہن میں نہیں آتا کل ضرور آئے جائے گا۔لیکن اس وقت کیچھ فائدہ نہ ہوگا۔

گوشش ازبار درگران شده است نشو و ناله و فغانِ مرا
اس کےکان موتیوں کے زبورہ بھاری ہوئے ہیں۔اس لئے دہ میرے نالے اور فغان کوئیس سُنٹے۔
عابیہ کہ باطنی سبق کوخداو ند تعالی جل شانۂ کی عظیم نعتوں سے جائے ہوئے اس کے تکرار پر فریفتہ اور
حریص رہیں۔اور پانچ وقت کی نماز سُستی اور کوتا ہی کے بغیر باجماعت اداکرتے رہیں۔اور چالیس روپ میں
سے اللہ کا احسان جانے ہوئے فقراء اور مساکین کو دیں۔اور حرام اور مشتبہ چیزوں سے اجتناب اور پر ہیز کریں۔
اور مخلوقات پرمشفق اور مہریان رہیں۔ نجات اور دستگاری کا طریقہ یہی ہے۔والسّلام

### مکتوب نمبر (۱۹۰)

میرمحدلعمان بدخش کے بیوں میں سے ایک بیٹے کی طرف صادر ہوا:

ذكرالبي جل سلطان كودام برأبهار في اور بلندمرت طريق تفتيندية تعتنين الله تعالى اسرارهم اور

طرز وطر يقد ذكراورد وسرع ماسب المورك بيان من-

بسم الله الرحم الرحم الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على سيد المرسلين و آله الطاهرين اجمعين.

تواس بات کوجان اور آگاہ رہ کہ تیری سعادت بلکہ تمام انسانوں کی سعادت اور سب کی فلاح ونجات اینے مولی جل سلطانہ کے ذکر میں ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے تمام اوقات کو ذکر الہی جل شانہ میں مستغرق اور مهروف رکھنا چاہیے۔ اور ایک لحظ کے لئے بھی عُقلت کو جائز نہیں بچمنا چاہیے۔ اللہ بھانہ کی تھ اور اس کا اصان

ہمروف رکھنا چاہیے۔ اور ایک لحظ کے لئے بھی عُقلت کو جائز نہیں بچمنا چاہیے۔ اللہ بھانہ کی تھ اور اس کا تعریب اینداء میں بہی میر آ جا تا ہے۔

اور ''نہایت ابتداء میں درج ہے۔'' کے طریقہ پر حاصل ہو جا تا ہے۔ لیڈا طالب کے لئے اس بلند مرتبہ طریقہ کو اختیار کرنا زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ بلکہ لازم وداجب ہے۔ لیس تھ پر لازم ہے کہ قبلہ توجہ کو ہرطرف سے ہٹا کر کلیے اس طریقہ کے قبلہ توجہ کو ہرطرف سے ہٹا کر کلیے اس طریقہ کے بلند مرتبہ اکا ہر کی طرف کرے۔ اور ان کے باطن سے ہمت اور توجہ طلب کرے۔ ابتداء میں ذکر کرنے سے چارہ ہیں۔ چاہیئے کہ قلب صوبری کی طرف متوجہ ہو کہ کو گئر اور سے۔ اور اس وقت قصاراً کی عضو کو بھی میں ذکر کرنے سے چارہ کی مانتہ ہے۔ اور اس مناسب ہی قلب صوبری کو جگہ شدے۔ اور اس طرحت متوجہ ہو کہ یہ جا کہ اور اس کے ساتھ شدائے کا در اس کے حاضرونا ظر ہوئے کو بھی طرحت متوجہ ہو کہ یہ جا کہ اس کے ساتھ شدائے کا در اس کے حاضرونا ظر ہوئے کو بھی طرحت متوجہ ہو کہ کہ خورے اور کی صفت کو بھی اس کے ساتھ شدائے کا در اس کے حاضرونا ظر ہوئے کو بھی کا ظافو خیال میں شرائ شدائے کہ مناسب کا خور اس کے ساتھ شدائے کو نازی سے چون اور کیف والی شے ہی ساتھ کی بھی کا طرف شاتہ کے دائر ہی ہوئی کا طرف شاتہ کے دائر ہوئے کہ کو تا کہ دائرہ نے باہر نال آس کرنا چاہیے۔

از رام نہ پکڑے۔ کو بی دائر ہوتا ہے۔ وہ ن دات کو جون کے دائرہ نے باہر نال آس کرنا چاہیے۔

از رام نہ پکڑے۔ کو بی کو اور کہ تا ہوئے ہیں۔ اور خون کے دائرہ نے باہر نال آس کرنا چاہیے۔

ہی خور داخل کے دائر میں ہو باہر خلاج کے جون ذات کو جون کے دائرہ نے باہر نال آس کرنا چاہیے۔

ہی کو اور امائے کو کون کے دائرہ نے باہر نال آس کرنا چاہیے۔

ہی کو دائرہ نے باہر نال آس کرنا چاہیے۔

ہی کو دائرہ نے باہر نال آس کرنا چاہیے۔

اوراگر بوفتت ذکرالی بے تکلف پیرگی صورت ظاہر ہوتو اے بھی دل میں لے جائے۔ اور دل میں بھا کر ذکر کرے۔

تم جانے ہو پیرکیسی ہتی ہے۔ پیروہ ذات ہے کہ جناب قدی خداوندی جل شانہ تک بینیٹے کے داستے میں اس سے استفادہ کرتے ہو۔ اور اس سے اس راہ میں طرح طرح کی مددوعانت کی اصل کرتے ہو۔ حالی کلاہ اور چا دراور تجرہ جومروج ہو چکا ہے۔ بیری مریدی کی حقیقت سے خارج ہے۔ اندعا دات ورسوم میں داخل ہے۔

ا معلوم ہوا کرتھور شیخ جائز اور درست ہے۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں۔لیکن جن حضرات کو ہر چیز میں شرک ہی نظر آتا ہے۔ وہ اسے بھی شرک ہی کہتے ہیں۔ چنانچہ مولوی اساعیل وہلوی مصنف تقویۃ الایمان کے پیرسید احمد صاحب رائے بریلوی نے شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی قدس مرہ کوکہا تھا کہ تصویر شیخ صریح شرک ہے۔ ملاحظہ سیدا حمد شہید مؤلفہ غلام رسول مہر۔

ا اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ جھزت امام رہائی قدی سرو العالی پیرومر شد سے مدود اعائت حاصل کرنے کے قائل ومعتقد ہیں۔اور مید چیزشرک و ہدعت نہیں۔

ہاں یہ بات درست ہے کہ شخ کال کمل کرتا بطور تیرک علی اپنے پاس کے ساتھ اعتقاد وا ظلاس سے رائی کے ساتھ اعتقاد وا ظلاس سے زندگی گزارے۔ شخ کے کرتے کو پاس کے ساتھ اعتقاد وا خلاص سے زندگی گزارے۔ شخ کے کرتے کو پاس کر کھنے میں تمرات و نمائج کا قوی احتمال ہے۔

میں ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ خواہیں اور واقعات اعماد واعتبار کے لاکن نہیں۔ کوئی شخص اگر اپنے آپ کوخواب یا واقعہ میں بادشاہ یا قطب وقت و کیھے تو حقیقت میں ایسائیس ہے۔ ہاں خواب اور واقعہ ہے باہر عالم حقیقت اور نفس الامر میں اگر بادشاہ یا قطب بن جائے تو مانے کے لاکن ہے۔ لہذا بیداری میں اگر احوال ومواجید طاہر ہوں تو ان پر اعماد کی گنجائش ہے ور شہیں۔ اور تم جائے ہو کہ ذکر کا نفع اور اس پر آٹار و نمائے مرتب ہونا شریعت کی بچا آ وری ہے وابستہ ہے۔ اس لئے فرائض اور سنتوں کی ادائیگی اور حرام اور مشتبہ جیز وں سے اجتناب میں پوری احتیا کی طرف رجوع کرنا چاہیئے اور ان کے فتو کی سے نقاضا کے مطابق زعدگی بسر کرنی چاہیئے۔ والسّلام

## مکتوب نمبر(۱۹۱)

خاشخانال كى طرف لكهاكيا:

انبیاء علیم الصلوٰة والسلام کی متابعت کی ترغیب اور اس بیان میں که تکالیف شرعیه میں آسانی اور سہولت کی بوری رعابیت کی گئی ہے۔

اَلْحَمُدُ لِللَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهِلْمَا وَ مَا لَنَا لَتِهُتَدِى لَولَا أَنُ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدُ جَاءَ تُ رُسُلُ رَبُنَا بِالْسَحَقِّ مِنَامِ تَعْرِيقِينَ اسَاللَّه كَ لِيَ بِين جَس نَهِ بَمِينَ اسَراسَتْ كَيْ بِدايت وى اور بَمِين بدايت نُعيب بَين موسَى عَى اگراللهُ بمين بدايت شدينا - بينك مار عدب تعالى كرسول فن كرما تقاتش يف لائے -

سعادت ابدی اور نجات سردی اخیاء کرام کی الله تعالی کی رحتیں اور اس کی سلامتی ان سب پرعمو ما اور ان سب سے افضل پرخصوصا نا ذل ہوتی رہیں۔ کرمتا بعت کے ساتھ وابستہ ہے۔ فرضا اگر ہزار سال بھی عبادت کی ساتھ وابستہ ہے۔ فرضا اگر ہزار سال بھی عبادت کی ساتھ وابستہ ہے۔ اور ریاضت شاقہ اور دو بہر کے ہوئے کار لایا جائے تو بھی اگر ان بزرگوں (انبیاء کرام) کی متابعت کے نور سے منور اور روثن نہ ہوں بارگا و ایز دی ہیں ان کی ایک جو برابر قیمت نہیں۔ اور دو بہر کے سونے کے ساتھ جو سراسر غفلت اور بے کاری ہے گئین ان بزرگوں (انبیاء کرام) کے تھم کے مطابق ہو وہ جاہدات اس نیند کے برابر نہیں ہیں۔ بلکہ بیجاہدات جیشل اور خالی میدان کی طرح بے فائدہ سمجھے جائیں گے۔ بیضداوند جل شانہ کی کمال مہر بانی ہے کہ تمام شرع تکالیف اور دینی امور میں نہایت ہی آ سانی اور مہولت کو مرتظر رکھا گیا ہے۔

ع معلوم ہوا کہ حضرت نیخ مجددرضی اللہ عنہ پر رگول کے تیم کات کے بھی قائل ومعتقد ہیں۔ جیسا کہ اہل سنت وجماعت کا عقیدہ ہے۔ مثلاً رات دن کا تھے پر میں صرف سر ورکعت (قرض) نماز اداکر نے کی تکلیف دی گئی ہے۔ اور ان کے اداکر نے میں سارا ایک گھنٹہ بھی صرف نہیں ہوتا علاوہ ازین نماز میں قر اُت جس لدر رمیسر آ سکے ای پر کھایت کی اجازت ہے۔ اور اگر بیٹے کر اداکر نے کی اجازت ہے۔ اور اگر بیٹے کر اداکر نامشکل ہوتو یک اجازت ہے۔ اور اگر بیٹے کر اداکر نے کا اجازت ہے۔ اور اگر بیٹے کر اداکر نے کا اجازت ہے۔ اور وضوی اگر لیٹ کر اداکر نے کی اجازت ہے۔ اور جب رکوع و بچودشکل ہوا شارے سے اداکر نے کا تھم ہے۔ اور وضوی اگر یانی میں استعال کرنے پر قدرت نہ ہوتو تھے کہواں کی جگر مقرر کیا ہے۔ اور زکو قدیش جالیس حقوں میں سے صرف ایک حصر فقراء و مساکین کے لئے مقرر فر مایا گیا ہے۔ اور اسے بھی ہڑھنے والے مالوں اور جرنے والے مولی اور پر مخصر کیا ہے۔ اور اس کے لئے بھی رائے کو جن سواری اور است میں خطرہ نہ ہونے کے ساتھ مشروط فر مایا ہے۔ اور دائرہ مبار کو وسیج اور کشادہ کر دیا ہے۔ چار آ ذاذ رائے بین خطرہ نہ ہونے کے ساتھ مشروط فر مایا ہے۔ اور دائرہ مبار کو وسیج اور کشادہ کر دیا ہے۔ چار آ ذاذ کر لیع بہتری کو تھی بندوں کی بہتری کو تھی بندوں کی بہتری کو تھی بندوں کی بہتری کو ایک کا کہ سے داور کا کا کہ سے کی خاطر۔

مثلاً ایک بدمز وضرر و نقصان سے لبرین شراب کو حرام کیا ہے۔ اور اس کے عوض بے شار فاکھ ہے منداور خوش و اکتفہ اور خوشبو دار شربتوں کو جائز اور مباح فر مایا ہے۔ عرق لونگ اور عرق دار چینی بیس ان کے خوش مزہ اور مغرف خوشبو دار ہونے کے باوجو داس قدر فاکھ ہے اور منافع ہیں جو بیان بیس آئیس آئیسے کر وی بدمزہ بدیؤ جوش و حواس کھونے والی اور پر خطر (شراب) کو خوشبو دار اور خوشگوار چیز ہے کیا نسبت ہوسکتی ہے۔ ان دونوں بیس برا فرق ہے۔ اس کے علاوہ ان دونوں بیس طال وحرام کے اعتبار سے جو فرق ہے وہ الگ ہے اور وہ فرق و تمیز جواللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور نارضا مندی کی وجہ ہے ہا لگ ہے۔

یوں ہی اگر بعض رہ بھی کیڑوں کو ترام کیا ہے تو کیا ڈر ہے۔ جبکہ کی طرح کے قیمی اور دیدہ ذیب کیڑے

ان کے کوش طال کردیے ہیں۔ اور پشین اور صوف کا لباس جوعام طور پر مبارے ہے رہ جی لباس سے گی در ہے بہتر

ہے۔ پھرریشی لباس بھی صرف مردوں کے لئے ترام ہے کورتوں کے لئے طال اور جائز ہے۔ اور اس کے منافع بھی مردوں کو بی چنچتے ہیں۔ اور بھی سونے چا ہدی کا حال ہے۔ کہ ان سے کورتوں کے زیورات در حقیقت مردوں بھی مردوں کو بی چنچتے ہیں۔ اور بھی سونے چا ہدی کا حال ہے۔ کہ ان سے کورتوں کے زیورات در حقیقت مردوں بی کے لئے تیار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بے انساف اس آسانی اور بہولت کے باوجود (اسلام پر چانا) مشکل اور دخوار جانے تو مرض قبلی ہیں جتلا اور باطنی بیاری ہیں گرفتار ہے۔ بہت سے کا م ایسے ہیں جن کا کرنا تکدرست کو گوں دخوار جانے آسان ہوتا ہے۔ لیکن کر در لوگوں کے لئے ان کی انجام دبی نہایت بی مشکل ہوتی ہے۔ اور مرض قبلی سے مراد آسان سے نازل شدہ ضدا تعالیٰ کے احکام پر دی یقین کا نہ ہونا ہے۔ ایسے لوگوں کو اس وقت جو تقد بی حاصل مراد آسان سے نازل شدہ ضدا تعالیٰ کے احکام پر دی یقین کا نہ ہونا ہے۔ ایسے لوگوں کو اس وقت جو تقد بی حاصل مراد آسان سے نازل شدہ ضدا تعالیٰ کے احکام پر دی یقین کا نہ ہونا ہے۔ ایسے لوگوں کو اس وقت جو تقد بی حاصل مراد آسان سے نازل شدہ ضدا تعالیٰ کے احکام پر دی یقیت تقد ایق کے صول کی علامت احکام الہی بی بی ا

آورى من أسانى كايايا جانا ب-ورند بإنا كدوري أشان كايات ب-الله تعالى فرماتا ب

مشرکوں پروہ بات بھاری ہے جس کی طرف توان کو بات بھاری ہے۔ اللہ اپنے رسولوں میں نے جے جاہتا ہے۔ اللہ اپنے مرکز یدہ کرتا ہے۔ اور اپنی طرف اس می برایت دیتا ہے۔ اور اپنی طرف اس می برایت دیتا ہے۔ واس کی طرف رجوع کرتا ہے۔

لَّكَبُرَعلى الْمُشُوكِيْنَ مَاتَدُّعُوْ هم الْکُهِ اَلَٰلَهُ يَجُنَبِى مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ يَهُدِى الْکُهِ مِنْ يُنِيْبُ

ہر تنبع ہدایت اور مصطفے علیہ وعلی آلہ الصلوات والعسلیمات اتمہا وا کملہا کی متابعت کی پابندی کرنے والے پرسلامتی کانزول ہوتارہے۔

# مکتوب نمبر (۱۹۲)

ينخ بديع الدين سهار نيوري كي طرف صادر فرمايا:

میرے عزیز اور دشد و ہدایت والے بھائی نے استفساد کیا تھا کہ'' گیار ہویں عرضداشت میں جو حضرت خواجہ (باتی باللہ دحمۃ اللہ علیہ) کی طرف کسی گئی تھی واقع ہوا ہے کہ ایک دکئیں مقام میں (اس فقیر) کا گزر ہوا جو حضرت صدیت اکبررضی اللہ عنہ کے مقام ہے بلند تر ہے' اس کلام کے کیامعنی چیں؟ اللہ تعالیٰ تجھے دشد و ہدایت عطا کر دے تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ بیعبارت صدیت اکبرضی اللہ عنہ پر فضیلت کو منظر م تبیل ۔ خاص کر جب کہ لفظ بر ہموتی ہے ) اورا گر اس مے مرف ایک طرح کی شرکت فلام ہموتی ہے ) اورا گر اس کے مرف ایک طرح کی شرکت فلام ہموتی ہے ) اورا گر صنایہ بھی کرلیں کہ بیعبارت فضیلت کو منظر م ہے۔ تو ہم کہتے جیں کہ پر کلما ت اورا س طرح کے دُوسر کلمات جو اس کو مداشت میں واقع ہوئے جین ان واقعات میں ہے جی جوابے بیروم شد کی طرف تحریر کے گئے جین ۔ اور اس کر وہ صوفیہ میں بیات طے شدہ ہے کہ واقعات میں ہے جو بچھ چیش آئے ہے جو جو یا غیر جے ہوئے خواب سے جو اس من طا ہر کرتے ہیں۔ کو نکہ غیر کے گئے جین اور کر سے مراحت کا ہم رکرتے ہیں۔ کے نکہ غیر کا حال ہے۔ لہٰ ذاان کے اظہار سے چارہ نہیں اور حس بی مارے نکی ہم بیان کرد ہے جیں اس میں اپنے معنی خاو مل قوجیر کا احتمال ہے۔ لہٰ ذاان کے اظہار سے چارہ نہیں اور جس بیان کرد ہے جیں اس میں اپنے معنی کے لئا ظے بیکھ خوابی تھیں۔ جس بات کو جم بیان کرد ہے جیں اس میں اپنے معنی کے لئا ظے بیکھ خوابی تھیں۔ بین کرنے جیں اس میں اپنے معنی کے لئا فلے بیکھ خوابی تھیں۔ کو جم بیان کرد ہے جیں اس میں اپنے معنی کے لئا فلے بیکھ خوابی تھیں۔ بین اس میں اپنے معنی کے لئا فلے بیکھ خوابی تھیں۔ بین اس میں اپنے معنی کے لئا فلے بیکھ خوابی تھیں۔

ل ياره المدير دسورة شوري ١١

ی چراہ پیدی رود روں ہے۔ اس مضمون واقع ہوا ہے۔ اول ہے۔ "خودراہم بانعکائ آن مقام رنگین ومنقش افتحات الی عبارت جس میں میضمون واقع ہوا ہے۔ اول ہے۔ "خودراہم بانعکائ آن مقام رنگین ومنقش بافت "لینی میں نے اپنے آپ کوبھی اس مقام کے برتو سے رنگین اور منقش بایا۔ اور ہم کے لفظ سے صرف ایک طرح کی بافت کی معامد شرکت معلوم ہوتی ہے۔ اس سے تو مساوات بھی تا ہت ہیں ہوتی چہ جائیکہ ان الفاظ سے نفسیلت تا بت کی جائے ہاتی معامد کے عناد کا کہ چھلاج نہیں۔ ا

ے کیونکہ واقعات اپنے بیر دمرشد کی خدمت میں عرض کرنے سے قبل نہ تو ظاہر پر بٹنی ہوتے ہیں ادرصحت کو مستلزم ہوتے ہیں بلکہ بین بین ہوتے ہیں۔

علاء كرام نے اس كاليك اور حل بھى تجويز كيا ہے۔كہ جزئيات ميں سے ايك جزئي ميں غير ني كواگر نبي بر نصیلت لازم آجائے تو مچھ *ترین سیلیلی گلہ ایی فضیلت کا دقوع بھی ہوچ*ؤا ہے۔جبیبا کہ تہمدا کے بارے میں وہ فضيلت كى بالتل وارد بوچكى بيل جوانبياءكرام يهم الصلوات والتسليمات كے متعلق وارد بيں۔اس كے باوجود فضل کلی نبی کی ذات کے لئے ہی ہے۔علیہ وعلیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات۔لہذا ایسی صورت میں غیر نبی کواس جزئی کے کمالات میں سیروا تع ہواورا ہے آ ب کواس مقام بلند تر یائے تو اس کی مخبائش ہے۔اگر چہوہ مقام بھی اسے نبی كى متابعت سے بى نصيب ہوا ہے۔ اور نبى كے لئے بھى مطابق حديث۔

جازی کرنے اور جتنے لوگ اس پڑمل کریں گے

مَنُ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةٌ فَلَهُ أَجُوهًا وَ أَجُولُ إِلَّ الْجَوْهَا وَ أَجُولُ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الل مَنُ عَمِلَ بِهَا.

سب كالواب أت ملكار ممل حصه ملتا ہے۔ تو جب غیر نی کو نبی پر فضیات جزئی جائز ہے۔ تو غیر نبی پر بطریق اولی فضیات جزئی ثابت 

#### مکتوب تمبر (۱۹۳)

· فرقه الل سنت و جماعبت كى را دُن كے موافق عقايد كو درست كرنے اورا دكام نقيهه ليتى طلال وحرام و فرض و واجب وسنت ومندوب و محروه (جن كاعلم فقد ذمه دار ہے) كے سيكھنے كى ترغيب ميں \_اور اسلام کی غربت ادراس کی تائیدور تی کے لئے برا ایختر نے کے بیان میں سیادت پناہ سے فرید کی

بسم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم

ٱللَّهُ تَعَالَى نَاضِرُكُمْ و يُعْيِنكُمْ عَلَى كُلِّ مَا يُعِيِّنكُمْ وَ يَشِينُكُمْ حَلْ تَعَالَى أَس چيز پرجوآ پو عيب دارادرداغ داركرے آب كامددگاراورمعاون رہے۔

ارباب تكليف يريبك نهايت ضروري م كمالئ اللسئت وجماعت شكراللدتعالى سيهم كى راؤل کے موافق اسپے عقابد کو درست کریں۔ کیونکہ عاقبت کی نجات اٹمی بزر گواروں کے بے خطاراؤں کی تابعداری پر موقوف ہے۔اور فرقہ ناجیہ بھی بھی اور ان کے تابعدار حضرات ہیں۔اور بھی وہ لوگ ہیں جوآ مخضرت غلیہ الصلوة والسلام اوران كامحاب كرام رضوان الله تعالى يهم اجمعين كطريق يربين اوران علوم ع جوكاب وسنت سے حاصل ہوئے ہیں وہی معتبر ہیں جوان برزگواروں نے کتاب وسنت کے اغذ کئے ہیں اور سمجھے ہیں۔ س افضلیت کامدارنفنیات کلی برے مند کونفیات برنی بر۔ کونکہ ہر بدعتی و گراہ بھی اپنے فاسد عقاید کو اپنے خیال فاسد میں کتاب وسنت ہی ہے افذ کرتا ہے۔ ہیں ان کے افذ کردہ معانی میں ہے کی معنی پر اعتبار نہ کرنا چاہیے ۔ اِلے اور ان عقاید حقہ کی در تی کے لئے امام اجمل تو رہتی کا رسالہ بہت مناسب اور عام فہم ہے۔ اپنی مجلس شریف میں اس کا ذکر کرتے رہا کریں ۔ لیکن رسالہ نہ کورہ چونکہ استدلال پر مشتل ہے اور اس میں طول و بسط بہت ہے۔ اس لئے کوئی ایسار سالہ جو صرف مسائل ہی کو شامل ہو۔ بہتر اور مناسب ہے۔ ای اثنا میں فقیر کے دل میں گزرا کہ اس بارہ میں ایک ایسا رسالہ کھے جو اہل سنت و جماعت کے عقائد پر مشتل ہو۔ اور سہل مافذ ہو۔ اگر ہو سکا تو جلدی ہی لکھ کر مدمت میں جیجا چاو ہے گا۔

ان عقا کہ کے درست کرنے کے بعد حال وحرام وفرض و واجب دسنت و مندوب و کمروہ جن کاعلم فقہ متکفل ہے) کا سیکھنا اور اس علم کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ بعض طالبوں کوفر ما نمیں کہ فقہ کی کتاب جوفاری عبارت میں ہو۔ جیسے مجموعہ خوانی اور عمدہ الالسلام مجلس میں پڑھتے رہا کریں۔اورا گرفعو ذ ہائلہ ضروری اعتقادی مسکوں میں سے کی مسئلہ میں قلل پڑگیا۔ تو نجات آخرت کی دولت ہے محروم ہوگیا۔اورا گرعایت میں سستی واقع ہوجائے تو ہوسکتا ہے کہ تو بہی سے معاف کردیں۔اورا گرموا خذہ بھی کریں گے تو بھر بھی نجات تو ہوہی جائے گو ہوسکتا ہے کہ تو بہی سے معاف کردیں۔اورا گرموا خذہ بھی کریں گے تو بھر بھی نجات تو ہوہی جائے گا۔ تو عمدہ کام عقا کم کا درست کرنا ہے۔

حضرت خواجه احرار قدس مره سے منقول ہے کہ آپ فر مایا کرتے تھے کہ اگر تمام احوال ومواجید کو جمیں دیدیں اور ہاری حقیقت کواہل سنت و جماعت کے عقائد کے ساتھ آراستہ نہ کریں تو سوائے خرابی کے ہم پھے ہیں جانے ۔ اور اگر تمام خرابیوں کو ہم پر جمع کر دیں۔ لیکن ہاری حقیقت کو اہل سنت و جماعت کے عقائد سے تو از دیں ۔ تو پھر پچھ خوف نہیں۔

\* ثَبَنَنَا اللّٰهُ وَ إِيَاكُمُ عَلَى طَرِيْقَتِهِمُ الْمَرْضِيَّةِ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْبَشَرِ عَلَيُهِ وَ عَلَى اللهِ مَنَ الصَّلَوَاتِ اَفْضَلُهَا وَمِنَ التَّسُلِيُمَاتِ اَكْمَلُهَا.

التدتعالى بم كوادرا ب كوسيد البشر عليه وآله الصلوات والسلام كي طفيل طريقه ببنديده برثابت قدم

ائیک درولیش لا ہور کی طرف سے آیا ہوا تھا۔ اُس نے بیان کیا کہ بیٹنے جبو پُر انی منڈی کی جامع مجد میں نماز جمعہ کے لئے حاضر ہوئے تھے۔ اور میاں رفیع الدین نے ان کی الثقات کے اظہار کے بعد کہا کہ نواب شخ جبو نماز جمعہ کے حاضر ہوئے تھے۔ اور میاں رفیع الدین نے ان کی الثقات کے اظہار کے بعد کہا کہ نواب شخ جبو نے اپنی حو بلی میں جامع مسجد بنائی ہے۔ اِلمحمد للدیاں والدے تن تعالی ان کوزیادہ تو فیق عنایت قربا کے مخلصوں اور اسلام معلوم ہوا کے قرآن دور یہ نے میان کے ہیں۔

ال معلوم ہوا کے قرآن دوریٹ کے صرف معنی قابل اعتبار ہیں جوعلائے الل سنت اور بزرگان دین نے بیان کئے ہیں۔
ایسا ضابطہ ہے کہ اے اختیار کرنے سے انسان گرا ہاؤ قوں کے اثر سے محفوظ دیتا ہے۔

یاروں کی اس م کی باتیں سن کر بہت ہی خوشی حاصل ہوتی ہے۔

میرے سیادت پناہ مرم! آج اسلام بہت غریب ہور ہاہے۔ آج اس کی تقویت میں ایک چیتل کا ِ صُرف كرنا كرور بارو بيول كے بدلے قبول كرتے بيں۔ ديكھيں كون سے بهادر كواس دولت عظم سے مشرف فر ماتے ہیں۔ دین کی ترقی اور ندہب کی تقویت ہروفت خواہ کس سے دقوع میں آئے بہتر اور زیباہے۔ کیکن اس ونت میں کداسلام غریب ہوتاجاتا ہے۔ اہل بیت کے آپ جیسے جوانمر دوں سے نہایت ہی زیرا اور خوب ہے۔ کیونکہ میردولت آپ جیسے برزگول کے خاندان کی خاندزاد ہے۔اس کا تعلق آپ سے ذاتی ہے اور دُوسروں کے عارضی۔ حقیقت میں ٹی علیہ و آلہ وسلم بنے اصحاب کی مخاطب کر کے فرمایا کہتم ایسے زمانہ میں موجود ہوئے ہو کہ اگر اوامرونوائی میں سے دسویں حصہ کوترک کرونو ہلاک ہوجاؤ۔ اور تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں کے کدا گراوامر ونوائی میں ہے دسویں حصہ کو بجالا تیں گے۔اب بیروہی وفت ہے اور بیلوگ

ويحرين وسعادت درميان الكنده اند مس بمیدان درنے آیدسواراں راچہشد ترجمہ: توفق وسعادت كا كيندميدان ميں پڑا ہے سواروں كوكيا ہوگيا ہے كداسے أففانے كے لئے کونی آ کے بیس بر هتا۔

كأ فرنعين كوبنداوراس كي اولا دكامارا جانا بهت خوب بهوا \_ اور بثودمر دو دكي بزي فنكست كاباعث بهوا \_خواه سی نیت ہے اُس کوئل کیا ہو۔اورخواہ کسی غرض ہے اُس کو ہلاک کیا ہو۔ بہر حال اس میں کفار کی خواری اور اہل · اسلام کی ترقی ہے۔

اس فقیرنے اس کا فرکے لل ہونے سے پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ پادشاہ ونت نے شرک کے سرکی كوريرى كوتو ژائب-واقعي وه بهت بُرست ابل شرك كاركيس اورابل كفركاامام تفاله خسد لَهُم اللّه تعَالي الله تعالی اُنہیں خوار کرے۔

اور دین و دنیا کے سردارعلیہ الصلوٰۃ والسّلام نے اپنی بعض دعاؤں میں اہل شرک کواس عیارت میں لعنت

ٱللَّهُمَّ شَيَّتُ شَمْلَهُمْ وَ فَرِّق جَمْعَهُمْ وَ خَرِّبُ بُنيَانَهُمْ وَ خُذُهُمْ أَخُذَ عَزِيْزٍ مُقَتَّدِرٍ بِالسَّالَا ان کی متعیت کو پراگنده کراوران کی جماعت میں تفرقد ڈال اوران کے گھروں کووریان کراوران کوالیا پکڑجیسے عالب طاقتور بكزتا ہے۔

اسلام اور الل اسلام كى عرست كفر اور الل كفركى خوارى بيس بيريد يست مقصود كفاركى خوارى اور أن كى ابانت ہے۔ جس فقد رائل كفر كى عربت موراى فقد راسلام كى ذلت ہے۔ اس سر رشته كواچھى طرح تكاه ركھنا جابيئے۔اکثرلوگوں نے اس مررشتہ کو کم کردیا ہے۔اور بدیختی سے دین کوبر باد کردیا ہے۔

الله تعالى فرما تا إِن الله المنبي جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمُ ا إِن كفاراورمنافقين ہے جہادكراوران كے ساتھ كى سےمعاملہ كر۔

کفار کے ساتھ جہاد کرنا اور ان برخی کرنادین کی ضرورت میں ہے۔ کفر کی باقی رحمیں جو بہلے زمانہ میں پیدانہ ہوئی تھیں۔اس وفت کو بادشاہ اسلام کو اہلِ کفر کے ساتھ وہ توجہ ہیں رہی۔مسلمانوں کے دل اس سے بہت پشیان ہیں۔مسلمانوں پرلازم ہے کہ پادشاہ اسلام کوان بدند ہوں کی رسموں کی ٹرائی ہے مطلع کریں۔اور ان کے دُور کرنے میں کوشش کریں۔ شاید یادشاہ کوان بقایار سوم کی برائی کاعلم نہ ہو۔ اور اگر وقت کے لحاظ ہے مناسب مجھیں تو بعض علائے اہل اسلام کواطلاع دیں تا کہ وہ آ کراہل کفرگی برائی ظاہر کریں۔ کیونکہ احکام شرعی کی تبلیغ کے لئے خوارق وکرامات کا اظہار کرتا کچھ در کا رئیں۔ قیامت کے دن کوئی عذر نہ میں گے کہ تصرف کے بغیر احكام كے بغیراحكام شرعى كى تبلغ تبيس كى۔

انبیائے علیم الضاؤة والسلام جوبہترین موجودات ہے ہیں جب احکام شرعی کی بہلنے کرتے تھے۔اور اُمت كے لوگ مجز وطلب كرتے تھے۔ تو فرماتے تھے كہ عجزات غدا كى طرف ہے ہیں۔ ہم پراحكام كا پہنچانا ہے۔ : اور ہوسکتا ہے کہ اس وقت شاید حق تعالی ایسا امر ظاہر کر دے جو ان لوگوں کے حق ہونے کے اعتقاد کا ہاعث ہو جائے۔ بہرحال مسائل شرعید کی حقیقت سے اطلاع دینا ضروری ہے۔ جب تک بیوا تع نہ ہو۔ اس امر کی ذمہ داری علااور بادشاہ کی بارگاہ کے مقرب لوگوں پر ہے۔ بیس قدر بڑی سعادت ہے کہ اس گفتگو میں کسی جماعت کو

انبياء عليم الصلؤة والسلام في احكام كي تبلغ من كوني تكليفين بين جوبرداشت تبين كيس واوكيسي كيس تصیبتیں ہیں جوان کے پیش میں اس

انبيا \_ عليهم الصلوة والسولام من بهتروم بترصور الصلوة والسلام في فرمايا يهك منا أو في نيبي مِفُلَ مَا أُوْ ذِيْتُ مَن بِي كُوالِي ايز البين يَهِ فِي جيسى كر جِي ايز البيني مي -\_\_

عمر بگدشت و حدیث عشق ما آخر نه شد سنس سنب بآخر شد کنوں کو تاہ کنم افسانه را ترجمه عركزر كاليكن مار عشق كى داستان ختم ندموكى دات كزركى اس لئے ميں افسانے كو

☆☆☆

# مکتوب نمبر (۱۹۴)

ملت کی ترقی اوردین کی تائید کی ترغیب علی اوراس سے متعلق بیان علی صدر جہاں کی طرف کھا:

سَلَمَکُمُ اللّٰهُ سُبُحَانَهُ وَ عَا فَاکُمْ حَن تعالیٰ آپ کو ملامت وعافیت سے دکھے۔ احکامِ شرعیہ کے جاری ہونے اور فرجب مصطفوی علی صاحبا الصلوٰ قوالسّلام کے دشمنوں کی خواری کی با تیں سُن کر ماتم زدہ مسلمانوں کے دل کوخوشی اور زور کو تازگی جاصل ہوئی۔ اس بات پراللہ تعالیٰ کی حمداوراس کا احسان ہے۔ اور اللہ مسلمانوں کے دل کوخوشی اور زور کو تازگی جاصل ہوئی۔ اس بات پراللہ تعالیٰ کی حمداوراس کا احسان ہے۔ اور اللہ مالک وقد رہے سوال ہے کہ اینے نبی بشیرونذ رہو علیہ وا کہ الصلوٰ قوالسّلام کی طفیل اس بڑے کام عمل ترقی بخشے۔ بھی یعین ہے کہ اسلام کے مقدا لیمنی ساوات عظام اور علائے کرام خلوت وجلوت عمل اس دیں متین کی ترقی اور اس مراط ستفیم کی تحیل کے در بے ہوں گے۔ بھلاکوئی برموسامان اس بارہ علی کیادم مارے۔ آپ نے شنا ہوگا کہ بادشاہ اسلامی استعداد کی خوبی سے علاء کا خواہاں ہے۔ المحمد بللہ علیٰ ذالک۔

آپ کومعلوم ہے کہ زمانہ مابق میں جونساد پیدا ہوا تھا۔ وہ علاء کی ہی بمختی سے ظہور میں آیا تھا۔ اس بارہ میں اُمید ہے کہ پُوراپُورا تُنَّ مُدنظر رکھ کر علائے دیندار کے انتخاب کرنے میں پیش دی کریں گے۔ علائے ہدوین کے چور ہیں۔ ان کامقصود ہم بُن بید ہے کہ فلق کے زویک مرتبدوریاست و بررگی حاصل ہوجائے۔ اللّٰعِیاف باللّٰه مِن فِتُ نَتِهِ مُم اللّٰه تعالیٰ ان کے فتنہ سے بچائے۔ ہاں ان میں سے جو بہتر ہیں۔ وہ سب خلقت سے اجھے ہیں کل میں فیت کے دن ان کی سیابی کوئی ہمیل الله شہیدوں کے خون کے ساتھ تو لیس کے دوران کی سیابی کا پلّہ بھاری ہو جائے گا۔ شتر النّاس خیر النّاس خیر الْعُلَمَاءِ سب لوگوں میں سے مُر سے مُر سے مُر سے مالم ہیں۔ ورسب خلقت سے اجھے جھے عالم ہیں۔ اور سب خلقت سے اجھے چھے عالم ہیں۔

دُوسری التماس ہے کہ بعض نیتیں آ مادہ کرتی ہیں کہ اپنے آپ کوئشکر میں پہنچائے۔لیکن ماہ مہارک رمضان کے نزدیک آنے کے باعث حضرت دیلی میں ٹھیرنے کا انقاق ہوگیا ہے۔انشاءاللہ اس مہارک مہینے کے گزرنے کے بعدان عزیزوں کی خدمت میں حاضر ہوجائے گا۔والسّلام۔

### مکتوب نمبر (۱۹۵)

شریعت کی ترتی پرترغیب دینے اور اسلام اور انل اسلام کی کمزوری پر افسوس ظاہر کرنے کے بیان میں صدر جہال کی طرف صادر قرمایا:

سَلَّمَكُمُ اللَّهُ وَ ابْقَاكُمُ ثَنَّ اللَّهُ وَ ابْقَاكُمُ ثَنَّ اللَّهُ وَ ابْقَاكُمُ ثَنَّ اللَّهُ وَ ابْقَالُ مَ اللَّهُ وَ ابْقَاكُمُ ثَنَّ اللَّهُ وَ ابْقَاكُمُ ثَنَّ اللَّهُ وَ ابْقَالُ مُعْمُون كِمُوافِق كَهُ جُبِلَتِ الْمَحَكَاثِيقُ عَلَى حُبِ مَنُ اَحْسَنَ عَلَى سَلِي الْمُحَكِّرِيقُ عَلَى حُبِ مَنُ اَحْسَنَ

النهام مخلوقات البي محسن كى محبت بربيداكى كئى ہے۔ البي محسنوں كى طرف مائل ہے۔ بس بادشا ہوں كاجس قدر احسان عام لوگوں برہوتا ہے۔ اس ارتباط اور تعلق كے باعث اثنائى بادشا ہوں كے نيك اور بُرے اظاق اور بُرے اور بھلے عاوات لوگوں میں اثر كرتے جاتے ہیں۔ اى بنا پر كہاجا تا ہے كہ اَلْفَاسُ عَلَى دِينِ مُلُو كِهِمُ لوگ اپ بادشا ہوں كے دين پر ہیں۔ گذشتہ ذمانہ كے حالات اس بات كے معداق ہیں۔

اب جب کے سلطنوں میں انقلاب آگیا ہے۔ اور دشمنی اور فساد نے اہلِ فدہب کو بگاڑ دیا ہے۔ اسلام
کے پیٹواؤں لیمنی ہڑے وزیروں اور امیروں اور ہڑرگ عالموں پر لا زم ہے کہ ابنی تمام ہمت کورو تُن شریعت کی
ترقی میں لگا تیں ۔ اور سب سے اوّل اسلام کے گرے ہوئے ارکان کوقائم کریں۔ کیونکہ تا خبر میں خبریت ظاہر نہیں
ہوتی ۔ اور غریبوں کے دل اس تا خبر سے نہایت بے قراری ہیں۔ گذشتہ ذمانہ کی تختیاں ابھی تک مسلمانوں کے دلوں
میں برقرار ہیں ۔ ایسانہ ہوکہ ان کا قدارک نہ ہو سکے اور اسلام کی غربت اس سے بھی زیادہ ہوجائے۔ جب پا دشاہ
سنت شدید مصطفاعلی صاحبہ الصلاق والسّلام کی ترقی میں سرگرم نہ ہوں اور پا درشاہ کے مقرب بھی اس بارہ میں اپنے
سنت شدید مصطفاعلی صاحبہ الصلاق والسّلام کی ترقی میں سرگرم نہ ہوں اور پا درشاہ کے مقرب بھی اس بارہ میں اپنے
سنت شدید مصطفاعلی صاحبہ الصلاق والسّلام کی ترقی میں سرگرم نہ ہوں اور پا درشاہ کے مقرب بھی اس بارہ میں اپنے
سنت شدید مصطفاعلی صاحبہ الصلاق والسّلام کی ترقی میں سرگرم نہ ہوں اور پا درشاہ کے مقرب بھی اس بارہ میں اپنے کا اس بارہ ہیں۔ اور چھروزہ وزندگائی کوئرین سمجھیں تو نچر انالی اسلام بیچا روں پرز مانہ بہت ہی تنگ ہوجائے گا۔

اِنَّا لِلَهِ وَ اِنَّا اِلْمُهِ رَاجِعُونَ۔ ایک بزرگ قرماے ہیں۔۔ آئی اِللهِ وَ اِنَّا اِلْمُن کم شدہ گراڑسلیمال کم شدے ہم سلیمال ہم پری ہم اہر من مگریسے ترجمہ: جو چیز مجھ سے کم ہوئی ہے وہ اگرسلیمان سے بھی کم ہوجاتی 'توسلیمان اور پریاں اور جن

سب روتے۔

صُبّتُ عَلَى مَصَائِبٌ لَوْ اَنْهَا صُبّتُ عَلَى الْآيَامِ صِرْنَ لَيَا لَيَا رَجِم: جُمْ رِالِيهِ مِعَائِبُ لُو أَنَّهَا صُبْتُ عَلَى الْآيَامِ صِرْنَ لَيَا لَيَا لَيَا لَيَا تَرْجِم: جُمْ رِالِيهِ معائب لُو لَيْ إِلَى وَمُعَائِبُ لُو لَيْ يَا كُواكُروه معائب دُول بِرِثُو فَيْ تَوْوه دَن رَاتُول مِن تَدِيلُ مِوجَاتِهِ ...

اسلامی نشانوں میں سے ایک نشان اسلامی شیروں میں قاضوں کامقرر کرنا ہے۔جو گذشتہ زمانہ میں محو ہوگیا تھا۔ سر ہند میں جوابل اسلام کے بڑے شیروں میں سے ہے گی سال سے کوئی قاضی نہیں۔

عامل رقیمہ بندا قاضی یُوسف کے باپ داداجب سے سر ہندا آباد ہوتے ہیں۔ قاضی ہوتے بطے آئے ہیں۔ چنا نچہ بادشا ہوں کے بہت اسنادان کے باس ہیں۔اور صلاح وتقوی سے بھی آ راستہ ہے۔اگر بہتر مجھیں تو اس عظیم الشان کام کواس کے حوالہ فرما کیں۔

ثَبَّتَ نَا اللَّهُ سُبُحَانَهُ وَ تَعَالَى وَ إِيَّاكُمْ عَلَى جَادَّةٍ الشَّرِيْعَةِ الْحَقَّةِ عَلَى مَصُدِرُهَا الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّسَدِ مَعَدُ السَّكُرُمُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلُومُ وَالسَّلَامُ وَالسَالِمُ وَالسَالِمُ وَالسَّلَامُ وَالْمُسَالَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَلَّامُ وَالسَالِولَةُ السَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَلَّامُ وَالْمُ وَالسَّلَامُ وَالسَلَّامُ وَالسَلَّامُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُلَامُ وَالْمُلْمُ وَالْمُ السَلَّامُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَاللَّامُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُومُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ

## مکتوب نمبر (۱۹۲)

منصور عرب کے نام صادر فرمایا:

اس بیان میں کرو دراستہ جس کوہم مطے کرنے کے دریے ہیں۔ سب سات قدم ہے۔ اور ہرقدم پر سالک اپنے آپ سے دُوراور جی سجانۂ کے نزدیک ہوتا جاتا ہے۔

ير عاقدهم! ع

از ہر چہ میر و دخن ووست خوش تراشت وست کہ بات جس طرف ہے ہی ہوبہت انجی ہے ۔ بدراہ جس کے طے کرنے کے ہم دریے ہیں۔ سب سات قدم ہے۔ دوقدم عالم طلق سے تعلق رکھتے ہیں اور یا چی عالم امرے۔

پہلے قدم پر جوسالک عالم امریں رکھتا ہے گئی افعال طاہر ہوتی ہے۔ اور دُوسر نے قدم پر تجلّی صفات۔ اور تیسر نے قدم پر تجلّیات و اتبد کاظہُو رشر و ع ہونے لگتا ہے۔ پھراس کے بعد درجہ بدرجہ برقی ہوتی جاتی ہے۔ جیسے کہاں حال کے جانے والوں پر پوشیدہ نہیں لیکن میسب کے حضرت سیّد اولین و آخرین اللّی کی متابعت پر مخصر ہے۔ اس حال کی مراد مختصر طور پر عالم خلق اور عالم امر ہے۔ اور میہ جوبعض نے کہا ہے کہ بیر راہ صرف دوقدم ہے۔ اس سے ان کی مراد مختصر طور پر عالم خلق اور عالم امر ہے۔ تاکہ طالبوں کی نظر میں میکام آسان دکھائی دے۔

ان سات تدموں میں ہے ہرایک قدم پر سالک اپنے آپ ہے وُور ہوتا جاتا ہے۔ اور حق تعالیٰ کے نزدیک ہوتا جاتا ہے۔ اور حق تعالیٰ کے نزدیک ہوتا جاتا ہے۔ اور ان قدموں کے طے کرنے کے بعد فنائے اتم ہے۔ جس پر بقا انگل مرتب ہے۔ اور ولا بت خاصہ محدید علی صاحب الصلاۃ والسّلام کا حاصل ہونا اس فناو بقا پر موقوف ہے۔ ربع

این کار دولت است کول تا کر ایند بدولت مندی کا کام بے دیکھیں اب بیا کے عطا

كرستة بين

ہم نائر ادفقیرد ل کوائ سم کی باتوں ہے کیامناسبت ہے۔ سوائے اس کے اہل کی ال کے صاف باتی ہے اسے کام وہ ہاں کو سرا اسٹے کام وہ ہاں کو سراب وشیریں کریں۔

زیں کے خوش تر کہ اعدر کام زہر ورنہ بس عالی است پیش خاک تود گر ندارم از شکر بر نام بیر آسال نبست برش آبد فرود ر جمہ: اگر چشکر سے جھے صرف اس کا نام بی حاصل ہے لیکن بیاس سے بہتر ہے کہ میرے منہ میں زہر ہو۔ آسان عرش کی نسبت نیچ ہے گر خاک کے قودے سے بہت بی بلندہے۔ والسلام اولاً و آخواً

## مكتوب نمبر (۱۹۷)

بېلوان محمود كى طرف صادر قرمايا:

اس بیان میں کر سعاوت مندوہ ہے جس کادل دنیا ہے سرد پڑچکا ہو۔ اور حق سبحاندوتعالی کی محبت کی حرارت ہے گرم ہو۔ اور اس کے متاسب امور کے بیان میں۔

اللہ تعالیٰ آپ کوراوشر بعت فی قائم رکھے۔ سعاد تمندوہ ہے جس کا دل وُنیا ہے سرداور حق سیحانہ و تعالیٰ کی مجت ہے گرم ہو۔ وُنیا کی مجت تمام گناہوں کی جڑاورا ہے چھوڑ وینا تمام عبادتوں کا سرہے۔ وُنیا حق تعالیٰ کو بہت ہی ناپند ہے۔ جب ہے اُس نے اِسے پیدا کیا ہے ایک بار بہ نظر شفقت اس کی طرف نہیں ویکھا۔ اور دنیا کے طالب وُور کر دیے اور نفر سے کا اُن جی ۔ اور اس نفر ت و وُدری کے داغ ہے داغدار ہیں۔ صدیت میں ہے۔ اور کر دیے اور نفر ت کے لائق بی ۔ اور اس نفر ت و وُدری کے داغ ہے داغدار ہیں۔ صدیت میں ہے۔ اَلله فَر نَد مُن مُن فَر فَد مُن ہُون مَا فِیْھا اِلَّا ذِکُون مَا فِیْھا اِلَّا ذِکُون مَا فیٹھا اِلَّا ذِکُون ہے ماللہ کا درجو کھاس میں ہے وہ بھی الله (تر ندی و ابن ماجد) ملعون ہے۔ گر اللہ کا ذکر۔

جب کہ ذاکر لوگ بلکہ ان کے ذرات وجود کا ہر ذرہ اللہ سجانہ کے ذکر ہے پُر ہے تو حق تعالیٰ کا ذکر کے سے کہ ذاکر لوگ بلکہ ان کے ذرات وجود کا ہر ذرہ اللہ سجانہ کے ذکر ہے پُر ہے تو حق اس اس کے کہ دنیا اس چیز کا نام ہے جودل کوحق سجانہ ہے دو کے ادراس کے غیر ہے مشغول کر ہے۔ وہ چیز مال واسباب کے قبیلہ ہے ہوخواہ مرتبہ اور سرداری کی طلب ۔ اورخواہ تک و ناموں ہو۔

اس مخص ہے روگردانی کروجو ہمارے ذکر سے

فَاعُرِضٌ عَمَّنُ تَوَلِّي عَنُ ذِكْرِنَا.

مجر چکاہو

نص قطعی ہے۔ دُنیا کی ہر چیز بلائے جان ہے۔ ونیا دار دنیا ہیں تو ہمیشہ تفرقہ اور پراگندگی کا شکار ہے ہیں اور آخرت میں ندامت اور حسرت کرنے والے گروہ میں ہول گے۔ دُنیا کے ترک کہ حقیقت اس کی طرف رغبت کوترک کرنا ہے۔ اور ترک رغبت اس وقت حاصل ہوتا ہے۔ جبکہ دُنیا کا ہونا نہ ہونا برابر ہوجائے اور اس محنی کا حصول ارباب جمعیت (اولیاء کرام) کی صحبت کے بغیر مشکل اور دشوار ہے۔ ان بزرگوں کی صحبت اگر میسر ہوتو اسے غنیمت جان بزرگوں کی صحبت اگر میسر ہوتو اسے غنیمت جا در ایسے اور الوجود بزرگ سُر ن اور میاں بین مرتمل کی صحبت اگر چہتمہارے گئے غنیمت ہے۔ اور ایسے نادر الوجود بزرگ سُر ن

گند ھک ہے بھی زیادہ تایاب ہیں۔ تاہم اہل کرم کاشیدہ ایٹار ہے۔ لینی دوسرے کی حاجت کواپی حاجت و گند ھک سے بھی زیادہ تایاب ہیں۔ تاہم اہل کرم کاشیدہ ایٹار ہے۔ لین و نشری کر گل بات ہے۔ کام سے ضرورت پر فوقت دیتے ہیں۔ چندروز کے لئے اگر میاں شخ مزل کورخصت دیں تو بڑی برگل بات ہے۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد انشاء اللہ العزیز واپس آجا کیں گے۔ اور عائبانہ اطلامی تمہارے لئے حاضر و موجودگی کی طرح کام کرتا ہے۔ زیادہ گفتگو در دسری ہے۔ اللہ سبحانہ جمیں اور تمہیں حضور سید بشر علیہ وعلی آلہ من الصلوات التہاد من التجات الملہا کی متابعت پر استقامت عطاکرے۔ والسّلام والاکرام

#### مکتوب نمبر (۱۹۸)

غاشخانان كى طرف صادر فرمايا:

اس بیان میں کداس زمانہ میں نقراء کی دولتمندوں کے ساتھ آشنائی بڑی دشوار بات ہے۔ادراس کے مناسب امور کے بیان میں۔

دُعا ہے کہ فتو حات مکیہ (صوفیائے کرام کے کلمات قدسیہ کا مطالعہ) فتوحات مدینہ (انہاع شریعت مطہرہ) کی جائی اورموجب ہے۔ بحرمنۃ النبی وآلہ الامجاد علیہ وعلیم الصلو ات والتسلیمات آپ کا النفات نامه مطہرہ) کی جافی اورموجب ہے۔ بحرمنۃ النبی وآلہ الامجاد علیہ وعلیم الصلو ات والتسلیمات آپ کا النفات نامه محرم میں النفاح میں جوفقراء کے نام لکھا تھا موصول ہو کرزیا دتی محبت کا ہاعث ہوا تہمیں بشارت ہو بھر بشارت ہو۔

مخدوم گرای اس زمانہ یل فقراء کے لئے دولتمندوں کے ساتھ آشائی اور تعارف پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔اگر فقراء کسے اور کسے بین قرائ اور کسی خلق اختیار کریں۔ جو فقر کے لواز مات بیں ہے ہو کو کا اندلیش کو گئی اور خان بین ہیں۔ اس برظنی میں اپنی دیا اور آخرت کا لوگ برظنی کے قت یہ گمان کرتے ہیں کہ فقراء لوگ الا کی اور خان ہیں۔ اس برظنی میں اپنی دیا اور آخرت کا نقصان کر ہیں ہے جو گئی لواز مائے فقر سے کہ کالات سے محروم ہوجاتے ہیں۔ اور اگر فقراء لوگ بے بیازی کا سلوک کرتے ہیں جادو اور ہی گئی لواز مائے فقر سے ہو تھی گئی اس سے ہو گئی گئی ہوئی ہیں۔ یہ بین کرتے ہیں جادو ہی فقر کے لواز مائے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں فقیراور درو ایش بھی مشکر اور برطاق ہیں۔ یہ بین ہوائی ہیں کرتے۔ اور محال قرار و ہے ہیں۔ سے ہے۔ کیونکہ ضد مین کا جمع ہونا اس جگر محال آئیس رہا۔ ابوسعید خراز رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں۔ میں نے اپنی رب کو جمع اضداد سے بہتا نا۔ اگر چہدعیان عقل وفکر اس مقد سے کو تشلیم نہیں کرتے۔ اور محال قرار و ہے ہیں۔ سے سے دور موال قرار و ہے ہیں۔ کیونکہ دلا ہے کا مقام ان کی عقل وفکر سے بلند ترہے۔ باتی حالات میں میا دور ہونا ناصا حب تفصیل سے عرض کر دیں گے۔ والسلام علی من آئی البدی ۔ اور ہرتم ہدایت پرسلامتی کا متار سے بوتار ہوئی ہوئی۔ والسلام علی من آئی البدی ۔ اور ہرتم ہدایت پرسلامتی کا متار سے۔

#### مکتوب نمبر (۱۹۹)

مُلَا محدامين كابلي كي طرف صادر قرمايا:

ورداورمشغولی کے قبول فرمانے میں جس کا اُنہوں نے اظہار کیا تھا۔

مبارک خط جو محبت واخلاص کی زیادتی ہے بھرا ہوا اور دوئی وظوص پر مشمل تھا۔ پُہنچا اور خوشی کا باعث ہوا۔ حق تعالیٰ آپ کوعا فیت بخشے۔ آپ نے چونکہ کی ورد کی طلب ظاہر کی تھی۔ اس لئے برادر سعاد تمند مولا نامحہ صدین کو بھیجا گیا ہے۔ تاکہ اس طریقہ علیہ کے ذکر میں آپ کومشغول کریں۔ اور جو بچھ فرما کیں اس کے بجالانے میں بڑی کومشش کریں۔ امید ہے کہ بہت فائدے حاصل ہول کے۔ چونکہ ذکر کا تلقین کرنا صرف لکھنے ہی سے کا فی نہ تھا اور حضور اور صحبت ہے تعلق رکھتا تھا۔ اس لئے برادر نہ کور کو بھینے کی تکلیف دی گئی ہے۔ والسّلام۔

### مکتوب نمبر (۲۰۰۶)

ملا كليبي اصغباني كاطرف صادر قرمايا:

معات کی مشکل عبارتوں کے حل کرنے میں جن کی تشری طلب کی گئی تھی۔

اَلْحَمَّدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالصَّلُوهُ وَالسَّلَامُ عَلْمِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى الله الطَّاهِدِينَ مَامِ تَعْلَيْ اللهُ وَسَلَّا اللهُ الطَّاهِدِينَ مَامِ تَعْلِيْنِ اللهُ الطَّاهِدِينَ مَامِ تَعْرِيقِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

آپ نے فرمایاتھا کر بھات کی وہ عبارات جو مخلق اور مشکل ہیں کہ شرح کی جائے اس بنا پر چند کلے لکھنے کی جدا یہ کی مذہب

میرے خدوم ومکڑم! عین القصاۃ ہمدائی رتمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کا حال بیان کرتے ہوئے جو بغیر کسی رمبر کے نہ چلے ہوئے راستے پر چلے فرماتے ہیں کہ''ان میں سے بعض کہ خلوبی نے اپنی پناہ میں نگاہ رکھا اور ستی ان کے سرکی سائیان ہوگئی اور جو باتمیز تھا اس کے سرکون طح کردیا۔''

راہ مسلوک (جاری) سے مراد واللہ اعلم سلوک کا راستہ اور دس مشہور مقامات کا ترتیب واراور مفضل طور پر طے کرنا ہے۔ اور اس راستے میں نفس کا تزکیہ قلب کے تصفیہ پر مقدم ہے۔ اور اس میں انابت وتوبہ بدایت کی

ا آپ کی کنیت ابوالفط اکل اور نام عیداللہ بن محد المیا تی ہے۔ لقب عین القصاۃ ہے آپ ش محد بن حویداور ش احمد غزال کی محبت میں رہے ہیں۔ آپ کے صوری اُور معنوی کمالات وقضائل آپ کی تفنیفات سے ظاہر ہیں جس قدر کھنٹ حقالی آپ نے کیا ہے کم بی کی اور ہزرگ نے کیا ہوگا۔ آپ صاحب کرامات ہزرگ تھے۔ شرط ہے۔اور راہ نامسلوک سے مُر ادجد بداور محبت کا راستہ ہے۔اور اس میں تصفیہ قلب ترکیفٹس پر مقدم ہے۔ اور سے اختیار کا راستہ ہے جس میں انابت و تو بہ کی شرط نہیں۔اور بیراستہ مجو بوں اور مُر ادوں کا راستہ ہے برنان پہلے رائے ہے کہ وہ محبوں اور مُر بیدوں کا راستہ ہے۔

تو ان میں ہے بعض جو توت جذب اور محبت کا غلبہ (کہ مغلوبی اور مستی ہے بی مُر ادہ )رکھتے تھے۔

آفاتی اور انقی بینی ظاہری اور باطنی شیطانوں کی شرارت ہے محفوظ دہے۔ اور ان کے بہکا نے اور گراہ کرنے ہے۔

نیچ رہے۔ اگر جدان کا کوئی رہبر شرققا۔ لیکن فضل ایر دی نے ان کی رہبری کی اور ان کو مطلوب حقیقی تک پہنچا دیا۔

اور ان میں سے جو باتمیز تھا بینی جذبہ کی توت ندر کھتا تھا۔ اور محبت کا غلبہ اس کے تن میں مفقو دھا۔ چونکہ کوئی اس کا دہبر شرقائی لیک کر دیا۔ اور اسے دائی موت میں کرفتار کردیا۔ اور اسے دائی موت میں گرفتار کردیا۔

اور خملہ مغلوبوں کے وہ دوترک تھے جن کی نسبت حسین تھاب نے رمز واشارہ سے حکایت کی ہے کہ

در میں ایک بڑے قافلہ کے ساتھ ایک راستہ میں جارہا تھا کہ اچا تک اس قافلہ ہے دوترک ہا ہر نکل گئے اور

نامسلوک رستہ کی اختیار کیا۔ غرض وہ رستہ جس پر بڑا قافلہ جارہا تھا۔ وہ راا سلوک ہے جو دس مشہور مقامات کو مفصل

اور تر تیب وارقطع کر نے سے بطے ہوتا ہے۔ کیونکہ اکثر مشاکع خاص کر متقد میں اس راستے ہا ہے مقصد تک

ہینچ ہیں۔ اور غیر جاری راستہ جو اُن دونوں ترکوں نے اختیار کیا۔ اور حسین تھاب نے اس راہ میں ان کی متابعت

کی۔ وہ جذبہ اور محبت کا راستہ ہے جو اس مشہور اور جاری راہ کی نسبت وصول الی اللہ کے بہت بڑ دیک ہے۔ اور اس

راہ کا مقد مہلذت اور آرام پانا ہے۔ جو جس سے بے جس ہونے اور شعور سے بے شعور ہونے کا ہا عث ہے۔ اور اس صالت سے رات مُر اد کی ہے۔ اور جب خاتی سے یہ جس اور بے شعور ہونا حق تعالی کے حضور اور شعور کو اس صالت سے رات مُر اد کی ہے۔ اور جب خاتی سے یہ جس اور بے شعور ہونا حق تعالی کے حضور اور شعور کو اس صالت سے رات مُر اد کی ہے۔ اور جب خاتی سے یہ جس اور بے شعور ہونا حق تعالی کے حضور اور شعور کو اس صالت سے رات مُر اد کی ہے۔ اور جب خاتی سے یہ جس اور بے شعور ہونا حق تعالی کے حضور اور شعور کو سالے۔ تو اس حضور اور شعور کو جاند کے لفظ سے بیان فر مایا۔

سیمقام پھٹر ت جا ہتا ہے گوش ہوش ہے سنتا چاہیے کہ جمد کا میر رُوح ہے۔ اور قالب کا مر لی قلب ہے۔ توائے جمعہ کی قورائیت ہے مستفاد ہیں۔ ہوتے ہیں۔ اور جسمانی حواس قلب کی نورائیت ہے مستفاد ہیں۔ پس نا چار حق تعالیٰ کی پاک جناب کی ظرف قلب اور رُوح کو توجہ کرنے کے وقت جوطر نیق جذبہ میں لازم ہے۔ ابتدائے حال میں کہ کی اور نقص کا وقت ہے جمد کی تدبیر اور قالب کی تربیت میں فقور پڑ جاتا ہے۔ جوجس کے بیکار ہونے اور شعور سے پینجر ہونے کا باعث ہوجاتا ہے۔ اور قوے اور اعتمال کی سنتی تک پہنچا ویتا۔ اور بے اختیار زمین برسلا دیتا ہے۔

اس حالت کوئٹ اجل نٹٹے می الدین بن عربی قدس مرہ نے فتوحات مکیّہ میں ساع رُوی ہے تعبیر کیا ہے۔اور وہ ساع جس میں حرکت دوری اور رقص ہےاس کو تبی ساع کہا ہے۔اور اس سے مع کرنے میں بڑا مبالغہ کیا۔ پس ٹابت ہوا کہ ظاہری غیبت باطنی حضور کوشائل ہے اور جسد کا بے جس ہونا شعور زوجی پر مشمل ہے۔ جس کی تعبیر جاند سے مناسب ہے۔اب ہم پھراصل بات کو بیان کرتے ہیں۔

جانا چاہیے کہ چاند کا سیاہ بادل بی پھٹ جانے ہے مراد صفات بشرید کا ظہور ہے۔ جو مبتد ہوں کے اس حضوروآ گاہی کو پردہ میں جھپالیت ہے۔ اور سیر پردہ میں آ جانا در میانی حالات تک ہی ہے۔ کیونکہ ابتدا ہے گر در میان میں آ جانے والوں کے لیے پوری پوشید گی نہیں ہوتی صرف بچھ قدر ہے ہوتی ہے۔ اور ہوسکت ہے کہ انہی معنوں ہے کہا ہے کہ جب آ دھی رات ہوئی بھر چاند بادل ہے تکال اور ان دہ جوانم دوں کے قدموں کے نثان کو میں نے پھر معلوم کیا۔ کیونکہ حالت دسط میں جو ضور و آگاہی کا وقت ہواستر دش ہوجا تا ہے اور مسافت زیادہ نظی جاتی ہوئی لیخی فرہ فیبت و ذہول و ورہوگیا اور وہ حضور و آگاہی زیادہ ہوگئی۔ اور خلق کی توجہ کے ساتھ جو تی ۔ اس حضور کا کتابی آ فاب طلوع ہونے ہے کیا ہے۔ اور بہاڑ ہے مراد بشریت کا دجود ہے جو اس وقت پر طام کیا گیا۔ کیونکہ اس راست میں فش کا ترکہ قلب کے صففیہ کے بعد ہے۔ اور چونکہ وہ دونوں مرک قوت جزیہ اور جب کا غلبر کھتے تھے۔ اس لئے بہا دروں کی طرح بشریت کے بہاڑ پر چڑھ گئے اور ایک دم شرک قوت بڑ بہاور جب کا غلبر کھتے تھے۔ اس لئے بہا دروں کی طرح بشریت کے بہاڑ پر چڑھ گئے اور ایک دم شرک قوت بڑ بہاور جب کا غلبر کھتے تھے۔ اس لئے بہا دروں کی طرح بشریت کے بہاڑ پر چڑھ گئے اور ایک دم قوت نتھی۔ بڑ کی خت ہے۔ اور ایک می کونا ہے شرف ہوئے۔ اور حسین قصاب میں چونکہ اس طرح کے جذبہ کی مرک تے ہیں ہوئی۔ اور حسین قصاب میں چونکہ اس طرح کے جذبہ کی مرک تے ہونہ ہوا۔ ورنداس کا مرا ڈاد سے اور ہلاک کرو ہے۔

لنظرگاہ اعیان ٹابتہ کے مرتبہ ہے مراد ہے جو تھا کتی امکانی کے تعینات اور وجو بی علی تعین کا جامع ہے کہ بہایت فیصے ان تعین تا ہے۔ اور ان کے درمیان ایک بڑا فیمہ جس کو سلطانی فیمہ کہا۔ اس سے تعین علمی و جو بی کی طرف اشارہ ہے۔ اور جب حسین قصاب نے سُنا کہ وہ سلطانی فیمہ ہو تھا کہ اس کہ مطلب کو پہنے گیا۔ جا ہا کہ سکر وسی کی سواری ہے جس کی مدد کے بغیر میراہ طی نہیں ہو سکتا۔ بیجی اُر ساور مطلوب کو پاکر آ رام کرے۔ ابھی دایاں پاؤں (جو رُوح ہے مراد ہے کیونکہ اس راہ نامسلوک بیس طلب و رُوح کے پاؤں سے جات ہیں نظم و مل کے پاؤں سے کیونکہ میراہ سے کو باکر آ رام کرے۔ ابھی دایاں پاؤں سے کیونکہ میراہ سے نکالا بی تھا کہ اس کے کان بی کہی رُوح ہے اور چر تھا تھا۔ یہی رُوح ہے اور چر تھی ہے۔ اور حسین قصاب چونکہ جذب کی تو ت ندر کھتا تھا۔ الہام پینیا کہ سلطان فیمہ بی ہے۔ اور داوہ وہ دوتر ک چونکہ جذب تو کی اور غلبہ محبت رکھتے تھے۔ اس تم کی انظار کرے بٹارتوں پر فریفتہ نہ ہوئے۔ اور بہادروں کی طرح آور ہے شکے حسین قصاب اگر ہزاد سال تک بھی انظار کرے بڑار سلطان کو فیمہ بیں نہ یا گار کر دوہ دواء الوار ہے۔

تولہ محورے پر بڑھ كرشكار كو كيا ہے۔ لينى خوبصورت مظہروں اور جلوہ كا موں ير بعيفا ہے۔ اور

عاشقوں کے دلوں کوشکا کرر ہاہے۔ میآ دازادر میہ بات حسین قصاب کے قیم وسمجھ کے مواقع تھی۔ جو تنزل کے طور پر اس سے کھی گئی۔ورنہ س جگروہ ذات تعالی وتفذی ہوماں بیٹھنااور شکار کے لیے جانا کچھ عنی ہیں رکھتا۔ لاو بهو ازال سرائے روز یمی یاز گشتند و جیب و کیسہ جمی ترجمہ: لوگ لا ہو (معرفت) کی پرورونق مراسے جیب اور کیسے فالی لے کرووالی لوث آئے۔

اس عبارت سے ایک اور معنی ول ست میں آئے جو مقام تفر داور کبریائی کے مناسب ہیں۔ اگر چہریہ معنی بھی اس بیاک بارگاہ جل شانہ کے لائق نہیں ہیں۔ لیکن دُوسرے معنون سے زیادہ بہتر اور مناسب ہیں۔اوروہ معنی بیرے کروہ وحدت پر جو تعین اوّل ہے اور مرتبہ واحدیت سے بڑھ کرے بیٹھا ہے اور چونکہ مرتبہ وحدت میں تمام علمی اور عینی تعینات کا استبلاک اورفنا ہے۔ اس لئے شکار کو جو دعوش وطیور کے ہلاک کا ہاعث ہے۔ اس مقام کے مناسب جان کوشکار کے لئے گیا ہوافر مایا:

ت محد معتوق طوى اورامير على عبوبادشاه كى شكارگاه من بيني كئ اوراس كاشكار بو كئ كين معتوق طوى زیادہ آ کے اور زیادہ تریب ہے۔ اور حسین قصاب یادشاہ کے واپس آنے کی امید برواحدیت کے قیموں ہی میں رباروَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ۚ اَعُلَمُ بِحَقِبُقِةَ الْمُرَادِ وَ مَا فِيْهِ مِنَ الصَّوَابِ وَالسَّدَادِ اوْرحقيقت مرادَاوَاللَّاتَعَالَى بى جانتا ہے اور اس میں بہتری اور صواب اس کومعلوم ہے۔

ميرے خدوم طريقة نقشبند بيقدس سرہم كے بزر كوارول في اى نامسلوك داسته كواختيار كيا ہے۔اوربيہ غیرمقرره رسندان بزرگوارول کے طریقته میں مقرره راه بن گیا ہے۔ ادر بے بیٹارلوگوں کوای راه سے توجه وتصرف کے ساتھ مطلب تک پہنچاتے ہیں۔ اس طریق کے لئے وصول لازم ہے۔ بشرظیکہ پیرمقنداء کے آ داب کو مد نظر ركها جائے۔ كيونكداس طريق من بور سے اور جوان عورتنس اور بيج وصول من برابر بيں۔ بلكه مُر دے بھی اس دولت سے أميدوار بيں۔

حصرت خواجد نقشبند قدس سره في فرمايا ب كه من في تعالى سايساطريق ما تكاب جو بلاشبه مطلوب تك يهنجان والاي-

اور حضرت خواجه علاء الدين عطار قدى مره ئے جوخواجه تقتنبند كے خليفه اوّل من اس معنى كى وضاحت

تشكستى دل دربان راز قفل جہاں راہمہ بکشادے ترجمه الرراز وبعيد كے در مان كادل أو شنے كا خدشت وتا تو من تمام جمان كے تالے كھول ويتا۔ ثَبَعَنَا اللَّهُ سُبُحَانَه على طَرِيْقَةِ هؤ لآءِ الاكابِ الله تعالى بم كوان يزر كوارول كطريقه ير ` ٹابرت قدم رکھے۔

#### مکتوب نمبر(۲۰۱)

الكاستفهارك جواب من كوچك بيك حصارى كاطرف كلهاب:

اَلْتَجَمْدُ لِلْهِ وَمَالاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطَفَى الله تعالیٰ کی حمد و ثناادراس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔ جناب کو چک بیک حصاری نے پوچھا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ علوم سب کے سب دو تین حرفوں میں مندرج ہیں۔ اس ہات کا یقین کریں یا نہ کریں؟ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ ظاہراس شخص نے علم وسائ اور کما اوں کے مطالعہ کی زوے کہا ہوگا۔ کیونکہ متعقد مین بزرگوں سے اس قتم کی با تیں سرز دہوئی ہیں۔

حضرت امير كرم الله وجهد في قرمايا ب كرتمام علوم بهم الله كى بالله كا بالله كا بالله كا بالله كا بالله كا بالله كا بالله كا بالله كا بالله كا بالله كا بالله كا بالله كا بالله كا بالله كا بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله

#### مکتوب تمبر (۲۰۲)

ميرزاف الشفال كي طرف صادر قرمايا:

ان لوگوں کے حال پر افسوس کرئے میں جنہوں نے اپنے آپ کوان بزر کوں کی عقیدت کی لڑی میں برویا اور پھر بلادجہان بزرگواروں سے قطع تعلق کرلیا۔

ایک دن مشارک نقشندر قدی سرجم کی غیرت کی نبیت گفتگو ہور ہی تھی کدا تنامی اس بات کا بھی ذکر درمیان آیا کدائن لوگون کا کیا حال ہوگا جنہوں نے اپنے آپ کوان بزرگواروں کی جماعت میں داخل کیا ہے یا اُن کے شمن میں اپنے آپ کولائے ہیں۔اورانہوں نے قبول فرمایا ہے۔اور پھر بلاوجہ و بے سبب ان بزرگواروں سے تعلق کاٹ لیا۔اور ظن و گمان سے دُوسر ہے کے دامن کو جا بکڑا ہے۔اس ضمن میں آپ کا اور قاضی سنام کا بھی ذکر ہوا تھا۔ یہ بات ٹھیک معلوم نہیں شاید ایک لیحہ تک ہوتی رہی ہوگی۔اور و و بھی خاص موقع پر بنی تھی۔ بعد از اں خدانہ کرنے کہ فقیر نے کسی مسلمان کو تکلیف د ہے کا ارادہ کیا ہویا دل میں کینہ چھپار کھا ہو۔اپنی خاطر شریف کواس بات سے جمع رکھیں۔

آ پ کومعلوم ہوگا کہ ہماراطرین دعوت اساء کاطرین تبیں ہے۔اس طزیقہ کے ہزرگواروں نے ان اساء کے مسمئی میں فنا ہونا اختیار کیا ہے۔اورائیڈاء بی سے ان کی توجہ احدیت صرف کی طرف ہے۔اوراہم وصفت سے سوائے ذات کے اور کی خیبیں جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اور وں کی نہایت ان کی ہدایت میں مندری ہے۔ رح

قیاس کن ز گلتان من بیار مرا میرےباغ ہے میری بہار کا اندازہ کراو

اب چونکال تذکرہ نے بیٹار نفتوں کی وجہ سے ایک ٹی صورت پیدا کرلی ہے۔ اور یہاں تک تو بت پہنے گئی ہے کہ اُس طرف سے کئی تم کی وہمی با تیں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لئے ان کے دفع کرنے کے لئے یہ چند کلے لکھنے کی جرائت کی۔ آ شائی سے پھی نقصان پہنچتا چند کلے لکھنے کی جرائت کی۔ آ شائی سے پھی نقصان پہنچتا ہے۔ صرف آ پ کی نا آ شائی سے پھی نقصان پہنچتا ہے۔ صرف آ پ کی خرخواہی کموظورتھی۔ لیکن السو اضی بالمضرد کر اکا بست جو اُس کے خرر کا ادادہ میں ہوتا ) مشل مشہور ہے۔ یقینا جان لیس کہ اس فقیر نے آ پ کے ضرد کا ادادہ نہیں کیا۔ اور نہ ہی انشاء اللہ تعالی کرے گا۔ وہ تو صرف ایک بات تھی جوازرو کے غیرت کے جو درویشوں کو ہوئی جائے۔ مناسب موقع پر کہی گئی ہے۔ دل بی کی آ می کا کروڈنل نہ دیں۔

دُوس ہے کہ دہ فخص جواہے آپ کو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ انتقال جانے اس کا امر دوحال ہے خالی نہیں ہے یا وہ ندند این محض ہے یا جائل صرف بیند سال ہوئے کہ اس نقیر نے اس سے پہلے بھی فرقہ ناجیہ ابل سنت و جماعت کے ہارہ میں ایک کم قرب آپ کی طرف کھا تھا بھر تعجب کی بات ہے کہ اس کے مطالعہ کے بعد بھی آپ اس فتم کی با تیس بند کرتے ہیں۔ وہ محض جو حضرت امیر رضی اللہ عنہ کو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل آپ ایل سنت و جماعت کر گری میں میں جانے کہ اور اس کے جواہے آپ کو افضل جانے اور اس کروہ میں ، یہ بات مقرر ہے کہ اگر کوئی سافک اپنے آپ کو خسیس کتے ہے بہتر جانے تر وہ ان بزرگول کے کہا کہ اور کا ساف ہے۔

ملف کا جماع اس بات پرمنعقد ہو چکاہے کہ انبیاء کیم الصلو ہ والسلام کے بعد حصرت صدیق رضی اللہ عنہ تمام انسانوں سے افضل ہیں۔ وہ برواہی احمق ہے جواس اجماع کے برخلاف کرے۔

اس فقیرنے اپنی کتابوں اور رسالوں بیں لکھا ہے کہ امیر حمز ہ رضی اللہ عنہ کا قاتل وحثی جوایک مرتبہ خیر البشر علیہ وآلہ السلوق والسلام کی صحبت کی پہنچا۔ اولیس تقرنی ہے جو خیر التا بعین بیل کئی ور ہے بہتر ہے۔ البشر علیہ وآلہ السلام کی صحبت کی پہنچا۔ اولیس تقرنی ہے جو خیر التا بعین بیل کئی ور ہے بہتر ہے۔ پس اس متم کی باتوں کا خیال کرنا عقل دُور اندلیش سے دُور ہے جس عبارت سے

وگوں کے دلوں میں میروہم پیدا ہوا ہے۔ اس کوغورے ویکھنا چاہیئے۔ اور اصل معاملہ کو سجھنا چاہیئے۔ صرف عامدوں کی تقلید کرنی مناسب با تیں کہی ہیں۔ چنانچہ شخ عامدوں کی تقلید کرنی مناسب نہیں۔ عالانکہ مشاکُٹے نے غلبہ سکر میں بہت نامناسب با تیں کہی ہیں۔ چنانچہ شخ بطام فرماتے ہیں لِنے انسی اُدُفع مِنْ لِوَاءِ مُحَمَّدُ مِر احجسنڈ احجہ کے جھنڈے سے بلندے۔ تو الی باتوں باتوں سے افضل ہونے کا گمان نہیں کر سکتے کہ بیمین بے دین ہے۔ اور فقیر کی کلام میں تو اس فتم کی باتوں کا ذکر تک بھی نہیں ہے۔ والسلام۔

# مکتوب نمبر (۲۰۴۳)

ملاحيني كي طرف صا در فرمايا:

اس بزرگ گروہ کی محبت کی ترغیب میں اور اس بیان میں کدان کا منشین بدینی سے محفوظ ہے اور

اس کے مناسب بیان میں۔

اَحْسَنَ اللَّهُ تَعَالَى اَحُوَالَكُمْ وَ اَصْلَحَ اَعُمَالَكُمْ وَ امَا لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اَلَى اَسْرَ كرے۔اورآپ کے اعمال اوراُمیدوں کوئیک کرے۔

آپ کا مکتوب شریف جوفقراء کی محبت سے خبر دے رہاتھا اس کے پہنچنے سے بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ حق تعالی اس بلندگروہ کی محبت کودن بدن زیادہ کر سے۔ اور ان کی نسبت نیاز مندی کومر مایدروزگار بنائے اللے سڑء مَعَ مَنْ اَحَبُ کے بموجب ان کامُجب انبی کے ساتھ ہے۔ اور بیوہ انوک ہیں جن کا جمنشین بد بخت نہیں ہوتا۔

حدیث بوی علیہ الصافی قوالسما میں ہے کہ اہمال لکھنے والے فرشتوں کے سوا خدائے تعالی کے چند ایسے فرشتے ہیں جوراستوں اور بازاروں میں اہل ذکر کی تلاش کرتے بھرتے ہیں۔ جب وہ ذاکروں کے گروہ کو کہیں ذکر کرتے ہوئے ہیں جوراستوں اور بازاروں میں اہل ذکر کی تلاش کرتے بھرتے ہیں۔ جب وہ ذاکروں کے گروہ کو کہیں ذکر کرتے ہوئے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب وہ ذکر سے فارغ ہوتے ہیں تو فرشتے آسان پر جاتے ہیں۔ پس حق تعالی طالانکہ اپنے بندوں کے حال کو بخو فی جانتا ہے فرشتوں سے بو چھتا ہے کہ تم نے میر نے بندوں کو کیسے و کھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ خدایا تیری جمد و تناکرتے ہے۔ اور تھے کو بزرگ سے یاد کرتے ہے اور تھے کو تمام عیوب اور نقصان سے باک بیان کرتے ہے شعہ خدائے تعالی فرما تا ہے کیا انہوں نے ججھے و یکھا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں دیکھا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں دیکھا ہے۔ بھر خدا تعالی فرما تا ہے کہا گروہ جھے دیکھا لیں تو پھر اُن کا کیا حال ہو۔ ملا تکہ عرض کرتے ہیں کہ نہیں دیکھا ہے۔ کو خدا تعالی فرما تا ہے کہا گروہ جھے دیکھا لیں قربات کے کہوں جھے اور تھے می کرتے ہیں کہ پھراس سے زیادہ بزرگی اور یا کیزگی سے یاد کریں۔ حق تعالی فرما تا ہے کہا قربات کے کہوں جھے دیکھا اس ہو۔ کیا طلب کرتے ہیں کہ پھراس سے زیادہ بزرگی اور یا کیزگی سے یاد کریں۔ حق تعالی فرما تا ہے کہ وہ جھے سے کیا طلب

لے مسلم و بخاری شریفی ۱۲

ل بخارى ومسلم شريف بروايت ابو بررية رضي الله تعالى عنبا

کرتے تھے۔ قرشتے عرض کرتے ہیں کہ بہشت مانگتے تھے۔ تن تعالیٰ فرما تا ہے کیا اُنہوں نے بہشت کو دیکھا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا ہے۔ فدا تعالیٰ فرما تا ہے کہ اگر وہ بہشت کو دیکھ لیں تو بھراُن کا کیا حال ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں پھراس سے زیادہ اس کی طلب اور حرص کریں۔ پھر تق تعالیٰ فرما تا ہے۔ کہ وہ کس چیز سے فرتے ہیں۔ فرتے عرض کرتے ہیں کہ دو فرٹ سے فراس سے ذیادہ بناہ مانگتے تھے۔ تق تعالیٰ فرما تا ہے کہ کیا انہوں نے دو فرخ کو دیکھا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ بھراس سے ذیادہ بناہ مانگیں۔ اور اس سے ذیادہ فراس سے ذیادہ بناہ مانگیں۔ اور اس سے ذیادہ بناہ مانگیں۔ ور اس سے ذیادہ بناہ کی انہوں نے دو فرخ کو دیکھا ہے۔ فرشتوں کو کہتم گواہ دہو ہیں نے سب کو بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں فران میں فرس اس ذکر کی مجلس میں فلاں آ دمی ذکر کے لئے تھیا۔ بیکھی دیا دی حاجت کے لئے آیا تھا اور ان میں بیٹھ گیا تھا۔ تی دیا تھا۔ بیکھی دیا دی حاجت کے لئے آیا تھا اور ان میں بیٹھ گیا تھا۔ تی تعالیٰ فرما تا ہے کہ بیلوگ آئنا ہے لئے آئی اس کی بموجب میرے ایسے تعمین سے ہیں۔ ان کا بمنشین بد بخت نہیں ہوتا۔

ال حدیث اور پہل حدیث اللّموء عمّ مَنْ اَحَب سے لازم آتاہے کہان کے مُجب ان کے ساتھ ہیں اور جوکوئی ان کے ساتھ ہے وہ ید بخت نہیں ہوتا۔

ثَبَّتَنَا اللَّهُ سُبُحَانَهُ وَإِيَّاكُمُ عَلَى مَحَبَّةِ هُوْلَاءِ الْكُوَامِ بِحُرُمَةِ النَّبِي الْأَمِي الْهَاشِمِي عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ الصَّلُواتُ وَالتَّسُلِيُمَاتُ وَالتَّحِيَّاتُ كُلَّمَا ذَكْرَهُ الْذَّاكِرُونَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْوِهِ الْغَافِيلُونَ. الله تعالَى آب واور جم كوان بزرگول كى محبت برنا بت قدم ركھ بحمت التى الاى الهاشى عليه وآله المصلوة والسّلام جب تك ذكركر في والله الن كاذكركرين اور عافل اس كذكر سے عافل رئيں۔

اور جو آپ نے اسپے احوال کی نسبت شیخ الدولا کے مکتوب میں لکھا تھا۔ اس تم کی نیستی اور گم ہوتا بہت طالبوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ اپنی ہمت بلندر تھیں اور جو پچھ حاصل ہو۔ اُس پر قناعت نہ کریں ۔

بس بیرنگ است یار ولخواہ اے ول قائع نشوی برنگ ناگاہ اے ول ترجمہ: دل کوچا ہے والایار بہت بے رنگ ہے۔ اے دل اچا کہ کی رنگ پر تناعت نہ کہ لینا۔ ۱۲

اس گروہ کی محبت نہایت ضروری ہے تی تعالی ان لوگوں کی صحبت میں واخل کرے۔ یہ گردمتال گرد کے میں است کر چہ کا عشد رویت ایشاں بس است

انسا من رجسال لا يسخداف جليسهم ريسب البرمان و لا يسرى ما يسوهب ترجمه من النالوكول من سيمول فن كيمنشين كوزيائي كوادث كاكونى دُربين اور شروه كونى دُركى چيز د يجھے گا۔

ي بخارى شريف بردايت ابو بريرة رضى الله عنه

س حضور خوث التقلين الشيخ كى الدين عبد القادر رضى الله عنه فرمات بين متعر

ترجمہ: مستوں کے گردگھو متے رہوا گران ہے شراب بیس ملے گا يُوتو ضرور پہنچے گا۔ادرا گر يُوجى نہ پہنچاتو ان کود کھے لیما ہی کافی ہے۔

ای طریق پر جوطریق قبلہ گائی خواجہ عبدالباقی قدس تر فی سے اخذ کیا ہے۔ اللہ کے اسم مُبارک کوکامل توجہ کے بعد پیچونی اور پیچونگی کے معنے سے دل میں گزاریں۔ اور حاضر و ناظر کے معنی کا تعبق رنہ کریں۔ بلکہ کی صفت کو کھوظ نہ رکھیں۔ ای اسم مُبارک کو ایجھی توجہ کے بعد ہمیشہ دل میں حاضر رکھیں بعض ضروری با تیں حضور و محبت پر منحصر ہیں۔ اگر ملاقات مُیسر ہوئی توبیان کی جا ہیں گی۔ ملاقات کے وقت تک تازہ احوال لکھتے رہیں۔ کیونکہ ان کا مطالعہ عائبانہ توجہ کاباعث ہوتا ہے۔ وانستلام۔

### مکتوب نمبر (۲۰۴۷)

مير محدنعمان بدخشي كي طرف صادر فرمايا:

اس بیان میں کراہل خسران کے طعنوں سے ریج محسوں نہ کریں اور جو کام در پیش ہے اُس میں مشغول رہیں اور دوستوں کی جعیت اور ترقیوں کے حاصل ہونے میں کوشش جاری رکھیں۔

جناب مرنعان اہل خسران کی پریشان ہاتوں سے دنی خدا تھا تھیں۔ فُسلُ تُحسُلُ عَلَمَے شاکِلَتِهِ کہ جرایک پی طرز پرکام کرتا ہے۔ آپ کولائق ہے کہ ان کے بدلے اور مکافات کے در پے نہ ہوں۔ دروغ کو کہمی فروغ نہیں ہے۔ ان کی متاتف ہا تیں ہی ان کے بازار کی رونق کو کم کردیں گی۔ لَم مَن لَسمُ یَسجُ عَلِ اللّٰهُ لَلُهُ لَهُ نُورًا فَمَالَه وَمِن مَن نُورٍ جس کے لئے اللہ فَرُورُیس بنایا اس کے لئے کوئی ٹورنیس۔ وہ خفل جو درچیش ہے اس میں کوشش کریں۔ اوراس کے فیرسے آ کھ بتد کرلیں۔ قبل اللّٰه تُسمُ ذَرُهُمُ فِی خَوْضِهُم یَلْعَبُونَ کہ اللہ پھر چووڑ دے ان کوتا کہ ای بیبودہ ہاتوں میں گئے رہیں۔

اُفَى محمر صادق وقت برآ بنج عشره اعتكاف القاق ببالائد اورفتو حات اورواردات تازه سے مشرف ہوئی المدللہ کے اور فتو حات اور واردات تازہ سے مشرف ہوئی المحمد لله کرتمام دوستوں كاوقات جمعيت سے گزرے بيں اور بدر بر قيال حاصل ہورہى بيں۔ ذلك فصل الله يُوْتِيْهِ مَنْ يَشَآءُ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيْمِ بِالله كافض ہے جس كوچا ہتا ہے ديتا سے اور الله تعالى برے فضل والا ہے۔

وَ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اللَّهِ وَ صَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَ بَارِكُ عَلَيْهِ وَ صَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَ بَارِكُ عَلَيْهِ وَ صَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَ بَارِكُ عَلَيْهِ مَ اجْمَعِينَ وَعَلَيْهِمُ اجْمَعِينَ

\_ ياره ۸اسوره نوراا

## مکتوب نمبر (۲۰۵)

خواجه محمد أشرف كاللي كي طرف لكها:

ال بیان میں کہ اصلی مقصود صاحب شریعت علیہ کی متابعت ہے۔

الله المصلون ألى آپ كوحفرت مصطف عليه المقلوة والسلام كى كمال متابعت مشرف فرمائ كونكه صديقين كى اصلى غرض اور مقعود يهى مراوراس كرسواسب بجرجموف وجم اور بيبوده خيالات بيل حق تعالى آپ كواور جم كوان سے بچائے و المسلام علي من الله على و المنزم منابعة المصطفى عكيه و علي الله المصلون و المنزم كوان منابعة كور المنازم كاور حضرت مصطف الله المصلون و المنسل من متابعت كو بميشد لازم بكرا

#### مكتوب تمبر (۲۰۲)

ملاعبدالغفورسمر قندى كي طرف لكها:

د نیااوراس کے نازونعت میں گرفتار ہونے کی برائی میں۔

آپ کا شریف اورلطیف خط جواس دُور افراده حقیر کے نام لکھا ہوا تھا پہنچ کر بڑی خوشی کا ہاعث ہوا۔ جَوَا کُمُ اللَّهُ عَنَّا خَیْرَ الْجَوَاءِ الله تعالی آپ کو ہماری طرف ہے جزائے ٹیرعطافر مائے۔

اے بھائی! آدی کو چرب اور لذیذ کھانوں اور تیس اور دیدہ زیب کیڑوں کے لئے دنیا بھی نہیں لائے۔
اور عیش وعشرت اور کھیل کود کے لئے بیدائیں کیا۔ بلکہ انسان کے پیدا کرنے سے مقصوداس کی ذات وا تکسار اور بخز وئت ہے جو بندگی کی حقیقت ہے۔ لیکن وہ انکسار اور احتیاج جس کا نثر بیت مصطفویہ علنے صاحبہ الصلوۃ والسیلام نے تکم فرمایا ہے۔ کیونکہ باطل لوگوں کی وہ ریاضتیں اور جاہدے جو نثر بعت روش کے موافق نہیں ہیں۔ سوائے خسارہ کے کچھ فائدہ نہیں دیتیں ۔ اور ان ہے سوائے حسرت اور ندامت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ چاہیئے کہ اہل خسارہ کے کچھ فائدہ نہیں دیتیں ۔ اور ان ہے سوائے حسرت اور ندامت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ چاہیئے کہ اہل سنت و جماعت شکر اللہ تعالی سیم کے عقائد کے موافق احکام شرعیہ ہے کمی اور اعتقادی طور پر اپنے طاہر کو آ راستہ اور پیراستہ کرنے کے بعد اپنے باطن کو ذکر الی ہے آبادر کھیں۔ اور وہ سبتی جوطر بھے علیہ نقش ندیں ترجم ہے اور پیراستہ کرنے کے بعد اپنے باطن کو ذکر الی سے آبادر کھیں۔ اور وہ سبتی جوطر بھے علیہ نقش ندیں ترجم ہے۔ اور وہ سبتی جوطر بھے علیہ نقش ندیں ترجم ہے۔ اور وہ سبتی جوطر بھے علیہ نقش ندیں ترجم ہے۔ اور وہ سبتی جوطر بھے علیہ نقش ندیں ترجم ہے۔ اور وہ سبتی جوطر بھے علیہ نقش ندیں ترجم ہے۔ اور وہ سبتی جوطر بھے علیہ نقش ندیں ترجم ہے۔ اور وہ سبتی جوطر بھے علیہ نقش ندیں ترجم ہے۔ اور وہ سبتی جوطر بھے علیہ نقش ندیں ترجم ہے۔ اور وہ سبتی جوطر بھے مصلوں کے اور وہ سبتی ہو کہ اسلام کے انداز کی دیا کہ دیا کہ دیا کہ دور کی دور ایک کی اور اعتقادی طور بھے میں اور وہ سبتی جوطر بھے میں اس کے دی انداز کہ دیا کہ دیا کہ دور ان کے دور ان کے دی انداز کر دیا کہ ذلال کی اور ان کے انداز کی دیا کہ دی کے دی انداز کر دیا کہ ذلال کی اور ان کے دی دیا کہ دیا کہ دی کے دی دیا کہ دیا کہ دی کو دی کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دی کور کر اپنے کہ دی کہ دیا کہ دی کر دیا کہ ذلال کے اور ان کے دی کور کر اللی کے دیا کہ دی کے دی کور کی کے دی کے دی کے دی کر دیا کہ دی کر دیا کہ دی کر دیا کہ دی کر دیا کہ دی کر دیا کہ دیا کہ دی کر دیا کہ دی کر دیا کہ دی کر دیا کہ دی کر دیا کہ دی کر دیا کہ دی کر دیا کہ دی کر دیا کہ دی کر دیا کہ دی کر دیا کہ دی کر دیا کہ دی کر دیا کہ دی کر دی کر دیا کہ دی کر دی کر دی کر دیا کہ دی کر دی کر د

افذ کیا ہے اس کا تحرار کریں۔ کیونکہ ان ہزرگواروں کے طریق میں انتہا ابتدا میں درج ہے۔ اور ان کی نسبت سب نسبتوں ہے اور ان کی نسبت سب نسبتوں ہے اور ان کی نسبت سب نسبتوں ہے اور شوق دلانا نسبتوں ہے اور شوق دلانا ہے۔ کا مقارح ہیں ۔۔۔ مخارج ہیں ۔۔۔

ہر کہ افسانہ بخواند افسانہ ایست ہر کہ نقدش دید خود مردانہ ایست ترجمہ جس نے اسانہ اردیاوہ خود افسانہ ایست ترجمہ جس نے اسانہ اردیاوہ خود افسانہ ہے یعنی بے حقیقت ہا ادرجس نے اسانیا مقصد قرار دیاوہ مرد ہے۔ غرض یہ کہ عاقبت کی بہتری ذکر پر وابستہ ہے۔ وَ اذْکُورُ و اللّٰهُ کَیْنِیرًا لَعَلَّکُمُ تُفْلِحُونَ اس مطلب پر گواہ ہے۔ یس ذکر کیرکور قرار رکھنا چاہیے۔ اور جو کچھاس دولت کے نامنا سب ہے۔ اس کو دشمن جاننا چاہیے۔

نجات کاعلان ہی ہے۔ ۔

ذکر گو ذکر تا ترا جان است پا کئے دل ز ذکر رحمان است ترجمہ: جب تکتم میں جان باق ہے ذکراور یا دالئی میں گئے رہو ۔ کونکہ دل کی پاکیزگی ذکر رحمان پر مخصر ہے ۱۱ ماعظمے الوّسُولِ إلاَّ الْبَلَاغ قاصد کا کام عَلم پہنچاد ینا ہے۔ الا بذکو اللّٰهِ تَطُمَئِنَ الْقُلُوبُ سُن لُواللّٰہ کے ذکر ہے دل کواطمینان حاصل ہوتا ہے ۔ نص قاطح ہے ۔ جن تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اس پر ٹابت اور برقر ارد ہے کی تو فیق عطافر مائے۔ کیونکہ اصل مقصود یہی ہے۔

وَالسَّلامُ عَلَيْهِ وَعَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الصَّلَوَاتُ وَالسَّلامُ عَلَيْهِ وَعَلَيْ اللهِ الصَّلُواتُ وَالسَّلامُ عَلَيْهِ وَعَلَيْ اللهِ الصَّلُواتُ وَالسَّسِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

جامہ فرجی نینی قباجو نیک وقتوں میں کی دفعہ بہنا گیاہے۔ارسال کیا گیاہے۔اس کو پہن لیس حق تعالیٰ ا اینے نی اوران کی آل یا کے قلیل کی مام کاموں کا انجام بخیر کرے۔

#### مکتوب نمبر (۲۰۷)

· مرزاحهام الدين احركي طزف صاور قرمايا:

اس بیان یس که ظاہری اورجسمانی قرب کودلوں کے قرب میں بینی تا تیرہے۔ اور اس بیان میں کہ دور اس بیان میں کہ دور دور کے دور اس بیان میں کہ دور دور اس بیان میں کہ دور دور دور اس کے دور دور اس کے دور دور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے بیادہ و سکار تم دور تنا اللہ تعالی کے لئے اور اس کے بیر کر بیرہ بندوں برسمام ہو۔

ل ياره ۱۳ سوره رعد ۱۱

مدت گرزی ہے کہ جناب کی اور حضرات مخدوم زادوں کی اور فرزندی میاں جمال الدین حسین اور باقی عزیز دل اور برزرگول اور بلند بارگاہ کے خادموں بالحضوص میاں شیخ الہ داداور میاں الہ دیا کہ فیریت کی فیز نہیں پیچی۔
اس کا مانع سوائے اس امر کے پچھٹ ہوگا کہ شاید جناب نے اس دُورا فقادہ کو پھلا دیا ہوگا۔ ہاں بدنوں کے قرب کے دلول کے قرب کے دلول کے قرب میں بڑی تا فیر ہے۔ بہی وجہ ہے کہ کوئی ولی صحابہ سے مرتبہ کو نہیں پہنچا۔ خواجہ اولیس قرنی رحمہ اللہ علیہ باوجود اس قدر بلندم تبہ ہوئے کے چونکہ فیر البشر قلیلے کی صحبت میں حاضر نہیں ہوئے ادنی صحابی کے مرتبہ کو نہیں بینجا۔ نہیں بینجا۔ شیس بینجا۔ نہیں بینجا۔ نہیں بینجا۔

کی فض نے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی ہے بوچھا کہ معاویہ افضل ہے یا عمر و بن عبدالعزیر اللہ آتی آتی ہوئے۔ آ آپ نے جواب دیا کہ وہ غبار جو رسول اللہ علیہ کے ساتھ معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں داخل ہوا عمر و بن عبدالعزیر سے سے گا درجے بہتر ہے۔

ال طرف كا الوال وادضاع مع متعلقين ادر تا بعدارول كريخ دعافيت بين ال بات يربلكه تمام المعتول برادر فاص كراملام اور حفرت سيدالا نام النظام كامت العت كي الله تعالى كامت المعتول برالله تعالى كامت الوراس كا حسان ب كونكه اصلى مقصود يمي ب اور نجات كامداراى برب اورد نياوا خرت كي معادت كا بإنا اى برواب به ب كونكه اصلى مقصود يمي ب اور نجات كامداراى برب اورد نياوا خرت كي معادت كا بإنا اى برواب به ب كونكه الله و عَلَيْهِمُ السَّلَةُ وَ ايسًا كُمْ عَلَى ذَلِكَ بِحُرْمَةِ سَيِدِ الْمُوسَلِيْنَ عَلَيْهِ وَ عَلَى الله وَ عَلَيْهِمُ السَّلَةُ وَ ايسًا كُمْ عَلَى الله وَ عَلَيْهِمُ السَّلَوَاتُ وَ التَّسْلِيْمَاتُ المُنْهَا وَ أَكْمَلُهَا. الله تعالى المورا بي كوريز الرسين المنتق كي الله و عَلَيْهِمُ السَّلَواتُ وَ التَّسْلِيْمَاتُ المُنْهَا وَ أَكْمَلُهَا. الله تعالى المورا ورا بي كوريز الرسين المنتق كي فيل اس متابعت براب قدم ركه در كالم

کار این است غیر ازیں ہمہ نیج اصلکام ہی ہاتی سب بیج ہے اصلکام ہی ہے باتی سب بیج ہے صوفیوں کی بہودہ باتوں سے کیا حاصل ہوتا ہے اور ان کے احوال سے کیا بڑھتا ہے۔ وہاں وجدوحال کو جب تک نثر علی میزان پر شرق لیس نیم ورم سے نبیل خرید تے۔ اور کشف اور الہا موں کو جب تک کتاب وسنت کی کوکسوٹی پر ندر کھ لیس نیم جو کے برابر بھی پر نزییں کرتے۔

طریق صوفیہ پرسلوک کرنے سے مقصود میہ کے معتقدات ترعیہ کا جوابیان کی حقیقت ہیں زیادہ یقین حاصل ہوجائے۔اورفقیہداحکام کے اداکرنے میں آسانی میٹر ہونہ کہاں سے کے سوا پچھاورام کے ونکہ رویت کا دعدہ آخرت میں ہے اور دنیا میں البتہ داقع نہیں ہے۔وہ مشاہدات اور تجلیات جن کے ساتھ صوفیہ خوش ہیں وہ صرف ظلال سے آرام پانا اورشہ ومثال سے تملی حاصل کرتا ہے۔ تن تعالی وراء الوراء ہے۔

عجب کاروبارے کہ اگران کے مشاہدات اور تجلیات کی حقیقت پوری پوری بیان کی جائے تو یہ ڈرلگا ہے کہ اس راہ کے مبتدیوں کی طلب میں فتور اور ان کے شوق میں قصور پڑجائے گا۔ اور ساتھ ہی اس بات کا بھی ڈر ہے کہ اگر باوجود علم کے بچھ بھی نہ ہے۔ توحق باطل کے ساتھ ملارہے گا۔ یَا دِلیْ لَ الْمُتَعَجِّرِیْنَ دُلَیْنی بِحُومَ مَةِ مَنُ جَعَلْتُهُ وَحُمَةً لِلعَلْمِينَ عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ الصَّلُواتُ وَالتَّسُلِيْمَاتُ الْ مَرَكَّة اورجرانول كراه دكھانے والے ہم كوأس وجودياك كى حرمت سے سيدهى راه كى ہدايت كرجس كوتونے رحمة اللعالمين الله بنايا ہے۔ كري بين كري بھى بھى اپنے احوال كى كيفيات سے اطلاع دیتے رہیں۔ كيونكہ بدام محبت كے زيادہ ہونے كا

مُوجبہے۔

وَالسَّلَامُ عَلَيهِ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَالْتَزَمَ مُتَابَعةَ الْمُصطَفَى عَلَيْهِ و عَلَى الِهِ الصَّلَوَاتُ وَالتَّسُلِيُ مَاتُ وَالتَّحِيَّاتُ اَفْضَلُهَا وَ اَكُمَلُهَا اور ملام موا كُفْص پرجس في ايت كاراه اختيار كاور معرت مصطفي الله كي متابعت كولازم بكراً

#### مکتوب نمبر(۲۰۸)

حضرت مخدوم زاده لیخی محم<sup>ا</sup>صاوق کی ظرف صادر فرمایا (الثد تعالی است تادیر عقید تمندول کے سرول پر قائم رکھے۔)

اس سوال کے جواب میں کہ اس طریق کا مرالک بھی اپ آپ کو اخیا نے علیم الصافوۃ والسّلام کے مقامات میں پاتا ہے بلکہ بعض اوقات و کیتا ہے کہ اس سے بھی او پر چلا گیا ہے۔ اس میں کیاراز ہے۔
میر نے فرز نوبنے پوچھا تھا کہ اس راہ کا سالک مقامات عروج میں بھی اپنے آپ کو انبیائے کرام علیم الصافوۃ والسّلام کے مقامات میں پاتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات بول محسوس کرتا ہے کہ ان مقامات سے بھی بلند چلا گیا ہے۔ اس معنے کا داز کیا ہے۔ حالانکہ سب کا اس بات پر انفاق اور اجماع ہے کہ فضیلت انبیائے کرام علیم الصافوۃ والسلام کے لئے ہے۔ اولیا جو کچھ حاصل کرتے ہیں۔ یا والایت کے مقامات تک تینیخے ہیں۔ انہی کی متابعت سے والسلام کے لئے ہے۔ اولیا جو کچھ حاصل کرتے ہیں۔ یا والایت کے مقامات تک تینیخے ہیں۔ انہی کی متابعت سے مزاد ہیں جواب یہ ہے کہ انبیائے کرام علیم الصافوۃ والسّلام کے وہ مقامات اُن مقامات عروج کی نہایت میں۔ بلکہ ان پر گواروں کا عروج ان مقامات سے گئی مرتبہ بلند ہے۔ کیونکہ وہ مقامات اسائے الٰہی جان شانہ سے مراد ہیں جوان کے تعینات کے مبادی اور حضرت میں تعالی کی طرف سے فیوش کے وسلے ہیں۔ کیونکہ حضرت سے مراد ہیں جوان کے تعینات کے مبادی اور حضرت میں تعالی کی طرف سے فیوش کے وسلے ہیں۔ کیونکہ حضرت قدات کو اساء کے وسلے کے بغیر عالم کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں ہے۔ اور غنا کے سوا کوئی نسبت حاصل نہیں ہے۔ اور جب سے آبیں واروں سے نی ہے آتے ہیں تو الفری ہے اور جب سے کر دیے آتے ہیں تو ان اساء میں برزگ وارم رات عروج سے زول فرم اتے ہیں اور او پر کے انوار کوا ہے ساتھ لے کر نیچے آتے ہیں تو ان اساء میں برزگ وارم رات عروج سے زول فرم اتے ہیں اور او پر کے انوار کوا ہے ساتھ لے کر نیچے آتے ہیں تو ان اساء میں

ا حضرت خواجہ محمد صادق رحمۃ الله عليہ حضرت امام ربائی رضی الله عند كے سب سے يوے صاحبر اوے إلى -آپ كى ولا وت باسعادت وقد من اور ١٥٠٥ احتور رئے الاقال يروز بيروصال فرمايا۔

۲ باره ۲۰ سور و منکبوت

ان کے مربتوں کے اختلاف ہے کے بموجب جوان کے طبعی مقامات کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں اقامت فرماتے ہیں اوروطن بنا لیتے ہیں۔ پس اگر کوئی ان کوتر ارپذیر ہونے کے بعد ڈھو غربے وان کوائی اساء میں بائے گا اور اس کا کی وقت ان اساء میں بینچے گا اور اس کا کی وقت ان اساء میں بینچے گا اور اس جبگہ اور کو گر رجائے گا۔ اور اس اسم میں جواس کے جبگہ اور کا کا میدء ہے زول کرے گا۔ وو وہ اس وال اسموں سے جوانمیائے کرام علیم الصافوة والسلام کے وجودی تعین کا میدء ہے زول کرے گا۔ ووہ اس وال اسموں سے جوانمیائے کرام علیم الصافوة والسلام کے مقامات ہیں بہت نیچے ہوگا۔ اور اس جگہ مقامات کا فرق طاہر ہوجائے گا کیوکھ افسیات کا مدار اس بات پر ہے کہ جس کا مقام بلند ہے وہ بی افسال ہے۔ اور جب تک سالک اپ اسم میں واپس ندائے اور اپنی اسموں میں مسل جائے ہیں اس کا وجد ان و ذوق اس کے شم کا مکذب سے بیچہ معلوم نیس کر سکتا۔ بلکہ تقلید کے طور پر معلوم نیس کر سکتا۔ بلکہ تقلید کے طور پر معلوم نیس کر سکتا۔ بلکہ تقلید کے طور پر معلوم نیس کر سکتا۔ بلکہ تقلید کے طور پر معلوم نیس کر سکتا۔ بلکہ تقلید کے طور پر ہوجائے کا واب اس کو اس کو تھا کہ کا محمل کو اور اس کو تھی کا محمل کے میں واپس کا وجد ان و ذوق اس کے شم کا مکذب سے دونت میں بار گا و الی میں التجا اور زار کی اور بخر و نیاز کرنا ضروری ہے تا کہ اصل حقیقت طاہر ہو جائے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سالکوں کے قدم پسل جاتے ہیں۔ اس جواب کو ہم ایک مثال سے واضح کرتے جائے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سالکوں کے قدم پسل جاتے ہیں۔ اس جواب کو ہم ایک مثال سے واضح کرتے ہوں۔

معقونی لین اہل فلسفہ نے کہا ہے کہ وُھواں فاکی اور آئی اجزا ہے مرتب ہے۔ جس وقت وُھواں اُوپر کو جاتا ہے تو فاکی اجزا آئی اجزا کے ہمراہ اُوپر چلے جاتے ہیں۔ اور قام لے کاقسر حاصل ہونے ہے مُر وج کر جاتے ہیں۔ اور قام کے کاقسر حاصل ہونے ہے مُر وج کو جاتا ہے۔ اس وقت اجزائے فاکی جاتے ہیں۔ اور اُنہوں نے کہا ہے کہ اگر وُھواں تو کی ہو۔ تو وہ کر وُنارتک چڑھ جاتا ہے۔ اس وقت اجزائے فاکی اجزائے آئی اور اجزائے ہوائی کے مقابات میں جو بالطبق فوقیت رکھتے ہیں بہنی جا میں گے۔ اور وہاں ہے موجون کر کے اوپر چڑھ جا کیں گے۔ اس صورت میں پنہیں کہہ سکتے کہ اجزائے فاکی کا مرتب اجزائے ہوائی کے رتبہ ہے باندر ہے۔ کیونکہ وہ فوقیت باعتبار قامر کے ہنہ باعتبار ذات کے۔ اور کر وُنارتک وَبَنِی کے بعد جب وہ اجزائے فاکی نئے گریں گے اور اپنے اصلی مرکو پر پہنچیں گے۔ تو بیشک ان کا مقام آب وہوا کے مقام سے بنچے ہوگا۔ فاکی نئے گریں گے اور اپنے اصلی مرکو پر پہنچیں گے۔ تو بیشک ان کا مقام آب وہوا کے مقام سے بنچے ہوگا۔

یں بحث ندکور میں اس سالک کا عروج بھی ان مقامات سے باعتبار قاسر کے ہے اور وہ قاسر گرمی محبت " . . . . عشور میں ج

کازیادتی اورجذبہ عشق کی قوت ہے۔ اور ذات کے اعتبار ہے اس کا مقام ان مقامات ہے بہت پنچ ہے۔

یہ جواب جو کہا گیا ہے نہتی کے حال کے مناسب ہے۔ لیکن اگر ابتدا میں بیزوہم پیدا ہوجائے اور اپنے
آپ کو ہزرگوں کے مقامات میں معلوم کرے۔ تو اس کی دجہ یہ ہے کہ ابتداء اور توسط میں ہر مقام کاظل اور مثال ہے
اور مُہندی اور متوسط جب ان کے ظلال میں چینچتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ ان مقامات کی حقیقت تک پہنچ گئے
اور مُہندی اور متوسط جب ان کے ظلال میں چینچتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ ان مقامات کی حقیقت تک پہنچ گئے
اور مُہندی اور متوسط جب ان کے ظلال میں جینچتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ ان مقامات کی حقیقت تک بہنچ گئے

مقامات میں باتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ ان مقامات میں ہر دگوں کے ساتھ مشترک ہیں حالانکہ ایسانہیں

404

ہے۔ بلکہ بہاں شے کے الکائنس شے کے ماند ہونالازم آتا ہے۔

اَللَّهُمَّ اَرِنَا حَقَائِقَ الْاشْيَاءِ كَمَاهِى وَجَنِبُنَا عَنِ الْاشِتُغَالِ بِالْمَلَاهِمُ بِحُرُمَةِ سَيِدِ الْاَوْتِينَ وَ الْآخِرِينُ عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ الصَّلُواتُ وَالتَّسُلِيْمَاتُ اَتَمَّهَا وَ اَكْمَلُهَا يَا اللَّهُ وَعَلَى اللهِ الصَّلُواتُ وَالتَّسُلِيْمَاتُ اَتَمَّهَا وَ اَكْمَلُها يَا اللَّهُ وَعَلَى اللهِ الصَّلُواتُ وَالتَّسُلِيْمَاتُ اَتَمَهَا وَ اَكْمَلُها يَا اللَّهُ وَعَلَى اللهِ الصَّلُواتُ وَالتَّسُلِيْمَاتُ اَتَمَهَا وَ اَكْمَلُها يَا اللَّهُ وَعَلَى اللهِ الصَّلُونَ مَنْ اللهِ الصَّلُونَ مَنْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ 
#### مکتوب تمبر(۲۰۹)

مير محمنعمان بدخشي كي طرف صادر قرمايا:

رسالہ مید ، ومعاد کی بعض مشکل عبارتوں کے طل کرنے میں اور بعض عبارتوں کے بیان جواس کی مان جواس کی مان جواس کی تائید شرک کھی گئے ہے۔ تائید شرک کئی ہے۔ تائید شرک کی خروری باتوں پرمشمل ہے۔ تائید شرک کئی ہے۔ اور ایک مکتوب کے جواب میں جواس طریق کی ضروری باتوں پرمشمل ہے۔ بیشم اللّه الدّ خطن الدّ جینیم

ٱلْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلُواةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَالِهِ الطَّاهِرِيُنَ اَجْمَعِيْنَ مَامِ تَعْرِيقِي التَّدربِ العالمين كے لئے ہيں اورسيّد المرسين اور الن كي آل ياك پرصلوّة وسملام ہو۔

میرے سیادت بناہ عزیز بھائی میر محمد نعمان جمعیت سے دیں۔ اس طرف کے احوال جد کے لائق ہیں۔ مرائے فرخ میں دفصت ہونے کے وقت آپ نے اور برادرم محمد اشرف نے اس عبارت کے معنی جورسالہ مبدء و معاد میں واقع ہے بوج سے جو نکہ وقت نے یاوری ندی۔ اس لئے رکاوٹ واقع ہوگئ۔ اب دل میں آیا کہ اس عبارت کے طل میں کچھ کھا جائے تاکہ دوستوں کی تسلی اور تشفی کا موجب ہو۔ دسمالہ کی عبارت یہ ہے کہ:

ا مخضرت الله کے رحلت فر مانے سے ہزار اور چند سال کے بعد ایک ایسا زمانہ آرہا ہے کہ حقیقت محمد کا اپنے مقام سے عردی فر ماتی ہے اور حقیقت کعبہ کے مقام سے متحد ہوجا یکی اور اس وقت حقیقت محمد کی مقام سے عردی فر ماتی ہوجائے گا۔ اور ذات احد جل سلطانہ کا مظہر بن جائے گا۔ اور دوات احد جل سلطانہ کا مظہر بن جائے گا۔ اور دونون اسم مبارک اپنے مسل کے ساتھ حقق ہوجا کیں گے۔ اور دونون اسم مبارک اپنے مسل کے ساتھ حقق ہوجا کیں گے۔ اور بہا مقام حقیقت محمد کی ۔ اور دونون اسم مبارک اپنے مسل کے معاقب نیتا وعلیہ القلاق والسما م زول فرما کیں اور شریعت محمد کی علیہ العسلاق والسما م کے موافق عمل کریں گے۔ اس وقت حقیقت عیسوی اپنے مقام سے عروج فرما کر اور خیات افراد پکڑے گی۔

جاننا چاہیے کہ فض کی خقیقت اس کے نتین و جو بی سے مُر او ہے کہ اس محض کا تعین امکانی اس تعین کا خلل ہے۔ اور وہ تعین کے خلال ہے۔ اور وہ اسم الہی اس خلل ہے۔ اور وہ اسم الہی اس کے اور وہ اسم الہی اس کے دوری فوض کا مید ہے۔ اور اس اسم کی نسبت حضرت ذات کے ساتھ مختلف مراتب میں میں میں اور اس کے وجودی فوض کا مید ہے۔ اور اس اسم کی نسبت حضرت ذات کے ساتھ مختلف مراتب میں

ہے۔ مرتبہ صفت میں اور تو ابع وجودی کہ اس کا وجود ذات کے وجود پر ذاکد ہے۔ بہی اہم اطلاق یا تا ہے۔ اور مفت وشان کے مرتبہ شان میں بھی کہ اس کی زیادتی ذات پر مجرداعتبار ہے۔ بہی اسم صادق آتا ہے۔ اور صفت وشان کے درمیان فرق اس مکتوب میں جوسلوک اور جذبہ کے بیان میں لکھا گیا تھا۔ مفصل ذکر یا چکا ہے۔ اگر معلوم نہ ہوئو اس مکتوب کی طرف رجوع کریں۔ اور شک نہیں ہے کہ شان کا عاصل ہونا بھی اگر چہ مجرداعتباری کا مبدء ہوں۔ تقاضا کرتا ہے کہ اس سے اور شک نہیں ہے کہ شان کا عاصل ہونا بھی اگر چہ مجرداعتباری کا مبدء ہوں۔ تقاضا کرتا ہے کہ اس سے او پر اس کے شان کے مناسب اور ذاکد می کو ق بھی بیا حتال جاری ہے۔ لیکن تو ت بس اس اسم کو اس مرتبہ ہے بھی نصیب عاصل ہے اور اس معنے ذاکد می کو ق بھی بیا حتال جاری ہے۔ لیکن تو ت بسری اس کے ضبط کرنے سے عاجز ہے۔ اس فقیر بے بصناعت نے ایک اور مرتبہ کو بھی عبور کیا ہے۔ لیکن اس مرتبہ کو ق می میں ہوا کے استفراق اور نیستی کے کھی ماصل نہیں ہے ۔ و فوق ق کُ لِی ذِی عِلْم عَلِیْم میں مرصاحب اور علم والا ہے۔ ۔ اور علم والا ہے۔ ۔ اور علم والا ہے۔ ۔ اور علم والا ہے۔ ۔ اور علم والا ہے۔ ۔ اور علم والا ہے۔ ۔ اور علم والا ہے۔ ۔ اور علم والا ہے۔ ۔ اور علم والا ہے۔ ۔ اور علم والا ہے۔ ۔ اور علم والا ہے۔ ۔ اور علم والا ہے۔ ۔ اور علم والا ہے۔ ۔ اور علم والا ہے۔ ۔ اور علم والا ہے۔ ۔ اور علم والا ہے۔ ۔ اور علم والا ہے۔ ۔ اور علم والا ہے۔ ۔ اور علم والا ہے۔ ۔ اور علم والا ہے۔ ۔ اور علم والا ہے۔ ۔ اور علم والا ہے۔ ۔ اور علم والا ہے۔ ۔ اور علم والا ہے۔ ۔ اور علم والوں میں میں موالے اس میں موالے اس میں موالے اس میں موالے اس میں موالے اس میں موالے اس میں موالے اس میں موالے اس میں موالے اس میں موالے اس میں موالے اس میں موالے اس موالے اس میں موالے اس میں موالے اس میں موالے اس میں موالے اس میں موالے اس میں موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موالے اس موا

هَننِينَا لِأَرْبَابِ النَّعِيْمِ نَعِيْمَهَا وَلِلْعَاشِقِ الْمِسْكِيْنِ مَا يَتَحَرَّع '

ترجمہ: ارباب نعت کونتیں گوارا ہوں اور عاشق مسکین کے لئے وہی در دوغم ہے جے وہ گھونٹ گھونٹ پی رہاہے۔

اہل اللہ کی ایک دُوسرے پر فضیلت اپنی استعداد اور قابلیت کے موافق ان مختلف مراتب کے طے

کرنے کے اعتبار سے ہے۔ اور اس اسم سے واصل اولیا بہت تھوڑے ہیں۔ کیونکہ اکثر ابن میں سے سلوک اور سیر

تفصیلی کے طریق پرتمام مراتب امکانیہ ہے عروج کرنے کے بعد اس اسم کے ظلال میں سے کی ظل تک واصل

ہیں۔ اور صرف جذبہ کے طریق سے بھی اس اسم تک واصل ہونے کا وہم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میہ بے اعتبار اور

بیں۔ اور مرف جذبہ کے طریق سے بھی اس اسم تک واصل ہونے کا وہم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میہ بے اعتبار اور

ہیں ۔ اور مرف ویش طے کیا ہے۔ وہ

اب ہم اصل بات کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں گرخص کی حقیقت جیسے کہ تعین وجو بی کو کہتے ہیں تعین امکانی کو بھی کہتے ہیں۔ جب یہ مقد مات معلوم ہو گئے۔ آوش کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اللہ تعلقہ تما م مخلو قات کی طرح عالم خلق اور عام امرے مرکب ہیں۔ اور وہ اسم الی جو ان کے عالم خلق کی تربیت کرنے والا ہے۔ شان العلیم ہے۔ اور وہ جو ان شان کے وجو داعتباری کا مبدء ہے۔ جو اس شان کے وجو داعتباری کا مبدء ہے۔ جو کر رچکا اور حقیقت محمدی شان العلیم ہے مراد ہے۔ اور حقیقت احمدی اس معند ہے کو اس شان کا مبدء ہے اور حقیقت کو بیجائی بھی اس معند ہے مراد ہے۔ اور وہ نبوت جو حضرت آوم علے نبینا وعلیہ الصلوق والسلام کی ہے اور وہ نبوت جو حضرت آوم علے نبینا وعلیہ الصلوق والسلام کی ہیدائش ہے بہلے آئخضرت علیہ الصلوق و السلام کو حاصل تھی۔ اور اس مرتبہ کی نبیت خبر دی ہے اور فر مایا ہے کہ بیدائش ہے بہلے آئخضرت علیہ الصلوق و والسلام کو حاصل تھی۔ اور اس مرتبہ کی نبیت خبر دی ہے اور فر مایا ہے کہ بیدائش ہے بہلے آئخضرت علیہ الصلوق و والسلام کو حاصل تھی۔ اور اس مرتبہ کی نبیت خبر دی ہے اور فر مایا ہے کہ بیدائش ہے بہلے آئخضرت علیہ الصلوق و والسلام کو حاصل تھی۔ اور اس مرتبہ کی نبیت خبر دی ہے اور فر مایا ہے کہ اس مورون ہوت بوت ہو تھوں بارہ ۱۱۳۔ ۱۱۳

کنٹ نیبا و ادم بین الماء و الطین میں بی تھا جبکہ آ دم ابھی پانی اور کچر میں تھا۔ وہ با عتبار حقیقت اجمدی کے تقی جس کا تعلق عالم امرے ہے۔ اور اس اعتبارے حضرت علیہ الصلاق و السلام کی تشریف آ دری کی خوشخبری اسم اجم سے اور عالم امرے زیادہ مناست و کھتے تھے آئی مین بعدی الصلاق و والسلام کی تشریف آ دری کی خوشخبری اسم اجم سے دی ہے اور فر مایا ہے مُبَشِوً الله بِوسُولِ یَا تَتِی مِن بَعَدِی اِسْمُه الله مَدی ہے۔ وہ صرف حقیقت جو میرے بعد آئے گا اور اُس کا نام احم ہے اور وہ نبوت جو عضری بیدائش سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ صرف حقیقت جو میرے بعد آئے گا اور اُس کا نام احم ہے اور وہ نبوت جو عضری بیدائش سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ صرف حقیقت محمدی کے اعتبار سے نبیل ہے۔ بلکہ دونوں حقیقت کی منتبار سے ہے۔ اور اس مرتبہ میں آپ کی تربیت کر نے والی وہ شان اور اس شان کا مید ہے۔ بہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ کی دعوت کی نبیت زوجانیوں پر مخصر تھی۔ اور اس کی تربیت او مانیوں پر مخصر تھی۔ اور اس مرتبہ میں آپ کی دعوت عالم اللہ امرے خصوص تھی۔ اور آپ کی تربیت اور اور ان پر شتم سے۔ اور اس مرتبہ میں آپ کی دعوت عالم اللہ امرے خصوص تھی۔ اور آپ کی تربیت اور اور ان پر شتم سے۔

حاصل کلام بیکداس جہان جن آپ کی عضری پیدائش کو آپ کی ملکی پیدائش پر عالب کیا ہوا تھا۔ تاکہ مخلوقات کے ساتھ جن جن جن بشریت زیادہ غالب ہے۔ وہ مناسبت جوافادہ اور استفادہ کا سب ہے زیادہ پیدا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہتن تعالیٰ نے اپنے حبیب عابی کے گوائی بشریت کے ظاہر کرنے کے لئے بڑی تاکید ہے امر فرما تا ہے کہ فحل اِنسما آنا ہم شرق مِفْلُکُم یُو حی اِلّی کہ جن جمی تہاری طرح بشر ہوں میری طرح وتی کی جاتی ہے۔ اور وجود عضری ہے دھنے والی تاکید بشریت کی خال ناتا کید بشریت کی خالب ہوگی اور بشریت کی مناسبت کم ہوگئے۔ اور وجوت کی نورانیت جن الصلاق والسلام کی روحانیت کی جانب غالب ہوگی اور بشریت کی مناسبت کم ہوگئے۔ اور وجوت کی نورانیت جن تفاوت مدامہ گرا

ل ترندى شريف بروايت حضرت ابوبريرة رضى الشعنه بالفاظ

قالو امتى وجبت لك النبوة قال ادم بين الروح و الجسد

شرح السنة عن بدروايت ماين الفاظ مروى ب\_

اني عند الله مكتوب خاتم النبيين و ادم لمنجدل في طينته

ی یاره ۲۸ سوره صف

ل معلوم ہوا کہ عالم امرادر عالم ارواح میں بھی سب کی تربیت حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسّلام نے کی اور آب اجساداورارواح دونوں کے مرکی ہیں۔

ع حضور نی اکرم آلی کی بشریت یا آپ کو رہونے کے متعلق حضرت امام دیاتی رضی اللہ عنہ کے مسلک وعقیدہ کی وضاحت آپ کی درج ذیل عبارات ہے ہوجاتی ہے۔

(١) وفترسوم كمتوب تمبر (١٠٠) من حفرت في مجدد الف تاني رضى الله عنه فرمات بين:

بايد دانست كفلق محدى در درنك خلق سائر افراد انسانى نيست ـ بلكه مخلق في فرد از افراد عالم مناسبت عمار دكه اوصلى الله تعالى عليه وآله وسلم باوجود نشاء عضرى از نور حق جل وعلا محلوق كشة ـ كما قال عليه الصلوة والسلام خُلِقُتُ مِنْ نُوْدِ الله وديكران رااين دولت ميسر نشد واست -

ترجمہ: جانا ہا ہے کہ حضور ہی کر پھانے کی بیدائش و دسر بافرادانسانی کی پیدائش کی طرح ہیں ہے بلکہ جہال کے تمام، افراد میں سے کسی فرد کے ساتھ آپ کی پیدائش اور آپ کا دجودا نور مناسبت و مشابہت ہیں رکھتا کیونکہ حضور علیہ الصلاق والسلام ہا وجود جسم عضری رکھے کے نور حق تعالی سے پیدا ہوئے ہیں جیسا کہ ہی کریم ایک نے فود فرمایا ہے 'میں اللہ کو و سے پیدا ہوا ہوں''اور دوسر سے کی کوردولت نصیب نہیں ہوئی۔

(٣) اس مكتوب من چندسطر بعدفر مات بين

وبكشف صريح معلوم كشة است كه خلقت آنسرورعليه السلام ناشى از مكان است كه بصفات اضافيه تعلق داردنه امكانيكه درسائر ممكنات عالم كائن است -

ترجمہ: اور کشف صری ہے معلوم ہوا ہے کہ انخضرت اللے اس امکان سے پیدا ہوئے ہیں جومفات اضافیہ سے تعلق رکھتا ہے۔اس مکان سے پیدائہیں ہوئے جو ہاتی کا نئات عالم میں بایا جاتا ہے۔

ای مکتوب میں قرماتے ہیں:

نوریست کردرنشاء عضری بعدازانصیاب از اصلاب بار عام متکثر ه بمقتضائی تکم ومصالح بصورت انسانی که احسن تقویم است ظهورنموده است وسمی تحمد واحد شده-

ترجمہ: آنخضرت اللے ایسانور ہیں جوعالم اجسام میں پاک پیٹوں نے پاک رحموں میں منتقل ہوتے رہے ہیں اور پھر آخر کارمختلف رحموں سے منتقل ہوتے ہوئے حکمتوں اور صلحوں کے پیش تظریصورت انسان جو بہترین صورت ہے ظہور فر مایا' اور محمد واحمہ کے نام سے موسوم ہوئے۔''

حضرت امام ربانی رحمة الله عليه كی بيد كوره عبارات واضح كرتی بين كه حضور بی اكرم الله و حق تعالی سے بيدا موسے بين اور تھم ومصالح كے تحت انسانی صورت من عالم اجتمام من جلو ، قربا ہوئے بین . اس جگہ حقیقت محمد کی اور حقیقت احمد کی ہے مُر ادجھٹور علیہ الصَّلوٰ ق کے خلق وامر کا تعیّن امکانی ہے۔ نہ تعیّن وجو نی کے عروح کے کھی معنے نہیں اور اس تعین کے ساتھ متحد ہونا معقول نہیں ہے۔
متحد ہونا معقول نہیں ہے۔

جب حفرت علیے علیے بہتنا وعلیہ الصلوۃ والسلام نول فرمائیں گے۔ تو حفرت فاتم الرسل علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کی متاام ہے۔ اوراپ نے مقام ہے وہ قرما کر جنیت کے طور پر حقیقت محمد گی کے مقام میں پنچیں گے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی تقویت کریں گے۔ گذشتہ شریعت کا بھی بہی حال تھا کہ اولوالعزم پنج بروں کے رحلت فرما چانے ہے بزار سال کے بعد انبیائے کرام اور رُسلِ عظام معبوث ہوتے تھے۔ اور ان پنج بروں کی شریعت کو تقویت دیتے تھے۔ اور ان کے کلے کو بلند کرتے تھے۔ اور جب پنج براولوالعزم کی دعوت و شریعت کا دورہ تمام ہوجاتا تھا تو و وسر ااولولعزم پنج برمبعوث ہوجاتا تھا۔ اور خیسرے سے اپنی شریعت ظاہر کرتا مقا۔ اور چونکہ حضرت فاتم الرسل علیہ القبلاۃ والسلام کی شریعت شخوتبدیل سے محفوظ ہے۔ اس کے حضور کی اُمت کے علاء کو انبیا کا مرتبہ عطا فرما کرشریعت کی تقویت اور مِلّت کی تائید کا کام ان کے ہر دفر مایا ہے۔ بلکہ ایک اولوالعزم پنج برکوحضور کی شریعت کو تی تھنی ہے۔

الله تعالى قرما تا ہے اِنّا نُحُنُ نَوْلُنَا اللّهِ كُو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم ہی نُور آن مجید کونازل کیا۔اور ہم ہی اس کے مافظ ہیں۔

اورجانا چاہئے کہ حضرت فاتم الرسل علیہ الصلاق والسلام کے رحلت کرجائے سے ہزار سال بعد حضور کی اُمت کے اولیا جو ظاہر ہوں گے۔ اگر چہوہ قلیل ہوں گے گرا کمل ہون گے۔ تاکہ اس شریعت کی تقویت پورے طور پر کرسکیں۔

حضرت مهدى جن كى تشريف آورى كى نبت حضرت غاتم الرسل عليدالصلوة والسّلام في بثارت

وهاس معتوب س فرمات بين:

(٣) د هرچند بدقت نظر صحیفه ممکنات عالم را مطالعه نموده سے اید وجود آنسر در علیه السلام در آنچامشهود نمکیر دووچوں وجود آنسر در علیه السلام از عالم ممکنات ضباشد بلکه فوق این باشد نا چار ادر اسامیه نه بود۔ و نیز در عالم شهادت سامیخض از شخص لطیف است د چول لطیف تر از دے درعالم نباشد ااور اسامیه چهصورت داردعلیه الصلوقة والسلام۔

ترجمہ: اور کتنی ہی ہاریک نظرے صحیفہ ممکنات کا مطالعہ کیا جائے نبی کریم آئی کے کا وجودا نوراس میں ہے معلوم نہیں ہوتا اور چونکہ آنحضرت آئی کے اس عالم ممکنات میں ہے نہیں ہیں بلکہ اس سے بلندوار فع امکان سے پیدا ہوئے ہیں۔اس پر آپ کے جسم شریف کا سمایہ نہیں تھا۔اور جب حضورعلیہ کے جسم شریف کا سمایہ بیس تھا۔اور جب حضورعلیہ استلام سے زیادہ الطیف کوئی چیز جہاں میں نہیں ہے تو آپ کے جسم مُبارک کے لئے ساریک طرح متصورہ وسکتا ہے۔

فرمائی ہے۔ ہزارسال کے بعد پیدا ہوں گے۔اور حضرت عیسے علیٰ عبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسّلام خود بھی ہزارسال کے بعد مزول قرمائیں گے۔

خلاصہ بیہ کہ اس طبقہ کے اولیا کے کمالات اصحاب کرام رضوان اللہ عنہم کے کمالات کی مانندیں۔ اگر چہ انبیاء علیہم الصَّلو ۃ والسّلام کے بعد نصیات و ہزرگی اصحاب کرام کے لئے ہے۔لیکن بیا یک ایسا مقام ہے کہ کمال مشابہت کے باعث کے ایک کو دومرے پر نصیات نہیں وے سکتے۔

اورہوسکتا ہے کہ ای وجہ ہے آنخضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے ہوکہ لا یُنڈری اَو کُھُمْ خَیْرٌ اَمْ اِنْجِی مَعْلَمُ اَن جُی ہے اوّل زمانہ کے بہتر جی یا آخر زمانہ کے اور بہیں فرمایا کہ کلا اَدْدِی اَوَ کُھُمْ خَیْرٌ اَمْ مَعْلَمُ اَن جُی ہے اوّل کے بہتر جی یا آخر کے ۔ کیونکر فریقین جی ہے ہوا یک کا خَیْسٌ اَمْ اَن جُی ہے ہوا یک کا اَن جی ہوا یک کا اَن جی سے ہوا یک کا اُن کی سے ہوا یک کا اُن کی سے ہوا یک کا اُن کی سے ہوا یک کا اُن کی سے ہوا یک کا اُن کی سے ہوا یک کا اُن کی سے ہوا یک کا ہور ہور کا مقام تھا۔ ای واسطے صور علیہ الصلاۃ والسّلام نے فرمایا ہے کہ خَیْرٌ الْقُدُونِ فَوْنِی سے نوں سے بہتر میر از مانہ ہے۔ لیکن چونکہ کمال مشاہبت کے باعث تردیکا مقام تھا۔ اس لئے لَا یُکُونی فرمایا۔

اگرکوئی سوال کرے کہ آنخضرت علیہ الصلوٰۃ والسّلام نے اصحاب کے زمانہ کے بعدُتا بعین کے ذمانہ کو اندکو اور تابعین کے زمانہ کو بہتر فرمایا ہے۔ تو بیدونوں قرن بھی یقینا اس گروہ سے بہتر ہوں گے بھر بیط بھی کا است بیس اصحاب کرام کے ساتھ کیے مشانہ ہوگا۔ تو اس کے جواب بیس کہتا ہوں کہ ہوسکتا ہے کہ اس قرن کا اس طبقہ ہے بہتر ہونا اس اعتبار ہے ہوکہ اولیاء اللّٰہ کا ظہور کثر ت سے ہوگا۔ اور بدعتوں اور بدکا روں اور گہرگارون کا وجود کم ہوگا۔ اور بیام مرگز اس بات کے منانی نہیں کہ اس طبقہ کے اولیاء اللہ بیس سے بعض افرادان دونوں قرنوں کے اولیاء اللہ بیس سے بعض افرادان

فیض رُوح القدس ارباز مدد فرماید ویگرال ہم بکنند آنچہ مسیا معیکرد
رُوح القدس کافیض اگرددبار مدد فرماید ویکا مرکتے ہیں جوصرت کے کرتے ہے۔
الکین اصحاب کا زمانہ ہر لحاظ ہے بہتر ہے۔ اس کی نسبت گفتگو کرنا فضول ہے۔ سابق سابق ہی ہیں اور
جنت فیم مصرب ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ وسروں کا پہاڑ جتنا سونا خرج کرنا ان کے ایک سیر بجوخری کرنے کے
ہرا برنہیں ہے۔ وَ اللّٰهُ یَخْتَ صُّ بِوَ حُمَتِهِ مَنْ یُشَاءُ اللّٰہ تعالیٰ جس کو جاہتا ہے اپی رحمت ہے فاص کرتا ہے۔
جاننا جا بینے کہ پہلے بیان ہے اس عبارت کے معنے واضح ہوگئے۔ جو رسمالہ مبدء معادیس اس عبارت

ا پُوری مدین اس طرح ہے۔ مقل امتی مشل المطولا بدری اولد خیر ام اخرہ . ترفری شریف لینی میری امت کا حال بارش کی طرح ہے میں معلوم ہوسکتا کہ بارش کا بہلاصتہ بہتر ہے یا آخری صقہ لینی ساری اُمت بہتر ہے جس طرح ساری بارش نافع اور فیر ہے۔ ربعد بیٹ الفاظ کے پھوتھی کے ساتھ بروایت عمرو بن عثمان رضی اللہ عنہ این عساکر میں بھی موجود ہے۔ ا

کے اُورِ الکھی گئی ہے کہ کعبرزبانی کی حقیقت حقیقت مجمدی کی میجود ہوگئے۔ کیونکہ کعبدربانی کی حقیقت بعینہ حقیقت احمدی ہے کہ حقیقت محمدی دراصل اس کا ظل ہے۔ پس نا جار حقیقت محمدی کی مبحود ہوگی۔ اگر سوال کریں کہ کعبہ حضور عليدالصلوة والسلام كاوليائ أمنت كطواف كے لئے آتا ہے۔ اور ان سے بركات عاصل كرتا ہے۔ حالانكهاس كى حقيقت حقيقت محمدى برمتقدم بإق بجربه بات كسطرح جائز موكى؟

ميں جواب ميں كہنا ہول كر حقيقت محمدى تنزيداور تقديس كى بلندى سے محمد عليدانصلو ة والسلام كنزول كرنے كے مقامات كى نہايت ہے۔ اور كعبر كى حقيقت عروج كعبہ كے مقامات كى نہايت ہے۔ اور حقيقت محرى کے واسطے مرتبہ تنزید پرعروج کرنے کے لئے پہلامرتبہ تقیقتِ کعبہ ہے۔ اور حقیقت محمدی کے عروج کی نہایت كوسوائ خدا تعالى كے كوئى تبين جانا۔ اور جب حضور كى أمت من سے كامل اولياء كو الم تخضرت عليه الصلوة والسلام كيعروجات سے يُورايُوراحمه حاصل بي في جرا كركعبدان بزرگواروں سے بركات حاصل كرے توكيا

زمین زاده بر آسال تافت زمین و زمان رایس انداخت

ترجمه: فأك سے پيداشده آسان پرجا پہنچااورز مين وز مان كو پيچيے جھوڑ گيا۔

اوردُ وسرى عبارت بھى جواس رساله سےاس مقام مى لكى گئى تى بلى بوكى \_اور دەعبار متى بياب كەكىب كى صورت جس طرح كى اشيا كى صورتوں كى مبحود ہے۔اى طرح كعبه كى حقيقت بھى ان اشياء كى حقيقوں كى مبحود ہے۔ کیونکہ مقد مات سمالقہ سے معلوم ہوا ہے کہ حقائق اشیا اُن اسائے الی ہے مُر اد ہے جوان کے وجود اور ان كے وجود كے متعلقات كے فيوس كامبدء ہے۔ اور حقيقت كعبدان اساء كے فوق ہے۔ بس بينك حقيقت كعبد حقائق اشیاء کی متبوع ہوگی۔ ہاں اگر اولیاء میں سے اکمل کو حقیقت کعبہ سے بالاتر سیرواقع ہوجائے۔ اور بالاتر انوار کو حاصل كركے اپنے حقائق كے مراتب ميں جومراتب عروج ميں اشياء كے طبعی مقامات كی مانند ہیں نیچے اُتر آئيں ـ الوكعبان كى بركات ساتوقع ركھ كاجيے كه يہلے كزر جكا۔

اور نیز رسالہ مبدء معادیں چند فقرے انبیائے اولوالعزم کے ایک وُوسرے سے افضل ہونے میں لکھے مرج تنے۔ان کے ایک دُوسرے کے انصل ہوئے کے معنی چونکہ کشف والہام پر بنی ہیں جوظنی ہیں اس لئے اس کے لکھنے اور فضیلت میں تفرقہ کرنے سے ندامت اور توجہ کرتا ہے کیونکہ طعی ولیل کے سوااس بارہ میں گفتگو کرنا جائز تَهِيلُ ٱسْتَغُفِرُ اللَّهَ وَ ٱتُوبُ الِّيهِ مِنْ جَنِيتِعِ مَا كُوِهَ اللَّهَ قَوْلًا وَّ فِعُلاَئِسُ أَن ثمَام اتَّوال واقعال عن جوالله كو نالبندين توبه كرتابون إور بخشش مأنكتا بهون\_

أبي في المناها كالماتها كه:\_

ل سجان الله اولياء كرام كى كنتى عظيم ثان ب كهبه يمي ان كيطواف كوآتاب

میں نے سرائے قرح میں تو جھاتھ کہ طالبوں کوطریقت سکھاتا میرے حال کے مناسب ہے یا نہیں اور تم نے جواب میں لکھاتھ اکر نہیں۔

فقیرکویا ذہیں رہا کہ عام طور پرنقی کی ہو۔ بلکہ یہ کہا ہوگا۔ کہ شرا لکا پرمشر وطہ۔ بے شرا لکا ہرگز مناسب نہیں۔اوراب بھی ای طرح جانیں۔ چاہیئے کہ شرا لکا کو مذافر رکھتے میں بڑی احتیاط کریں اور ہرگز ستی نہ کریں۔ اور جب تک استخاروں کے ساتھ اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ طریقہ سکھانا چاہیئے۔ تب تک کس کو نہ سکھا کیں۔ اور ہرا درم مولانا یار محمد قدیم کو بھی اس بات کی طرف رہنمائی کریں اور بڑی تاکیدے کہیں کہ طریقت چلانے میں جلدی نہ کرے۔ کیونکہ مقصود دکان کھولنا نہیں ہے ۔ بلکہ تن تعالی کی مرض کو مدنظر رکھنا چاہیئے۔ اطلاع دینا شرطہ۔

دُوس بید کہ آپ نے اپ مریدوں کی نسبت گلہ کیا تھا۔ گلہ تو آپ کواپی وضع کی نسبت کرنا چاہیے تھا۔ کیونکہ آپ اس جماعت سے اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں جس کا بقیجہ بیآ زاد و تکلیف ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ پیرکو چاہیے کہ مریدوں کی نظر میں اپنے آپ کوآ راستہ اور شمان وشوکت سے دیکھے نہ بید کہ ان کے ساتھ اخلاط کا درواڑ ہ کھول دے اور ان سے جمند بیوں کی طرح سلوک کرے اور حکایت و گفتگو سے مجلس کرم دیکھے۔ والسلام

#### مکتوب تمبر (۲۱۰)

نفی ت کی عبارت کے طرف کھا:

آپ کا شریعت ولطیف خط جوازر دیے شفقت و مہریانی اس حقیر بے سامان کے تام لکھا ہوا تھا شرف صدور لا یا۔ اور اس کے مطالعہ ہے بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ آپ سلامت رجی اور سلامت ہی جا کیں۔ اور جب تک رہیں فقراء کی محبت پر رہیں۔ اور جب جا کیں ان کی مجبت کا سرمایہ لے کرجا کیں۔ اور جب اُنھیں اُن کی مجبت کا سرمایہ لے کرجا کیں۔ اور جب اُنھیں اُن کی مجبت میں اُنھیں۔ بر میں وجود یا کے کے مس نے فقر پر فخر کیا اور اس کو دولت مندی پر افقیار کیا تھیا۔

آپ نے ازروئے کرم کے لکھا تھا کہ اُس دکایت کا اصل معاملہ کیا ہے جو تھات میں شخ ابن المسکینہ قدس مرہ کے مُر بدکی نسبت فدکورے کہ ایک دن دریائے دجلہ میں شسل کے موقع پرغوطہ لگایا اور سر دریائے نیل سے جا نکالا اور مصر میں چلا گیا۔ اور وہاں شادی کی اور اس کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے۔ اور سات سال تک مصر میں مقیم رہا۔ اتفاٰ قانچرا کیک دن شسل کے لئے دریائے شل میں غوطہ لگایا۔ اور سر دریائے وجلہ میں جا تکالا۔ ویکھا کہ اس کے کپڑے جو دریائے دجلہ کے کارے پر کھے تھے۔ برستور موجود ہیں۔ ان کپڑول کو پہن کر گھر آیا۔ اس کی برے کہا کہ مہمانوں کے لئے کھانا جو آپ نے قربایا تھا تیا دے۔ الی آخرہ۔

میرے مدوم!اس مکایت کا اشکال اس وجہ سے تبیل ہے کہ برسوں کا کام ایک گھڑی میں کسے میسر

ہوگیا۔ کیونکہ اس متم کامعاملہ بہت واقع ہوتا ہے۔

حفرت رسالت فاتميت فليستة شب معرائ مين عروج كر تبطير في اور وصول كى منزليل قطع حفر في اور وصول كى منزليل قطع كرف كر من الدين المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل ا

آپ نے لکھاتھا کہ اس عبارت کی شرح کھنی جاہیے کہ جسد کا مُوبّی رُوح اور قالب کامُوبّی قلب۔
میرے مخدوم! ان دونوں عبارتوں کا مطلب ایک ہی ہے اور وہ انسان کہ عالم طلق کو اس کے عالم امر
سے تربیت کرتا ہے۔ اور چونکہ جسد کا لفظ رُوح کے لفظ کے ساتھ اکثر استعمال واقع ہوتا ہے اور قالب وقلب کے درمیان لفظی مناسبت ہے۔ اس واسلے ہرا کی کواپنے مناسب لفظ کے ساتھ جمع کر کے عبارت کا اختلاف اختیار کیا

گیاہے۔ آپ نے بھیحتوں کی طلب طاہر فرمائی ہے۔ میرے مشفق مخدوم! شرم آتی ہے کہ باوجوداس خرابی اور گرفتاری اور بے سامانی اور بے حاصلی کے اس بارہ میں کچھ لکھے۔ اور صربہ طور پر یا اشارہ کے طور پر اس تسم کی کلام کرے۔ لیکن اس بات کا بھی ڈر ہے کہ اگر قول معروف ہے اپنے آپ کو معاف رکھے تو اس ہے خست اور کمینہ پن ظاہر ہوتا ہے اور بخل و کنجوی کی نوبت پہنچتی ہے۔ اس لئے چند با تنس لکھنے کی جرائت کرتا ہے۔

ہے۔ مرے مخدوم اور نیا کے بقا کامُدَ ت بہت کیل ہے۔ اور اس کیل ہے بھی اکثر ملف ہوگئ ہے اور بہت کم باتی رہ گئی ہے۔ اور بقائے آخرت کی مدے خلود اور دوام ہے۔ اور معاملہ خلود کو بقائے چندروز ہ کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ بعد از اں یا دائی راحت ہے یا دائی عذاب۔ مخرصادق علیہ الصلوٰۃ والسّلام نے جوخر دی ہے وہ سے ہاں میں خلاف کا احمال نہیں ہے۔ اپنی عقل دُوراندیش سے کام لیما جاہیے۔

میرے نخدوم! عمر کا بہتر اور قیمتی حصہ ہواو ہوں میں گزر گیا۔ اور خدا تعالیٰ کے دشمنوں کی رضامندی میں بسر ہوا۔اور عمر کا نکما حصہ باقی رہ گیا ہے۔اگر آج ہم اس کو خدائے تعالیٰ کی رضا مندی میں حاصل کرنے میں صرف نه کریں۔اور انٹرف کی تلافی ارذل سے نه کریں اور تھوڑی محنت کو ہمیشہ کے آ رام کا وسیلہ نہ بنا ئیں۔ اور تھوڑئی نیکیوں سے بہت ی بُرائیوں کا کفارہ نہ کریں۔کل کونسامُنہ لے کرہم خدائے تعالیٰ کے سامنے جائین کے۔اور کیا حیلہ بیش کریں گے۔ بیرخواب خرگوش کب تک رہے گی۔اور خفلت کی رونی کب تک کا نوں میں پڑی کچھ فائدہ نہ ہوگا۔اور سوائے حسرت ندامت کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔موت کے آئے ہے پہلے ہی اپنا کام بنالیما جابیئے۔ اور واشوقا کہتے ہوئے مرتا جائیئے۔اوّل عقاید کا درست کرنا ضروری ہے۔اور اس امر کی تقدیق ہے جو تواتر وضرودت کے طور پر دین سے معلوم ہواہے چارہ ہیں ہے۔ دوسرے ان باتوں کاعلم ومل ضروری ہے جن کا متکفل علم فقہ ہے۔اور تنیسر کے طریقہ صوفیہ کا سلوک بھی در کا رہے۔ندا سے عرض کے لئے کہ بیبی صور تنس اور شکلیں مشاہدہ کریں۔اورنوروںاوررنگوں کا معائنہ کریں۔ جسی صور تیں ادرانوار کیا کم بیں کہ کوئی ان کوچھوڑ کرریا صنوں اور مجاہدوں نے علیم صورتوں اور اتو ارکی ہوس کرے۔ حالا تکدید حتی صور عبی اور اتو اراور وہ علیم صور تنس اور اتوار دونوں حق تعالی کی مخلوق ہیں۔اور حق تعالی کے صالع ہونے پر روش دلیلیں ہیں۔ جا ندوسُورج کا تُو رجوعالم شہادت سے ہے اُن انوار سے جو غالم مثال میں دیکھیں۔ کی گنا زیادہ ہے۔ لین چونکہ بیرد بیردائی ہے اور خاص و عام اس میں شریک بیں اس کے اس کوتظرادرا عتبار میں ندلا کر انوار غیبی کی ہوں کرتے ہیں۔ ہاں سع

آب كردود بيش درت تيره تمايد

رَجْمه: جوياني تيرےدروازے كمائے كررتا عود مجم كالانظرة تاہے۔

ِ طُرِح صوفیہ کے سلوک سے مقعود رہیہ ہے کہ معتقدات شرعتہ میں یقین زیادہ حاصل ہو جائے۔ تا کہ پیچا

استدلال كي تنكل سے كشفت كيدان من آجا كيں۔

مثلًا واجب الوجود تعالی و تقدّی کا وجود جواق استدلال یا تقلید کے طور پر معلوم ہوا تھا۔اوراس کے اندازہ کے موانق یقتین حاصل ہوا تھا۔ جب طریق صوفیہ کا سلوک میسر ہوتو بیاستدلال و تقلید کشف شہود سے بدل جاتا ہے اوریقین اکمل حاصل ہوجاتا ہے۔ سب اعتقادی امور میں بہی قیاس ہے۔اور نیز طر پیقہ صوفی کے سلوک جی تقادی امور میں بہی قیاس ہے۔اور نیز طر پیقہ موقف کی امار گ

سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اس فقیر کا پیفین ہے کہ طریق صوفیہ حقیقت میں علوم شرعیہ کا خادم ہے۔ نہ شریعت کے مخالف کچھاور امر۔ اور اپنی کتابوں اور رسالوں میں اس معنی کی تحقیق کی ہے۔ اور اس غرض کے حاصل ہونے کے لیے تمام طریقوں میں سے طریقہ علیہ فقشہند ریکا اختیار کرنا بہت مناسب اور بہتر ہے کیونکہ ان ہزرگواروں نے سنت کی متابعت کولازم پکڑا ہے اور بدعت سے کنارہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر متابعت کی دولت ان کو حاصل ہواور احوال کے متابعت میں قصور معلوم کریں تو ان احوال کو پہند ہیں اور اگر باوجود احوال کے متابعت میں قصور معلوم کریں تو ان احوال کو پہند ہیں ۔

حضرت خواجہ احرار قد س مر و نے فرمایا کہ اگرتمام احوال و مواجبہ ہمیں دے دیں اور ہماری حقیقت کو اہل سنت و جماعت کا اہل سنت و جماعت کا اعتقاد ہم کووے دیں اور احوال پی کھوند دیں تو سوائے خرابی ہے ہم پی نہیں جائے۔ اور اگر اہل سنت و جماعت کا اعتقاد ہم کووے دیں اور احوال پی کھوند دیں تو پھر پی خو نہیں ہے۔ اور نیز اس طریق میں نہایت بلدایت میں مندر ن ہے۔ پس یہ بزرگ پہلے قدم میں وہ پی کھواصل کر لیتے ہیں جو دو مرول کو نہایت میں جا کر حاصل ہوتا ہے۔ اگر فرق ہے تو صرف اجمال و تفصیل اور شمول وعدم شمول کا ہے۔ یہ نبیت بعینہ اصحاب کرام ملیم الرضوان کی نبیت ہے۔ کو والیائے کے مورف اجمال کو سے خوا والیائے اور کی مالی اللہ تعالی علیہ و آلہ و سلم کی پہلی صحبت میں وہ پی کھواصل کر لیتے تھے جواولیائے امت کو نہایت میں بھی شاید ہی حاصل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ خوا واولیں قرنی قدس سرو جو خیر التا بعین ہے خضرت ترق و میں اللہ علیہ ہوئی۔ اس کے خوا واولی میں دفعہ خیر البشر علیہ تھی کے مرتبہ کو نہیں پہنچا۔ جس کو صرف ایک ہی دفعہ خیر البشر علیہ تھی کے مرتبہ کو نہیں بہنچا۔ جس کو صرف ایک ہی دفعہ خیر البشر علیہ تو کو کہ سے اور دو سروں کو رسی کی ترائی تمام نصیاتوں اور کمالوں سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے کہ ان کا ایمان شہودی ہے۔ اور دو سروں کو یہ دولت ہرگر نصیب نہیں ہوئی۔ ع

#### شنیدہ کے بود مانند دیدہ

اسماب اس فضیلت میں برابر ہیں۔ پی سب کو ہز دگ جا نتا جا ہے اور نیک سے یا ڈرتنا سونا خرج کرنے سے بہتر ہے۔ اور تمام
اسماب اس فضیلت میں برابر ہیں۔ پی سب کو ہز دگ جا نتا جا ہے اور نیک سے یا دکر نا جا بیئے ۔ کیونکہ اسماب سب
سب عادل ہیں اور روایت اور تبلیخ احکام میں سب برابر ہیں۔ ایک کی روایت کو دوسرے کی روایت پرکوئی
فرقیت نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اُٹھانے والے بھی لوگ ہیں۔ اور آیات متفرقہ کوان کے عادل ہونے کے جروسہ
پر برانیک سے دوآ سینی یا تین آیتیں یا کم وہیں افذکر کے جمع کیا ہے۔ اگر اسماب میں سے کی ایک پر طعن کریں تو
وہ طعن قرآن مجید کے طعن تک پہنچا دیتا ہے۔ کیونکہ ہوسکتا ہے کہ بعض آیات کا حامل وہی ہو۔ اور ان مخالفتوں
اور جھڑوں کو نیک نیتی پر جمول کرنا جا ہے اور ہواوتھ سب سے اپنے آپ کو بچانا جا ہیئے۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیجانہ کے احوال کو بخو فی جانے ہیں فرمایا ہے کہ

سے وہ خون ہیں جن سے ہمارے ہاتھوں کواللہ تعالیٰ نے باک کی ہیں ہمیں جا ہے کہ اپنی تعالیٰ نے باک کی ہیں ہمیں جا ہے کہ اپنی زیادوں کو بھی ان سے یاک رکھیں۔

تِلْكُ دِمَاءً طَهِّرَ اللَّهُ عَنَهَا اَيُدِيْنَا فَلُنُطَهِرَ عَنُهَا ٱلسِنتَهَا

اورای شم کامقوله امام اجل حضرت امام جعفرصا دق رضی الله تعالی عند سے بھی منقول ہے۔ والسلام اولاً و اخواً

#### مکتوب نمبر (۱۱۱)

مولانايار محدقد يم بدخش كي ظرف صادر فرمايا:

ایک سوال کے جواب میں جومولوی علیہ الرحمة کے مقولہ کے بارہ میں کیا گیا تھا۔ اور مقام محمل و ارشاد کی ضروری شرطوں کے بیان میں۔

میرے عزیز بھائی مولا تا پار محد قدیم کا مکتوب مرغوب بینی کرفرحت کاموجب ہوا۔ جھرت حق تعالی بحرمت النبی وآلہ الامجاوسلی اللہ علیہ وعلیہم الصافی ہوالسلام کمال اور پیکیل کی بلندی تک پہنچائے۔

مولوی علیہ الرحمۃ کے مقولہ کی نسبت پوچھاتھا کہ انہوں نے قرمایا ہے کہ وہ نازین جومیری بغل میں تھا وہ جی تعالیٰ تھا۔' آیا اس سم کی ہا تیں ابنی جائزیں یا نہیں۔ تو جا ناجا ہے کہ اس سم کی ہا تیں اس راہ میں بہت واقع ہوئی ہیں اور زبان پر آتی ہیں۔ اس سم کا معالمہ بخل صوری کا ہے کہ صاحب معالمہ اس صورت بخلی کری تعالیٰ خیال کہ کرتا ہے۔ کرتا ہے۔ ورنہ ہات دراصل وہی ہے جو شُخ بزرگ امام ربانی خواجہ یوسف ہمدانی قدس مرہ نے فرمائی ہے۔ کرتا ہے۔ ورنہ ہات دراصل وہی ہے جو شُخ بزرگ امام ربانی خواجہ یوسف ہمدانی قدس مرہ نے فرمائی ہے۔ یہ الطوب نقی اس میں جن سے طریقت کے بچوں کی الطوب نقی ہے۔ الطوب نقی ہے۔

دوسرے بیر کہ چونکہ آپ کوطریقہ سکھانے کی ایک قتم کی اجازت دی گئی ہے۔ اس لیے اس بارہ میں چند فاکدے لکھے جاتے ہیں۔ گوش ہوش ہے من کران برعمل کریں۔

جاننا چاہیے کہ جب کوئی طالب آپ کے پاس ادادت ہے آئے۔ اس کے طریقہ سکھانے میں بڑا تامل کریں۔ شایداس امریس آپ کا استدراج مطلوب ہواور خرائی منظور ہو۔ خاص کر جب کسی مرید کے آئے میں خوشی ومرور بیدا ہو۔ تو چاہیے کہ اس بارہ میں التجاوت خرع کا طریق اختیار کر کے بہت ہے استخار کے بین تاکہ بینی طور پر معلوم ہوجائے کہ اس کو طریقہ سکھانا چاہیے۔ اور استدارج و خرائی مراد تیس۔ کیونکہ حق تعالی کے بندوں میں تقرف کرنا اور اپنے وقت کوان کے پیچھے ضائے کرنا خدائے تعالی کے اون کے بغیر جائز تیس۔ آیت کریمہ۔ تاكه لوگوں كو اندھرے سے توركی طرف نكالے اللہ كے

لِتُسَخُوجَ النَّاسَ مِن َ الظُّلُمَٰتِ اِلَّى النُّورِ

اؤل ہے۔

بِاذُنِ رَبِّهِمُ

اسی مطلب پر دلالت کرتی ہے۔

ایک بزرگ فوت ہوگیا۔اس کوخطاب ہوا کہ تو وہی ہے کہ جس نے میرے دین میں میرے بندوں پر زرہ بہنی تھی؟اس نے کہاہاں۔قرمایا کہ تونے میری قلق کومیری طرف کیوں نہ چھوڑا 'اور دل کو کیوں نہ میری طرف متوجہ کما؟

اوروہ اجازت جوآپ کواور دوسروں کودی گئے ہے چند شرائط ہے مشروط ہے۔اور حق تعالیٰ کی رضامندی
کاعلم حاصل کرنے پروابت ہے۔ابھی وفت نہیں آیا کہ مطلق اجازت دی جائے۔اس وفت کے آنے تک شرائط کو
اچھی طرح پر نظر رکھیں اطلاع ویتا شرط ہے۔اور میر نعمان کی طرف بھی بھی کھا گیا ہے وہاں ہے معلوم کرلیں۔
غرض کوشش کریں تا کہ وہ وفت آجائے اور شرائط کی تنگی ہے چھوٹ جائیں۔والسلام

#### مکتوب نمبر (۲۱۲)

مولا تامحرصد لين بدخشي كي طرف صادر فرمايا:

اس کے بعض سوالوں کے جواب میں جواس نے پوچھے تھے۔اور اس واقعہ کے حل میں جواس نے و کھھا اور اکھا تھا۔

آپ کے دومکتوب مرغوب ہے در ہے جانج کر بڑی خوتی کا موجب ہوئے۔حضرت حق تعالی سیدالمرسین کطفیل بے شارتر قیاں عطافر مائے۔

آپ نے بوجھاتھا کہ صاحب تقرف پیراپ تصرف ہے مستعدم بدکوان مرتبول میں جواس کی استعداد کے استعداد سے بڑھ کر جیں بہنچا سکتا ہے یانہیں؟ ہاں پہنچا سکتا ہے لیکن ان بلند مرتبول میں جواس کی استعداد کے مناسب جین نامب جین نامراتب میں جواس کی استعداد کے خالف جیں مثلاً وہ مرید جودلایت موسوی کی استعداد رکھتا ہے۔ اوراس کی استعداد کی نہایت تو مت اس ولایت کے نصف راہ تک جیننے کی ہے۔ تو صاحب تقرف پیراس کواس ولایت کے نہایت درجات تک بہنچتا سکتا ہے۔ لیکن میرکہ اس کودلایت موسوی سے ولایت جمد میں لائے اور اس ولایت میں اس کورتی بخشے۔ معلوم الوقو کی نہیں ہے۔

رہ یہ میں ہے۔ اور فیز آپ نے بیچ چھاتھا کہ وہ کوٹسا مرتبہ ہے۔ سی بھی اُٹھیٰ جوانسانی لطا نف میں سے زیادہ لُطیف ہے نفس امارہ کا تھم رکھتا ہے۔ اور دناءت وخساست میں اس کے ساتھ مشاہبت پیدا کرتا ہے۔ میرے بھائی کومعلوم ہوکہ اُٹھی اگرچہ لطا نف میں سے لطیف ہے۔ لیکن دائر ہ امکان میں داخل ہے اور عدوث کے داغ ہے داغدار ہے۔ جب سمالک دائر ہ امکان سے باؤں باہر رکھتا ہے اوز مراتب وجوب میں سیر فرما تا ہے۔ اور ظلال وجو بی سے الن کے اصلوں میں پہنچا ہے اور صفت وشان کی قید سے چھوٹ جاتا ہے۔ ناجار ممكن اس كوخوار وباعتبار نظراً تاب اوراس كاحسن والطف كودناءت وخماست ميں برابر ديكھا ہے اورنس و الهي كواس مقام من يكسال خيال كرتاب

اور آپ نے لکھاتھا کہ بالواسطہ یا بلاواسطہ ہم نے ستا ہے کہ عبارت کے دفت حق تعالی کو حاضر و ناظر د مي*ه كرعبادت كرمناحق نعالى كے تنز*ل كاموجب بينه كى طرح عبادت كرنى جا بيئے مطلب بيركه في تعالى كو عاضر مجھ کرعبادت کرنی ہے ادبی میں داخل ہے۔

اے محبت کے نشان والے! مجھے معلوم نہیں کہ اس فقیر سے اس متم کی بات سرز دہوئی ہو۔ کہیں اور جگہ

اوروه واقعه جوآب نے لکھاتھا۔اور واقعہ میں حضرت آ دم علی مینا دعلیہ المصلو ۃ والسلام کودیکھاتھا بہت نيك اوراصلى ہے۔ پائی سےمراد علم ہے۔ اور اس میں ہاتھ ڈالناعلم میں قدرت كا حاصل ہونا ہے۔ اور اس بارہ میں حضرت آ دم علی نبینا وعلیه الصلو ة والسلام کی مشارکت اس کے حاصل ہونے کی مؤکدوموتید ہے۔ کیونکہ آتخضرت عليهالصلوٰ ة والنلام حضرت رحمٰن كے ثما كرد ہيں:

سكهائ الله تعالى في آدم عليه الصلوة والسلام كو

وَ عَلَّمَ اذَمَ الْاسْمَآءَ كُلُّهَا

تمام چیزوں کے نام۔ حاصل کلام بیرکداس واقعد میں علم سے مراد علم باطن ہے۔ بلکہ علم باطن کی وہ مم جواہل بیت علیم الرضوان كانبىت مىماسىت ركمتى بوالباقى عند التلاقى. والسلام.

مکتوب تمبر (۱۲۳)

سادت يناه يخ فريدى طرف صادر فرمايا:

بندونصار کے بیان میں اور فرقۂ ناجیہ لینی علمائے اٹل سنت و جماعت کی تابعداری کرنے اور ير علاء كاصحت سے جنبول نے علم كو دنياوى اسباب حاصل كرنے كا وسيله بنايا ہے بينے كى

. حن تعالى آب كوآب كے جدير ركوار عليه وآله الصلو والسلام كي طفيل ان باتوب سے بيائے جو ٠ آب كى جناب كالأن تين بين -

عَصْمَكُمُ اللَّهُ سُبُحَانَهُ عَمَّا لَا يَلَيْقُ بَجَنَابِكُمْ بِحُرْمَةِ جَدِّكُمُ الْإَمْجَدِ عَلَيْهِ ا وَعَلَى الِهِ الصَّلَوَاتُ وَالتَّسُلِيُمَاتُ

حق تعالی فرما تاہے:

احسان کابدلہ احسان ہے۔

هَلُ جَزَآءَ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

فقرنبیں جانا کہ آپ کے احدان کابدائم احدان سے اداکرے۔ موائے اس بات کے کہ نیک وقتوں میں سلامتی دارین کی دفعا ہے تر زبان رہے۔اللہ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ رہے بات بے تکلف حاصل ہے۔اور دوسرااحسان جومكافات كےلائق ہےوہ پندونفیحت ہے۔اگر قبول ہوجائے تو زیخے معادت۔

اے شرافت ونجابت کے مرتبہ والے! تمام صحتوں کا خلاصہ دینداروں اور شریعت کے بابندلوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا ہے۔اور دین وشریعت کا پابند ہونا تمام اسلامی فرقوں میں سے فرقہ ناجیہ لیعنی اہل سنت و جماعت کے طریقہ حقہ کے سلوک پر وابستہ ہے۔ ان برزگواروں کی متابعت کے بغیر نجات محال ہے اور ان کے عقاید کی اتباع کے بغیر ظلصی دشوار ہے۔ تمام عقل اُفلی اور کشفی دلییں اس بات پر شاہد ہیں۔ان میں سے کسی میں خلاف کا اختال نہیں ہے۔ اگر معلوم ہوجائے کہ کوئی تخص ان بزرگواروں کے سید ھے راستہ ہے ایک رائی کے برابر بهى الگ ہوگيا' تواس كى محبت كوز ہر قاتل جانا جا ہے اور اس كى ملشينى كوز ہر مار خيال كرنا جا ہے۔ بيباك طالب علم خواہ سی قرقہ کے ہوں وین کے چور ہیں۔ان کی صحبت ہے بھی بچنا ضروری ہے۔ بیسب فتندوفسا وجودین میں پیداہواہے انہی لوگوں کی کم بختی ہے ہے کہ انہوں نے دنیاوی اسباب کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دیا ہے۔ 

خرید لی۔ پس ان کی اس تجارت نے اِن کونع نددیا

اورت بى انہوں نے بدایت یائی۔

بِالْهُدِيرُ فَهَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمُ وَمَا

سی محض نے ابلیں لعین کود مکھا کہ آسودہ اور فارغ بیٹھا نے۔ اور گراہ کرنے اور بہکانے سے ہاتھ كوتاة كيا بوائد اس في اس كاسب بوجها لعين في كماس وفت كرر علاء ميزا كام كرر بي بي اور كمراه كرفي اور بهكافي كي د مددار بن حكي بيل-

وہاں کے طالبون سے مولانا عمر بہت نیک طبع آ دی ہے۔ بشر طبکہ آب اس کوحوصلہ دیں اور حق کے اظهار بردليركرين \_اورحافظام محى اسلام كاجنون ركهتا ہے \_ كيونكه اسلام ميں ال فتم كاجنون ضرور مونا جا ہے: لَنُ يُونِمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُقَالَ إِنَّهُ مَ مَمْ مِن حَكُولَ ايمان وارنه موكاجب تك الكو مَجْنُونَ دُيُوانَهُ لَهِ اللَّهِ اللّ

آ پ کومعلوم ہے کہ اس فقیر نے تقریر اُوٹریرا نیک صحبت کی ترغیب میں کوتا ہی ہیں کی اور یر کی صحبت سے سيخ كے ليے مبالغة كرتے ميں اپنے آپ كومغاف ميں ركھا۔ كيونكه فقيراى كواصل عظيم جانتا ہے۔آ كے قبول كرنا آب كافتيار من في الكرس يحاللد كي طرف سي

یں اس مخض کے لیے مبارک ہے جس کو اللہ تعالی نے خیر کامظیر بنایا۔ فَـطُوْبِي لِمَنَ جَعَلَهُ اللَّهُ سُبْحَانَه ' مَطُهَرَ الْخَيْرِ.

آب کے احسانوں کی باداس گفتگو پرآ مادہ کرتی ہے اور رنج و ملال کے ملاحظہ کو در میان ہے اُٹھادین روالستلام

### مکتوب نمبر (۲۱۴)

خانخانال كى طرف صادر قرمايا:

اس بیان میں کہ دنیاو آخرت کی کھیتی ہے۔ اور اس سوال مشہور کے جواب میں کہ کفار کو کفر موفت کے باعث وائی عذاب کیوں ہوگا۔ اور ایک حاجت مند کی سفارش میں۔

مبارک ہے وہ منظم مس کو خدائے تعالی نے لیکی

طُوْبِلَى لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ سُبُحَانَه مَظُهَرَ

الْنَحَيْرِ

حق تعالی نے دنیا کو آخرت کی کھی بنایا ہے۔ وہ مخص بڑا ہی بدنھیب ہے جوسب کا سب نے کھاجائے اور استعداد کی زمین میں ندڈ الے اور ایک دانہ سے سات کو دانہ نہ بنائے اور اس دن کے لیے کہ بھائی بھائی سے بھائے گا اور مال بیٹے کی خبر نہ لے گئ کچھ ذخیرہ نہ کرے۔ ایسے خص کو دنیا وا خرت کا خمارہ حاصل ہے۔ اور سوائے صرت وندامت کے بچھ فا کہ ہنیں۔ نیک بخت لوگ دنیا کی فرصت کو ٹیمت جانے ہیں۔ نداس فرض کے سوائے صرت وندامت کے بچھ فا کہ ہنیں۔ نیک بخت لوگ دنیا کی فرصت کو ٹیمت جانے ہیں۔ نداس فرض کے لیے کہ دنیا کی لذتو ل اور نفتوں سے بیش وعشرت حاصل کریں۔ جو باوجود اس قدر خیوں اور تکلیفوں کے تا پائدار اور بے ثبات ہیں۔ بلکہ اس فرض کے لیے کہ اس فرضت میں کا شکاری کریں۔ اور نیک عمل کے ایک دانہ سے اور بے ثبات ہیں۔ بلکہ اس فرض کے لیے کہ اس فرضت میں کا شکاری کریں۔ اور نیک عمل کے ایک دانہ سے و السلّه بُضاعِف لِمَنْ یَسْمَاءُ کے بموجب بنہایت شرات حاصل کریں۔ بہی وجہ ہے کہ چندروزہ اعمال صالحہ کی جز ابھیشکا آرام مقرر فرمایا ہے۔

وَالْسَلْسَةُ ذُوالْسَفَسُلِ الْسَعَسِظِيْسِ إِلَى السَّرِيْسِ السَّرِيْسِ السَّرِيْسِ السَّرِيْسِ السَّرِيْسِ

اگر پوچیس کہ صنات میں اجرکی گناہے اور پُرائیوں میں ان کے مثل جزاہے تو پھر کفار کو چند روز ہ برائیوں کے عوض ہمیشہ کاعذاب کیوں ہوگا؟"میں کہتا ہوں کٹمل کے لیے جزا کا ہم مثل ہوناوا جب تعالیٰ کے علم پر موتو ف ہے جس کے بچھنے سے ممکن کاعلم قاصر ہے۔

مثلاً فذف محصنات لیتی نیک بیابی مورتوں کو زنا کی تہمت لگانے میں اس کے ہم مثل جزااتی (۸۰) کوڑے فرمائی ہے۔ اور چوری کی حدیث چور کا وایاں ہاتھ کاٹ ڈالٹااس کی جزائے۔ اور زنا کی حدیث کوارے کا کنوارے کے ساتھ زنا کرنے کی صورت میں سوکوڑے یا ایک سال کی جلاوطنی مقرر کی ہے۔ اور شادی شدہ آ دمی کا شادی شده تورت کے ساتھ زنا کی صورت میں زحم مینی سنگسار کرنے کا تھم فرمایا ہے۔ان حدود اور تقذیرات کاعلم انسان كى طاقت عارج ي

ميضدائي يزويم كاعرازه ي

ذَلِكَ تَقُدِيرُ الْعَزِيْزِ لْعَلِيْمِ

يس كفارك باره من حق تعالى في كفر موفت كموافق بميشه كاعذاب جزافر مائى ہے۔ تو معلوم مواكم كفرمودت كى بهمثل جزابى بميشه كاعذاب ب-اوروه تخف جوتمام احكام شرعيه كوا ين عقل كمطابق كرناجا بي اور عقلی دلائل کے برابر کرنا جاہئے وہ شانِ نبوت کا منکر ہے۔اس کے ساتھ کلام کرنا بیوتو فی ہے۔۔

ازال کس که بقرآل خیر زو نه رای آن ست جوابش که جوابش نه وی

وه جوقر آن وحديث برايمان بين ركفا ال كاجواب بيب كرتواس كوجواب بن ندو \_\_\_

باقى مطلب بيب كهمال وقيمه بداميان في احمد مغفرت بناه في سلطان تقاميرى كابياب آب ك أن مهرباندون اوراحسانون كويادكر كے جوآب نے اس كوالد بزرگواركى نسبت كيے عظاس فقيركودسيله بناكرآپ كى خدمت طلیہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اور آپ کی مہر یا تیون میں سے ایک مہر یائی میسی کدایک موضع جو پرگندا ندری میں انعام فرمایا ہواتھا۔آ گے آپ کا اختیار ہے۔ بلکہ سب چھاللہ کی طرف ہے۔

راستدير جلے اور حضرت مصطفی علیہ کی متابعت کولا زم یکرا\_

وَالسَّلَامُ عَسِلَيْكُمْ وَعَلَى مَنِ اتَّبَعَ اور ملام موآب يراوران لوكول يرجو بدايت ك الْهُــــلى وَالْتَزَمَ مُتَابِعَةَ الْمُصْطَفَحِ عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ الصَّلُواَتُ وَالتَّسُلِيُمَاتُ

#### مکنوب نمبر(۲۱۵)

ونياكى تدمت ميس ميرزاداراب كى ظرف لكها\_

مکتوب شریف جو بنی استعداد کی خوبی ہے بڑی عاجزی کے ساتھان بے سامان فقراء کی طرف ارسال · كيا تفا كينجا ين تعالى آب كوايخ حبيب عليه وعلى آله الصلوة والسلام كصدقي جزائ خير عطا كرب-

ا مے فرزند! دنیا داراور دولت مند بروی بلا میں گرفتار ہیں اور ابتلائے عظیم میں بیتلا ہیں۔ کیونکہ دنیا کو جو حق تعالی کی مبغوضه بے اور تمام نجاستوں سے زیادہ مردار ہے ان کی نظروں میں آراستہ اور پیراستہ ظاہر کیا ہے جس طرح كذنجاست كرسونے سے ملمح كريں اورز مركوشكر ميں ملاديں۔حالانكيفنل دورائديش كواس كميني كو برائی سے أ كاه كرديا باوراس نابينديده كى قياحت يربدايت ودلالت فرمائى ب\_اى واسطى علاء فرمايا بكراكونى مخص وصیت کرے کہ میرامال زمانہ کے عظمند کو دین تو زام کو دنیا جا ہے جو دنیا سے بے رغبت ہے۔ اور اس کی وہ

برعنبق اس کی کمال عقل ہے ہے۔ اس کے علاوہ صرف عقل کے ایک گواہ پر کفایت نہیں کی نقل کا دومرا گواہ بھی اس کے ساتھ شامل کر دیا ہے اور انبیاء علیم الصلوق والسلام کی زبان سے جوابل جہان کے لیے سراسر رحمت ہیں اس کھوٹے اسباب کی حقیقت پر اطلاع بخشتی ہے اور اس فاحشہ مکار کی محبت و تعلق ہے بہت منع فرمایا ہے۔

ان دو عادل گواہوں کے موجود ہوتے بھی اگر کوئی کوئی شکر موہوم کی طبح پر زہر کھا لے اور خیال سونے کی امید پر نجاست اختیار کر لئے تو وہ محض بڑا ہی ہوقوف اور احمق ہے۔ بلکہ انبیاء علیم انسلوق والسلام کی اخبار کا منکر ہے۔ ایسا محتف منافق کا حکم رکھتا ہے کہ اس کا ظاہر کی ایمان آخرت میں اس کو بچھ فائدہ ندے گا۔ اور اس کا نتیجہ دنیاوی خون اور مال کے بچاؤ کے سوالوں نے کہ اس کا طاہر کی ایمان آخرت میں اس کو بچھ فائدہ ندے گا۔ اور اس کا نتیجہ دنیاوی خون اور مال کے بچاؤ کے سوالوں تی خون اور خون اور مال کے بچاؤ کے سوالوں تی خون اور نگل میں دنیاوی کا نول سے زکانی چاہیئے۔ ور ندیل حسر ت و

ہمہ اندر زمن بنو این است
کہ تو طفل و خانہ رنگین است
میری طرف سے بچھے پوری تھیجت ریہ ہے کہ تو بچہ ہے اور گھر پڑارنگین اور خوبصورت ہے۔

#### مکتوب نمبر (۲۱۲)

ميرزاحهام الدين احركي طرف صادر قرمايا:

ندامت کے سوائے محدسر ماریرحاصل نہ ہوگا .... خبر کرنا ضروری ہے۔

اس بات كجيدين كم بعض اولياء الله عن خوارق بكثرت ظهورين آت بي اور بعض اوليا والله

سے کم ۔ اور مقام ارشادہ میل کے اتم ہوتے اور اس کے مناسب بیان میں۔

تمام تعریفیں اللہ ربّ العالمین کے لیے ہیں۔ اور سیّد المرسلین اور آپ کی آل باک پر صلوق و

اَلْتَحَمُّدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ. وَالصَّلُوةُ وَ ثَمَّامُ تَعَرِيقُهِ السَّكَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيُنَ وَعَلَى الِهِ اورسِيِّدالِمُ السَّكَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيُنَ وَعَلَى الِهِ اورسِيِّدالِمُ الطَّاهِرِيْنَ اَجْمَعِيْنَ

دل سست من آتا ہے کہ جب دوستوں کے درمیان بُعدصوری حاصل ہے اور طاہری ملاقات عقا ہوگئ ہے تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بھی بعض علوم ومعارف یاروں کی طرف لکھے جا کیں۔اس واسطے بھی بھی اس تتم کی باتنس لکھتار ہتا ہے۔امید ہے کہ ملال کا باعث نہوں گی۔

میرے تفدوم! چونکہ ولایت کی بحث درمیان ہے اور توام کی نظر خوار ق کے ظاہر ہونے لگی ہے اس لیے اس تشم کی بعض با توں کا ذکر کیاجا تا ہے۔ ذراغورے سنے گا۔

ولایت فناد بقاسے عبارت ہے کہ خوارق اور کشف خواہ کم ہوں یا زیادہ اس کے لوازم سے ہیں۔ لیکن یہ مہیں کہ جس سے خوارق دو اس کے لوازم سے ہیں۔ لیکن یہ مہیں کہ جس سے خوارق زیادہ طاہر ہوں اس کی ولایت بھی اتم ہو۔ بلکہ بسا او قات ایسا ہوتا ہے کہ خوارق بہت کم

ظاہر ہوتے ہیں مرولایت المل ہوتی ہے۔

خوارق ہے بھڑت کا بہرہونے کا مداردو چیزوں پر ہے۔ عروق کے وقت زیادہ بلند جانا اور زول کے وقت بہت کم نیج اُڑ تا۔ بلکہ کڑت خوارق کے ظہور میں اصل عظیم قلب نزول لیعنی بہت کم نزول کرنا ہے۔ عروق کی جانب خواہ کی کیفیت ہے ہو۔ کیونکہ صاحب نزول عالم اسیاب میں اُڑ آ تا ہے۔ اور اشیاء کے وجود کو اسباب سے وابستہ معلوم کرتا ہے اور مسبب الاسباب کے قول کو اسیاب کے پردے کے پیچےد کھیا ہے۔ اور وہ تھی کہ جس نے زرول نہیں کیا یا زول کر کے اسباب تک نہیں پہنچا اس کی نظر صرف مسبب الاسباب کے فعل پر ہے۔ کیونکہ مسبب الاسباب کے فعل پر ہے۔ کیونکہ مسبب الاسباب کے فعل پر اس کونظر ہوئے کے باعث تمام اسباب اس کی نظر سے مرفع ہو گئے ہیں۔ پس تی تعالی ان میں سے ہرا یک کے ساتھ اس کے ظن کے موافق علیادہ علیادہ معالمہ کرتا ہے۔ اسباب کود کھنے والے کا کام اسباب پر ڈال دیتا ہے۔ اور وہ جو اسباب کوئیں دیکھیا اس کا کام اسباب کے وسیلہ کے بغیر مہیا کر دیتا ہے۔ صدیث قدی۔

اَنَّا لِي عَبُدِي اس مطلب کی کواہ ہے۔

بہت مرت تک ول میں کھٹل رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس امت میں اکمل اولیاء بہت گررے ہیں گر جس قد رخوار ق حضرت کی الدین جیلانی قدس سرّ ہ سے ظاہر ہوئے ہیں۔ ویسے خوارق ان میں ہے کی سے ظاہر نہیں ہوئے ۔ آخر کارحق تعالیٰ نے اس معما کا بھید ظاہر کر دیا اور جنلا دیا کہ ان کا عروج اکثر اولیاء اللہ سے بلند تر واقع ہوا ہے۔ اور فزول کی جانب میں مقام روح تک نیچاترے ہیں جوعالم اسباب سے بلند تر ہے۔ خواجہ سن بھری اور حبیب عجمی قدس سرتہ ہاکی حکایت ای مقام کے مناسب ہے۔

منقول ہے کہ ایک دن حس بھری دریا کے کنارے پر کھڑے ہوئے کشتی کا انتظار کر دہے تھے کہ دریا سے پار ہوں۔ اس اثناء میں خواجہ حبیب مجمی بھی آئے۔ بوچھا آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ عرض کیا کہ شتی کا انتظار کر رہا ہوں۔ خواجہ حبیب مجمی نے فرمایا کہ شتی کی کیا حاجت ہے کیا آپ یقین نہیں رکھتے؟ خواجہ حس بھری سے کہا کہ آپ علم نہیں رکھتے۔ غرض خواجہ حبیب مجمی کشتی کی مدد کے بغیر دریا گزر گئے اور خواجہ حس بھری کشتی کی مدد کے بغیر دریا گزر گئے اور خواجہ حس بھری کشتی کی مدد کے بغیر دریا گزر گئے اور خواجہ حس بھری کشتی کے انتظار میں کھڑے۔۔

خواجہ جن بھری نے چونکہ عالم اسباب میں نزول کیا ہوا تھا اس کے ساتھ اسباب کے وسیلہ سے معاملہ کرتے تھے۔ اور حبیب مجمی نے چونکہ پورے طور پر اسباب کی نظر سے دور کر دیا ہوا تھا' اس کے ساتھ اسباب کے وسیلہ کے بغیر زندگانی بسر کرتے تھے۔ لیکن فضیلت معزرت خواجہ جسن بھری کے لیے ہے جوصا حب علم اسباب کے وسیلہ کے بغیر زندگانی بسر کرتے تھے۔ لیکن فضیلت معزرت خواجہ جسن بھری کے لیے ہے جوصا حب علم اسباب کے وسیلہ کے بغیر زندگانی بسر کرتے تھے۔ لیکن فضیلت معزرت خواجہ حسن بھری کے لیے ہے جوصا حب علم اسباب کے وسیلہ کے ایک ہے ہوگا وہ بین ماجہ۔

ہیں اور جنہوں نے عین الیقین کو علم الیقین کے ساتھ جمع کیا ہے اور اشیاء کوجیسی کہ وہ ہیں جاتا ہے۔ کیونکہ قدرت کی اصل حقیقت کو حکمت کے بیچھے پوشیدہ کیا ہے۔ اور حبیب مجمی حاصل سکر ہیں اور فاعل حقیقی پریفین رکھتے ہیں۔ بغیر اس بات کے کہ اسباب کا درمیان میں دخل ہو۔

یددیدنش امر کے مطابق نہیں ہے۔ کیونکہ اسباب کا دسیلہ واقع کے اعتبارے ثابت وکائن ہے۔ لیکن مخیل وارشاد کا معاملہ ظہور خوراق کے معاملہ کے برعکس ہے۔ کیونکہ مقام ارشاد بیں جس کا مزول جس قدر زیادہ تر ہوگا'ای قدر زیادہ کا مل ہوگا۔ کیونکہ ارشاد کے لیے مرشد ومستر شد کے درمیان اس مناسبت کا حاصل ہونا ضروری ہے جونزول پروابستہ ہے۔

اور جانتا چاہے کہ جس قدر کوئی اوپر جاتا ہے ای قدر نیج آتا ہے۔ یکی وجہ ہے کہ حصرت رہالت،
خاتمیت هیلی سب سے زیادہ اوپر گئے اور نزول کے وقت سب سے نیج آگئے۔ ای واسط آپ کی دعوت اتم ہوئی اور آپ تمام خلق کی طرف بھیج گئے۔ کی ونکہ نہایت نزول کے باعث سب کے ساتھ متاسبت پیدا کی اور افادہ کا داستہ کا لی تر ہوگیا۔ اور بسا اوقات اس راہ کے متوسطوں سے اس قدر طالیوں کا فائدہ وقوع میں آتا ہے جو غیر مرجوع منتہ یو ل سے میسر نہیں ہوتا۔ کیونکہ متوسط غیر مرجوع منتہ یو ل کے ساتھ دنیا وہ مناسبت رکھتے ہیں۔
منتہ یو ل سے میسر نہیں ہوتا۔ کیونکہ متوسط غیر مرجوع منتہ یو ل کی نبست مبتدیوں کے ساتھ دنیا وہ مناسبت رکھتے ہیں۔
اس سب سے شخ الاسلام ہروی قدس سرہ نے کہاہے کہ اگر خرقانی اور محمد قصاب موجود ہوتے تو میں تم کو محمد موتا۔ کیونکہ وہ خرقانی کی نبست تمہارے لیے دیا وہ فائدہ مند ہوتا۔ لیکن خرقانی فتمی غیر مرجوع سے نہ کہ مطلق ہوتا۔ لیکن خرقانی فتمی شے۔ مرید آپ سے بہت کم فائدہ حاصل کرتے سے بین منتبی غیر مرجوع سے نہ کہ مطلق منتہی ۔ کیونکہ گا افادہ سب سے زیادہ تھا۔ لیس افادہ کی کیا ذیادہ ہوئے کا مدار دجوع اور ہوط پر ہے نہ کہ انتہا اور معان الائد آپ کا افادہ سب سے زیادہ تھا۔ لیس افادہ کی کیا ذیادہ ہوئے کا مدار دجوع اور ہوط پر ہے نہ کہ انتہا اور میان ادادہ کا نہ ہونا اس کے تعان کیا دور ہوط پر ہے نہ کہ انتہا اور میان ادادہ کیا تنا دو

یہاں ایک نکتہ ہے جس کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ جس طرح نفس ولایت کے حاصل ہوئے میں ولی کواپٹی ولایت کو علم ہونا نیمی میں ولی کواپٹی ولایت کو علم ہونا نیمی میں ولی کواپٹی ہے۔ ای طرح اس کواپٹے خوارق کے وجود علم ہونا نیمی شرط نہیں ہے۔ بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کی ولی سے خوارق نقل کرتے ہیں۔ اور اس کوان خوارق کی نبست بالکل اطلاع نہیں ہوتی۔ اور وہ اولیاء جو صاحب علم اور کشف ہیں ان کے لیے جائز ہے کہ اپنے بعض خوارق نبست بالکل اطلاع نہیں ہوتی۔ اور وہ اولیاء جو صاحب علم اور کشف ہیں ان کے لیے جائز ہے کہ اپنے بعض خوارق پر اس کو اطلاع دیے دیں۔ بلکہ ان کی مثالیہ صورتوں کو متعدد مکانوں میں طاہر کریں اور دور داراز جگہوں میں ان صورتوں سے ایسے جیب وغریب کا مظہور میں لائیں جن کی اس صورتوں والے کو ہرگر اطلاع نہیں ہے۔ بع

ماراادرتهاراتو صرف بهائد بالسال فاعل الله تعالى ب

حضرت مخدوم قبلہ گائی قدس مرہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہزرگ کہتا تھا کہ بجیب کاروبارے کہ لوگ اطراف و جوانب ہے آتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں ہم نے آپ کو مکہ معظمہ میں دیکھا ہے اور موسم کج میں حاضر بایا ہے اور ہم نے آپ سے لکر کج کیا ہے۔ اور ایک دوسی کا ہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بغداد میں دیکھا ہے۔ اور اپنی دوسی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور میں ہرگڑ اپ گھرے با ہر ہیں نکلا ہوں۔ اور نہ ہی بھی اس تشم کے آ دمیوں کودیکھا ہے گئی ہوئی تہمت ہے جونائی جھی پرلگاتے ہیں:

وَاللّٰهُ اَعُلَمُ بِحَقَآنِقِ الْاُمُورِ كُلِّهَا مِلَا مُولِ كُلِّهَا مِلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اَعُلَمُ بِحَقَآنِقِ اللهُ مُورِ كُلِّهَا مِلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

# مکتوب نمبر (کا۲)

ملاطا بربدش كي طرف لكها:

اس بیان کہ باطنی نبیت جس قدر جرت و جہالت کی طرف جائے ای قدر بہتر ہے۔اوراس بیان میں کیا ہا عث ہے کہ اولیاء اللہ کے بعض کشف غلط واقع ہوتے ہیں اوران کے خلاف ظاہر ہوتا ہے۔ اور قضائے معلق اور قضائے مبرم کے درمیائی فرق اور ان میں سے ہرا کی کے تھم میں۔اور اس بیان میں جو پچھ طعی اور اعتبار کے لائق ہو و کتاب دسنت ہے۔اوراس بیان میں کہ بعض طالبوں کو طریقہ سکھانے کی اجازت دنیا ان کے کمال اور تکیل کی علامت نہیں ہے اور اس کے مال اور تکیل کی علامت نہیں ہے اور اس کے مال اور تکیل کی علامت نہیں ہے اور اس کے متعلق امور ہیں۔

تمام تعریفین الله رب العالمین کے لیے ہیں۔ اور سید الرسلین اور آپ کی آل پاک برصلوق وسلام

النحمة للله رب العلمين والصّاوة والسّلام على سَيّد المُرسَلِينَ وعلى الله السّلام على سَيّد المُرسَلِينَ وعلى الله الطّاهِرِينَ أَجْمَعِينَ

مت گرری ہے کہ اپنے داوشائ ہے آپ نے اطلاع نہیں دی۔ ہر حال میں استقامت مطلوب ہے۔ کوشش کریں کہ ازروئے مل اوراع قاد کے سرموخلاف شریعت سرزونہ ہو۔ اور باطنی نسبت کی تفاظت نہایت ہی ضروری ہے۔ اور باطنی نسبت جس قدر جہالت کی طرف جائے ای قدر زیبا ہے اور جس قدر جبرت تک پہنچ ای قدر بہتر ہے۔ کیونکہ موف الی اورظہورات اسائی سب راستہ کے درمیان ہیں۔ وصول کے بعد ریسب کم ہوجاتے ہیں۔ اور جہالت اور مطلوب کے نہیائے کے سوا پھٹی سر ہتا۔ کشوف کوئی کی نسبت کیا لکھا جائے۔ کیونکہ ان میں خطاکی بجال بہت ہے اور غلطی کا گمان قالب ہے۔ ان کے عدم ووجود کو یکساں جاننا جائے ہے۔ اگر پوچیس کہ کیا سبب خطاکی بجال بہت ہے اور غلطی کا گمان قالب ہے۔ ان کے عدم ووجود کو یکساں جانا جائے ہے۔ اگر پوچیس کہ کیا سبب

ہے کہ بعض کوئی کشوف میں جوادلیاءاللہ سے صادر ہوتے ہیں علطی واقع ہوجاتی ہے اور ان کے برخلاف ظہور میں آتا ہے۔

مثلاً خردی کے فلال آدمی ایک ماہ کے بعد مرجائے گا۔ یاسٹر سے واہی وطن میں آئے گا۔ اتفا قا ایک ماہ کے بعد ان دونوں با توں میں سے کوئی بھی وقوع میں نہ آئی تو اس کا جواب رہے کہ وہ چیز جس کا کشف ہوا ہے۔ اور اس کی خبر دی گئی ہے اس کا حاصل ہونا شرائط پر مشروط تھا کہ صاحب کشف نے اس وقت ان شرائط سے مفصل طور پر اطلاع نہیں بائی اور مطلق طور پر اس شے کے حاصل ہونے کا کیا تھم ہے۔ یا بیروجہ ہے کہ لوح محفوظ کے احکام میں سے کوئی تھم عارف پر ظاہر ہوا ہے کہ وہ تھم ٹی نفسہ محووا ثبات کے قابل ہے۔ اور تضامی معلق کی تم کے احکام میں سے کوئی تھم کے مواثب کی تعلیق اور قابلیت سے پھی خبر نہیں ہے۔ اس صورت میں اگر سے سے ایک تو اس میں ضرور ہی خلاف کا احتمال ہوگا۔

کی خدمت بیس حاضرہوئے اور ایک فیض کے تق بیس پینر دی کہ یہ جوان کل صحرت پینے برطیہ وعلی آلہ الصلوٰ قوالسلام حضرت بی مرحائے گا۔ حضرت پینے برطیہ الصلوٰ قوالسلام کواس جوان کے حال پر حم آیا۔ اس سے بو چھا کہ تو دنیا سے کیا آر در دکھتا ہے؟ اس نے بوشی کیا کہ دو چیز ہیں۔ ایک کواری بیوی ورس کے حال پر حم آیا۔ اس سے بو چھا کہ تو دنیا سے کیا آر در در کھتا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ دو چیز ہیں۔ ایک کواری بیوی ورس سے حال بر حال حضور نے دونوں چیز ہیں مہیا کرنے کا حکم فر مایا۔ وہ جوان اپنی بیوی کے ساتھ طوت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اور وہ طوے کا طبق ان کے آگر دکھا تھا کہ اس ان میں ایک سائل میا کہ نے دروازہ پر آکرائی حاجت کو ظاہر کیا۔ اس جوان نے وہ حلوے کا طبق اٹھا کر اس فیم کو دے دیا۔ جب میں ہوئی تو فر مایا کہ حضرت پینیم سولیہ اور ان کی خبر کا ان تظار کرنے گئے۔ جب دیر ہوگئ تو فر مایا کہ اس جوان کی خبر کا ان تظار کرنے گئے۔ جب دیر ہوگئ تو فر مایا کہ اس جوان کی خبر کا ان خوان کی خبر کا ان خوان کی خبر کا اور کی کہیا حال ہے؟ معلوم ہوا کہ خوش دخرم ہے۔ حضورعایہ الصلوٰ قوالسلام چران رہ گئے۔ اس جوان کی خبر کا کورنی میں میں جوان کی خبر کا کورنی دینے میں اس قدر سے جبر سے کا کہیں علی میں اس کے بیٹ بیل اس خوان کی خبر کا اور کی کہیا اور اس کے بیٹ بیل اس قدر سے جبر سے کورنی دی کے میں تو اس کے بیٹ بیل اس کورنی کیا۔ جب اس کے بستر سے کود کھا تو اس کے بیٹے ایک بڑا اس نے بیٹ بیل اور اس کے بیٹ بیل اس قدر سے دیں۔ سواہر انہواد کھا کہ کورنی کی کہی جوان دے دی۔ سواہر انہواد کھا کہ حکور کے کہا تو اس دی۔

لیکن بیفیرا سنقل کو پیند تیس کرتا اور جریل علیه السلام پر خطا تجویز تبیل کرتا ۔ یکونکہ وہ وی قطعی کا حال سے اور وقل کے حال پر خطا کا احتال جویز کرنا کر اجا تنا ہے۔ ہاں اگر یہ کبیل کہ اس کی عصمت وابات اور خطا کا احتال نہ ونااس وی سے خصوص ہے جو تن تعالیٰ کی طرف سے صرف تیلیخ پر موقوف ہے۔ اور اس خبر میں اس قتم کی احتمال نہ ہونا اس وی سے خصوص ہے جو تن تعالیٰ کی طرف سے صرف تیلیخ پر موقوف ہے۔ اور اس خبر میں اس قتم کی وی نہیں ہے۔ بلکہ علمی اخبار ہے اور لور محقوظ سے مستقاد ہے جو تو واثبات کا محل ہے۔ تو اس خبر میں خطا کی مجال ہو مستقاد ہے جو تو واثبات کا محل ہے۔ تو اس خبر میں خطا کی مجال ہو سکتی ہے۔ برخلاف وی کے جو بحر دتیل تے ہے۔ بس دونوں میں فرق طاہر ہوگیا۔ جیسے کہ شہادت اور اخبار کے در میان فرق ہے۔ یونکہ اور دومراغیر معتبر۔

اے میرے معاوت مند بھائی! آپ کومعلوم کرنا جا ہے کہ قضادو تم برے: (۱) تضائے معلق (۲) تضائے میرم –

تضام معلق میں تغیر و تبدل کا احمال ہے اور قضا لے مبرم میں تغیر و تبدل کی مجال نہیں ہے۔ اللہ تعالی

فرماتاہے:

ميراقول بمى تبديل بين بوتا\_

مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ

ر تضائے مرم کے بارہ میں ہے۔ اور قضائے معلق کے بارہ می فرماتا ہے:

جے جا ہتا ہے مٹاتا ہے اور جے جا ہتا ہے ثابت

﴿ يَمُحُو اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ ۗ أُمُّ

ر کھتا ہے۔ اوراس کے پاس اُم الکتاب ہے۔

الْكِتَابِ

میر کے حضرت قبلہ گائی قدس مرہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت سید کی الدین جیلانی قدس مر ف نے اپنے بعض دسالوں میں لکھا ہے کہ'' تضائے مبرم میں کسی کوتبدیلی کی مجال نہیں ہے' مگر جھے ہے۔اگر جا ہوں تو میں اس میں بھی تصرف کروں۔''اس بات سے بہت تعجب کیا کرتے تھے'اور بعداز فہم قرماتے تھے۔

یاں دوست کے مسلم اس دوست کے اس دوست کے دوست کے حضرت تن تعالیٰ نے اس دولت سے مشرف فرمایا۔ایک دن ایک بلید کے دو نے کو در بے ہواجو کی دوست کے تن میں مقرر ہو چکی تھی۔اس دفت ہوئی افزا اور عاجزی اور نیاز وخشوع کی تو معلوم ہوا کہ لوح محفوظ میں امر کی تضا کسی امر سے معلق اور کی شرط پر مشرو طبیں ہے۔اس بات سے بڑی یاس و نا امیدی حاصل ہوئی اور حضرت سید تی الدین قدس سرو کی بات یاد آئی۔دوہارہ مجرفتی اور منظر عہوا۔اور بڑی بجرونی نیاز ہے متوجہ ہوا۔ تب محفوظ میں فارم ہوا کہ اور فشتوں یا گیا کہ قضا نے معلق دوطرح پر ہے۔ایک وہ تضا ہے جس کا معلق ہونا اور محفوظ میں ظاہر ہوا ہے اور فرشتوں کو اس پر اطلاع دی ہے۔اور دوسری وہ تضا ہے جس کا معلق ہونا صرف خدا تعالیٰ ہی کے باس ہے۔اور لوح محفوظ میں تضا ہے مبرم کی صورت رکھتی ہے۔اور قضا ہے مسلم کی اس دوسری قشم میں بھی پہلی تشم کی طرح تبدیلی کا معلق میں نواس کی میں بھی پہلی تشم کی طرح تبدیلی کا معلق میں تفایل ہی کے باس ہے۔اور قضا ہے معلق کی اس دوسری قشم میں بھی پہلی تشم کی طرح تبدیلی کا معلق میں دوسری قشم میں بھی پہلی تشم کی طرح تبدیلی کا معلق ہونا میں دوسری قشم میں بھی پہلی تشم کی طرح تبدیلی کا معلق ہونا میں دوسری قشم میں بھی پہلی تشم کی طرح تبدیلی کا معلق ہونا میں دوسری قشم میں بھی پہلی تشم کی طرح تبدیلی کا معتون کا میں دوسری قشم میں بھی پہلی تشم کی طرح تبدیلی کا معلق ہونا میں دوسری قشم میں بھی پہلی تشم کی طرح تبدیلی کا میں دوسری تسم میں بھی بھی ہیں گا اس دوسری قشم میں بھی پہلی تسم کی میں دوسری سے میں بھی بھی کی کی دوسری سے دیں دوسری تسم میں بھی بھی ہونا میں دوسری تسم میں بھی بھی تبدیلی کی میں بھی بھی ہونا میں دوسری شمی میں بھی بھی ہونا میں دوسری سے دوسری دوسری سے دوسری سے دوسری سے دوسری سے دوسری سے دوسری سے دوسری سے دوسری سے دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری سے دوسری سے دوسری سے دوسری سے دوسری سے دوسری سے دوسری دوسری دوسری دوسری سے دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسر

پرمعلوم ہوا کہ جفرت سیدقد سرم و کی بات بھی ای اخرات پرموتو ف ہے جو تضائے مرم کی صورت رکھتی ہے۔ نداس تضاپر جو حقیقت بی مرم ہے۔ کونکہ اس بی تصرف و تبدیلی عظی اور شری طور پرمحال ہے اور تن سیے کہ جب کسی کواس تضا کی حقیقت پر اطلاع بی نہیں ہے تو پھر اس بی تصرف کیے کر سکے؟ اور اس آفت و مصیبت کو جواس دوست پر پڑی تھی متم اخیر بی بایا۔ اور معلوم ہوا کرتن تعالی نے اس بلیہ کو دفع فر مادیا ہے۔ مصیبت کو جواس دوست پر پڑی تھی متم اخیر بی بایا۔ اور معلوم ہوا کرتن تعالی نے اس بلیہ کو دفع فر مادیا ہے۔ اللہ تحد مُد لِلْکُ عَلَى ذلِک حَدُد اللّه اللّه مُناز کا عَلَيْه مُحکما اُمِون رَبّنا وَيَوْحَمُنا وَ الصّلوة و السّلامُ وَ السّجِدُ اللّه عَلَى مِيتِدِ الْاَوْلِيُن وَ اللّه خِورِيُن خَاتِمُ الْاَنْدِيآء وَ الْمُرْسَلِيْنَ الَّذِی اَرْسَلَهُ وَ السّلامُ وَ السّرِیْ اللّه وَ اللّه عَلیْه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْن وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرَاحِ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرَاحِ اللّه وَ السّرَاحِ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ السّرِیْ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ السّرَاحِ اللّه وَ السّرَاحِ اللّه وَ السّرَاحِ اللّه وَ السّرَاحِ اللّه وَ اللّه وَ السّرَاحِ اللّه وَ اللّه وَ السّرَاحِ اللّه وَ السّرَاحِ اللّه وَ السّرَاحِ اللّه وَ السّرَاحِ اللّه وَ السّرَاحِ اللّه وَ السّرَاحِ اللّه وَ اللّه وَ السّرَاحِ اللّه وَ السّرَاحِ اللّه وَ السّرَاحِ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ

رحْمَةُ لِلْعَلَمِيْنَ وَعَلَى اللهِ وَ اَصْحَابِهِ وَعَلَى جَمِيْعِ اِخُوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّيُنَ وَالصِّدِيُقِيْنَ وَالشُهَدَآءِ وَالسَّسَالِحِيْنَ وَالْمَلَآئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ اَجُمَعِيْنَ. اَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ مُّحِبيهِمْ وَمُتَابِعَى الْاَدِهِمُ بِبَرَكَةِ هَوُلَاءِ الْكُبَرَآءِ وَيَرُحَمَ اللَّهُ عَبُدًا قَالَ امِينًا ٥

اس بات براللہ تعالی کی تھے ہے ایسی تھ کیر اور طیب اور مبارک بھیے کہ ہمارارب چاہتا اور بہند کرتا ہے اوراد لین وآخرین کے مر داراور انبیاء ومرسلین کے تم کرنے والے پر جس کواللہ تعالی نے اہل جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور ان کی آل واصحاب اور ان کے تمام بھائیوں بینی نبیوں اور حمد یقیوں اور شہیدوں اور نیکوں اور تمام مقرب فرشتوں پرصلو قاوسلام و تحییۃ ہو۔ یا اللہ اور ہم کوان بر رکواروں کی برکت سے ان سب کو حب اور ان کے افعال کا تا بعد اربنا۔ اور اللہ تعالی رحم کرے اس بندے پر جس نے آمین کہا۔

اب ہم اصل بات کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھن اوقات بھن علوم الہا می ہیں جو خطا ہوجاتی ہے۔

ہم اس کا سبب سے کہ بعض مسلمہ مقد مات جوصا حب البام کنزد یک نابت اور حقیقت ہیں کا ذب ہیں علوم الہا می کے ساتھ اس طرح بل جاتے ہیں کہ صاحب البام تمیز نہیں کرسکا ' بلکہ تمام علوم کو البامی خیال کرتا ہے ۔ پس ان علوم کے بعض اجز اء ہیں خطا ہوئے کے باعث مجموع علوم میں خطا واقع ہوجاتی ہے۔ اور نیز بھی ایسا ہوتا ہے کہ کشف اور واقعات میں امور غیبی کو دیکھ اور خیال کرتا ہے کہ ظاہر پرمجمول ہیں اور صورت پر مخصر ہیں ۔ تو اس خیال کرتا ہے کہ طاق تھے ہوجاتی ہے۔ اور نیل واس خیال میں اور خیال اور خیال کرتا ہے کہ طاق تا کہ وہ امور ظاہر کی طرف سے پھر ہے ہوئے ہیں اور تا ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ اور نیل جاتا کہ وہ امور ظاہر کی طرف سے پھر ہے ہوئے ہیں اور تا جاتا ہوئے ہوئی ہوئے ہیں۔

غرض جو کچھطعی اوراعتبار کے لائق ہے وہ صرف کتاب وسنت ہے جو وی تطعی ہے تا بہت ہوئے ہیں اور فرشتہ کے نازل ہوئے ہے مقرر ہوئے ہیں۔ اور علماء کا اجماع اور جہتدین کا اجتباد بھی انہی دواصلوں کی طرف را جع ہے۔ ان چارشر کی اصول کے سوااور جو کچھ ہو خواہ صوفیہ کے علوم ومعارف ہوں اور خواہ ان کے کشف والہام اگر ان اصول کے موافق ہیں تو مقبول ہیں ورنہ مر دود۔ وہاں وجودو حال کو جب تک شرع کی میزان پر شول لیں میمی ہوئے ہیں خرید تے ۔ اور کشوف والہام کو جب تک کتاب وسنت کی کسوئی پر نہ پر کھ لیں۔ ینم دام کے برابر میمی پیند نہیں کرتے۔

طریق صوفیہ کے سلوک سے مقصود میہ ہے کہ معتقد است شرعیہ کی حقیقت پر جوابیان کی حقیقت ہیں یعین زیادہ ہوجائے اوراحکام شرعیہ کے ادا کرنے میں آسانی حاصل ہوئہ کھے اور امراس کے سوا۔ کیونکہ رویت کا وعدہ آخرت کو ہے اور دنیا میں تاب نہیں ہے۔

اور وہ مشاہدات اور تجلیات جن پرصوفیہ خوش ہیں وہ ظلال سے آرام اور شیدومثال کے ساتھ سلی کیے

بیٹے ہیں۔ جن تعالی وراء الوارء ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگر ان مشاہدوں اور تجلیوں کی پوری پوری تعقت بیان کروں تو اس راہ کے مبتد یوں کی طلب میں نقور پڑجائے گا اوران کے شوق میں قصور واقع ہوجائے گا۔اوراس سے بھی ڈرتا ہوں کہ اگر ہاو جو دعلم کے پچھتہ کہوں تو جن باطل سے ملار ہے گا۔البتۃ اس قدر ضرور طاہر کرتا ہوں کہ اس راہ کی تجلیات و مشاہدات کومول کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوق و والسلام کے بہاڑ کی بچلی و شہود کی کسوٹی پر پر کھنا جا ہے۔ اگر ورست نہ ہوں تو نا چار ظلال اور شبہ و مثال پر محمول کرنے چاہیں ۔ تو پھر شاید درست ہوں۔ کیونکہ بخل سے مقصور دک و فک یعنی پارہ بارہ ہوتا ہے اور و نیا میں اس سے چارہ نیس ہے۔خواہ باطن پر شجلی ہوں خواہ طاہر پر دک و فک ضرورے۔

کیکن خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰ ہ والسلام اس داغ ہے پاک ہیں۔ آپ کو دنیا میں رویت میسر ہوئی آور مرموا بی جگہ ہے نہ ہلے۔ اور آپ کے کامل تابعداروں کو جواس مقام سے حصدر کھتے ہیں وہ رویت ظلال میں ہے کی جگ ہوئی صاحب بخل سمجھے یا نہ سمجھے۔ جب کلیم اللہ علی میں اللہ علی میں اللہ علی دبینا وعلیہ الصلوٰ ہ والسلام اس حال کے مشاہرے سے بغیراس بات کے کہ بخلی ہوئیہوش ہو گئے تو بھراوروں کا کیا حال ہے؟

دوسرے بہے کہ جانا چاہیے کہ بعض مخلصوں کواجازت دینے ہے مقصود بیتھا کہ اس وجہ سے لوگوں کو گرائی کے مقصود بیتھا کہ اس وجہ سے لوگوں کو گرائی کے مواقع کے ساتھ کی طرف رہنمائی کریں۔اور آپ بھی ان طالبوں کے ساتھ کل کرمشغول رہیں اور ترقیات حاصل کریں۔اور اس سررشتہ کو نگاہ رکھ کرکوشش کریں کہ ان کی اپنی بقیہ بُری خصلتیں دور ہوجا کیں اور مرید و مسترشد بھی اس دولت ہے مشرف ہوجا کیں۔نہ بید کہ اجازت کمال و تعمیل کے وہم میں ڈال دے اور مقصود سے مثار کھے۔

قاصد كاكام علم يبنيانا ہے۔والسلام

وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاَعُ

## مکتوب نمبر (۲۱۸)

پیرطریقت کے آ داب کو د نظر رکھنے کے بیان پس مُلا داؤ د کی طرف کھاہے۔
میرے عزیز بھائی! مولا ہا داؤ د کا مکتوب شریف پہننج کرخوشی کا موجب ہوا۔ حق تعالی اپنے نبی اوران کی آل پاک علیہ ویلیہ مالسلو ہ والسّلام کی فقیل آپ کے ظاہر و باطن کوا پی مرضیات سے آ راستہ و بیرستہ کرے۔
باطنی سبق کے تکرار کرنے اور خواجگان قدس سرہم کے طریقہ پر استقامت کرنے میں ایسا نہ ہو کہ براگندہ توجوں سے فتور پڑ جائے۔ اوراگر بالفرض کچھ ظلمت و کدورت طاری ہوجائے۔ تو اس کا علاج سے کہ حق تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں التجا اور زار کی اور خیاز وشکستگی بجالا کیں اور اپنے مر بی لیمنی پیری طرف جواس دولت کے حاصل ہونے کا دسلہ ہے۔ بورے طور پر متوجہ ہوں اور حضور و مقیبت میں اس بڑی دولت کے وسلوں لیمنی پیروں حاصل ہونے کا دسلہ ہے۔ بورے طور پر متوجہ ہوں اور حضور و مقیبت میں اس بڑی دولت کے وسلوں لیمنی پیروں

کے آ داب کواچھی طرح مدنظ رکھیں اور ان بزرگواروں کی رضا کوئل تعالیٰ کی رضا مندی کا دسیلہ بنا کیں۔ نجات و خلاصی کاطریقنہ بہی ہے۔والسلام۔

## مکتوب نمبر (۲۱۹)

ميرزاارج كي طرف صادر فرمايا:

ال بيان من كرا وى ابنى تا دانى سابى ظاہرى مرض كے دوركرنے كى فكر من لگا ہا درباطنى مرض سے جودل كى گرفارى سے مراد ہے عاقل پڑا ہے۔ اوراس كے مناسب بيان ميں۔
عَصَدَ مَنْ كُمُ اللّٰهُ سُبْحَانَه وَ عَمَّا يَصِمُكُمْ وَ صَانَكُمْ عَمَّا شَانَكُمْ بِحُوْمَةِ سَيِّدِ الْآوَلِيْنَ وَ الْآخِوِيُنَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْ اللّهِ اَجْمَعِيْنَ مِنَ الصَّلُواَتِ اَتَمُّهَا وَمِنَ التَّسُلِيْمَاتِ اَكُمَلُها.
وَ الْآخِوِيُنَ عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ اَجْمَعِيْنَ مِنَ الصَّلُواَتِ اَتَمُّهَا وَمِنَ التَّسُلِيْمَاتِ اَكُمَلُها.
سيّد اللوّلين والاً خرين على الله تعالى عليه وعلى والم كي طفيل آپ كواس چيز سے بچائے جو آپ كو داغداد كرين على الله تعالى عليه وعلى والم كي طفيل آپ كواس چيز سے بچائے جو آپ كو داغداد كرين الدَّتِ اللّٰ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّ

اے سعادت و شرافت کے نشان والے! آدمی کو جب کوئی ظاہری مرض لگ جاتا ہے اور اس کے کی عضو کوآ فت ہوجائے اور وہ آفت دور ہوجائے ۔ لیکن عضو کوآ فت دور ہوجائے اور وہ آفت دور ہوجائے ۔ لیکن مرض قبلی نے جو ماسوائے حق کی گرفتاری سے مراد ہے اس پر اس طرح غلبہ پایا ہوا ہے جوز دیک ہے کہ اس کو ہمیشہ کی موت تک پہنچا دے اور ہمیشہ کے عذاب میں اس کو گرفتار کر دے۔ اس کے دور کرنے کا فکر نہیں کرتا اور اس کے دفع کرنے میں کوشش نہیں کرتا ۔ اور اگر اس گرفتاری کو مرض نہیں جانتا تو پر لے در ہے کا احمق ہے۔ اور اگر جانتا ہے دور پھرفکر نہیں کرتا تو برائی بلید ہے۔

اس شل شک شک نبین کہاں مرض کے بیھنے کے لیے عقل معاد در کار ہے۔ کیونکہ عقل معاش اپنی کوتاہ اندیشی سے ظاہر بینی پر گئی ہوئی ہے۔اور عقل معاش جس طرح باطنی امراض کو فانی عیش وعشرت کے باعث مرض خیال نہیں کرتی ۔اس طرح عقل معاد بھی ظاہری امراض کوعا قبت کے تو ایوں کی وجہ سے مرض نبیں جانتی ۔عقل معاش کی نظر کوتاہ ہے اور عقل معاد کی نظر تیز۔

عقل معادا نبیاء واولیا علیم الصلاة والسلام کے نصیب ہے اور عقل معاش دولت مندوں اور ونیا داروں کا حصہ ہے۔ اور ان دونوں میں بہت برا قرق ہے۔ اور وہ اسباب جو عقل معادکو برا فیجنة کرنے والے بین موت کا ذکر استحرت کے احوال کا یاد کرنا اور ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے جو دار آخرت کی دولت ہے مشرف ہوئے بیل سے اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ا

واديم تراز سيخ مقصود نشانے ما اگر ند رسيد يم تو شايد بري

ہم نے تھے گئے مقصود کانشان بتادیا ہے۔ اگرہم اس تک نہیں بھنے سکے قوشاید تو بھنے جائے۔ جاننا جا ہے کہ جس طرح ظاہری مرض احکام شرعیہ کے بمشکل ادا ہونے کا باعث ہے باطنی مرض بھی اس

430

مشرکوں بروہ بات جس کی طرف توان کو بلاتا ہے بہت بھاری ہے۔ دشوارى كومتلزم بن حق تعالى قرما باب: كَبُرَ عَلَى الْمُشرِيكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ

اور فرماتاب:

ب شک نماز بھاری ہے مرفات میں ہے

وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

ظاہری مرض میں تو ی اور اعضا کی کمزوری اس دشواری کو مستلزم اور مرض باطنی میں یقین کاضعف اور

ایمان کی کی اس دشواری کاموجب ہے۔ورنہ تکالیف شرعی میں مراسرا سانی اور مہولت ہے۔آبیت کریمہ:

اللدتم بهار عاته الماني جابتا باورتك نبيل

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسُرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ

عابتا

اورآيت كريمه:

الله تم سے تخفیف کرنا جا ہتا ہے اور انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے۔ رُدِيدُ اللّٰهُ أَنْ يُحَقِّفَ عَنْكُمْ وَ خُلِقَ يُرِيدُ اللّٰهُ أَنْ يُحَقِّفَ عَنْكُمْ وَ خُلِقَ الإنسانُ ضَعِيْفاً

وونون اسمطلب برگواه بال ع

خورشیدند مجرم ار کسے بینا نیست سورج کا کچھ گناہ بیں اگر کوئی خود ہی نابینا ہے

پی اس مرض کے دور کرنے کا فکر ضروری ہے اور حاذق طبیبوں کی طرف التجا کرنا فرض عین ہے۔ ماعلی الرّ مسؤل اللّ البّلا نع السلام علی الرّ مسؤل اللّ البّلا نع السلام علی الرّ مسؤل اللّ البّلا نع السلام

مکتوب تمبر (۲۲۰)

صوفيوں كا بعض غلطيوں اوران غلطيوں كے غشا كے بيان ميں شيخ تميد برنگالى كى طرف صاور فرمايا: اَلْ مَحَدُ لَذَ لِللَّهِ وَبِ الْعَلَى حِيْنَ. وَالصَّلُوهُ وَالسَّكُامُ عَلَى سَيِّدِ الْهُوُمَ لِيُنَ. وَعَلَى اللّهِ وَ

أَصْحَابِهِ وَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

تمام تعربی الله رب العالمین کے لیے ہیں۔اور جھٹرت سید الرسلین اور ان کی سب آل واصحاب بر معلوق وسلام ہو۔

155

اس طرف کے فقراء کے احوال واوضاع دن بدن شکر کی زیادتی کاموجب ہیں۔اور دورا فرآدہ دوستوں کے بارہ میں بھی بہی امیدرکھتا ہے۔

اے عزیز! اس غیب الغیب لینی اندھادھندرستہ میں سالکوں کے قدم بہت بھسلتے ہیں۔ آپ اعتقادات اور عملیات میں شریعت کو مدنظر دکھ کر زندگانی بسر کریں۔حضور غیبت میں فقیر کی بہی نفیحت ہے۔ اس میں غفلت نہ ہونے یائے۔

فقیراک راسته کی بعض غلطیوں کولکھتا ہے اور اس غلطی کا منشا ظاہر کرتا ہے۔ امید ہے کہ اعتبار کی نظر سے ملاحظہ فرما کیں گے اور ان مذکورہ جزئیات کے ماسواان کے اندازہ سے موافق کام کریں گے۔

جان لیس کے صوفیہ کی بعض غلطی ہے ہے کہ بھی سالک مقامات عروج میں اپنے آپ کو دوسروں ہے بلند پاتا ہے جن کی افضلیت علاء کے اجماع سے ثابت ہوئی ہے۔ حالا تکہ یقیناً اس سالک کا مقام ان ہزرگواروں کے مقامات سے پنچے ہے۔ بلکہ یہ اشتیاہ بھی بھی انہاء کی میں الصلاق والسلام کی نسبت بھی جو قطعی طور پر بہترین خلائق ہیں واقع ہوجا تا ہے۔ عَیَادًا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِکَ الله تعالی اس سے محفوظ رکھے۔''

اس باب میں بعض کی منتا ہے ہے کہ انبیاء دادلیاء میں سے ہرایک کا عروق پہلے ان اساء تک ہے ہوان کے وجودی تعینات کے مبدء ہیں۔ اور اس عروق سے والایت کا اسم تحقق ہوتا ہے۔ دوسرے عروق ان اساء میں اور ان اساء سے اللی ما شاء اللہ لیکن باد ہوداس عروق کے ان میں سے ہرایک کو مقام دمنزل دہی اسم ہے جو میں اور ان اساء سے اللی ما شاء اللہ کے وجودی تعین کا مبدء ہے۔ ہی وجہ ہے کہ مقامت عروق میں جو کوئی ان کو ڈھوٹر تا ہے۔ اکثر انبی اساء میں بیا تا ہے۔ کیونکہ ان بزرگواروں کے قبی مکان م اسپ عروق میں وہی اساء ہیں۔ اور ان اساء سے عروق وہو مور کر بیا تا ہے۔ کیونکہ ان بزرگواروں کے قبی مکان م اس بیلے یقین کو دور کر عوارش کے سبب سے ہے۔ ہی جب بلند فطر سے سالکہ کا سیر ان اساء سے بھی بالا ترجائے گا۔ اور اس کو بیدو ہم پیدا ہوجائے گا۔ اللہ تعالی اس بات سے بچائے کہ بیدو ہم اس پہلے یقین کو دور کر دے اور انبیاء میں ہوا ہوائے گا۔ اللہ تعالی ہم ہم ہوئے اور ادلیاء کے اور گی بہتر ہوئے میں جواجماح کے ماتھ اصل و نے اور انبیاء میں ہوئے اور اولیاء کے اور گی بہتر ہوئے میں جواجماح کے ماتھ اصل میں بیٹھ ہوئے اور انبیاء میں۔ اور نیز جانتا ہے ہیے کہ وہ اساء سے بہت اور فی آلفوق میں بینچے ہوئے ہیں۔ اور نیز جانتا ہوئے اور بست ہے۔ نیان اساء سے بہت نیچ اور پست ہے۔ نیان اساء سے بہت نیچ اور پست ہے۔ نیان اساء سے بہت نیچ اور پست ہوئے اس کے قبی کو قبی مکان ہیں۔ اور نیز جانتا ہی سے جوان اساء سے بہت نیچ اور پست ہوئے۔ کیونکہ ہرخص کا اضل ہوئے اس کے تعین کا میونہ کی اسے کو اس کے تعین کا میونہ کی کی کوئی ہرخص کا افضل ہوئاس کے اقدام ہوئے کے اعتبار سے جوان سے تعین کا میونہ ہوئے۔ کی اعتبار سے جوان سے تعین کا میونہ ہوئے۔

ای متم سے ہے بیر بات جو بعض مثال نے کی ہے کہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ عارف کو مقامات عروج میں برزحیت کئری حائل نہیں ہوتی 'اوراس کے وسیلہ کے بغیرتر قی کرتا ہے۔

ہارے مفرت خواجہ قد كن مر و فرمايا كرتے تھے كدرابع جمي اى جماعت سے ہے۔ بيراوك چونكه

. عروج کے وقت اس اسم سے جو پر زخیت گری کے تعین کا مید و ہے او پر گزر ہے ہیں اس کیے ان کو وہم ہوا ہے کہ برزحیت کبری درمیان میں حائل جیس وہی۔اور برزحیت گیری سے ان کی مرادحضرت رسالت خاتمیت علیہ کی حقیقت ہے۔اوراصل معاملہ وہی ہے جواو پر گزرا۔

اور بعض دوسروں کی اس علطی کا منشائیہ ہے کہ جب سالک کاسیر اس اسم میں واقع ہوتا ہے جواس کے یقین کا مبدء ہے۔اور وہ اسم جمل طور برتمام اسا کا جامع ہے۔ کیونکہ انسان کی جامعیت ای تسم کی جامعیت کے باعث ہے۔ پس ناجاراں حمن میں وہ اساء بھی جودومرے مشائح کے تعینات کے مبدء ہیں جمل طور پر اس سیر میں قطع كرے كا اور برايك ہے كرركراس اسم كے منتها تك يجيج جائے كا اورائي فوقيت كاوہم بيدا كرے كا۔اور نبيل جاننا كرمقامات مشاركت جو يجهاس في ديكها باوران كرركيا بان كے مقامات كانموند ب ندكهان مقامات كي حقيقت اورجب ال مقام مي ايني آب كوجامع معلوم كرتاب اور دوسرون كواسين اجزاء خيال كرتا بالواسية اولى مون كاوم بيداكرتاب اى مقام من في بطام قدى مر وفي فرمايا كه

لِوَائِي أَرْفَعُ مِنْ لِوَاءِ مُحَمَّدٍ مِيراجِسَدُ الْحَدَ كَجَسَدُ عَسَدَ بِإِده بلندم-

عليه سكرك باعث بين جانا كماس كجندك بلندى في النائ في النائلة كجند ك سيبيس بالكهان كے جنڈے كے تمونہ سے ہے جوان كے اسم كى حقيقت كے تمن بيل مشہود ہوا ہے۔ اور اسى سے ہے وہ بات جوانہوں نے اپنے قلب کی وسعت کے ہارہ میں کی ہے کہ اگر عرش اور ماقیہ کوعارف کے قبلہ کے گوشہ میں رکھ دیں تومحسوس نه موسيهال بهى نمونه كاحقيقت سے اشتباه ہے۔ ورنه عرش كے مقابلہ ميں جس كوحق تعالى عظيم فرما تاہے۔ عارف کے قلب کا کیاا عتبار اور مقدار ہے۔ وہ ظہور جوعرش میں کے اس کا سوان (۱۰۰) حصہ بھی قلب میں تہیں ہے۔اگر چہ عارف کے قلب ہی کیون نہ ہو۔ کیونکہ رویت اُخروی عرش کے ظہور پر تحقق ہوگی بیر بات اگر چہ آج لبعض صوفيه كونا كواركزر كى ليكن آخرابك دن ان كى مجه مين آجائے كى۔

اس بات کوہم ایک مثال ہے روش کرتے ہیں کہ انسان چونکہ عناصر وافلاک کا جامع ہے۔ جب اس کی تظراني جامعيت بربرني بياتوعناصروا فلاك كوانية اجزاد مكما بساور جب بيديد غالب آجائة فيحددور تبيل کہ اگروہ میہ بات کہدے کر میں کرہ زمین سے بڑا ہوں اور آسان سے فراخ تر ہوں۔اس وفت عاقل لوگ مجھتے میں کہان کی عظمت ویرائی اس کے اپنے اجزا ہے ہے۔ اور کرہ زمین اور آسان حقیقت میں اس کے اجزاء ہیں میں۔ بلکاس کے ان اجزا کا تمونہ ہے ہوئے ہیں۔ اور اس کی بررگی ان تمونوں سے ہے جواس کے جزاء ہیں نہ كهرة ارضى وساوى كى حقيقت ہے۔ادراى وجہ ہے كه كى شے كانمونداس كى حقیقت كے متنابہ وتا ہے۔

فتو طائت مكيدوا في في كما ب كدجم محرج اللي ساجم بيد كونكدج محرى كونى اور اللي حقائق بر مشمل ہے۔ بس اجمع ہوگی۔ اور بین جانتا کہ بیاشتمال مرتبہ الومیت کے ظلال میں سے ایک ظل ہے ہے۔ اور اں کے نمونوں میں سے آیک نمونہ پر ہے۔ نہ کہ وہ اشتمال اس مرتبہ مقدمہ کی حقیقت پڑ۔ بلکہ اس مرتبہ کے پہلو میں کہ عظمت و کبریائی اس کے لوازم سے ہے۔ جمع محمدی کا پھے مقدار نہیں ہے۔ مَا لِلتُّراَبِ وَ رَبَّ الْاَرْبَابِ علی کہ عظمت و کبریائی اس کے لوازم سے ہے۔ جمع محمدی کا پھے مقدار نہیں ہے۔ مَا لِلتُّراَبِ وَ رَبَّ الْاَرْبَابِ

اور نیزاس مقام میں جب کہ مالک کی سیراس اسم میں جواس کارب ہواتی ہوتی ہے تو بسااو قات یہ خیال کرتا ہے کہ بعض بزرگوار جو یقینا اس ہے افضل ہیں اس کے وسیلہ ہے بلند مقامات میں پہنچے ہیں اوراس کے وسیلہ ہے ترقی کی ہے۔ یہاں بھیج سالکوں کے پیسلنے کا مقام ہے۔ اللہ پناہ دے کہ اس کمال ہے کوئی اپنے آپ کو افضل جانے اور بمیشہ کا خمارہ حاصل کرے۔

اچھا'اگر بادشاہ عظیم الشان کی زمیندار کی مدد ہے جوائ کی سلطنت میں داخل ہے جائے ادر اس زمیندار کے وسیلہ ہے بعض مقامات میں پہنچے۔اور اس کے ذریعے سے بعض جگہوں کو فتح کر ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات ہے۔اور اس میں کیا فضیلت ہے؟

عاصل کلام ہیکہ بہاں جزئی نضیلت کا اختال ہے جو بحث سے خارج ہے۔ کیونکہ ہرا یک تجام اور جلاہا اپی کسی خاص وجہ کے ہاعث ہر عالم ذوفنون اور حکیم بوقلموں پر نضیلت رکھتا ہے۔ لیکن ریضیلت اعتبار سے خارج ہے۔اوروہ جومعتبر ہے وہ فضیلت کل ہے جوعالم دعیم کے لیے ثابت ہے۔

ال درولین کوئی اس مے اشتباہ بہت واقع ہوئے تضاوران میں کی خیالی با تنس بہت پیدا ہوئی تھیں۔ اور مدتوں تک بیرحالت رہی لیکن باوجوداس کے فصل خداوندی شامل حال رہا کہ پہلے وائی یفین میں مذبذب پیدانہ ہوااور شفق علیہ اعتقاد میں فتوروا تع نہ ہوا:

اس تعت يراور تمام تعتون يراللد كاحداوراس كا

لِللَّهِ سُبْحَانَـهُ الْحَمُدُ وَالْمِنَّةُ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى خَمِيْعِ نُعُمَانِهِ.

اور جو پھی جمع علیہ کے خلاف ظاہر ہوتا تھا اس کا پھھا عتبار نہ کرتا تھا اور اس کو نیک تو جیہ کی طرف پھیرتا تھا۔ اور جمل طور پراتنا جاتا تھا کہ اس کشف کے جمع ہوئے پر بھی بیزیا دتی جزئی فضیلت پر ہوگا۔ اگر چہوسہ بھی بیش آتا تھا کہ فضیلت پر ہوگا۔ اگر چہوسہ بھی بیش آتا تھا کہ فضیلت کی مدار قرب الہی پر ہے۔ اور بیزیا دتی ای قرب میں ہے۔ پھر جزئی کیوں ہوگی؟ لیکن پہلے بیش آتا تھا کہ فضیلہ میں بیدوسور گرد کی طرح اُڑ جاتا تھا اور پھھا عتبار نہ رکھتا تھا 'بلکہ تو بدواستغفار وانا بت سے التجا کرتا تھا اور عاجزی اور داری سے دعا کرتا تھا کہ اس فٹم کے کشف ظاہر نہ ہوں۔ اور اہل سنت و جماعت کے معتقدات کے معتقدات کے معتقدات کے معتقدات

ایک دن ریخوف عالب ہوکہ میاداان کشفوں پر مواخذہ کریں اوران وہمی باتوں کی نبیت ہو تھیں۔اس خوف کے غلبہ نے بڑا ہے قراراور ہے آرام کیا۔اور بارگاوالی میں بڑی التجااور زاری کا باعث ہوا۔ بیرحالت بہت رت تک رہی۔ اتفاقائی حالت میں ایک بررگ کے مزار برگزرہوا اوراس معاملہ میں اس محریہ کو ابنا مددگار بنایا۔ ای اثنا میں خدا و تد تعالیٰ کی عنایت شامل حال ہوئی اور معاملہ کی حقیقت کما حقہ ظاہر کر دی گئ اور حضر رسالت خاتمیت علیا ہے جو رحمت عالمیاں ہیں ان کی روح مبارک نے حضور فرمایا اور عمناک دل کی تعلی کی۔ اور معلوم ہوا کہ بیشک قرب الی ہی فضل کلی کا موجب ہے۔ لیکن یہ قرب جو تجھے حاصل ہوا ہے الوہیت کے ان مراتب کے ظلال میں سے ایک طل کا قرب ہے جو اس اسم سے خصوص ہیں جو تیرا رب ہے۔ بی فضل گئی کا موجب نہ ہوگا۔ اور اس مقام کی مثالی صورت کو اس طرح پر منکشف کیا کہ کوئی شک وشبہ ندر ہا اور اس اشتباہ کا گل دور ہوگیا۔ اور بعض وہ علوم جو اشتباہ کا گل رکھتے ہیں اور ان میں تاویل و تو جیہ کی گئی کش ہے۔ اور اپنی کتابوں اور رسالوں میں کھی تھی زیادہ منکشف ہوئی۔

اس فقیر نے چاہا کہ ان علوم کے اغلاط کا منتاج دھن فعل خداد ندی جل شانہ سے ظاہر ہوا ہے لکھے اور شائع کردے۔ کیونکہ گناہ مشتہر کے لیے تو بدکا اشتہا رضروری ہے تاکہ لوگ ان علوم سے خلاف بشریعت نہم کے لیں۔ اور تعلید کر کے گمراہی میں نہ پڑجا کیں۔ یا تکلف و تعصب سے گمراہی و جہالت نہ اختیار کریں۔ کیونکہ اس اندھا دھندرستہ میں اس فتم کی عجیب ہا تمیں بہت ظاہر ہوتی ہیں جو بعض کو ہدایت کی طرف لے جاتی ہیں اور بعض کو گمراہی میں بال دی ہیں۔

ال فقیر نے اپنے والد ہزرگوارقدس مرہ سنا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بہتر گروہوں میں سے اکثر جو گمراہ ہیں اورسید ھے داستہ سے بھٹک گئے ہیں ان کاباعث طریق صوفیہ میں واخل ہونا ہے کہ انہوں نے کام کوانجام تک نہ بہنچا کر غلط راہ اختیار کیا اور گمراہ ہوگئے۔

الله تعالى على خير خلقه و نورعوشه محمد و الله و اصحابه و مسلم

خاکسار محرسعیداحمه عفی عنبه

استعانت ازصاحب مزار

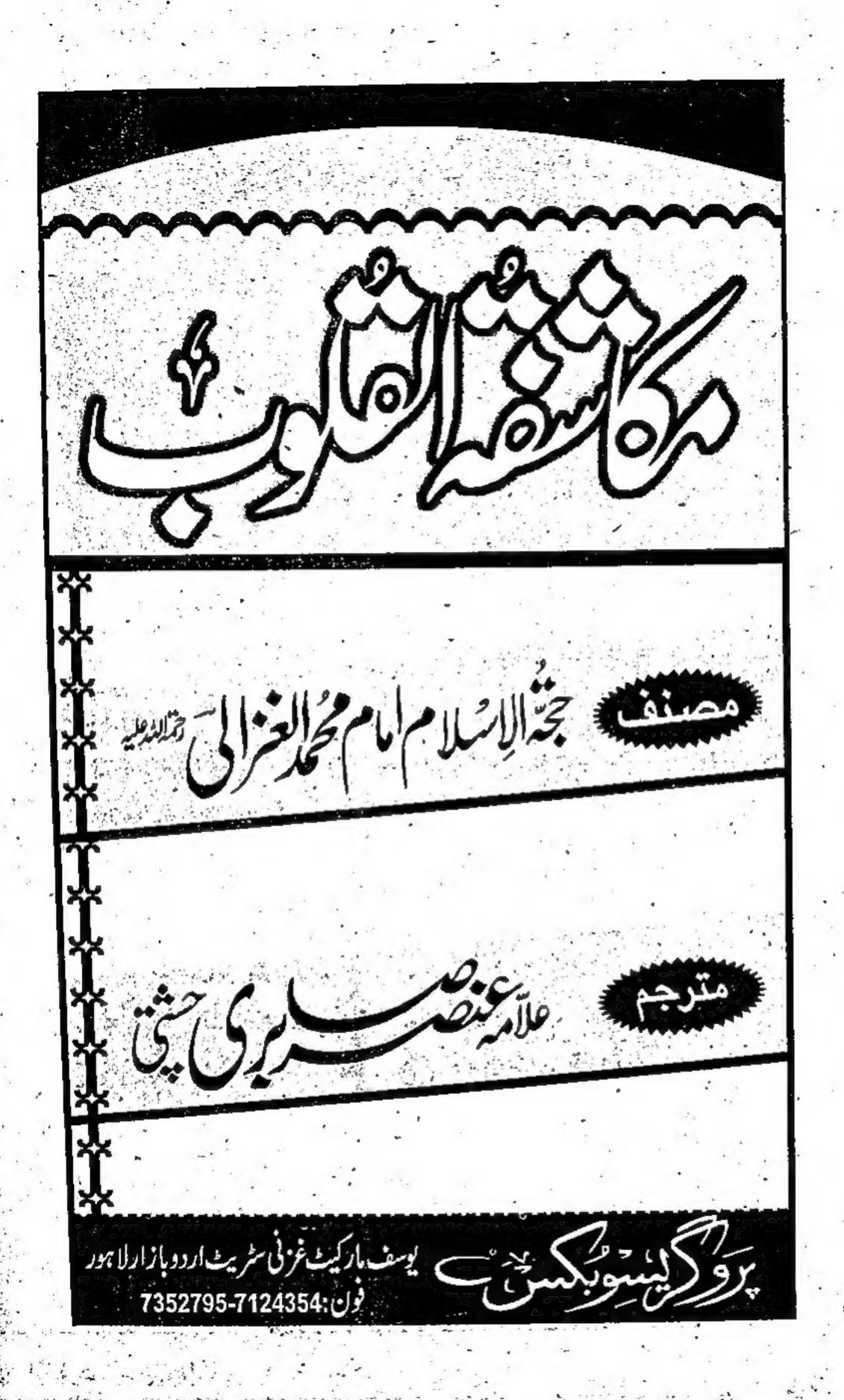

160

